www.islamicbulletin.com

جديدنظر ثاني شده ايديش

حاةالعجائية

جلداوّل

تصنیف حضرت محمر بوسف کا ندهلوی معاطعه ترجمه حضرت مولاً نامحمدا حسان الحق

و السياعت والمالية المعالمة ال

### THE ISLAMIC BULLETIN

### REFLECT ON THE WONDERS OF ISLAM!

#### Friends or Family interested in Islam?

Read an introductory book on the beauty of Islam.



#### Need to find direction to pray?

Type your address in our **QIBLA LOCATOR** 

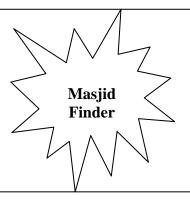

Islamic videos and TV Watch Discover Islam in English and Igra in Arabic

> IB hopes that this website can bring both Muslims and non-Muslims together in a place of mutual respect and enlightenment.



#### Available now in:

- Arabic
- French
- German
- Italian
- **Spanish**

#### GO TO:

www.islamicbulletin.org

Click:

"ENTER HERE"

Our site is

user friendly

With EASY-FINDING

icons

Plus QUICK-LOADING

for all systems

Email us at: info@islamicbulletin.org

NON-MUSLIMS!

# Want to learn Tajweed?

Last Will

and

Testament

Hear the world's most RENOWNED RECITERS!

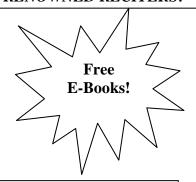

Learning how to pray?

Step-by-step guide!

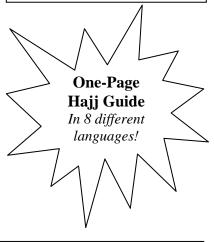

**Interested in Islam?** 

Read convert's stories in HOW I EMBRACED ISLAM

Read **Past Issues**  باهتمام : دارالاشاعت کرا چی طباعت برا چی طباعت جنوری سنزیء تکیل پرلیس کرا چی - ضخامت : ۱۳۴۲ صفحات



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچی اداره اسلامیات ۱۹- انار كلی لا بور مکتبه سیداحمد شهید اردو بازار لا بور مکتبه امدادیه فی بی سیتال روز ملتان مکتبه رحمانید ۱۸- اردو بازار لا بور ادارهٔ اسلامیات موبمن چوک اردو بازار کراچی

بیت القرآن اردو باز ارکراچی بیت العلوم 20 نابحدرو دلا مور تشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ باز ارفیصل آباد کتب خاندرشید بید۔ مدینه مارکیٹ راجہ باز ارداوالپنڈی پونیورٹی بک انجنبی خیبر باز ارپشاور بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گشن اقبال کراچی

### يسم الله الرحمٰن الرحيم ٥

# فهرست مضامين

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | ع ض مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19   | مقدمه كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **   | پیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24   | كتاب حياة الصحلبة رضى الله عنهم (حصه اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •    | نی کر یم ﷺ کی اطاعت اورآپ کے اتباع اورآپ کے خلفاء رضی الله عنهم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس   | اتباع کےبارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20   | نی کریم عظی اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸   | الله تبلك و تعالى كانى كريم عظية ك صحلب كبلاك ميس فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m    | قرآن مجیدے پہلی کمایون میں مور عظافہ اور صحلبہ کرام کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سائم | نبی کر یم علی کی صفات کے بارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۰   | صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02   | د عوت كاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02   | دعوت سے محبت اور شغف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21   | حضورا قدس ﷺ کاافراد کودعوت دینا جضور ﷺ کاحضرت ابو بحر کودعوت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24   | حضور عظائي كاحفرت عمرين خطاب كودعوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | حضور الله كاحضرت عثال بن عفال كود عوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   | حضور الله كاحضرت على من الى طالب كود عوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۵   | حضور علية كاحفرت عمروبن عبه كودعوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | حضور علق كاحضرت خالدين سعيدين العاص كودعوت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ■ A Service of the Control of th |

| www.isiamicouiletin.com                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| حياة الصحابية أردو (جلداوّل)                                              |
| مضمون                                                                     |
| حضور علی کااہل نجران کے نام گرامی نامہ                                    |
| حضور ﷺ کا بحرین واکل کے نام گرامی نامہ                                    |
| حضور علیہ کے ان اخلاق اور اندال کے قص حن کی وجر سے لوگوں کو بداست ملی تھی |
| صلح حديبيه كاقصه                                                          |
| حضرت عمر وبن العاص کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
| حضرت خالدین ولید کے اسلام لانے کا قصہ                                     |
| فتح كمه زاد باالله تشريفاكا قصه                                           |
| حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے اسلام لانے کا قصہ                                |
| حفرت صفوان بن امية کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
| حفرت حویطب بن عبدالعزایؓ کے اسلام لانے کا قصہ                             |
| حفرت حارث بن ہشام کے اسلام لانے کا قصہ                                    |
| حضرت نضیر بن حارث عبدر گا کے اسلام لانے کا قصہ                            |
| طا نف کے بو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ                                     |
| صحابه کرام گاافراد کوانفراد ی طور پر د عوت دینانحضر ت ابد بحر صدیق        |
| کاا نفر ادی دعوت دینا۔                                                    |
| حضرت عمرین خطاب گاا نفرادی د عوت دینا                                     |
| حضرت مصحب بن عمير تطاا نفرادي وعوت دينا                                   |
| حضرت طلیب بن عمیر کا انفرادی دعوت دینا                                    |
| حصرت عمیرین و مبهجی گاا نفر ادی دعوت دینااور ان کے اسلام لانے کا قصہ      |
| حصر ت ابو ہر بریهٔ کاا نفر اد ی د عوت دینا                                |
| حصرت ام سلیم کاا نفر ادی دعوت دینا                                        |
| صحابه کرام کامخلف قبائل اورا قوام عرب کود عوت دینا                        |
| حصرت عمر وین مره جسهنی کا اپنی قوم کود عوت دینا                           |
| حضرت عروه بن مسعودً كالتبيله تقيف كود عوت دينا                            |
| حصرت طفیل بن عمر و دوی کااپنی قوم کود عوت دینا                            |
| حصرات صحابه كرام كاافراد اورجماعتوں كودعوت كيلئے بھيجنا                   |
|                                                                           |

|                  | حياة الصحابيُّ أر دو (جلداة ل)                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                  | حياه المحالب الردور جلاول)                                                     |
| صفحه             | مضمون                                                                          |
| : **             | حضرات صحابہ کرامؓ کااللہ تعالیٰ کی طرف اوراسلام میں داخل ہونے کی طرف           |
| rry              | دعوت دینے کیلئے خطوط بھیجنا                                                    |
| <b>77</b>        | حضرت جیرین زہیرین الی سلی کا پنے بھائی کعب کے نام خط                           |
| ۴٣+              | حضرت خالدین ولید کااہل فارس کے نام خط                                          |
| 777              | حضور ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرام گامیدان جنگ میں دعوت دینا                       |
|                  | حضر ات صحابہ کرام کا حضر ت ابد بحرؓ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ            |
| rra              | ورسول کی طرف و عوت دینا و رحضرت ابر براه کالینے امراء کواس کی تاکید کرنا-      |
| , .              | حضرات صحابہ کرام کا حضرت عمرؓ کے زمانیہ میں میدان جنگ میں اللہ ور سول          |
| rr+              | کی طرف و عوت دینا در حضرت عمره کا اینے امراء کو اس کی تاکید کرنا -             |
| rar              | صحابہ کرام ؓ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی |
| < <b>۲4</b> 1.   | اسلام پر بیعت ہونا                                                             |
| `~ ryr           | اعمال اسلام پربیعت ہونا                                                        |
| <b>,۲</b> 44:    | بجرت پربیعت ہونا                                                               |
| 142              | نفرت پربیعت ہونا                                                               |
| 721              | جماد پر پیعت ہونا                                                              |
| 121              | موت پر بیعت ہونا                                                               |
| 724              | بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا                                        |
| 42m              | عور تول کابیعت ہونا                                                            |
| ۲۸٠              | نابالغ بحول كابيعت مونا                                                        |
| <b>* ^ ^ ^ +</b> | صحابہ کرام کا حضور علی کے خلفاء کے ہاتھوں پربیعت ہونا                          |
|                  | نی کریم علی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم دین متین کے پھیلانے             |
| FAM              | کیلئے کس طرح تختیوں اور تکالیف اور بھوک اور بیاس کوہر داشت کیا کرتے تھے، الخ   |
| 240              | حضور علی کاللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے شخیوں اور تکالیف کابر داشت کرنا      |
| m+r              | صحابه کرام کااللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے شقتوں اور تکلیفوں کابر داشت کرنا  |
| m.v              | حضرت عمرين خطاب كالمشقتين بر داشت كرنا                                         |
| ٣.9              | حضرت عثمان بن عفال کا مشقتیں بر داشت کر نا                                     |
| //               | حصرت طلحه بن عبيد الله كالمختيال برواشت كرنا                                   |
|                  | 1                                                                              |

| - |    |     |      |         |       |      |
|---|----|-----|------|---------|-------|------|
| _ | _  | 1 . |      | . !     | 20    | -l   |
| 1 | 1. | 12  | طاءا | اُروو(• | "  24 | 21-1 |
|   | 16 | ,,  | ~    | 1322    | 7     | 706  |

| <u> </u>   | حياة التحكيبه اردور جلداول)                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحد       |                                                                     |
| rij        | حضرت زبيرين عوام كاسختيال برداشت كرنا                               |
| r:H        | موذن رسول حضر تبلال بن رباح کاسختیال بر داشت کرنا                   |
| ۳۱۳        | حضرت عمارین پاسر اوران کے گھر والوں کا تختیاں پر داشت کرنا          |
| riy        | حضرت خباب بن ارت کا سختیال بر واشت کرنا                             |
| ۳۱۷        | حضرت ابد ذرر ضي الله عنه كاسختيال بر داشت كرنا                      |
|            | حضرت سعیدین زیداوران کی میدی حضرت عمر کی بهن حضرت فاطمیه کا سختیال  |
| rri        | بر داشت کرنا۔                                                       |
| Prr        | حضرت عثمان بن مظعون کا سختیال بر داشت کرنا                          |
| rr2        | حضرت مصعب بن عمير هما مختيال بر داشت كرنا                           |
| TTA        | غرت عبدالله بن حذافه سهي گاختيال بر داشت كرنا                       |
| <b>779</b> | حضور علی کے عام صحابہ کر ام رضی الله عنهم کا مختیال پر داشت کرنا    |
| PPI        | حضور عليه كاكموك يرواشت كرنا                                        |
| ۳۳۵        | حضور علی اورآپ کے گھر والوں اور حضر ت ابد بحر اور حضر ت عمر کی بھوک |
| mma        | حضرت سعدین انبی و قاص رضی الله عنه کی بھوک                          |
| mmq        | حضرت مقد ادین اسود اور ان کے دوساتھیوں کی بھوک                      |
| ۳۳۱        | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک                                 |
| 444        | حضر تاساء بنت ابد بحر صديق كي بهوك                                  |
| rra        | نی کریم عظی کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی بھوک                 |
| ۳۵۱        | وعوت الى الله كى وجه سے سخت بياس برواشت كرنا                        |
| rar        | وعوت الى الله كى وجهے سخت سر دى پر داشت كرنا                        |
| rar        | دعوت الحاللة كاوجه سے كيرول كى كمي رواشت كرنا                       |
| 200        | وعوت الى الله كى وجه سے بهت زياده خوف ير داشت كرنا                  |
| MAX        | دعوت الى الله كى وجه سے زخمول اور يماريول كوير داشت كرنا            |
| m4+        | <i>چر</i> ت کاباب                                                   |
| ۳4.        | نی کریم علی اور حضر ت او بوکی ججرت                                  |
| ٣4.        | حفرت عمر بن خطاب اور صحابه کرام کی ہجرت                             |
| <b>72</b>  | حضر بي عثان بن عفان رضي الله عنه كي جمرت                            |
|            |                                                                     |

| صفحه                           | مضمون                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| mmr                            | حصرات انصار رضی الله عنهم کی صفات                                                    |
| ~~~                            | حضرات انصار رضى الله عنهم كاكرام اور خدمت                                            |
| ' ۹ سمنم                       | حضرات انصار رضی الله عنهم کے لیئے وعائیں                                             |
| أابابا                         | خلافت کے بارے میں انصار کا ایثار                                                     |
| ساماما                         | جهاد كاباب                                                                           |
| 444                            | نی کریم علی کا جماد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیئے تر غیب دینا               |
| האה".                          | حضرت ابو بحر" کامریزین اور مانعین ز کوۃ ہے جنگ کااہتمام کرنا                         |
| - 144                          | حضرت ابو بحر صدیق کااللہ کے راستہ میں کشکروں کے بھیجنے کااہتمام کرنا                 |
| MZD                            | جماد فی سبیل الله کی تر غیب کے لیے صفرت ابد بکرونا کا مین والوں سے نا) خط            |
|                                | حضرت عمر بن خطاب کا جماد اور نفر فی سبیل اللہ کے لئے تر غیب دینااور اس بارے          |
| MZ4.                           | میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔                                                     |
| MYA                            | حضرت عثان بن عفال المجاد كي ترغيب دينا                                               |
| r 29                           | حضرت على بن ابى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه كاجهاد كى ترغيب دينا                |
| ۳۸۳                            | حضرت سعدین الی و قاص رضی الله عنه کاجماد کے لیے تر غیب دینا                          |
| <b>~</b> \ <b>~</b> \ <b>~</b> | صحابہ کرام رضی اللہ عظم کا جماد کرنے کا اور اللہ کے راستہ میں نکلنے کا شوق           |
| 190                            | الله كے راسته میں نكلنے اور مال خرچ كرنے كى طاقت ندر كھنے پر صحابہ كرام كاعمكين ہونا |
| - MAY                          | الله کے راستہ میں نکلنے میں دیر کرنے پر اظہار نا پسندیدگی                            |
| m91                            | الله کے رائے ہے پیچے رہ جانے اور اس میں کو تاہی کرنے پر عتاب                         |
| 0+1                            | جهاد کو چھوڑ کر گھریار اور کار وبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی                       |
| 0.4°                           |                                                                                      |
| 0.7                            |                                                                                      |
| ۵•۹                            | 7. 20- 2- 27-0-2                                                                     |
| 01+                            | الله کے راستہ میں تین چلے کے لیئے جانا                                               |
| 011                            | صحابہ کرام کااللہ کے راستہ کی گر دو غبار بر داشت کرنے کا شوق                         |
| ۵۱۲                            | الله كے داسته میں نكل كر خدمت كرنا                                                   |
| 01m                            |                                                                                      |
| 010                            | الله كراسته مي نكل كرنماز پر صنا                                                     |
|                                | ,                                                                                    |

|       | www.islamicbulletin.com                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | حياة الصحابة أردو (جلداوّل) ==================================== |
| صفحه  | مضمون                                                            |
| ۵۱۹   | الله کے راستہ میں فکل کر ذکر کرنا                                |
| arı   | الله کے راستہ میں نکل کر دعاؤں کا اہتمام کرنا                    |
| Arr   | بستى میں داخل ہونے کے وقت دعا کرنا                               |
| ۵۲۲   | جنگ شروع کرتے وقت دعا کرنا                                       |
| ۵۲۳   | جنگ کے وقت دعا کرنا                                              |
| ۵۲۵   | (جنگ کی)رات میں دعا کرنا                                         |
| ۵۲۵   | (جنگ سے)فارغ ہو جانے کے بعد دعاکر نا                             |
| ۵۲۵   | اللہ کے راستہ میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا                    |
| ran   | الله كرائة مين فكل كر فرچ كرنا                                   |
| ` ۵۳• | اللہ کے راستہ میں اخلاص نیت کے ساتھ نکلنا                        |
| ۵۳۵   | جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں نکل کر امیر کا حکم ما ننا           |
| ary   | الله كے راسته میں فكل كر انتھے مل كرر ہنا                        |
| ۵۳۲   | اللہ کے راستہ میں نکل کر پسرہ دینا                               |
| ۵۳۹   | جهاد کے لیئے اللہ کے راستہ میں نکل کر پیماریاں بر داشت کرنا      |
| ۵۴۰   | اللہ کے راستہ میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا               |
|       | شہادت کی تمنااوراس کے لیئے د عاکر نا                             |
| ۵۵۱   | صحابر کرام کااللہ کے رائے میں مرنے اور جان دینے کا شوق           |
| aar   | غرده احد كادن                                                    |
| ۵۵۷   | غزوه رجي كادن                                                    |
| ۵۲۵   | پر مونه کادن                                                     |
| ٨٢۵   | غروه موية كادن                                                   |
| ۵۷۳   | جنگ بمامه کادن                                                   |
| ۵۷۷   | جنگ ر موک کادن                                                   |
| ۵۷۸   | صحابہ کرام کے اللہ کے راستہ میں شوق شادت کے قصے                  |
| ۵۸۰   | حضرات صحابه کرام کی بهادری                                       |
| ۵۸۰   | حضرت عمر بن خطاب کی بهادری                                       |
| AAI   | حضرت على بن ابني طالب كى بهادرى                                  |
|       |                                                                  |

|                              | حياة الصحابة أرود (جلداة ل)                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحه                         | مضمون                                                               |
| ۵۸۷                          | حضرت طلحه بن عبیداللَّهُ کی بهادری                                  |
| ۵۸۸                          | حضرت زبیرین عوام کی بهادری                                          |
| ۱۹۵ -                        | حضر َت سعد بن ابني و 'قاصٌّ کي بهاد ري                              |
| 698                          | حضر ًت حمز ه بن عبد المطلبُّ كي بهاد ري                             |
| 697                          | حضر ت عباس بن عبد المطلب كي بهادري                                  |
| 697                          | حضرت معاذین عمر وین جموح اور حضرت معاذین عفراءٌ کی بهادر ی          |
| 696                          | حضر ت ابو د جانه ساک بن خر شه انصار گا کی بیماد ری                  |
| Y+1                          | حضر ت قناده بن نعمالیٔ کی بهادری                                    |
| 7+r                          | حضرت سلمه بن اکوع کی بهادری                                         |
| , , , <b>'</b> +, <b>'</b> + | حضرت ابو حدر دیا حضرت عبدالله بن ابی حدر د کی بهادری                |
| Y+4                          | حضرت خالدین ولید گی بهادری                                          |
| <b>X+</b> F                  | حصرت براءین مالک کی بهادری                                          |
| 7+9                          | حضر ت ابو مجن ثقفی کی بهادر ی                                       |
| 111                          | حضرت عمارین پاسر گی بهادر ی                                         |
| HIP                          | حضرت عمروین معد یکرب زبیدی کی بهادری                                |
| 7110                         | حضرت عبدالله بن زبير" کی بهادر ی                                    |
| AIF                          | اللہ کے رائے ہے بھاگ جانے والے پر نکیر                              |
| 719                          | الله کے رائے ہے بھاگنے پر ندامت اور گھبر اہث                        |
| 471                          | الله کے راہتے میں جانے والے کو تیار کرنااوراس کی مدد کرنا           |
| 444                          | اجرت لے کر جماد میں جانا                                            |
| 446                          | دوسرے کے مال پر غزوہ میں جانےوالا                                   |
| 444                          | ایخ بدلے میں دوسرے کو بھیجا                                         |
| YFF                          | الله کے راستہ میں نکلنے کے لئے مانگنے پر تکیر                       |
| · Yra,                       | اللہ کے راہتے میں جانے کے لیے قرض لینا                              |
| 470                          | مجاہد فی سبیل اللہ کور خصت کرنے کے لیئے ساتھ جانالوراہے الوداع کہنا |
| -4r2                         | جهاد ہے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا                        |
| 412                          | ر مضان شریف میں اللہ کے راہتے میں نکلنا                             |

400

### THE ISLAMIC BULLETIN

### REFLECT ON THE WONDERS OF ISLAM!

### Friends or Family interested in Islam?

Read an introductory book on the beauty of Islam.

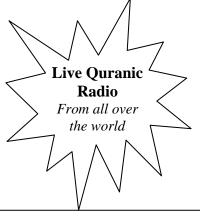

#### Need to find direction to pray?

Type your address in our *QIBLA LOCATOR* 

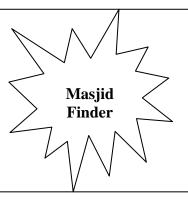

Islamic videos and TV
Watch Discover Islam in English and
Iara in Arabic

IB hopes that this website can bring both Muslims and non-Muslims together in a place of mutual respect and enlightenment.



#### Available now in:

- Arabic
- French
- German
- Italian
- Spanish

#### GO TO:

www.islamicbulletin.org

Click:

"ENTER HERE"

Our site is

user friendly

With EASY-FINDING

icons

Plus QUICK-LOADING

for all systems

Email us at: info@islamicbulletin.org

Read

**Past Issues** 



Want to learn Tajweed?

Hear the world's most

RENOWNED RECITERS!

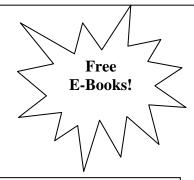

Learning how to pray?

Step-by-step guide!

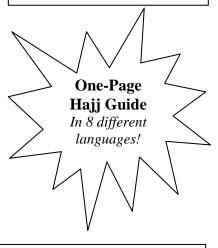

**Interested in Islam?** 

Read convert's stories in

HOW I EMBRACED ISLAM

www.islamicbulletin.com

www.islamicbulletin.com

### بإسمه تعالى

# عرض مترجم

### الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

حضرات صحابہ کرام اجمعین دین کی بعیاد ہیں ، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقد س عظیقہ سے دین عاصل کیااور ہم لوگوں تک پنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کواللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک عظیقہ اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لئے چنااور اس کی مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بناکر اس کا اتباع کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جے دین کی راہ اختیار کرنی ہے توان کی راہ اختیار کرنی ہے توان کی راہ اختیار کرے جواس دنیا ہے گزر چکے ہیں اور وہ حضرت محمد عظیم کے صحابہ ہیں، جواس امت کا فضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گر اتھا۔ تکلف اور تصنع ان میں کالعدم تھا اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چنا تھا، اس لئے ان کی فضیلت اور برگزیدگی کو بچانو، ان کے نقش قدم پر چلواور طاقت بھر ان کے ساخلاق اور ان کی سیر توں کو مضبوط پکڑو، اس لئے کہ وہی ہدایت کے راستے پر تھے۔ (مشکلة)

جناب نی کریم عظی کی پاک ذندگی کو پیچانے کے لئے حضرات صحابہ ہی کی ذندگی معیار ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یمی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکوۃ نبوت سے استفادہ کیا اور اس پر آفاب نبوت کی شعائیں بلاکسی حائل و حجاب کے بلاواسطہ پڑیں ان میں جوابیان کی حرارت اور نور انی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی۔ اس لئے قرآن حکیم نے من حیث الجماعت اگر کسی پوری جماعت کی نقدیس کی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے، اس لئے کہ اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا ہے۔ اس لئے استمراد کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور راشد و مرشد فرمایا ہے۔ اس لئے استمراد کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔

www.islamicbulletin.com

11

مولانا محمد الیاس صاحب بارہ بعنوی (مقیم بگله والی معجد، بستنی حضرت نظام الدین ؓ دہلی ) کی اشاعت کے بعد موخر الذکر کو اساس بناکر ترجمہ کی شکیل کی، ترجمہ میں سادہ اور عام فہم زبان کا بطور خاص اہتمام والتزام کیا گیاہے تاکہ دینی اصطلاحات سے ناوا قف عمومی استعداد کے اہل ایمان بھی بے تکلف استفادہ کر سکیں۔

الله تارک و تعالیٰ اس ترجمہ کو قبول فرما کرامت مسلمہ کے لئے مفید بنائے اور حضور اکر م علیہ والی عالی محنت پر امت کے پڑجانے اور عملاً حضر ات صحابہ کرام والی زندگی اختیار کرنے کے لئے اس کتاب کوذریعہ قویہ فرمائے ،آمین۔

مترجم، معاونین ترجمہ اور کتابت وطباعت میں اعانت کرنے والے تمام حضرات کے الئے دعاء خیر کی درخواست ہے۔

محمداحسان الحق

مدرسه عربیه رائے ونڈلا مور پاکستان ۵رجب ۱۹۹۲ه (۱۱جنوری ۱۹۹۲ء) بسبع الله الرحمن الرحيم

مقدمه كتاب

(عربی سے اردو)

از حضرت مولاناسيد ايوالحن على حسنى ندوى مد ظلهم العالى

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى أله وصحبه اجمعين

ومن تبعهم با حسان اللي يوم الدين

نی کریم علی اور جوش اسلامی کے سیرت اور تاریخ اس قوت ایمانی اور جوش اسلامی کے طاقتور ترین سر چشمول میں سے ہے جس کو امت مسلمہ نے دل کی انگیٹے وں کو سلگانے اور دعوت ایمان کے شعلہ کو تیز ترکر نے میں استعال کیا ہے جو مادیت کی تیز و تندآند ھیوں سے باربار سر دہو جاتی ہیں ، اور اگر رہا نگیٹھیال سر دہو جاتیں تو ملت اسلامیہ کے پاس قوت و تا ثیر اور انتہاز کا سر مایہ نہ رہے اور یہ لا شہ بے جان ہو کر رہ جائے جس کو زندگی اپنے کا ندھوں پر اٹھائے پھر رہی ہو۔

یہ ان مر دان خدا کی تاریخ ہے کہ جب ان کے پاس اسلام کی دعوت پینجی توانہوں نے اس کودل وجان سے قبول کیااور اس کے تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِئُ لِلْإِيْمَانِ أَنْ امِنْوْ ا بِرَبِّكُمْ فَا مَنَّا

اور اپناہاتھ رسول اللہ عظیمہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ چنانچہ ان کے لئے اللہ کے راستے کی مشقتیں معمولی اور جان ومال کی قربانی آسان ہو گئی، حتی کہ اس پر ان کا یقین محکم اور پختہ ہو گیا اور بالا خر دل و دماغ پر چھاگیا، غیب پر ایمان ،اللہ اور اس کے رسول کی محبت ،اہل ایمان پر شفقت، کفار پر شدت نیز آخرت کو دنیا پر ،اوھار کو نقتر پر ،غیب کو شہود پر اور مدایت کو جمالت پر ترجیح اور مدایت عامہ کے بے بناہ شوق کے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے گئے۔اللہ

کے بندول کو بندول کو غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے ، نداہب کے ظلم وجور سے
اسلام کی عدل گستری میں پہنچانے ، دنیائی بیکیوں سے آخرت کی و سعتوں میں لے جانے اور
د بنوی مال و متاع اور ذیب و زینت سے بے پر واہ ہو جائے ، اللہ سے طنے اور جنت میں داخل
ہونے کے شوق کے محیر العقول واقعات سامنے آنے لگے ۔ انہوں نے اسلام کی نعمت کو
محکانے لگانے ، اس کی ہر کتوں کو اقصائے عالم میں عام کرنے اور چپے چپے کی خاک چھائے
محکانے لگانے ، اس کی ہر کتوں کو اقصائے عالم میں عام کرنے اور چپے پپے کی خاک چھائے
خیر باد کہا اور اپنی جان و مال کی قربانی سے بھی در یخ نہ کیا۔ حق کہ دین کی بدیادیں قائم ہو گئیں
، ول اللہ کی طرف ماکل ہوگئے اور ایمان کے ایسے مبارک ، جانفز الور طاقتور جھو تکے چلے
جس سے تو حید وایمان اور عباد ت و تقوای کی سلطنت قائم ہوگئے۔ جنت کاباز ارگرم ہوگیا ، دنیا
میں ہدائیت عام ہوگئ اور لوگ جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

تاریخی کابی سے واقعات اور قص اپناندر سمیطی ہوئے ہیں ، واقعات کے مجموع ان سیج قصول کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں ، کیونکہ سے واقعات اور قصے اپنا اندر مسلمانوں کے لئے حیات نو کا پیغام اور تجدید کا سامان رکھتے ہیں ، ای لئے اسلام کے اہل دعوت واصلاح ان واقعات پر اپنی ہمت و توجہ صرف کرتے رہے اور مسلمانوں کے اندر جوش ایمانی کو بیدار کرنے ، حمیت اسلامی پیدا کرنے اور ان کی ہمتوں پر مہمیز کا کام کرنے کے استعال کرتے رہے۔

لیکن سلمانوں پر ایک ایماوقت بھی آیاجب وہ اس تاریخ سے میگانہ ہو کر اس کو فراموش کر بیطے ، ہمارے اہل وعظ وارشاد اور اہل قلم و مصفین نے اپنی تمام تر توجہ اولیاء متاخرین کے واقعات اور ارباب زہرومشخت کی حکایات ، بیان کرنے پر صرف کر دی اور لوگ بھی اس پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ وعظ وارشاد کی مجالس ، درس و تدریس کے حلقے اور اس دورکی ساری تصانیف اور کتابیں ، انہیں واقعات سے بھر گئیں اور سارا علمی سر مایہ صوفیائے کرام کے احوال وکرامات کی نذر ہوگیا۔

جمال تک راقم السطور کو علم ہے ، صحابہ کرام کے واقعات وحالات کا اسلامی دعوت و تربیت میں کیا مقام ہے اور اس گیج گرال ماید کی اصلاح و تربیت کے میدان میں اہمیت، تا ثیر کی افادیت اور قدر و قیمت کی جانب، پہلی بار مشہور داعی الی الله ، مصلح کبیر حضرت مولانا محمد الیاس (۱۳۱۳ه) کی توجہ ہوئی جو پوری ہمت اور بلند حوصلگی کے ساتھ اس کے مطالعہ میں منہمک ہو گئے۔ میں نے ان میں سیرت نبوگ اور صحابہ کے حالات کا بے پناہ شوق پایا۔وہ

اپ عقیدت مندوں اور ساتھوں ہے انہیں کی باتیں کرتے ، اس کا اندازہ کرتے ، چانچہ ہر شب مولانا محمہ یوسف صاحب قد س سر کہ یہ واقعات پڑھ کر ساتے ، وہ پوری توجہ اور عظمت کے ساتھ ہمہ تن شوق بن کر سنتے اور چاہتے تھے کہ ان کی نشر واشاعت کی جائے۔ ان کے ساتھ ہمہ تن شوت بن کر سنتے اور چاہتے تھے کہ ان کی نشر واشاعت کی جائے ان کے متوسط رسالہ صحابہ کہتے شخ الحدیث حضرت مولانا محمہ الیاس بہت مسرور ہوئے اور تمام کرام کے حالات میں تالیف کیا جس سے حضرت مولانا محمہ الیاس بہت مسرور ہوئے اور تمام کام کرنیو الوں اور دعوت کے راستے میں نطنے والوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ و فداکرہ ضروری قرار دیا۔ چنانچہ یہ کتاب دعوت کے کام کرنے والوں کے نصاب میں داخل ہے اور نی حلوں میں اس کو ایہا تبول عام صاصل ہے جو کم کتابوں کو حاصل ہو ابوگا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے وصال کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب اپنے عظیم المر تبت والد کے جانشین اور وارث ہوئے دعوت کی ذمہ داریال بھی الن کے جصے میں آئیں۔ سیر ت نبوی اور حالات صحابہ سے شغف بھی ورشہ میں ملا اور دعوت کے سخت مشاغل کے باوجو دسیر ت و تاریخ اور طبقات الصحابہ کی کہوں کا مطالعہ اور اس کا انهاک جاری رکھا۔ چنانچہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں مولانا محمد یوسف صاحب جسیا، صحابہ کے حالات پر نظر رکھنے والا، ان سے زیادہ استحضار رکھنے والا، ان سے اچھااستشہاد کرنے والا، اپنی تقریروں اور گفتگو میں ان کے واقعات کو تگینے کی طرح جڑنے والا، وسیح النظر اور باریک بین عالم میں اور گفتگو میں ان کے واقعات کو تگینے کی طرح جڑنے والا، وسیح النظر اور باریک بین عالم میں کی اثر انگیزی اور سحر آفرینی کا ذریعہ تھے۔ جماعتوں کو بڑی سے بڑی قربانی دیے ،بڑے سے کی اثر انگیزی اور بڑی سے بڑی مصیبت کی اثر انگیزی اور بڑی سے بڑی مصیبت بڑے ایثار کے لئے تیار کرنے، سخت تکلیفیں جھیلنے اور بڑی سے بڑی مصیبت

اٹھانے اور دعوت کے راسے میں سختیال بر داشت کرنے کا بہت بواہ تھے۔
دعوت الن کے زمانہ میں ہندوستان سے فکل کر اسلامی ممالک اور پورپ وامر یکہ ، جاپان
وجزائر ہند تک بہنچ گئی تھی اور ایک الیی ضخیم کتاب کی سخت ضرورت تھی کہ جس کا مطالعہ
وفد کراہ دعوت میں لگنے والے اور ہیر وئی اسفار میں جانے والے کر سکیں۔ تاکہ اس سے الن
کے دل ودماغ کو غذا حاصل ہو ، دینی جذبات میں تحریک ہو ، دعوت کے ساتھ الن کی اتباع کا
جذبہ اور جان وال لگادینے کا شوق بیدار ہو اور وہ ہجرت و نصرت فضائل واعمال و مکارم اخلاق
کے لئے مہمیز کا کام کرے۔ جب بھی وہ الن واقعات و حکایات کو پڑھیں اور سنیں تو اس میں
ایسا کھو جائیں، جیسے چھوٹے موٹے دریا سمندر میں کھو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے
بہت ہو جاتے ہیں بیال تک کہ ان کو اپنے یقین پر شبہ ہونے لگے ، اعمال نظروں میں حقیر

بياة الصحابة أردو (جلداة ل)

ہو جائیں اور زندگی بے حیثیت نظر آنے گئے ان کی ہمتیں بدند ہوں ، دلوں میں شوق ہو اور عزم داارادہ میں پچنگی اور جوش ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادہ سے ، دعوت کی عزت و نفیلت کے ماسوا، اس بلند پایہ کتاب کی تالیف کا شرف بھی حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب کو ملا ۔ حالا نکہ ان کی زندگی کے مشاغل، اسفار کی کثرت، مہمانوں کا جوم، وفود کی آمہ اور درس و تدریس کے اشتغال کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی انجام دیا اور اس طرح دعوت و تصنیف کو جمع کر دیا، جن کا اجتماع یقیناً سخت د شوار اور مشکل ہے ۔ انہوں نے نہ صرف تین ضخیم جلدوں میں صحابہ کرام سے کے حالات جمع کے اور سیرت و تاریخ اور طبقات کی کتابوں میں جو مواد منتشر تھا، اس کو یکجا کر دیا، بلتہ امام طحاوی کی کتاب، شرح معانی الآثار، کی شرح تیار کی، جو اللہ کی توفیق سے کئی صفحیم جلدوں میں ہے۔

مصنف گرامی قدر نے رسول اللہ عظیہ کی سیرت کے واقعات سے ابتداء کی ہے اور ساتھ ساتھ صحلبہ کے حالات بھی تحریر کئے ہیں اور خاص طور پر دعوتی اور تربیتی پہلو کو اجا گر کیا ہے۔ اس طرح یہ دعاۃ کا ایسا تذکرہ ہے ،جو کام کرنے والوں کے لئے زادر اواور مسلمانوں کے ایمان ویقین کاسر چشمہ ہے۔

انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرامؓ کے وہ حالات وواقعات درج کئے ہیں جن کا کسی ایک کتاب میں ملنا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ یہ قصے اور حکایات مختلف حدیث کی کتابوں یا تاریخ وطبقات کے مجموعوں اور کتب مسانید سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا وائر ۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) تیار ہوگیا ہے جو اس زمانے کی تصویر سامنے رکھ دیتا ہے جس میں صحابہ کرامؓ کی زندگی ، ان کے اخلاق و خصائص کے تمام پہلوؤں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔

واقعات وروایات کے استصاء اور مکمل بیان کی وجہ سے کتاب میں ایک ایک تا ثیر پیدا ہوگئ ہے جوان کتابوں میں نہیں پائی جاتی جو اجمال واختصار اور معانی کے اظہار پر تصنیف کی جاتی ہیں اس لئے ایک قاری اس کی وجہ سے ایمان دعوت، سر فروشی اور فضیلت اور اخلاص وزید کے ماحول میں وقت گزار تاہے۔

اگریہ صحیح ہے کہ کتاب مولف کا عکس جمیل اور جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور جس کیفیت و معنویت، جذبہ ولگن، روح اور تا خیر سے تصنیف کی جاتی ہے، اس کی مظہر ہوتی ہے، تومیں پورے وثوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب موثر، طاقتور اور کا میاب ہے چو نکہ صحابہ حياة الصحابة أرّ وو (جلداوّل)

کرام کی محبت، ان کی رگ دریشہ میں سرایت کر چکی تھی اور دل ودماغ میں رچ بس گئی تھی، اس لئے مولف نے اس کو حسن عقیدت، جذبہ الفت اور جوش محبت کی لایزال کیفیات کے

ماتھ تحریر کیاہے۔

مولف کی عظمت واخلاص کے پیش نظر اس کتاب کو کسی مقدمے کی ضرورت نہیں تھی کیو نکہ وہ خود جہال تک میرے علم میں ہے، ایمان کی قوت، دعوت میں فنائیت اور یکسوئی کے اعتبار سے عطیہ ربانی اور زمانے کی حسنات میں سے تھے اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا

وہ ایک الی دینی تحریک ودعوت کی قیادت کررہے تھے جو وسعت وطانت ، عظمت اور اثرانگیزی میں سب سے بڑی تحریک ہے لیکن اس نا چیز کو انہوں نے اس کے ذریعہ عزت مخشی اور اس عظیم الثان کام میں اس کا بھی حصہ ہو گیا۔ تقرب الی اللہ میں میں نے میں کمات تحریر کردیئے۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام عطافر مائے اور بندگان خدا کو نفع میں میں اس کتاب کو قبول عام عطافر مائے اور بندگان خدا کو نفع

ابوالحن على ندوى سهارن پور

ار جب ۱۸ اه ترجمه از عربی بقلم مولاناسید عبدالله حنی ندوی اکتوبر ۱۹۹۱ء

# پیش لفظ

## برائے اردوتر جمہ حیاۃ الصحابۃ از مولاناسید ابوالحسن علی حسنی ندوی مد ظلهم العالی

یہ کتاب اصلاً عربی میں لکھی گئی تھی جو اسلام اور مسلمانوں کی عالمگیر اور دائمی ، متند اور محبوب ، مذہبی اور علمی زبان ہے اور ہمیشہ رہے گی ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکاہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَوَّلُهُ اللّهِ مُحْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحُفظُونُ نَ

(ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی دائی طور پر حفاظت کرنے والے ہیں) کسی کتاب اور صحیفہ کی حفاظت کے وعدے میں بیبات خود خود شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا اور سمجھا جائے گا، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ہے، وہ بھی زندہ اور محفوظ ہو اور بولی اور سمجھا جائے گا، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ہے، وہ بھی زندہ اور محفوظ تحریک ، مصنف کتاب حضرت مولانا محمہ یوسف صاحبؓ کے زمانے میں ججاز مقدس اور محمالک عربیہ میں چہنچنے لگی تھی اور وہاں کے اہل علم حضرات اس سے متاثر ہورہ ہے ہم، اس ممالک عربیہ میں چہنچہ لگی تھی اور وہاں کے اہل علم حضرات اس سے متاثر ہورہ ہے ہم، اس کے اس کتاب پہلی مرتبہ دائر ۃ المعاد ف العثمان یہ حید آباد کے عربی پر یس سے طبع ہونے کے بعد اہل علم کے حلقے مرتبہ دائرۃ المعاد ف العثمان یہ حید آباد کے عربی پر یس سے طبع ہونے کے بعد اہل علم کے حلقے اور عربی ممالک میں شوق واحر ام کے ساتھ لی گئے۔ پھر د مشق کے دار القلم سے بڑے اہمام اور حسن طباعت کے ساتھ شائع ہوئی اور دینی و علمی حلقوں میں قبول ہوئی اور ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے (امید ہے کہ اس کے ابھی مزید ایڈیشن نگلیں گ

کیکن اس کے ساتھ ضرورت تھی کہ ہر صغیر (ہندویاک) اور بعض ان بیر ونی ممالک کے لئے جمال ہندویاک کے لوگ بڑی تعداد میں اقامت گزیں ہیں اور وہال ار دو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کا اردو میں سلیس اور معتبر ترجمہ شائع کیا جائے، تاکہ ان ملکوں میں جانے والی جماعتیں اور خود وہال کے دینی ذوق اور جذبہ رکھنے والے اور دعوتی کام میں حصہ لینے

10

والے ،اس سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔اپنی ایمانی چنگاریوں کو فروزاں اور اپنی زندگی اور معاشرت،اخلاق اور جذبات نیزر حجانات کو مومنین اولین اور آغوش نبوت کے برور دو داعیان دین کے نقش قدم پر ڈال سکیں۔عرصہ ہے اس کی ضرورت محسویں کی جارہی تھی لیکن ہر کام کاوفت مقرر ہوتا ہے ، چنانچہ حضرت مولانا محمد بوسف کے دیریند رفیق اور جانشین ، دعوت کی عظیم الشان محنت کے موجود ہامیر حضرت مولانا محمد انعام الحن صاحب اطال اللہ بقاء و تفعیه المسلمین کی اجازت اورا بماء سے کتاب ند کور کے ترجمہ کا آغاز ہو ااور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مولوی محمد احسان الحق صاحب (استاذ مدرسہ عربیہ رائے ونڈ) کے جھے میں رتھی تھی۔ موصوف مظاہر علوم سہار نپور کے فاضل ، حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریا صاحب کے مجاز اور خود تبلیغی جماعت کے مدرسہ فکر وعمل کے تربیت یافتہ اور اس کی آغوش کے برور دہ میں ،اس لئے کہ کسی ایس کتاب کے ترجمہ کے لیئے جو کسی دعوت کی ترجمان ہواور جذبہ و تا ثیر سے معمور ہو محض اس زبان کا جاننا جس میں وہ کتاب ہے اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دینے کی صلاحیت کافی نہیں،اس کے لئے خوداس جذبہ کا جامل ہونااوران مقاصد کا داعی ہونا بھی ضروری ہے جن کی پرورش اور تبلیغ کے لئے یہ کتاب لکھی گئی۔الحمد للد كتاب کے مترجم میں پیرسب شرائط یائی جاتی ہیں،وہ ذاتی اور خاندانی، ذہنی وعلمی اور باطنی وروحانی، ہر طریقہ پراس دعوت وجماعت کے اصول ومقاصد سے نہ صرف متفق ومتاثر ہیں بلحہ ان کے تر جمان وداعی بھی ہیں مچھرار دوتر جمہ پر متعدد اہل علم حضرات نے نظر ڈالی ہے اور اپنے مشوروں سے مستفید بھی کیا ہے۔ جن میں مفتی زین العابدین صاحب، مولانا محد احمد صاحب انصاری مولانا ظاہر شاہ صاحب، مولانا نذرالرحل صاحب، مولانا جشید علی صاحب پاکستانی علماء میں سے اور مرکز نظام لدین د ہلی کے بررگوں اور فضلاء میں سے حضرت مولا نااظهار الحسن صاحب كاندهلوي خاص طورير قابل ذكريي -الله تعالى كي ذات سے اميد ہے كہ بير ترجمه ہر طرح سے مفیدوموثر ثابت ہو گالورا پے اہم وبلند مقصد کو پوراکرے گا۔ آخر میں سے ملحوظ رہے کہ بیرتر جمہ دینی اصطلاحات سے ناواقف ،عام سادہ مسلمان کی سطح کو سامنے رکھ کر کیا گیاہے، اور وہ سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ موٹر اور دلآویز ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لفع پہنچائے اور قبولیت سے نوازے۔

ابوالحسن على ندوى

دارالعلوم ندوة العلماء لتحثنو • 19ربيع الأول ۴۱ ماه ۲۹ ستمبر 1991ء

# كتاب حياة الصحابة رضى الله عنهم ح**صه اول**

### الله تعالى اوراس كے رسول عليہ

### کی اطاعت کے بارے میں قرآنی آیات

أَلْحَمْدُ اللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ "الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ" مْلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "ايَّا كَ نَعْبُدُو إِيَّا كَ نَسْتِعِينُ " الْعَدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ " صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنِ " الْعَدْنَا الصَّالِيْنِ " الْعَالَمِيْمَ وَلَا الصَّالِيْنِ " الْعَالَمِينَ الْعَلَى الْعَلَ

ترجمہ: - سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جو پالنے والا۔ سارے جمال کا بیحد مهربان نمایت رحم والا۔ مالک روز جزاء کا تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور بھی سے مدد جا ہتے ہیں۔ بتلاہم کوراہ سید ھی راہ ان لوگوں کی جن پر تونے فضل فرمایا، جن پر نبہ تیر اغصہ ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

٢ ِإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرُبُّكُمْ فَا عَبِدُوهُ هَذَا صِرُاطٌ مُّسْتَقِيْمٍ " (ال عمر ان ١٥)

ترجمه: بيشك الله بررب مير الوررب تمهارا أسواس كى بندكى كرو يك راه سيد هى ب-٣. قُلْ انتنى هَدُنِى رَبِّى اللي صراطِ مَّسْتَقِيمُ فَدِينًا قِيماً مَّلَةُ ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ \* قُلُ اِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكَى وَمَخْياًى وَمَمَا تِنْ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ \* لَا شَوِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ رَانًا اَوْلُ الْمُسْلِمِينَ \* (الانعام ١٩٣١)

ترجمہ: - تو کہدے مجھ کو بھائی میرے رب نے راہ سید ھی، دین تصحیح ملت اہر اہیم کی جو ایک ہی کا خوات کی ایک ہی طرف کا تھااور نہ تھاشر ک والوں میں۔ تو کمہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میر المجینا اور میر امر نااللہ ہی کے لئے ہے، جوپالنے والاسارے جمال کا ہے، کوئی نہیں اس کاشریک اور میں مجھ کو تھم ہوااور میں سب سے پہلے فرمانبر دار ہول۔

٤. قُلُ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا أَلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَآلَا رُضِ لَا اللَهِ إِلَّا هُوَ يُحْمِي وَيُمِيَّتُ فَا مِنْوُلِهِ النَّبِيِّ الْكُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ \* يُحْمِي وَيُمِيْتُ فَاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ \* يُحْمِي وَيُمِيْتُ فَاللَّهُ وَكَلِمْتِهِ وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ \* يُحْمِي وَيُعْمِينُ فَاللَّهُ وَكَلِمْتِهِ وَآتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ \* يُحْمِي

72

ترجمہ: - تو کہہ اے لوگو! میں رسول ہوں اللہ کاتم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسانوں اور زمین میں ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے ، سوا بمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کروتا کہ تم راوماؤ۔

> ٥ . وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلُوْ أَنَّهُمْ إِذْظَّلُمُو ۗ ا أَنْفُسَهُمُ حَا وَلَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۚ (السَّلَ ١٢٢)

ترجمہ: - اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا گر اسی واسطے کہ اس کا تھم مانیں، اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنابر اکیا تھا،آتے تیرے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہئے اور رسول بھی ان کو بخشوا تا، توالبتہ اللہ کوپاتے معاف کرنے والا مهر بان۔
۲ کیا کیٹھا الَّذِیْنَ اَمَنُوْ آ اَطِیْعُو اللَّهُ وَرُسُولَهُ وَلَا تَوْ لَوْا عَنْهُ وَاَنْعُمْ تَسْمَعُوْنَ \* (الانفال-۲۰)

ترجمہ :-اَے ایمان والو ! تھم مانواللہ کااور اس کے رسول کااور اس سے مت پھروسن کر

٧. وَأَطِيعُو اللَّهُ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُ حَمُونَ وَال عَمران ١٣٢) و رَال عَمران ١٣٢) و رَحم الوالله كاوررسول كاتاكه تم يررحم مو

٨. وَاَطِيْعُو االلَّهُ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَا زَعُواْ فَتَفْشِلُو او تَذُهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصِبِرُوا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله و

ترجمه: -اور حكم مانوالله كااوراس كرسول كااورآ پس مين نه جھروپ نامر د موجاؤك

اور جاتی رہی گی تمہاری ہوااور صبر کرو۔ پیشک اللہ ساتھ ہے صبر والول کے۔

٩. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُو آا طِيْعُو االلهُ وَاطِيعُو االرَّسُولَ وَالُولِي الْاَ مُو مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْرٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ وَالْمِو اللهِ حَرِ ذَٰلِكَ حَيْرٌ وَّاَحُسَنُ تَاوِيْلاً " فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ وَالْمَا اللهِ وَالرَّسُولَ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمَا حَيْرٌ وَالْمَاعِلَا اللهِ وَالرَّسُولَ اللهِ وَالْمَاعِدِهِ هَا إِلَيْهِ وَالْمَاعِدِهِ هَا إِلَيْهِ وَالرَّسُولَ وَالْمَاعِينِ اللهِ وَالرَّسُولَ وَاللهِ وَالْمَاعِينَ اللهِ وَالرَّسُولَ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللهِ وَالرَّسُولَ وَالْمَاعِينِ اللهِ وَالرَّسُولَ اللهِ وَالرَّسُولَ اللهِ وَالرَّسُولَ وَالْمُؤْمِ اللهُ وَالرَّسُولَ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَاللهُ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالرَّسُولَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَاللهِ وَالرَّسُولَ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنتُمُ اللهِ وَالرَّسُولَ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللّهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللهِ وَاللهِ وَالرَّسُولُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللهِ وَاللهِ وَالرَّسُولُ إِنْ كُنتُم اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالرَّسُولَ إِلَى اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: -اے ایمان والو! تھم مانواللہ کااور تھم مانور سول کااور حاکموں کا جوتم میں سے ہوں پھر اگر جھگڑ پردو کسی چیز میں ، تواس کور جوع کر وطر ف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو

الله براور قیامت کے دن بر، مربات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام ، ۱۰ اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرُسُولِهِ لِيَحْكُمُ اَيْنَهُمُ اَنْ يَقُولُو اسْمِعْنَا وَاطْعُنا وَاولَٰكِكَ هُمُ الْفَانِوُنُ وَمُنْ يَطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُخْشَ اللهُ وَيَتَّفَهِ فَاولَٰكِكَ هُمُ الْفَانِوُنُ وَمُنْ يَطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُخْشَ اللهُ وَيَتَّفَهِ فَاولَٰكِكَ هُمُ الْفَانِورُونَ وَ النور ا ۵ - ۵ ) من المان والول کی طرف فیصله ترجمه : -ایمان والول کی طرف فیصله کرنے کوان میں اور محمل من لیاور حکم مان لیاور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے اور جو کوئی

تھم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈر تارہے اللہ سے اور چ کر چلے اس سے ، سوو ہی لوگ ہیں م اد کو پہنچنے والے۔

11. قُلُ اَطِيعُو االلَّهُ وَاطِيعُو االرَّسُولِ الرَّالُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ افَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمُ وَإِنْ تُطِيعُوْهُ تَهُنَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُو امِنْكُمْ وَعَمِلُو الصَّلِحَ لَنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّ

#### تُرُخُمُونَ (النور. ١٥٤١٥)

ترجمہ: - تو کہ تھم مانواللہ کااور تھم مانورسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تواس کاذمہ ہے جو یہ جھ اس پرر کھا۔اور اگر اس کا کہا انو توراہ پاؤ گے۔اور پیغام لانے والے کاذمہ نہیں گر پہنچادینا کھول کر۔وعدہ کر لیااللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں انہوں نے نیک کام ،البتہ پیچھے حاکم کردے گاان کو ملک میں ،البتہ پیچھے حاکم کردے گاان کو ملک میں ، بیا حاکم کیا تھاان سے اگلوں کو اور جمادے گاان کے لئے دین ان کاجو پہند کر دیاان کے واسطے اور دے گاان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میر اکسی کو۔اور جو کوئی ناشکری کرے گااس کے پیچھے سووہی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو نمازور دیتے رہوز کو قاور تھم پر چلور سول کے تاکہ تم پرر حم ہو۔

١٢. لِمَا يُهُمَّا الَّذِيْنَ آمَنُو اتَّقُو اللَّهُ وَقُولُو اقَولًا سَدِيدًا يُصَلِحُ لَكُمْ آعُمَا لِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَنَ يَّطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً ﴿ (الاحزاب ٧٠ ٧١) ترجمه: -اے ایمان والو اور ترمواللہ سے اور کھوبات سید ھی، کہ سنوار دے تمہارے

سر جمہ ، -اے ایمان وابو : در ہے رہواللہ سے اور ہوبات سید کی کہ کہ تعوار دیے مہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلااللہ کے اور اس کے رسول کے ،اس نے مائی یوی مراد۔

1. يَأْ يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اا سُتَجِيْبُو اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ وَاعْلَمُو آاِنَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهَ يَحْدُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّةً إَلَيْهِ تُحْشُرُونَ (الانفال ٤٠٠)

ترجمہ: -اے ایمان والو اسم مانواللہ کااور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لوکہ اللہ روک لیتا ہے آدمی ہے اس کے ول کو اور یہ کہ اس کے باس تم جع ہوگے۔

١٠ . قُلُ اَطِيعُو ١١ لله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَ لُّوا الله لا يُرحِبُ الله كَا يُحِبُ الْكِفِرِينَ (ال عمران . ٣٧)

حياة الصحابيِّ أر دو (جلداوّل ﴿ ترجمہ: - تو کمہ حکم مانواللہ کااور رسول کا ، پھر اگر اعراض کریں تواللہ کو محبت نہیں ہے

١٥ مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَولِي فَمَآ ارسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظا الساء . ٨٠) ترجمه: -جس نے علم مانارسول کا،اس نے علم ماناللہ کاجوالنا پھر اتوہم نے تجھ کو مہیں بھیجان پر نگھبان۔

١٦. وَمَنُ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰكِكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصُّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولٰتِكَ رَفِيْقاً ۚ ذٰلِكَ الْفَصْلُ ۗ

مِنَ اللَّهِ وَكُفِي بِاللَّهِ عَلِيماً (النساء . ٦٩ . ٧٠)

ترجمہ :-اور جو کوئی علم مانے اللہ کااور اس کے رسول کا، سووہ ان کے ساتھ ہیں جن پر الله نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور انچھی ہے ان کی رفاقت سید فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔

١٧. وَمَنْ يُطْعُ اللَّهَ وَرُسُولَهُ يُدَ خِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرَى مِنْ تَحُتِهَا الَّا نَهُرَ خُلِدِيْنَ فَيُهَا وَ ذَٰلِكَ الْقُوْزُ الْعُظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ جُدُودُهُ يُدُ خِلْهُ نَارَ اخَالِدًا

رِفِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (النسآء . ١٣ . ١٤)

ترجمہ: - اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں ، جن کے نیجے بہتی ہیں نہریں، ہمیشدر ہیں گے ان میں اور یمی ہے ہوی مراو ملی اور جو کوئی نا فرمانی کرئے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدول ہے ، ڈالے گااس کو

الگ میں ہمیشہ رہے گاس میں اور اس کے لئے ذلت کاعذاب ہے۔

٨٠. يَسْتَلُو ۚ نَكَ عَنِ الْا ۚ نَفَالِ قُلِ أَلا َنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوٰلِ فَاتَّقُو االلَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمُ وَٱطْيَعُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَنْ كُنتُمُ ثُونُ مِنينَ النَّمَ الْمُونُ مِنُونَ الَّذِينَ اذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتُ قُلُو بَهُمْ وَإِذَاتُلِيَتُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِيْنَ يُقَيِّمُونَ الصُّلُوةَ وَمِتَّمَارَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ الْمُؤْلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبَّهمْ

وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ \* . (الانفال ١ تا٤)

ترجمہ: ﴿ تِجْھ ہے بوچھتے ہیں علم غنیمت کا۔ تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، سو ڈروالٹد ہے اور صلح کروآپس میں اور تھم مانوالٹد کااور اس کے رسول کااگر ایمان رکھتے ہو۔ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے ول اور جب پڑھاجائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔اور وہ اپنے رب پر بھر وسہ رکھتے ہیں۔وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کوروزی دی ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔وہی ہیں سے ایمان والے۔ان کے لئے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

١٩. وَالْمُوُّ مِنُونَ وَالْمُؤُمِّنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُ بَعْضَ يَا مُرُونَ بِا لَمَعْرُوفِ وَيَنهُونَ عَنِ الْمُنكَرِوَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُولُونُ الزَّكُوةَ وَيُعِلِّعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اُولِيْكَ سَيَرُ حَمُّهُمُ عَنِ الْمُنكَرِوَ يُقِيمُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اللَّهِ عَنِيلًا حَمُّهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ترجمہ: - اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عور تیں ایک دوسرے کی مدد گارہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بی سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بی بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور ویتے ہیں زکوۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے ،وہی لوگ ہیں جن پر حم کرے گااللہ

۔ پیشک اللہ زیر وست ہے حکمت والا۔ یہ موجہ دیموروں میروروں الاریتارہ

٢ . قُلُ إِنْ كُنتُمْ تَجِبُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَاللَّهُ
 ٢ . قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحْبَوُنَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَاللَّهُ

ترجمہ: - تو کمہ اگرتم محبت رکھتے ہواللہ کا۔ تومیری راہ چلو۔ تاکہ محبت کرے تم سے

ر بعد الله اور بخش گناہ تمہارے اور الله بخشے والا مهر بان ہے۔

٢١. لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً خَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ يَرُجُو االلَّهُ وَالْيَوْمَ

الْا خِرُوَ ذَكِرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ۗ (الا حزاب ٢٠١)

ترجمہ: - تمہارے لئے بھی تھی سیسی رول اللہ کی جال۔ اس کے لئے جو کوئی امیدر کھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور ہاد کرتا ہے اللہ کوبہت سا۔

٢٢. وَمَاۤ الْكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الجشر. ٧)

ر ترجم :- اورجودے تم کورسول، سولے اور جس سے منع کرے ، سوچھوڑدو۔

#### m1

# نبی کریم علی کی اطاعت اور آپ کے انتباع اور آپ کے خلفاء رضی اللہ عنہ م کے انتباع کے بارے میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ مضور اقدیں عظیمہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی لے۔

حضرت ابوہر مرو خضور افتد س عظیہ کاار شاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگا) عرض کیا گیااور کون میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا۔ (وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا) عرض کیا گیااور کون انکار کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگااور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ کے

حضرت جار ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سور ہے ان فرشتوں نے (آپس میں) کہا کہ ہیں سور ہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال ہو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ ہیں سور ہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بتایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک وعوت کا نظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیا توجس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اور نہ اس دعوت میں بھیا توجس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض سے کھایا پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کی سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض ہو شتوں نے کہا یہ تو سور ہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار بتا ہے جب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد ﷺ کی نافر مانی کی جس نے محمد سے کہا ہوں کی دو قسمیں ہو گئیں (جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اس نے اس نے اس نے اللہ کی نہ مانی اس نے اس

وہ جنت میں نہیں جائے گا)۔ کے

حضرت او مونی حضور اقدس عظی کارشاد نقل فرمائے ہیں گہ میری اور اس دین کی مثال جس کودیکر اللہ تعالیٰ نے جھے جھیجا ہے اس آدی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیااور کہا کہ اے میری قوم! میں نے اپنی آ تکھول سے (وشمن کے بوٹ ) لشکر کو (تمہاری طرف آت ہوئے) دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرار ہا ہوں لہذا (یہاں سے بھا گئے میں) جلدی کرو جلدی کرو چنا نچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان کی اور سرشام چل دیئے اور آرام سے جلتے رہے اور وہ تو چھ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ بی تحمر سے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح تملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالک ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں کے کر میں آیا سے کو مثل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نا فرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹالیا۔ عل

حضرت عبداللہ بن عمرو حضور اقد س عظیہ کا ارشاد کفل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بندی اسرائیل پر آیادہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا۔ (اور دونوں میں ایسی مما ثلت ہو گی) جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کئے جاتے ہیں۔ یمال تک کہ اگر بندی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی مال کے ساتھ تھلم کھلا ذنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی الیا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور بندی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگئے تھے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ وہ ایک فرقہ کو نسا ہوگا ؟آپ نے فرمایا جو اس رائیل ہوں۔ سی

حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقد سے جمیں نماز پڑھائی۔ اور پھراپنے چرہ انور کے ساتھ ہم اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مو تروعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ آپ کا یہ وعظ ایسا معلوم ہو تا ہے جیسا کہ جانے والے کا (آخری) وعظ ہوا کر تا ہوں اللہ آپ میں گن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرواور امیر کی بات سنواور مانواگر چہ وہ صبتی غلام ہو

کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہ گاوہ بہت سے اختلافات دیکھے گا توالی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھاہے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہرید عت گر اہی ہے۔ له

حضرت عمر حضورا کرم عظیہ کالرشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنا بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تواللہ تعالیٰ نے میر بے پاس بیدو می تھی کہ اے محمہ آآپ کے صحابہ میر بے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسر وں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے توجوآدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرلے گادہ میرے نزدیک ہوایت پر ہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی اقتداء کروگے ہدایت یا حاد گے۔ کے

حفرت حذیفہ مصور اقدی عظیمہ کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتناعر صہ رہوں گالور حفرت ابو بحر نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنالور عمار کی سیرت اپناؤلور این مسعود تنہیں جو بھی بتائیں اسے سچامانو۔ سی

حضرت بلال بن حارث مزنی حضور اقدس ﷺ کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میر بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتئے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گااور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گی اور جس نے گر ابی کا کوئی ایساطریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ ہم

ل ترمذی ابو داؤد واللفظ له لی رزین کذافی جمع الفواند (ج ۲ ص ۲ ۰ ۱) آل ترمذی گیر مذی و اخر ج ابن ماجة ایضا نحوه عن کثیر بن عبدالله

مي ترمدي والخوج ابن ما

,

ين عمرو عن ابية عن جُده

( P'M

ہوجائے گا۔لہذاان لوگوں کے لئے خوشخری ہے جن کو دین کی وجہ ہے اجنبی سمجھا جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر وسترین کے

حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کے اے میرے بیٹے اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذراہمی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسے کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہوار جس نے میری سنت سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کا

حضرت این عباس حضوراقد س عظی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بھونے کے وقت جس نے میری امت کے بھونے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاہے رکھااسے سوشہیدوں کا ثواب ملے گابیہ روایت بھتی کی ہے اور اس میں بیر روایت حضرت ابو ہر بری سے مروی ہے اور اس میں بیر ہے کہ اسے ایک شہد کا ثواب ملے گا۔ سے

مضرت الد ہر برہ صفور اقد سے کھی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بھونے کے وقت ، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا اجر ملے گا۔ کلے حضرت الد ہر برہ مضور اقد سے کھی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ ۵ میری سنت کے مضور اقد سے تھامنے کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض حضر ت انس حضور اقد سے تھائے کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض

کرے اس کا میرے نے کوئی تعلق نہیں ہے یہ روایت مسلم کی ہے اور ان عساکر میں یہ روایت حضرت انن عمر ہے مروی ہے۔اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیااس کامجھ سے تعلق ہے۔

م حضرت عائشہ حضور اقدس ﷺ کاار شاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاماوہ جنت میں داخل ہو گالے

حضرت انس حضور اقدس عظی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کے

ال ترمذي الترمذي التركيدافي ترغيب (ج الص ٤٤) في طبراني وابو نعيم في الحلية في الحلية

# نبی کریم علی اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآنی آیات

١. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنُ وَكَانَ
 ١. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

ترجمہ: - محد المسلم اللہ اللہ کا تمہارے مردول میں سے کیکن رسول ہے اللہ کا اور مهر

سب نبیول پر ،اور ہے اللہ سب چیزول کو جانے والا۔

٧ يَا كَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ارْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِاذْنِهِ وَ لَا يَكُ اللَّهِ بِاذْنِهِ وَلَا يَكُمُ اللَّهِ بِاذْنِهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ بِاذْنِهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ بِاذْنِهِ وَلَا عَزَابٍ ١٤٤٠)

ترجمہ: اب نبی اہم نے تجھ کو بھیجاہتانے والا اور خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور درانے والا اور جہتا ہواجر اغ

٣ إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدُ اوَّهُبُشَرًا وَّنَدَيُوا لِيَّوْ مِنْوْ ابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَل وَيُهَ قَدُودُهُ وَيُسَبِّحُوهُ مُكِدِّهُ وَيَصَيْلاً (الفتح ٨.٩)

ترجمہ: -ہم نے جھ کو بھیجااحوال بتانے والااور خوشی اور ڈرسنانے والا تاکہ تم لوگ یقین لاواللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرواور اس کی عظمتِ رکھواور اس کی پاکی یو لتے

ر ہو صبح اور شام۔

٤. إِنَّا أَرْسَلُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيراً وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصَحْبِ الْجَحِيْمِ (البقوة . ١١٩) ترجمه : - بيعك بم نے تھ كو جمجائے سيادين دے كر، خوشخرى دين والا اور ڈرانے والا اور تھے سے پوچھ نميں دوزخ ميں رہنے والوں كى۔

ه بالله السَّلَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَّنَدِيْراً وَإِنْ مِّنْ اُمَّةِ إِلاَّ حَلَا فِيها نَدِيْزُ ( فاطر ٤٧) ترجمہ :- ہم نے بھیجا ہے تھے کو سچادین دے کرخوشی اور ڈرسنانے والا اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرسنانے والا۔

7. وَمَا اَرْسَلُنكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّندِيرًا وَّلْكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (سبا. ٢٨) ترجمہ: - اور چھ کوجو ہم نے بھیجاسوسارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈرسنانے کولیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

> ٧. وَمَاۤ اَرْسُلُنكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَادِيْراً (الفرقان . ٥٦) ترجمه: - اور تجھ كوہم نے بھيجا كى خوشى اور ڈرسنانے كے لئے۔ ٨. وَمَاۤ اُرْسُلُنكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلْمِيْنَ (الا نبيآء . ١٠٧)

ترجمه اور تجمير كوجو بم نے بھيجا۔ سومرباني كرجمان كے لوگول پر۔

٩. هُوَ الَّذِيُّ ٱرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلُو

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التوبة . ٣٣)

ترجمہ: -اس نے جھیجااپنے رسول کو مدایت اور سچادین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر

دین پراور پڑے براما نیں مشرک۔

حياة الصحابة أرده (جلداول)

٠١. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُوُّلَآءِ وَنَزَّلُنَا مَا أَوْ الْكِنِّاكِ أَنَّ الْذَكَالِكُمُّ الْمَصْرِقِينَ مَا تُحَدِّدُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا

عَلَيْكَ الْكِتِبَ بِنِياً لَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدَّى وَّرَحُمَةً وَّبُثُنُوى لِلْمُسُلِمِيْنُ (النحل. ٨٩) ترجمہ: -اور جس دن کھڑ اکریں گے ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا انیر اننی میں کااور

تر بمہ سادر من اور میں اور اور اتاری ہم نے تھے پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کالور ہدایت تھے کولائیں بتلانے کوان لوگوں پر اور اتاری ہم نے تھے پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کالور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لئے۔

١١. وَكُذَٰلِكَ جَعَلُنكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُو نُوا شُهَدَآ ءَ عَلَى النَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا. (البقره ١٤٣) جمه : - اور ای طرح کیا ہم نے تم کوامت معتدل، تأ

ترجمہ: -اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر ،اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔

1 . قَدُ ٱنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيُكُمُ ذِكُرًا ۚ رَّسُولًا يَّتُلُو اعَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيَّحُوجَ الَّذِيْنَ اَمْنُواْ وَعَمَلُو اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيَّحُوجَ اللّذِيْنَ اَمْنُواْ وَعَمَلُو اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيَّحُوجَ الّذِيْنَ اَمْنُواْ وَعَنْ يَوُّ مِنْ إِللّٰهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لَّذُ خِلَهُ جَنَّتٍ تَحْجُرِيُ مِنْ تَحْجِبُهَا اللهُ نَهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَ آبَدًا قَدُاحُسَ اللّٰهُ لَهُ رِزُقًا ۚ (الطلاق ١٠١٠) تَجُرِي مِنْ تَحْجِبُهَا اللهُ نَهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا قَدُاحُسَ اللّٰهُ لَهُ رِزُقًا ۚ (الطلاق ١٠١٠)

ترجمہ: - بیٹک اللہ نے اتاری ہے تم پر تھیجت، رسول ہے جو پڑھ کر سنا تاہے تم کو اللہ کی آئیتیں ، کھول کر سنا تا ہے تم کو اللہ کی آئیتیں ، کھول کر سنانے والی تاکہ ذکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کئے کھلے کام ، اند چیروں سے اجالے میں اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کر ہے کچھ کھلائی ،اس کو داخل کر باغوں میں ، ینچے بہتی ہیں جن کی نہریں، سدار ہیں ان میں ہمیشہ، البتہ خوب دی اللہ نے اس کوروزی۔

17. لَقَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وُيؤكِيْهِمُ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلْلٍ مُّبِينِ (ال عمران ١٦٤)
ترجمه: - الله في السال كيا إيمان والول برجو بهجاان مي رسول ان بي مين كا، پڑھتا ہے
ان پرآيتيں اس كى، اور پاک كرتا ہے ان كولين شرك وغيره سے اور سكھلاتا ہے ان كوكتاب،

اور کام کیبات ،اوروہ تو پہلے سے صریح گمر اہی میں تھے۔

(m2

١٤ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ الْنِنَا وَيُزَ كِيْكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُ ثُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَا ذكرونى اذ كركم واشكرو الى ولا تكفرون \*

حماة الصحابة أروو (جلداول)

(البقرة . ١٥١ . ١٢٨)

عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رُؤُفٌ رَجِيمٌ (التوبة ١٢٨.)

ترجمہ: - آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا ، تھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پنچے ، حریص ہے تمہاری بھلائی پر ، ایمان والوں پر نمایت شفقِ مهربان ہے۔

١٠. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوامِنَ حَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُ هُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ حَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُ هُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ

عَلَى اللّهِ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتُو كِلِينَ (ال عمران ٩٥١) ترجمه: -سو يجه الله بي كي رحمت ب جو توزم ول مل كياان كو،اورَ الر توجو تا تندخو سخت

دل، تومتفرق ہو جاتے تیرے پاس سے، سو توان کومعاف کر،اور ان کے واسطے بخش مانگ، اور ان سے مشورہ لے کام میں، پھر جب قصد کر چکا تواس کام کا تو پھر بھر وسہ کر اللہ پر،اللہ

کو محبت ہے تو کل والول سے۔ مرحبت ہے تو کل والول سے۔

١٧. إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصُرَهُ اللَّهُ اذَاخُرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُو اتَانِيَ اثْنَيْنِ اذَهُمَا فِي الْعَارِ إِذَيْقُولُ اللهُ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُ هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعْنَا فَا نُزَلَ اللهُ هَيَ الْعَلَىٰ وَاللهُ عَنْ نُو مُحَنُودٌ وَلَهُ مَرَوْ هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعَلَىٰ وَاللهُ عَنْ نُو مُحَنُودٌ وَالتِهِ بَهَ وَعَلَىٰ كَلِمَةَ اللهُ هِيَ الْعَلَىٰ وَاللهُ عَنْ نُو مُحَنَّدٌ وَالتِهِ بَهَ وَعَلَىٰ كَلَمَةً اللهُ هِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اللَّذِينَ كَفُورُو السَّفُلَى وَكَلِمَهُ اللَّهِ هِي الْعُلِيَا وَاللَّهُ عُزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبة ٤٠) ترجمہ: - اگرتم مدد كروگے رسول كى، تواس كى مدد كى ہے اللہ نے، جس وقت اس كو تكالا تھاكا فرول نے، كہ وہ دوسر اتھادوميں كا، جبوہ كه رہا تھاا پنے رفیق ہے، تو غم نہ كھا، پيشك اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتار دى اپنى طرف سے اس پر تسكين اور اس كى مدد كو وہ فوجيس جيجيل كہ تم نے نہيں و يكھيں اور پيچے ڈالى بات كا فرول كى اور اللہ كى بات ہميشہ او پر ہے اور اللہ ذہر دست ہے حكمت والا۔

١٨ . مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةً اَشِنَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَينَهُمُ تَرَاهُمُ رُكِّعًا سُجَّدًا اللهِ وَرضَواناً سِيمَا هُمْ فِي وُجُو هِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمُ
 يَّبَتَعُونَ فَضَلاً مِِنْ اللهِ وَرضَواناً سِيمَا هُمْ فِي وُجُو هِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمُ

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

فِي التَّوُزُلَةُ وَمَنَلُهُمُ فِي الْإِ نَجِيُلِ (قف) كَزُرْعِ اَخُرَجَ شَطْقُهُ فَازَرَهُ فَاسَتَعْلَظُ فَاسْتَوْى عَلَىٰ شُوقِهٖ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمَّ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَاَجُرًا عَظِيْماً (الفتح . ٢٩)

ترجمہ: - جمد (مُلِيَّةُ )رسُول الله كا، اور جُولوگ اس كے ساتھ ہيں، ذور آور ہيں كافروں پر ، نرم دل ہيں آئيس ميں، تو د كھے ان كور كوع ميں اور سجدہ ميں، ڈھونڈتے ہيں الله كافضل اور اس كى خوشى، نشانى ان كى ان كے منہ پر ہے سجدہ كے اثر ہے ، بيہ شان ہے ان كى تورات ميں اور مثال ان كى الحجيل ميں، جيسے كھيتى نے ذكالا اپنا پھا اس كى كمر مضبوط كى، پھر موٹا ہوا، پھر كوڑ اہو گيا پنى نال پر ، خوش لگناہے كھيتى والوں كو، تاكہ جلائے ان سے جى كافروں كا۔ وعدہ كيا ہے الله نے ان سے جى كافروں كا۔ وعدہ كيا ہے الله نے ان سے جو يقين لائے ہيں اور كئے ہيں بھلے كام ، معافى كاور بڑے تواب كا۔ ١٩ . الله نَوْ يَسُونُ الله عَلَى ال

ترجمہ: -وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی الی ہے ، کہ جس کوپاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ تھم کر تاہان کو نیک کام کالور منع کر تاہیرے کام سے اور حلال کر تاہان کے لئے سب پاک چیزیں ، اور اتار تاہان پرسے ان کے بوجم ، اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سوجو لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور اس کی رفاقت کی ، اور اس کی مدد کی ، اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ انزاہے ، وہی لوگ بینچے اپنی مراد کو۔

ه ۳۰

یمال تک کہ جب ننگ ہو گئ ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے ،اور ننگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کمیں پناہ نہیں اللہ سے ، مگر اس کی طرف پھر مهر بان ہواان پر تاکہ وہ پھرآئیں بے شک اللہ ہی ہے مهر بان رحم والا۔

لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْيْبًا يعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعُلِمَ مَافِي قُلُوْ بِهِمَ
 فَا نُزُلُ الشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَا بَهُمْ فَتُحاً قَرِيباً ومَغَانِمَ كَثِيرَةً يَا خُدُو نَهَا

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُ ا حَكِيْمًا ۚ (الفتح ١٨. ١٩)

ترجمہ: - تحقیق اللہ خوش ہوا ، ایمان والول سے ، جب بیعت کرنے گئے تجھ سے اس در خت کے بنیج ، پھر معلوم کیا جوان کے جی میں تھا، پھر اتار الن پر اطمینان اور انعام دیاان کو ایک فتح نزد یک اور بہت تشمیل جن کووہ لیں گے۔ اور ہے اللہ زیر دست حکمت والا۔

۳. وَالسَّبِقُوْنَ الْا وَلُونُ مِنَ الْمُهجِرِيْنَ وَالْا نُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ مِا حُسَانٍ وَرَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَتَّتِ تَجُونَى تَحْتَهَا اللهُ تَهُونُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَتَّتِ تَجُونَى تَحْتَهَا اللهُ تَهُونُ خَلِكَ الْفُوزُورُالْعَظِيمُ (التوبة . ١٠٠)

ترجمہ :-اور جولوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے دلاری میں سر نیک سی اقرارہ ماض سالان سیار ساخت برات کر اور مدد کرنے والے

اورجوان کے پیروہوئے نیکی کے ساتھ الله راضی ہواان سے اوروہ راضی ہوئے اس سے اور تاریخ بین واسطے ان کے باغ ، کہ بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں ،رہا کریں انہی میں ہیشہ، میں ہے بودی کامیانی۔

، بست، یل جدون الله و الله و

ھریں اور ایمان یں ہاں سے پے سے وہ حب رہے ہیں، سے بوو س پھور مراسے ہیں۔ کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مهاجرین کو دی جائے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے ، اور اگر چہ ہوا پنے اوپر فاقہ اور جو چایا گیا اپنے جی کے لا کی سے تو وہی لوگ ہیں مرادیا نے والے۔

حياة الصحابة أردو (جلداول)

اللهُ نَزَلَ احْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْباً مُّتَشَا بِها مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحُشُونَ رَبَّهُمَ ثُمَّ تَلِينٌ جُلُو دُهُمْ وَقُلُو بَهُمُ إلى ذِكْوِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَاءً مُ رَبَّهُمَ ثَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَاءً مُ رَبَّهُمَ ثَمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ترجمہ: -اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب آپس ملتی ،دھر انی ہوئی ،بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر سیے ہراہ دینا اللہ کا ،اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کوراہ بھلائے اللہ ،اس کو کوئی نہیں بچھائے دالا۔

٣ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِأَ لِمَنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُ وَإِبِهَا خُرُّوا اسُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكُمِرُونَ " تَتَجَا فَى جُنُو بُهُمْ غَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُ عُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا وَرَقَاهُمْ يَنْفِقُونَ فَلاَ تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا الْحُفِي لَهُمْ مِّنَ قُرَّةٍ اعْيَنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَقَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلاَ تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا الْحُفِي لَهُمْ مِّنَ قُرَّةٍ اعْيَنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَقَاهُمْ يَنْفَدُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: - ہاری باتوں کو وہی مانے ہیں کہ جب الن کو سمجھائے ان سے ،گر پڑیں سجدہ کر ، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی ،خوبیوں کے ساتھ اور وہ پڑائی نہیں کرتے۔جدا رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے ، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالح کے سے ،اور ہمارادیا ہوا کچھ خرج کرتے ہیں۔سوکسی جی کو معلوم نہیں جو چھپاد ھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھٹڈ ک۔ مدلاس کاجو کرتے تھے۔

٧. وَمَا عِنْدُ اللهِ حَيْرٌ وَ اَبْقَى لِللَّدِينَ امْنُو اوَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ كُلُونَ وَ الَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ
 كَلْبُرُ الْإِثْمُ وَالْفُواْحِشُ وَاذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ الرَبِّهِمُ وَاَقَامُوا
 الصَّلُوةَ وَامْرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَى الصَّلُوةَ وَامْرُهُمْ شُورًى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَى الْمَعْدَى الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمَ الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمَةُ مَا الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

#### هُمُ يَنْتُصِّرُونَ والشوري ٣٦. ٣٦)

ترجمہ: -اورجو کچھ اللہ کے یمال ہے ، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے واسطے ایمان والوں کے ، جو اینے رب پر بھر وسہ رکھتے ہیں ، اور جو لوگ کہ پچتے ہیں بوے گنا ہوں سے اور بے حیائی سے ، اور جب خصہ آوے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہ حکم مانا سپے رب کا اور جائم کیا نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپس کے ۔اور ہمار ادیا پچھ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہووے چڑھائی تو وہ دلہ لیتے ہیں۔

٨. مِنَ الْمُوُ مِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُو أَمَا عَاهَدُواللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَنْ - "يَنْتَظِرُوهَمَا بَدَّلُو الْبَنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ وَيَتُوبَ اللهُ الصَّدِ قِينَ بِصِدُ قِهِمُ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ وَيَتُوبَ

عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْماً (الاحزاب ٢٣. ٢٣)

ترجمہ: - ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سے کرد کھایا جس بات کا عمد کیا تھا اللہ سے ، پھر کوئی توان میں پوراکر چکا بناذ مہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلا نہیں ایک ذرہ ۔ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کوان کے سے کا ، اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے ۔ یا تو بہ دُالے ان کے دل بر ، پیٹک اللہ ہے خشے والا مہر بان ۔ دُالے ان کے دل بر ، پیٹک اللہ ہے خشے والا مہر بان ۔

٩. ٱمَّنَّ هُوَ قَانِتُ اللَّالِيَ الجِدَ أَوْ قَائِمًا لَيُحَذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرُ جُوْ ارْحُمَةَ رَبِّه

فُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينُ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر . ٩) ترجمہ :- بھلاایک جوبندگی میں لگا ہواہے رات کی گھڑیوں میں ، سجدے کرتا ہوا، اور کھڑا ہوا، خطر ورکھتا ہے آخرت کا، اور امیدر کھتاہے اپنے رب کی مهر بانی کی۔ تو کہہ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ۔

## قرآن مجیدے پہلی کتابون یضور عظیمہ

## اور صحابه كرامٌ كا تذكره

عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمروین العاص ہے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور عظیمہ کوہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا خدا کی قتم! تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں (چنانچہ تورات میں ہے) اے نبی! ہم نے آپ کو گواہ اور بھارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کانام متوکل رکھا ہے ، نہ آپ سخت گو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں ، اور آپ مقد میں غود در گزرے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالی کوائی وقت مرنے اللہ الا اللہ کہ کہ میڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اندھی آٹھوں کو اور بر دہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ ان کے دریعہ سے اللہ تعالی اندھی آٹھوں کو اور بر دہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ ان

لى اخرجه احمدو اخرجه البخاري نحوه عن عبدالله والبيهقي عن ابن سلام وفي رواية حتى يقيم به الملة العوجاء واخرجه ابن اسحاق عن كعب الاحبار بمعناه واخرجه البيهقي عن عائشة معتصاً .

حياة الصحابيُّ أرود (جلداوّل) = حضرت وہب بن منیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤڈ کو یہ وحی فرمانی کہ اے داوُد! تمہارے بعد عنقریب! یک نیآئے گاجس کانام احمہ اور محمہ ہو گاوہ سے اور سر دار ہوں گے۔ میں ان سے بھی ناراض شیں ہوں گااور نہ ہی وہ مجھے بھی ناراض کریں گے ،اور میں نے ان کی اگلی مجھلی تمام لغز شیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں اور آپ کی امت میری رحت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کووہ نوا فل عطا کے جوانبیاء کو عطا کے ادران بروہ چیزیں فرض کیں جوانبیاادررسولوں پر فرض کیں، حتی کہ وہ قیامت کے دن میرم یاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کانور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔اللہ تعالی نے یمال تک فرمایا دیا کہ اے داؤد! میں نے محراعظیہ کواورآپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ لہ حضرت عبدالله بن عمر وَّ نے حضرت کعبُّ سے فرمایا کہ مجھے حضور عَلِی اورآپ کی امت کی صفات بتائیں۔انہوں نے فرماہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب(تورات) میں ان کی یہ صفات یاتا ہوں کہ احمد عظیماور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں۔اچھ برے ہر حال میں الحمد ملتہ کہیں گے اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور نیجائی پر اتر تے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے ۔ان کی آذان آسانی فضا میں گونجے گی ۔وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ممکلام ہول گے جیسے چان پر شمد کی ملھی کی بھیمناہے ہوتی ہے اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی اوروہ جب اللہ کے راہتے میں جماد کے لئے چلیں گے تومضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے۔اور جب وہ اللہ کے راستہ میں صف مناکر کھڑے ہول گے تواللہ تعالے ان پر ایسے سامیہ کئے ہوئے ہوں گے (حضور نے اینے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا) جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سامیہ كرتے ہيں اور ميدان جنگ سے بيالوگ بھی پیچھے نہيں ہٹيں گے۔ حضرت كعب سے اى جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی۔ ہر حال میں الحمد للد کہیں گے اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ (اینی نمازوں کے او قات کے لئے )سورج کا خیال رکھیں گے اور یا نجول نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں میان کمریر لنگی

باندھیں گے۔اوروضومیںا پنے اعضاء کودھو کیں گے۔ کل

لَ كَذَافِي البداية (ج٢ .ص ٣٢٦) ﴿ لَا اخْرَجُهُ ابْوُ نَعِيمٌ فِي الْحَلْبِيهِ (ج ٥ص ٣٨٦) واخرج ايضاً با سناد آخر عن كعب مطولاً (ج٥ص ٣٨٦)

## نبی کریم علی کے مفات کے بارے میں احادیث

حضرت حسن بن علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامول ہندین ابی بالدیبے حضور اکرم میاہ ہے ۔ عصبے کا حکمیہ مبارک دریافت کیا اور وہ حضور عصبے کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت ہے بیان کیا کرتے تھے اور میر اول چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے پچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جیلہ کوذبن تشین کر کے اپنے اندریپدا کرنے کی کوشش کروں (حضرت حسنؓ کی عمر حضورؓ کے وصال کے وقت سات سال کی تھی۔ اس لئے کم سیٰ کی وجہ ہے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور ہے دیکھنے اور محفوظ کرنے کاان کو موقع نہیں ملاتھا) مامول جان نے حضور اکرم ﷺ کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خوداینی ذات و صفات کے اعتبار ہے بھی شاندار تھے اور دسر ول کی نظروں میں بھی بڑے رتے والے تھے۔ آپ کا چرہ مبارک چودھویں رات کے جاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مارک الکل در میانے قدوالے ہے کسی قدر لمباتھالیکن زیادہ لمبے قدوالے سے چھوٹا تھا۔ سر میارک اعتدال کے ساتھ برا تھابال مبارک کی قدریل کھائے ہوئے تھے۔اگر سر کے بالوں میں اتفا قاخود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ آپ خود مانگ نکا لنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (لیمنی اگر بسب وات بانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے اور اگر کسی وجہ ہے بسبولت نہ نکتی اور کنگرم و غیرہ کی ضرورت ہوتی تواس وقت نہ نکالتے ،کسی دوسر ہے وقت جب تنکھی وغیر ہ موجود ہوتی تو نکال لیت )جس زمانہ میں آپ کے بال مبارک زیاد ہوتے تھے تو کان کی لوسے بڑھ جاتے تھے۔آپ کارنگ نمایت چمکدار تھااور پیشانی کشادہ آپ کے اہر و خمدارباریک اور گنجان تھے۔دونوں اہرو حدا حداتھے۔ایک دوس ہے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ان دونوں کے در میان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت اٹھر جاتی تھی آپ کی ناک بلندی مائل تھی۔اور اس پر ایک چک اور نور تھا۔ابتداء دیکھنے والاآپ کوبڑی ناک والا سمجھتا ،کیکن غور ہے معلوم ہو تاکہ حن وچک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورندفی تفسد زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ عظام کی داڑھی مبارک بھر پور اور گنجان تھی۔آپ کی تیلی نمایت سیاہ تھی۔ رخبار مبارک ہموار اور ملکے تھے۔ گوشت لفکے ہوئے نہیں تھے۔آپ کادہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا ( یعنی ننگ منہ نہ تھا)آپ کے دندان مبارک اربک اور آبدار تھے اور ان میں ہے سامنے کے وانتول میں ذراذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک کیسر تھی۔آپ کی ( ~ ~

گر دن مبارک ایسی خوبصورت اورباریک تھی جیسے کہ مورتی کی گر دن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہاوررنگ میں جاندی جیسی صاف اور خوصورت تھی۔آپ کے سب اعضاء نمایت معتدل ادرير گوشت تصادرېدن گهناموا تها\_پيپ اورسينه مبارک بموار تها،ليکن سينه فراخ اور چوژا تھا۔آپ کے دونوں مونڈ ھول کے در میان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہٹیاں قوی اور بروی تھیں (جو قوت کی دلیل ہوتی ہے)آپ کےبدان کاوہ حصہ بھی جو کیڑوں سےباہر رہتا تھاروشن اور چیکدار تھا چہ جائیکہ وہ حصہ جو کپڑول میں ڈھکار ہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے در میان ایک لیکر کی طرح سے بالوں کی ہاریک دھاری تھی اس لکیر کے علاوہ دونوں جھا تیاں اور پیپٹ بالوں سے خالی تھاالبتہ دونوں بازواور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پربال تھے آپ کی کلائیال کمبی تھیں ، اور ہتھیلیال فراخ ۔آپ کی ہڈیال معتدل اور سید تھی تھیں ہتھیلیال اور دونول قدم گدازاور پر گوشت تھے۔ ہاتھ یاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ کمبی تھیں۔آپ کے تلویے قدرے گرے تھے۔ قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور عکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھسر تا نہیں تھا فوراُ ڈھل جاتا تھا۔جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔قدم زمین پر آہتہ پڑتا زور سے نہیں پڑتا تھا۔آپ عظی ہیز ر فآر تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے ،جب آپ چلتے تو معلوم ہوتا گویا نیان میں اتر رہے ہیں۔جب سی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔آپ کی نظر نیجی رہتی تھی۔آپ کی نظربہ نبست آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔آپ کی عادت شریفہ عموماً کوشہ چٹم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم وحیاء کی وجہ سے بوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود میکھے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرمائے۔

ور وریپورہ باسے کے میں نے اپنا ماموں جان سے کہا کہ حضور علیہ کی گفتگو کی کیفیت محصرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ماموں جان سے کہا کہ حضور علیہ کی گفتگو کی کیفیت محصہ بتا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ (امت کے بارے میں) مسلسل ممگین اور ہمیشہ فکر مندر ہے تھے کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ اکثر او قات خاموش رہے ، بلا ضرورت گفتگونہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی (یہ نہیں نوک نبان سے کئتے ہوے حروف کے ساتھ آوھی بات زبان سے کسی اور آوھی یو لئے والے کے زبان سے کی اور آوھی یو لئے والے کے ذبن میں رہی جیسے کہ موجودہ زمانہ کے متکبرین کا دستور ہے ) جامع الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ،آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ فرماتے ، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ،آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول با تیں ہو تیں کہ مطلب یور ی طرح واضح نہ

ہو۔آپ زم مزاج تھے آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔اللہ کی نعت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہواں کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ نہاں کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالے شاند، کی نعمت ہے۔ نیادہ تعریف نہ فرماناس لئے تھا کہ اس سے حرص کاشبہ ہو تاہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آجاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصہ کی تاب نہ لاسکتا تھالور آپ کاغصہ اس وقت ٹھنڈ اہو تاجب آپ اس کابدلہ لے لیتے اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیاآور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ ﷺ کو مجھی غصہ نہ آتا تھا۔ (چو نکہ آپ کوان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی اس لئے مجھی دنیاوی نقضان برآپ کو غصہ نہ آتا تھا )البتہ اگر کسی دین امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تواس وقت آپ کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھااور کوئی اس کوروک بھی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ آپاس کابدلہ لے لیں۔ابن ذات کے لئے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے منہ اس کا انقام لیتے تھے۔جب سی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے (کہ انگلیول سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے یاآپ نے انگلی ہے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرمار کھا تھا )جب کی بات پر تعجب فرماتے توہاتھ کو پلیٹ لیتے تھے اور جب بات کرتے تو (مجھی گفتگو کے ساتھ ) ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور مجھی داہنی ہتھیلی کو ہائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تواس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجهی فرماتے یادر گزر فرماتے اور جب خوش ہوتے توحیاء کی وجہ سے آئکھیں جھالیتے۔ آپ عظی کا کشر بنی عبسم ہوتی تھی۔اس وقت آپ کوندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علیؓ ہے حضور کی ان صفات کا ایک عرصہ تک نذکرہ نہیں کیالیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کوبیان کیا تو مجھے یہ چلاکہ وہ تو مامول جان سے بیبا تیں مجھ سے پہلے ہی اوچھ چکے ہیں اوریہ بھی مجھے پتہ چلاکہ وہ اینوالد محترم سے رسول پاک علیہ السلام کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور کے طرز وطریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے اور ان میں ہے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین فیان کیا کہ میں نے این والد حضرت علی سے حضور علیہ کے مکان تشریف لے حانے کے حالات درمافت کئے توانہوں نے فرماماکہ حضور عظیم کو مکان

مکان نشر نیف کے جانے کے حالات دریافت کئے توانہوں نے فرمایا کہ حصور عظیم کا کو مکان جانے کی (اللہ کی طرف سے)اجازت تھی اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو تین حصول میں تقسیم فرماتے تھے۔ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے یعنی نماز وغیرہ

یر معتے تھے۔ دوسر احصہ گھر والول کے اوائے حقوق میں خرچ فرماتے (مثلاً ان سے ہنسا ، بولنا بات کرناءان کے حالات معلوم کرنا) تیسر احصہ خاص اپنی ضروریات راحت وآرام کے لئے رکھتے تھے۔ پھراس اینے والے حصہ کو بھی دو حصول پر اپنے اور لوگول کے در میان تقسیم فرماؤية اس طرح يركه خصوصي حضرات صحابه كرامٌ اس وقت ميں حاضر ہوتے ان خواص كة زيد سے آپ كى بات عوام تك يمنيخى ان لوگوں سے كسى چيز كوا الله كرندر كھتے تھے (ليني نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں۔غرض ہر قشم کا نفع بلادر لیغ پہنچاتے تھے )ادرامت کے اس حصہ میں آپ کا بیر طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل بعنی علم وعمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کرآتالور کوئی دواور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہو تا آپ ان کی حاجتیں بوری کرنے میں لگ جاتے ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خودان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لئے مفید اور کارآمہ ہوں۔آپ عظیم ان آن والول سے عام مسلمانوں کے دین حالات پوچھتے اور جوان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کوبتا د ہے اور ان کو بہ فرماد ہے کہ جولوگ یہال موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو عائبین تک بھی پہنچادیں اور سے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ (کسی عذر، پر دہ یا دوری یا شرم یا ر عب کی وجہ سے ) مجھ سے اپنی ضرور توں کا اظہار نہیں کر سکتے تم لوگ ان کی ضرور تیں مجھ تک پہنچادیا کرو۔اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچاسکتا تواللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے حضور سی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہو تا تھااور ایسے ہی امور کو حضور خوشی سے سنتے تھے۔اس کے علاوہ (لا یعنی اور فضول ہاتیں) سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابیہ حضور کی خدمت میں دین امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ ( چکھنے ہے مراد امور دیدیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتاہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتاہے ) صحابہ " حضور ﷺ کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لئے مشعل اور رہنماءین کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے حضور کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے ؟ توانہوں نے فرمایا کہ حضوراً ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے،ان کومانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے۔(لیعنی تنبیبہ وغیر ہ میں ایساطر زاختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے یا ایسے امور ارشادنہ فرماتے ، جن کی MA

فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا بروں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبر گسری کرتے تھے۔

حضرت حسین فرماتے ہیں کہ بیں نے اپنے والد محترم سے حضور ﷺ کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے یعنی چرہ انوریر تبہم اور بھاشت کااثر نمایاں ہو تا تھا۔آپ زم مزاج تھے۔ یعنی کسی بات میں لوگوں کوآپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی توآپ سہولت سے موافق ہوجاتے تھے۔آپ نہ سخت کو تھے نہ سخت دل اور نہ آپ چلا کر بو لتے تھے نہ فخش کو کی اور بد کلامی فرماتے تھے ، نہ عیب گیر تھے کہ دوسرول کے عیب پکڑیں ، نہ زیادہ نداق کرنے والے ،آپ نا پیند بات سے تغافل برتے تھے لینی او هر النفات نه فرماتے گویا که سن ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امیداگرآپ کو پیندند آتی تواس کومایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے (بایحہ کچھ نہ بچھ دے دیتے یاد لجو کی کی بات فرمادیتے )آپ نے اپنے آپ کو تین باتوں سے بالکل علیحدہ فرمار کھا تھا۔ جھگڑے سے ،زیادہ یا تیں کرنے سے ،اور لا یعنی وی<sub>نگ</sub>ار با تول سے اور تین باتو<u>ل</u> ہے لوگوں کو بیار کھا تھا۔ نہ کسی کی ندمت فرماتے تھے ،نہ کسی کو عار د لاتے تھے اور نہ کسی محے عيوب تلاش فرمات تص\_آب صرف وہي كلام فرماتے تصح جوباعث اجرو ثواب مورجب آب گفتگو فرماتے توحاضرین مجلس اس طرح گردن جھا کر بیٹھتے جیسے ان کے سرول پر ہر ندے بیٹھے موں (کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ برندہ ذراسی حرکت سے اڑ جاتا ہے) جب آپ جیب ہو جاتے ، تب وہ حضرات کلام کرتے (لیمنی حضور کی گفتگو کے در میان میں کوئی شخص نہ یو لتا تھا۔جو کچھ کمنا ہو تا حضور کے جیب ہونے کے بعد کمتا تھا )آپ کے سامنے کس بات میں جھر تے نہیں تھے جس بات سے سب بنتے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے اورجس سے سب لوگ تعجب کرتے توآپ تعجب میں شریک رہے۔ یہ نیمیں کہ سب سے الگ جی چاپ بیٹھ رہیں بلحہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رتے۔اجنبی مسافرآدی کی سخت گفتگو اوربد تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے (چونکہ اجنبی مسافروں کوآپ کی مجلس میں لےآتے تھے (تاکہ ان کے ہر قتم کے سوالات سے خود بھی منتفع مول اور الی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے بید حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہوجائیں )آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تواس کی امداد کیا کرو۔اگرآپ کی کوئی تعرف کرتا تواپ اس کو گوار اہ نہ فرماتے۔البتہ اگراپ کے کسی احسان

عبد له میں بطور شکریہ کے کوئی آپ کی تعریف کرتا توآپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا۔ اس لئے گویاوہ اپنا فرض منصی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کا شخے نہیں تھے۔ البتہ اگر کوئی حدے تجاوز کرنے لگتا تو اس کوروک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہوجاتے تھے تاکہ وہ خودرک حائے۔

حياة الصحابة أروو (جلداول):

حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپ والد محترم سے حضور ساتھ کی فاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ آپ چار مو قعول پر فاموشی افتیار فرماتے سے ایر داشت کرنااور (۲) ہیدار معن ہونا اور (۳) انداز سکا نا اور (۲) غور و فلر کرنا۔

ابتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سنے میں بر ابری کا معاملہ ہو۔آپ باقی رہنے والی آخرت اور فناہو نے والی دنیا کے بارے میں غور و فلر فرمایا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے آپ کو حکم و صبر دو نوں صفتوں سے نواز اتھا۔ چنانچہ آپ کو کسی فرمایا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے آپ کو چار چیزی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ سے باہر ہو جائیں۔لا اللہ تعالی نے آپ کو چار کرنا جن سے بیدار مغزی عطافر مائی تھی۔ایک بھلی بات کو اختیار کرنا دو سرے ان امور کا اہتمام کو نیزوں سے بیدار مغزی عطافر مائی تھی۔ایک بھلی بات کو اختیار کرنا تا کہ اس نیک کاذکر ہے) اور کنزالعمال کی روایت کے آخر میں سے مضمون بھی ہے۔اللہ تعالی کے آپ کو چار کرنا تا کہ اس نیک چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطافر مائی تھی۔ایک نیک بات کو اختیار کرنا تا کہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی افتداء کریں۔دوسرے بری بات کو چھوڑنا تا کہ لوگ بھی اس سے رک بات میں نوب سوچ چار کرنا۔ بات میں سوچ چار کرنا۔ بات میں سوچ چار کرنا۔ بات میں سے آخر سے سان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ کے جو تھوڑا میں دوب سوچ چار کرنا۔

ل وقدروى هذا الحديث بطوله الترمذى في الشمائل عن الحسن بن على قال سالت خالى. فلا كره وقيه حديثه عن اخيه الحسين عن ابيه على بن ابي طالب وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم يا سناده عن الحسن قال: سالت خالى هند بن ابي هاله. فذكره كذا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية (ج ٦ ص ١٣٣) قلت وساق اسناد هذا الحديث الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ٥ ك، ثم قال فذكر الحديث بطوله واخرجه ايضاً الروياني والطبرني و ابن عساكر كما في كنز العمال (ج ٤ ص ٣ ٢) والبغوى كما في الا صابة (ج ٣ ص ٢ ١٦)

# صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال بارے میں صحابہ کرام کے اقوال

اللہ تعالی کے قول ، رکنٹم کئو اُسکّہ اُنٹو بحث بلناس ، تم ہو بہتر سب امتوں ہے جو اُنجی کا عالم میں کی تفییر کے بارے میں حضرت سدی حضرت عمر کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتے توانعم فرماتے (جس کا ترجمہ ہم ،، ہے) پھر تو ہم سب مراد ہوتے (جاہے امر بالمعروف اور نہی عن المعنکو کریں یانہ کریں) کیکن اللہ تعالی نے کنتم فرمایا ہو محمہ علی امر بالمعروف اور نہی عن المعنکو کریں یانہ کریں) کیکن اللہ تعالی نے کنتم فرمایا ہو محمہ علی اللہ المعند کرام کے صحلبہ کرام کے بارے میں خاص ہے (اس کا ترجمہ ہم تھے تم ،، ہے) وہ ہو خیر امت ،، ہیں اور جو ان چیسے کام کرے گاوہ ہزیر امت ،، ہی گا۔ حضرت قادہ فرمایا کہ جو شخص اس (خیر امت میں نے کنتم حیر امد انہو ہو رفن اور نہیں اور چراکرے جو اللہ تعالی جو شخص اس (خیر امت میں ہونے کے لئے کو کر فرمائی ہے لہ (اوروہ شرط امر بالمعروف اور نہی عن المعنکو ہے) ہونے کے لئے کو کر فرمائی ہے لہ (اوروہ شرط امر بالمعروف اور نہی عن المعنکو ہے) موان میں سے مجمد علی ہو گو پیند فرمایا اور انہیں اپنار سول بھا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا خوان میں سے محمد علی ہوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لئے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا ہے ہو دورار ولوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لئے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنا علم خاص عطا مرد گار اور اپنی جو بی تھی ہوگی اور جس چیز کو مومن (یعنی صحابہ کر اٹم کا رفاد کے میں بھی ہوگی اور جس چیز کو مومن (یعنی صحابہ کر اٹم کا بھی ہوگی اور جس چیز کو را سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہوگی اور جس چیز کو را سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہر کی ہوگی۔ تا

حضرت عبداللد بن عر فرماتے ہیں کہ جوآد می کسی کے طریقے کو اختیار کر ناچاہے تواسے ا چاہئے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جاچکے ہیں اور یہ لوگ نبی کریم علاقہ کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گرے علم والے اور سب سے کم تکلف برسے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو

ل كِنز العمال (ج ١ص ١٣٨)

آل ابو تعيم في الحملية (ج ١ ص ٣٧٥) واخرجه ابن عبد البوفي الاستيعاب (ج ١ ص ٦) عن ابن مسعود بمعناه ولم يذكر فما رآه المومنون الى آخره واخرجه الطيالسي (ص ٣٣) ايضا نحو حديث ابي نعيم

الله تعالے نے اپنے نبی عظیم کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کود نیامیں پھیلانے کے لئے چن لیا ہے۔ لہذاان جیسے اخلاق اور آن جیسی زندگی گزار نے کے طریقے اپناؤ۔ رب تعبہ اللہ کی قتم نی کریم علیہ کے یہ تمام صحلبہ ہدایت منتقیم پر تھے۔ ک

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت ابن مسعودٌ (اینے زمانہ کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے ) فرماتے ہیں کہ تم حضور علی کے صحلہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو ،اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو حالا نکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے لوگوں نے کہااے او عبدالر حمٰن (پیراین مسعودؓ کی کنیت ہے)وہ ہم سے کیول جہتر ہیں ؟ توانہول نے فرمایاس لئے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے ب رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشاق تھے۔ ک

حفرت ابدواکل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ (ابن مسعودؓ) نے سناکہ ایک آدمی یوں کہہ ر ہاتھا کہ کمال ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشاق ہیں تو حفرت عبراللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تو جاہیہ والےوہ لوگ ہیں (جاہیہ ملک شام کی ایک بستی کانام ہے جو کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اسلامی لشکروں کامر کز تھا جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا) جن میں سے پانچ سومسلمانوں نے رہے عمد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے لہذاان لوگوں نے (اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لئے )سر منڈوادیئے اور وشمن میں تھس گئے اور ایک کے علاوہ اتی سب شہید ہوئئے۔اسی نے آگران کے شہید ہونے کی خبر دی۔ سے

حضر ت ابن عمر ہے ایک آدمی ہے سنا کہ وہ کمہ رہا تھا کہ کمال ہیں وہ لوگ جو د نیا ہے ہے رغبت ہیں اور آخرت کے مشاق ہیں تو حضرت ابن عمر نے اسے حضور اقد س عظیم کی اور حضر بالع بح اور حضرت عراكي قرين و كهاكر كهاكه ان كيارك مين تم يوجهور به وي حصرت ابواَرَاکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علیٰ کے ساتھ فجر کی نمازیز ھی جب آپ نمازے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے توایعے معلوم ہورہا تھاکہ آب ہے چین اور عملین ہیں حتی کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیز ہباعہ ہوا توانہوں نے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر انے ہاتھ کو بلیٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قتم میں نے حضرت محمد علیہ کے محلہ گوریکھا ہے آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زر داور بال بھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہو تا تھا۔ ان کی بیشانی پر (سجدہ کا)

ل ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٥ ٣٠٠)

لا ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٣٦) لل ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٣٥) الله ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٠٧)

حياةالصحابة أردو(جلداوّل) =

ا تنابرانشان نمایال ہو تا تھاجتنابرانشان بحری کے گھٹے پر ہو تا ہے۔ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور تعام، کی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کاذکر کرتے توالیے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن (یاباد صبا کے وقت) در خت جھومتا ہے اور اس طرح روتے کہ کیڑے کیلئے ہو جاتے۔خداکی قشم (الن کے رونے سے یوں نظر آتا تھاکہ) گویا نہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو پھر حضرت علی گھڑے ہوگئے اور اس کے بعد بھی آہتہ ہنتے ہوئے بھی نظر نہ میں گزار دی ہو پھر حضرت علی گھڑے ہوگئے اور اس کے بعد بھی آہتہ ہنتے ہوئے بھی نظر نہ آتا ہوں کے بیال تک کہ اللہ کے دشمن این معلم فاس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ل

حضرت ضرارین ضمر ہ کنانی حضرت معاویہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علیٰ کے اوصاف بیان سیجئے تو حضرت ضرار نے کہااہے امیر المومنین!آپ مجھے معاف رکھیں۔اس پر حضرت معادیہؓ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دول گا ضرور بیان کرنے ہوں گے تو حضر ت ضرارؓ نے کہا کہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے توسینے کہ حضرت علی اونجے مقصدوالے (یابوی عزت والے)اور بوے طاقت ورتھے۔ فیصلہ کن بات کہتے اور عدل وانصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹا تھا۔ ( یعنی آپ کے اقوال وافعال اور حرکات وسکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہو تا تھا)اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیااور دنیا کی رونق سے ان کووحشت تھی۔ رات اور رات کے اند چرے سے ان کا دل بوا مانوس تھا (لیمنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگنا تھا)اللہ کی قتم اوہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ ا بني ہتھیلیوں کوالگتے بلٹتے اورایئے نفس کو خطاب فرماتے (سادہ )اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پند تھا۔ اللہ کی قتم اوہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہے۔ جب ہم ان کے پاس حاتے تو ہمیں اپنے قریب بھا لیتے۔اور جب ہم ان سے کچھ یو چھتے تو ضرور جواب دیتے۔اگرچہ وہ ہم سے بہت کھل مل کررہے تھے۔لیکن اس کے باوجود اس کی ہیب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ عبسم فرماتے توآپ کے دانت پروے ہوئے موتول کی طرح نظراتے۔ دینداروں کی قدر کرتے۔ مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتورانے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے تو قع ندر کھ سکتااور کوئی مرور آپ کے انصاف سے ناامید ند ہو تا اور میں اللہ کو گواہ بناکر کہنا ہوں کہ میں نے ان کوایک دفعہ ایسے دفت میں کھڑے

ل البدايه (ج ٨ص ٩) واخرجه ايضا ابو تعيم في الحلية ( ج ١ص ٧٩) والد نيوري والعسكري وابن عساكر كما في الكنز (ج ٨ص ٢١٩)

ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ این محر اب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تلملارے تھے جے کسی چھونے کاٹ لیا ہواوار عملین آدمی کی طرح رورے تھے اور اٹلی صدا گویاب بھی میرے کانوں میں گون کر ہی ہے کہ باربار, بیا ربنا یا ربنا ،، فرماتے اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے۔ پھرونیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا! تو مجھ سے دور ہو جاکسی اور کو جاکر دھو کہ دے میں نے مجھے تین طلاقیں دیں۔ کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے۔ اور تیری مجلس بہت گھیاہے تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرہ میں متلا ہو جاتا ہے (یا تیر ادر جہ بہت معمولی ہے) ہائے ہائے (کیا کروں) ذاد سفر تھوڑا ہے اور سفر لمباہے اور راستہ و حشت ناک ہے۔ یہ س کر حضرت معادیہ کے آنسوآ تھول سے بھنے لگے۔ان کوروک من ملکے اورایتی آستین سے ان کو ، یونحصنے لگے اور لوگ ہیکساں لے کر اتنے روٹے لگے کہ گلے و ندھ گئے اں پر حضرت معاویہ نے فرمایا پیوک ابوالحن (یعنی حضرت عکی الیے ہی تھے۔اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔اے ضرار ! تمہیں ان کی وفات کا کیسار نج ہے ؟ حضرت ضرار نے کما اس عورت جیساغم ہے جس کا اکلو تابیٹااس کی گود میں ذرج کر دیا گیا ہو کہ نہ اس کے آنسو تھے ہیں اور مذاس کا عم کم ہو تاہے پھر حضرت ضرار اٹھے اور چلے گئے۔ ل

یں در من ہے ہے۔ حضرت قادہ کتے ہیں کہ حضرت ان عمر ہے پوچھا گیا کہ کیا ہی کریم علی کے صحابہ ہنا کرتے تھے ؟انہوں نے فرمایا کہ ہاں مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں ہے تھے بیت تا

بھی ہوا تھا۔ کے حضرت عمر سے ایک مرسبہ یمن کے چندر فقاء سنر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے مختصرت عمر نے ایک مرسبہ کی کے جواد می حضور اقد سے اللہ کے سے اوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہان کو دیکھے لے سے

حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ طاعون میں بتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے معاذ! تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ نے لوگوں کو نماز پڑھائی چر حضرت معاذ نے کھڑے پڑھائی چر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا انقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیبیان فرمایا کہ اے لوگو! اپنے گناہوں سے پکی تجی توبہ کرو۔ کیونکہ اللہ کا جو بعد ہمی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما

ل ابو نعيم (ج ١ ص ٨٤) واخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ٣ص ٤٤) عن الحوازى رجل من همدان عن ضرار الصدائي بمعناه
لل ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣١١)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

دیں گے چرآپ نے فرمایا کہ اے لوگو اجتہیں ایسے آدمی کے جانے کارنجو صدمہ ہواہے کہ خدا کی قتم! میں نے کوئی ایسااللہ کابیرہ نہیں دیکھاجوان سے زیادہ کینے سے پاک ہواور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شروفساد سے دورر ہنے والا۔ اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت كرف والااوران سے زيادہ تمام لوگوں كى بھلائى جائے والا ہو لہذاان كے لئے وعائے رجت كرواوران كي نماز جنازه يرصف كے لئے باہر ميدان ميں چلو۔ خداكي فتم آئنده ان جيسا تمهارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھرلوگ میدان میں جمع ہوگئے اور حضرت ابو عبیدہ کا جنازہ لایا گیااور حضرت معاذینےآ گے بڑھ کران کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا توان کی قبر میں حضرت معاذین جبل، حضرت عمروین العاص اور حضرت ضحاک بن قبیس اترے اور ان کی نغش کو بغلی قبر میں اتارا۔ادرباہرآگر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذین جبل نے (قبر کے سر بانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے ) فرمایا اے ابو عبیدہ! میں تمهاری ضرور تعریف کرول گااور (اس تعریف کرنے میں) کوئی غلط بات نہیں کہول گا۔ کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی نارا ضکی کا اندیشہ ہے اللہ کی قتم جمال تک میں جاتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جواللہ کوبہت زیادہ ماد کرتے ہیں اور جو زمین پر عابزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو جمالت کی بات کااپیا جواب دیتے ہیں جس سے شرحتم ہو جائے اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں تہ فضول خرجی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ، ہیں بائے ان کاخرچ اعتدال ہر ہو تا ہے۔اللہ کی قشم آلیان لوگوں میں سے ہیں جودل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں۔ جو بیتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور فائن اور متكبر فتم كے لوگوں سے بغض ركھتے ہیں۔ ل

حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوئے تھے اور حضرت سعید بن العاص خضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے سعید! میں ابن عباس سے النے سوالات کرول گا جن کاوہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لئے تمارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس آکر بیٹھ گئے توان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی الدیحر پر آپ اور بھر تا بن عباس الدیم تو حضرت ابن عباس الدیم تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالی الدیم پر

اور خود نیلی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور میجوشام اللہ کاذکر کرنے والے تھے اور وہ پر ہیزگاری اور قناعت میں اور ذہد اور پاکدامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا چھابد لہ دینے میں ، اپ تمام ساتھیوں سے آگے تھے جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر میں الخطاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ اللہ حفص (حضرت عمر کی کنیت بارے میں کیا کہتے ہیں تو حضرت ابن عباس کے مددگار ساتھی اور بتیموں کا ٹھکانہ ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور کچے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لئے قلعہ اور تمام لوگوں کے لئے مدوگار ساتھی اللہ کے دین حق کو لے کر تمام لوگوں کے لئے مددگار ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر تمام لوگوں کے لئے مددگار سے وہ صبر واحساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر تمام لوگوں کے لئے مددگار سے وہ صبر واحساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر

اور سروروں کی جائے ہوہ ورپے سماوں کی جائے سرار اور اللہ کی دین حق کولے کر سما ہو گوٹ کے لئے مدد گار تھے۔وہ صبر واحتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کولے کر کھڑے ہوئے (آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضا مندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا)

یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کوغالب فرمادیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمام علا قول میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف واکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔وہ بدگوئی کے وفت بڑے و قاروالے آور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہے۔جوان سے بعض رکھے یوم حسرت تک (لیمی قیامت تک ) اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان میں عفال اللہ عرو (یہ عفال نے باس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایو عمر و (یہ عفال نے کہارے میں کیا فرماتے ہیں ؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایو عمر و (یہ حضرت عثمان کی کنیت ہے) پر دحمت نازل فرمائے۔وہ بوے شریف سسر ال والے اور نیک حضرت عثمان کی کنیت ہے) پر دحمت نازل فرمائے۔وہ بوے شریف سسر ال والے اور نیک

لوگوں سے بہت جوڑر کھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مق باہر کرنے

دالیے اور برائے دن رائے دن رائے

داکر کے دخت بہت زیادہ رو نے دائے دن رائے

اپنے مقصد کے لئے فکر مندر ہنے والے ، ہر کھلے کام کے لئے تیاز اور ہر نجات دینے والی بیگی

کے لئے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی بر ائی سے دور بھاگنے والے تھے۔

انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سار اسامان دیا تھا۔ اور بہودی سے

خرید کربیر رومہ (کنواں) مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت مصطفیٰ علیہ اسے تا کے داماد تھے۔ ان کی دوصا جزاد یوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کوبر ابھلا کے۔اللہ اسے تا

قیامت بشیمانی میں مبتلار کھے۔ پھر حضرت معاویہؓ نے فرمایاآپ حضرت علی بن ابی طالب ؓ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضرت انن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن (یہ حضرت عکیؓ کی کنیت ہے ) پر رحمت نازل فرمائے اللہ کی قشم وہ ہدایت کا جھنڈ ااور تقوٰی کاغار اور مختل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے۔ رات کی اند جیربوں میں چلنے والوں کے لئے روشنی تھے اور عظیم سید ھے راہتے کی دعوت دینے والے ادر پہلے آسانی صحیفوں ادر کتابوں کو جانے والے ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ ونصیحت کرنے والے اور مدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم واذیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقبول میں سے بہترین اور تمام کریتہ اور چادر پہننے والے انسانوں کے سر دار اور حج وسعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل ومساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جوانمر و تھے اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے ،طیب تھے۔ جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اوربیت اللہ کی طرف نمازیر ھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ متمام عور تول میں سے بہترین عورت (حضرت فاطمہؓ) کے خاوند تھے اور حضور یک دونواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا بھی دیکھااور نہ آئندہ قیامت تک بھی د کیھ علیں گی۔جوان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندو کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے مارے میں کیا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس في فرمايا كم الله النادان دونول بررحمت نازل فرمائ الله كي فتم ده دونول ما کیاز ، نیک ، صاف ستھرے مسلمان شہید اور عالم تھے۔ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی ا جے اللہ تعالیٰ انشاء اللہ اس وجہ ہے ضرور معاف فرمادیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتداء سے حضور کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمرہ کام کئے۔حضرت معاویۃ نے فرمایا کہ اللہ حضرت او الفضل (میہ حضرت عباس کی کنیت ہے) پر ر حمت نازل فرمائے وہ اللہ کی قتم! حضور کے والد ماجد کے سکے بھائی اور اللہ کے بر گزیدہ انسان ایعنی حضور کی آئکھ کی محصند ک اور تمام لوگول کے لئے جائے پناہ اور حضور کے تمام چول کے سردار تھے۔ تمام امور میں بوی بھیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے آراستہ تھے۔ان کی فضیلتیں ہے معلوم ہوتیں۔ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے اور ایبا کیوں نہ ہوتا۔جب کہ ان کی تربیت اس عبدالمطلب نے کی جو ہر نقل وحرکت والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ

بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ ا

### د عوت کاباب

حضور اقدس ﷺ کو اور صحلبہ کرام اجمعین کو ، اللہ اور رسول کی طرف وعوت دینا ، کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا اور ان کے دل میں اس بات کی کتی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پاجائیں اور اللہ کے دین میں واخل ہو جائیں اور اللہ کی رحت میں غوطے کھانے لگیں اور وعوت کے ذریعہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لئے کیسی زیر وست کی شش کر تر تھ

### دعوت سے محبت اور شغف

حضرت الن عباس الله تعالی کے ارشاد فیمنگئم شَقِی وَسَعِید ، (سوان میں بعضے بدخت ہیں اور بعضے نیک خت ) اور اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کر یم عظیمہ کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہوجا ئیں ۔ آپ کی بیر بے قراری دیکھ کر اللہ عزد جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لا ئیں گے جس کے لئے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی (ایمان لانے کی) سعادت کہی جا بیک ہے اور صرف وہی انسان گر اہ ہوں گے جن کے لئے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بد بختی کہی جا بختی کہ بھی جا بختی کہ میں جا بختی کہی جا بختی کے ایک کی جا بختی کر یم علی جا بختی کے ایک کے ایک کی جا بختی کی جا بختی کر یم علی خوا میں بہلے سے بی بد

لَعَلَّكَ بَا حِثُّ تَفْسَكَ اللَّ يَكُو نُو المُوْمِنِينَ ۚ إِنْ تَشَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ ايَةً فَظَلَّتُ اَعْنَا قَهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ الشَّعِرَاءِ ـ ٣٠٣)

جس کاتر جمہ ریہے:

"شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان ،اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پرآسان سے ایک نشانی۔ پھررہ جائیں ان کی گرد نیں اس کے آگے نیجی"کے حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ جب ابد طالب پیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابد جمل بھی تھا۔ان لوگوں نے کہ آپ کا بھتجا ہمارے معبودوں کوہر ابھلا کے پاس آئی جس میں ابد جمل بھی تھا۔ان لوگوں نے کہ آپ کا بھتجا ہمارے معبودوں کوہر ابھلا

ل قال الهيشمي (ج ٩ ص ١٦٠) رواه الطبراني وفيه من لم اعرفهم لل طبراني قال الهيشمي (ج ٧ص ٨٥) رجاله وثقو االا ان على بن ابي طلحة لم يسمع من ابن عباس انتهى

حياة الصحابير أردو (جلداول)

کہتاہے اور یوں یوں کر تاہے اور یوں یوں کہتاہے۔لہذاآب ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کران کو ہلالیںاورابیا کرنے سےان کوروک دیں۔ چنانچہانہوں نے حضورا**قدس ﷺ کے پا**س ایک آدمی بھیجا آپ تشریف لےآئے اور گھر میں داخل ہوئے تواس وقت او طالب کے قریب ا یک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضر تابن عباسؓ فرمانے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ کواس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدیں ﷺ ابو طالب کے پہلومیں ہیٹھ گئے تو (اینے قریب ہیٹھنے کی وجہ ہے)ابوطالب کے دل میں حضوراً کے لئے زیادہ نرمی پیدا ہوجائے گی چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جاہیں اور حضور کو اپنے چیا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی چنانچہ آپ وروازے کے پاس بی بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے آپ سے کماکہ اے میرے بھتے کیابات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کررہے ہیں۔وہ یہ کسدرہے ہیں کہ آپ ال کے معبودول کوبرابھلا کہتے ہیں اور یوں یوں کہتے ہیں۔ حضر ت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چیا! میں یہ چاہتا ہوں کہ بیاوگ صرف ایک کلمہ کاا قرار کرلیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرمانبر دارین جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیر دیے لگ جائیں گے۔آپ کی بربات سن كروه لوگ چوكنے ہو گئے اور (بيتاب ہوكر) كماآپ كے والدكي قتم (اتنى برى بات كے لئے) ایک کلمہ تو کیا ہم دس کلموں کوماننے کے لئے تیار ہیں۔آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے ؟ابوطالب بھی کنے لگے کہ اے میرے بھتے وہ ایک کلمہ کیا ہے ؟آپ نے فرمایاکہ لا الله الا الله بياس كر وہ لوگ پریثان ہو کر اپنے کیڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودول کی جگہ ایک ہی معبودر ہے دیا۔ واقعی بربہت عجیب اور انو کھیات ہے۔ حضرت انن عِبَاسٌ نِي فَرِمَا يَكُهُ اللَّهِ مِوقِعِهِ بِهِ آجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللَّهَا وَّاحِدًا إِنَّا هَٰذَا لَشَكَّ عُجَّابٌ سے لے كربَلُ لَّمَّا يَذُ وُقُواْ عَذَابِ مَكَ لَيات نازل مو نيسك

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عتب بن دید اور شیبہ بن دید اور ابوجہ لی بن ہشام اور امیہ بن طف اور ابوسفیان بن حرر ،اور دیگر سر دار ان قریش ابوطالب کے پاس گئے اور ان کے اور ان حضور ﷺ کے بارے میں )بات کرنی چاہی تو انہوں نے کمااے ابوطالب اآپ کو ہم میں جتنابر امقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی ہماری کی حالت آپ کے سامنے ہے میں جتنابر امقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی ہماری کی حالت آپ کے سامنے ہے

ل رواه الا مام احمد والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير كلهم في تفاسير هم ورواه الترمذي وقال حسن كذافي التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٢٨٨) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ١٨٨) ايضاً والحاكم (ج ٢ ص ٤٣٦) بمعناه وقال حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح اه

اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیج کے در میان جو کچھ ہور ہاہے اسے بھی آپ خوب جانے ہیں۔آپ ان کوبلائیں کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کےمطالبے مآن کر ہماری اوران کی صلح کرادیں تاکہ ہم ایک دو سے میں کھر کھنے سے کرک جانیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کوان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کمااے میرے میں ایر تمہاری قوم کے سر دار اور بوے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے میر اکٹھے ہو کرآئے ہیں تاکہ وہآپ کے کچھ مطالبے پورے کردیں اورآپ ان کے پچھ مطالبے پورے کردیں۔حضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا۔تم ایک مان جاؤجس سے تم یورے عرب کے مالک بن جاؤگے اور سار اعجم تمهادا ماتحت و فرمانبر وار ہوجائے گا۔ ابوجل نے کما (اس بات کے لئے )ایک کلمہ نہیں ، تہمارے والد کی قتم! وس كلم مانخ كو تيارين توآب نے فرمايالا الله الا الله كو اور الله كے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہوان کو نکال بھینکو۔ بیہ سن کران سب نے ہاتھ برہاتھ مار کر کہا اے محد اکیاآپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤل کاایک خدامنادیں ؟آپ کی بیبات بہت مجیب ہے۔حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اللہ کی قتم بیآدی تمهارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے چلے جاؤاورا پے آباؤاجداد کے دین پر چلتے رہو حتی کہ الله بی ہمارے اور اس کے در میان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بھر گئے حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ پھرابوطالب نے کمااے میرے بھتے اللہ کی قتم! میراخیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد ہے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا (تمہار امطالبہ صحیح ہے) یہ سن کر حضور ﷺ کوابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بعد حی توآب ان سے فرمانے لگے ،اے میرے چھا آپ تو سے کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لئے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سكول او طالب نے آپ كى يە تۇپ دىكھ كرجواب دياكدات ميرے بھتے الله كى قتم ااگر مجھ دوباتوں کا ڈرنہ ہوتا تومیں سے کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تولید کہ میرے بعد تہیں اور تمارے خاندان کو گالیاں پڑیں گے اور دوسرے میہ کہ قریش بیہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کریہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا بھی توصرف آپ کوخوش کرنے کے لئے۔ ا حضرت ميتب سے روايت ہے كہ جب او طالب كى موت كا وقت قريب آيا تو حضور عظی ان کے پاس تشریف لے گئے توابو جمل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے چیالآاللہ الله پڑھ لوٹ تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت كر سكول \_اس يرايو جهل اور عبدالله بن الى اميه نے كهااے ابوطالب كيا عبدالمطلب كادين

ل عند ابن اسحاق كما في البدايه (ج ٣ ص ١٢٣) وفيه راومبهم لا يعرف حاله .

حياة الصحابيُّ أر دو (جلداوّل)

چھوڑنے گئے ہو ؟اور دونوں بارباراسی بات کو دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوطالب کے منہ سے آخری بول یک نکلا کہ میں عبدالمطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گامیں آپ کے لئے ضروراستغفار کروں گا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِیْنَ اَمُنُوْ آ اَنَ یَّسْتَغُفِر وَ اللَّمْشُورِ کِینَ وَلُو کَانُوْ الْولِی قُرُبِی مِنْ اَعْدِ مَا تَبَیْنَ

لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصُحُمُ الْجَحِيمُ (التوبة ١٣١)

جس کا ترجمہ میہ ہے ، لا کق نہیں نبی کو اور مسلّمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشر کوں کی ، اور اگر چہ وہ ہوں قرابت والے ، جبکہ کھل چکاان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے ، ، اور بیآیت نازل ہو گی۔ راتگ کا تھکٹ مُنْ اَخْبَنْتُ رقصص ۶۰)

جس کا ترجمہ یہ ہے۔آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لے اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضورا قدس علی ہو اللہ پر کلمہ کو پیش فرماتے رہ اور وہ دونوں بھی اپنیات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملہ عبدالمطلب تھا کہ میں عبدالمطلب ہی کے دین پر ہوں اور لا اللہ اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لئے ضرور استغفار کر تار ہوں گا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ دونوں میچھی آیتیں نازل فرمائیں۔ کے

حضرت او ہر رو قفر ماتے ہیں کہ جب او طالب کاآخری وقت آیا حضور اقد سے اللہ الن کے پاس تشریف کے اور آپ نے فرمایا ،اے میرے چیا جان! لآالہ الااللہ کہ دیجے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں تو او طالب نے جواب دیا کہ اگر فریش کے اس کہنے کی عار نہ ہوتی کہ او طالب نے صرف موت کے ڈرسے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرآپ کی آئکھوں کو ضرور ٹھنڈ اکر دیتا۔ اور میں بید کلمہ صرف اس لئے پڑھتا تاکہ آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پراللہ تعالی نے بیآیت بازل فرمائی۔

اِنْكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ تَنْشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ وِالْمُهْتَدِيْنُ (قصص ٥٦) جس كاتر جمه بيه به آپ جس كوچا بين مدايت نهيس كرسكته بلحد الله جس كوچا به مدايت كرويتا ب اور مدايت يانے والول كاعلم (بھی)اس كوپ" سل

حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قریش ابد طالب کے پاس آئے (پوری مدیث آئے سختیاں برادشت کرنے کے باب میں انشاء اللہ آئے گی لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے ) ابد

ل بخاري ومسلم . ﴿ اخرجه البخاري ومسلم من طريق آخر عنه بنحوه.

ل هكذا روى الا مام احمد ومسلم والنسائي والتسرمذي كذافي البداية (ج ٣ ص ٤ ٢٠)

طالب نے حضور ﷺ سے کمااے میرے بھتے اللہ کی قتم! جیسے کہ تہمیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تہماری بات مان الراہوں (لہذااب تم بھی میری تھوڑی ہی بات مان الواور وہ یہ ہے کہ) تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آگر یہ کہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلوں میں جاکر ان کو وہ باتیں سناتے ہوجن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے لہذا آگر تم مناسب سمجھو توابیا کرنا چھوڑ دو آپ نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھاکر فرمایا جس کام کو دے کر جھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑ نے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کاشعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کاشعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ل

یہ قی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابد طالب نے حضور عظیم سے مہری جان پر میرے بھتے! تہماری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آگر یوں یوں کما۔اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاوکور مجھ پر وہ بع جھنہ ڈالو کہ جس کونہ میں اٹھاسکوں اور نہ تم لہذا تم ان لوگوں کووہ با تیں کہنی چھوڑ دوجو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چھائے خیالات میں تبدیلی آچکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے اور اب ان میں آپ کا ساتھ و سے کی ہمت نہیں رہی۔اس پر آپ نے فرمایا اے میرے بچیا!اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا (اور میں اس کام میں لگار ہوں گا) یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چکی جائے۔اتا کہ کر آپ کی تھیں ڈبڈ ہا تی اور ای دور بے (یوری صدیث آئندہ آپ کی جان چکی جائے۔اتا کہ کر آپ کی تھیں ڈبڈ ہا تیں اور آپ رود ہے (یوری صدیث آئندہ آپ کی گار ہوں گا)

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کریہ کہا کہ تم ایسے آدی
کو تلاش کروجو تم میں سب سے ہوا جادوگر اور سب سے ہوا کا بمن (نجوی) اور سب سے ہوا
شاعر ہو تا کہ وہ اس آدی (حضور علیہ ) کے پاس جائے جس نے ہم میں چوٹ ڈال دی اور
ہمارے جوڑ کو پارہ پارہ کر دنیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیئے اور جاکر اس سے
ہمارے جوڑ کو پارہ پارہ کر دنیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیئے اور جاکر اس سے
کام کے لئے عتبہ بن دیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، چنانچہ انھوں نے عتبہ سے کمالے او الولید
(میر عتبہ کی کنیت ہے) تم ان کے پاس جاؤ چنانچہ عتبہ حضور علیہ کے پاس آیا اور یہ کما کہ اے
محر آآپ بہتر ہیں پارآپ کے والد) عبداللہ ؟آپ فاموش رہے۔ پھر اس نے کما کہ اگر آپ بہتر ہیں
پاآپ کے دادا) عبدالمطلب ؟آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے کما کہ اگر آپ کا خیال ہے ہے
پاآپ کے دادا) عبدالمطلب ؟آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے کما کہ اگر آپ کا خیال ہے ہے

<sup>🕽</sup> اخرج الطبراني والبخاري في التاريخ.

کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداول کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالے ہیں اور اگر آپ کا خیال ہے ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں توآپ یہبات ہمیں سمجھا ئیں۔ ہمآپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم اہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھاجوا پی قوم کے لیے (نعوذباللہ) آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کوبالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں ایک نجو می ہے۔ اللہ کی قسم! (ہمارے آپ کے تعلقات استے خراب ہو چکے ہیں کہ) ہم ہم سان نظار میں ہیں کہ عاملہ عورت کی طرح ایک چی سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر اس نظار میں ہیں کہ عاملہ عورت کی طرح ایک چی سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر اس سے تو ہم آپ کے لئے اتنا مال اکھا کر دیں گے کہ آپ قریش کی سب سے زیادہ مالدار سو جا ہیں گے اور اگر آپ کو عور توں کی خواہش ہے آپ انے لئے قریش کی عور تیں پند کر لیں ، آگر کیا دس سے شادی کر ادیں گے ۔ آپ نے فرمایا تم آپیات کہ چھ جور تیں پند کر لیں ، آگر کیا دس سے شادی کر ادیں گے ۔ آپ نے فرمایا تم آپیابات کہ چھ جور تیں پید کر کیں ، آگر کیا دس سے شادی کر ادیں گے ۔ آپ نے فرمایا تم آپیابات کہ چھ جور تیں پید کر کیں ، آگر ہیں۔ ایک کیا دس سے شادی کر ادیں گے ۔ آپ نے فرمایا تم آپیابات کہ چھ جور تیں پند کر کیں ، آگر کیا دس سے شادی کر ادیں گے ۔ آپ نے فرمایا تم آپیابات کہ جھ جور تیں پند کر کیں ، آگر کیا دس سے شادی کر اور س کے ۔ آپ نے فرمایا تم آپی ہاں۔ اس پر حضور عیالیات تلاوت فرمایا تم آپیابات کہ جور توں کی تو آپ تا کا دیں کے کہ ایک کر دیں۔ اس کر حضور عیالیات تلاوت فرمایات کہ کہ کیا دیں ہے متحور تھی گئی ان کر کیا گئیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حم تُوزِيلٌ مِنَ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰ رَحَبُ فَصِلْتُ اللهُ قُرُاناً عُوبِينَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ وَ حَمَ الجَرَهُ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْعَرَابِ الْمَالَحِرة الْحَمَالِ الْعَرَابِ اللهِ الْعَلَابِ اللهِ اللهُ الله

مزیدے کہ عتب نے یہ بھی کما کہ اگر آپ سر دار بدناچاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑدیں گے (اس زمانے کادستور تھاکہ جھنڈ اسر دارے گھر گاڑا جاتا تھا)اور پوری زندگی آپ ہمارے سر دار رہیں گے اور اس روایت میں بیر بھی ہے کہ جب آپ نے بیرآیت تِلاوت فرماني فِإنْ أَعْرَ صُو افقُلُ اللَّهُ تُكُمُّ صَعِقَةً مِّنْكَ صَعِقَةٍ عَادِرَّتُكُورُ دُ الآية توعميه فألب کے منہ یر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کما کہ آپ (مزید قرآن پڑھنا) ہی کر دیں۔اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ رہااور قریش کے پاس نہ گیا۔ توابو جہل نے کمااللہ کی فتم!اے قریش ہمیں توہمی نظر آرہاہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیاہے اوراسے محمد کا کھانا پیندا گیااور بہاس نے اس وجہ سے کیاہے کہ وہ غریب ہو گیاہے۔ چلو ہماس کے پاس جلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پنیجے تواد جہل نے کمااوعتبہ اللہ کی قتم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محر کی طرف مائل ہو گئے ہواور تہیں ان کی بات پیندآ گئی ہے اگر تہیں مال کی ضروحت ہے تو ہم ممہیں اتنامال جمع کر کے دے دیں گے کہ ممہیں محمد کے کھانے کی ضرورت میں رہے گی۔اس پر عتبہ بحو گیااوراس نے خداکی قتم کھاکر کماکہ وہ بھی محمہ ہے بات نہیں کرے گااور کما کہ تم لوگوں کواچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے نیادہ مالدار لوگوں میں سے ہول۔لیکن بات سے ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے ساراواقعہ تفصیل ہے بیان کیااور کہااللہ کی قتم! محمہ نے میری بات کااپیا جو أب دیاجونہ جادو ے نہ شعرے اور نہ کمانت ہے اور محمد نے سے آیات پڑھ کر سنائیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم خم تُنزيك مِن الرَّحَمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ عَلَمُ كَانُ اَعْوَ ضُوْ اَفَقُلُ اَنْذَرْ مُكُمْ صَعْفَةً مِنْنَ صَعْفَة عَادٍ وَّنْمُوْ لَا تَكَ تَوْمِيلَ نِانَ كَ منه برباته وركه دياوران كورشته دارى كاواسط دے كركما كه وہ بس كردين اورتم جانة ہوكه محدجب كوئى بات كمتے ہيں وہ غلط نميں ہوتى توجھے ڈر ہواكہ تم يركمين عذاب نہ اترائے ل

حضرت ان عمر فرماتے ہیں کہ قریش حضور ﷺ کےبارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اورآپ مبعد میں بیٹے ہوئے قانت دو، میں محمد میں بیٹے ہوئے میں بیٹے ہوئے سے تو عتب من ربیعہ نے قریش سے کما جھے اچازت دو، میں محمد کے پاس جاکران سے بات کرلوں گا۔ عتب وہاں سے اٹھ کرآپ کے پاس آگر بیٹھ گیالور کہنے لگااے میرے جھے ایس سے محمد ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے لور سب

لَ كذافي البداية (ج ٣ ص ٢٦) واخرجه ابو يعلى عن جابر رضى الله عنه مثل حديث عبد بن حميد واخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٧٥) بنحوه قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٠) زفيه الا جلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات انتهى

حياة الصحابة أز دو (جلداوّل)

سے زیادہ پوے رہے والے ہیں لیکن آپ نے اپنی قوم کوالی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے ا بی قوم کودیسی مصیبت میں متلانہ کیا ہو گا۔اگر اس کام ہے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں توآپ کی قوم اس بات کی ذمہ دارے کہ وہ آپ کو اتنامال جمع کر کے دیں سے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہوجائیں گے۔اگرآپ سرواری حاصل کرناچاہتے ہیں توہم آپ کواپناسب سے بواسروار ہا لیں گے کہ آپ کی قوم میں آپ ہے بواکوئی سر دارنہ ہوگالور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے اور اگریہ سب کھے جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے بے جے آپ اینے سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں توجب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دے دیں گے۔ ہمآپ کے علاج کرانے کے لئے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اگر آب بادشاہ دنا جا ہے۔ میں توجم آپ کواپنادشاه مالیت میں آپ نے فرمایا الدادولید! تم این بات یوری کر کے ؟ عتب نے کہاجی ہاں۔حضرت ان عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے سورت حم سجدہ پڑھنی شروع کی یہال تک کہ آیت سحدہ بھی پڑھ لی۔ پھرآپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ لیکن عتبہ اپنی پیشت کے پیچھے ہاتھ میکے بیٹھ رہا ( مین اس نے سجدہ نہ کیا )اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے توعتہ وہاں سے کھڑ اہو گیا(کیکن وہان آبات کو من کر اتنام عوب ہو گیا تھاکہ )اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جاکر کیابتائے۔جب قرکیش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا توآپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے ہاں سے گیا تھااپ اس کاچر ہتارہاہے کہ اب اس کی وہ حالت باتی نہیں رہی۔ متب ان کے پاس آگر بیٹھ گیالور کہنے لگا اے جماعت قریش! میں نے ان کووہ تمام ہاتیں کہ دیں جن کاتم نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ یمال تک ك جب ميں اين بات يورى كمد حكاتواس في مجھ ايساكلام سلياكد الله كي قتم ميرے كانول في ويباكلام بھى نىيں سالور مجھے بچھ سجھ نىيں آرہاتھاكہ اے كياجواب دول اے قرايش اآج تم میری مان لوآئندہ چاہے نہ ماننا۔اس آدمی کو اینے حال پر چھوڑ دولور اس سے الگ تھلگ رہو کیونکہ اللہ کی قتم اوہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو کیو تک اگروہ ان عربوں برغالب آگئے توان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمهاری عزت ہو گی اور اگر وہ عرب ان پر عالب آگئے تو تمهارے ن<sup>یچ</sup> میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعہ سے تمہارامقصد حاصل ہوجائے گا۔اس پر قریش نے کماکہ اسامعلوم ہوتا ے اے اوالولید! کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہول

<sup>1</sup> ي اخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة (ص ٧٦) وهكذا ذكر ه ابن اسحاق بطوله كما ذكر في البداية (ج ٣ ص ٣٣) واخرجه البيهقي ايضاً من حديث أبن عمر مختصرا قال ابن كثير في البداية (ج ٣ ص ٢٤) وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه

حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور عظی (عمرہ کے ارادے سے )مدینہ سے صلح حدیبید کے موقع پر طلے۔اس کے بعد خاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ لوگوں کی ہدایت کاذر بعیر بینے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔اس مدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور عظیم اور صحابہ کرام وادی حدیدید میں مصرے ہوئے تھے کہ اتنے میں ید مل بن ور قاء اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کرآئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سےآپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔انہوں نے کماکہ میں کعب بن اوی اور عامر بن اوی کے ہاس سے آرہاہوں۔انہوں نے حدیب ہے چشموں پریٹراؤ ڈالا ہواہے اور وہ (لڑنے کے لئے بوری طرح تیار ہو کر ساراسامان لے کرآئے ہیں حتی کہ )ان کے ساتھ نئی بیاہی اور برانی بیائی او نٹنیال بھی ہیں اور وہ آپ سے لڑنا جائے ہیں اور آپ کوبیت اللہ سے رو کیس گے تو آپ نے فرمایا ؟ ہم سی سے لڑنے کیلئے نہیں آئے بلحہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں (ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہو کرآگئے ہیں حالانکہ)لڑا ئیوں نے تو قریش کو بہت تھادیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لئے صلح كرنے كو تيار ہوں اس عرصه ميں وہ ميرے اور لوگوں كے در ميان كوئى مداخلت نهيں كريں كے (اور ميں اس عرصہ ميں دوسرے لوگوں كو دعوت ديتار ہوں گا) اگر دعوت دے کر میں او گول پر غالب آگیا (اور اوگ میرے دین میں داخل ہو گئے ) تو پھر قریش کی مرضی ہے آگر وہ چاہیں تووہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسر ہے لوگ داخل ہوئے ہوں گے اوراگر میں غالب نہ آبا (اور دوس نے لو گوں نے غالب آگر مجھے حتم کر دیا ) تو پھر یہ لوگ آرام ہے رہیں گے اور اگر وہ (اس دین میں داخل ہونے ہے)ا نکار کر دیں تواس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان سے اس دین کے لئے ضرور اروں گا یمال تک کہ میری گرون میرے جسم سے الگ ہو جائے (لیعنی مجھے مار دیا جائے )اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ کے طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسور اور حضرت مروان سے میں حدیث منقول ہے۔جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا۔ قریش کی حالت بریر اا فسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئ ہے ( لیعنی لڑائی نے ان کوبہت کمزور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسر ب عربول میں دعوت کا کام کرنے دیں اور پیج میں مداخلت نہ کریں۔اگر دوسرے عربول نے غالب آگر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشاپوری ہو جائے اور اگر اللہ نے مجھے عربول پر غالب

کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے اولیں اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگ۔ قریش کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی قتم جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی وجہ سے ان سے او تار ہوں گا۔ یہاں تک کہ یا تواللہ تعالی مجھے غالب کر دے گایا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ لہ

حضرت سل بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں سہ جھنڈ اایسے ھخص کو دوں گاجس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتاہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔حضرت سل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھتے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو پیہ تمنا تھی کہ جھنڈااس کو ملے توآب نے فرمایا کہ علی بن الی طالب کمال ہیں ؟لوگوں نے عرض کیا یارسول الله ال کی آ تکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سل فرماتے ہیں کہ حضور یا آدمی بھیج کر حضرت علی کوبلایا۔وہ آئے توان کی آنکھوں پر حضور ﷺ نے دم فرمایا اور ان کے لئے دعا فرمائی وہ فوراً ایسے صحت پاپ مو كئے كه جيسے كوئى تكليف مى نه تھى اوران كو جھنڈاديا توحضرت على نے عرض كيايار سول الله ا کیامیں ان سے اس کئے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں ؟آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو۔ یمال تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ پھران کواسلام کی وعوت دواور الله تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قتم! تمہارے ذریعیہ ہے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہرایت دے دیں یہ تہارگئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تنہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ <sup>ہل</sup>ے حضرت مقداد بن عمروٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گر فتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گرون اڑانے کالارادہ کیا تو میں نے کماآپ اسے رہنے دیں ہم اسے حضور عظی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانجہ ہم انہیں حضور کی خدمت میں لے کرائے۔ حضوراً نے ان کواسلام کی وعوت دینے لگے اور بہت دیر تک وعوت دیتے رہے۔جب زیادہ وریہوگئ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آآپ اس سے مس امید بربات کررہے ہیں ؟الله کی قتم! میر بھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔آپ جھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن

لَ كَذَافَى كَنْرَ العِمَالُ (ج ٦ص٢٨٧) وهكذا اخرجِه ابن اسحاق عن طريق الزهرى وفي حديثه فما تظن قريش فوالله لا ازال اجاهد على هذالذي بعثني الله به حتى يظهره الله وتفورو هذالسالفته كذافي البداية (ج ٤ص ١٦٥) لل بخارى واخرجهايضاً مسلم (ج ٢ ص ٢٧٩) نحوه

اڑادوں تاکہ یہ جہنم رسید ہوجائے لیکن حضور نے حضرت عمر کیات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو نئی میں نےان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا توا گلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر کیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جمارت کر بیٹھتا ہول۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے اللہ ور سول کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت تھم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راہتے میں جماد کرتے رہے یمال تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شهادت کامر تبدیایااور حضور گان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے لے حضر ت زہری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت تھم نے یو چھاکہ اسلام کیاہے ؟آپ نے فرمایاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کروجس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محد اللہ کے مدے اور رسول ہیں۔اس پر حضرت حکم نے کما کہ میں نے اسلام کو قبول کرلیا۔اس پر حضور علی نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمهاری بات مان کراہے قتل کر دیتا توبید دوزخ میں چلاجا تا۔ ک

حضرت ابن عمالؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت حمز ہؓ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلئے آدمی بھیجا حضرت وحثی نے جواب میں بدیغام بھیجاکہ آپ مجھے کیے اسلام کی وعوت دےرہے ہیں حالا تکدآپ خود سے کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب د گنا ہو گااور ہمیشہ ذکیل ہو کر جہنم میں بڑے رہیں گے اور میں نے یہ سب کام کیئے ہیں تو کیا میرے لئے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزاہے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تواللہ عزوجل نے فورا کیرایت نازل قرمائی۔

إِلَّا مَنْ بَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ يُبِّدِلُ اللَّهُ سَيّاً تِهِمْ حَسَنْتِ

و كَانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا \* (فرقان ٧٠)

جس كاتر جمديد بير بي ركر جس في توبه كى اوريقين لايا اور كيا يجه كام نيك ، سوال كوبدل دے گا اللہ ، برائوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ عضے والا مربان ۔،، اس آیت کوس کر حضرت وحثی نے کما توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے شاید میں اسے پورانہ كرسكون اس يرالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي۔

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنُ يُتُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَّشَاءُ (النسآء . ٤٨)

جس كاترجمه بيه بي كرب شك الله تنيس عشاأس كوجواس كاشريك كرب اور عشاب

اس سے پنچے کے گناہ جس کو جاہے ،،اس پر حضرت وحش نے کہا مغفرت تواللہ کے جاہنے پر موقوف ہو گئ پیتہ نہیں اللہ مجھے مخشیں گے یا نہیں۔ کیااس کے علاوہ کچھے اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سآیت نازل فرمائی۔

يْعِبَادِيَ اللَّذِينَ اللَّهُ لُو أَعَلَى انْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُو امِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفُر الذَّنوبَ

جُمِيْعاً إِنَّهُ هُوا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر ٣٠٠)

توبیآیت ہمارے لئے بھی ہے ؟آپ نے فرمایابال بیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ لئے حوب زنا کیا حضاور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور اقد س عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ جوبات کہتے ہیں اور

ھا۔وہ تو ت مسور الکہ ک عظیمت کی حکامت میں حاسم ہو سر سے سے آپ بوبات سے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت انچھی ہے۔آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیئے ہیں کیاان کا کوئی کفارہ ہو سکتاہے ؟اس پر بیآیتیں نازل ہو ئیں

وَالَّذِيْنَ لَا يَدُّعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا اَحَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيُ حُرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ اور قُلُ يْعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَ فُوْ اعْلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ.

( پیجیلی حدیث نے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حفرت وحثی کے بارے میں نازل ہوئی تخیس اس حدیث سے یہ معلوم ہورہاہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی میں) ک

حضرت ابو نشلبہ خشنبی فرماتے ہیں کہ حضوراقد س ﷺ ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔آپ نے مسجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھی اورآپ کو بیبات پیند تھی کہ سفر سے واپسی پریملے مسجد میں جائیں اوراس میں دور کعت نماز پڑھیں پھر حضرت فاطمہ کے گھر

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٧ص ٠٠٠)وفيه ابين بن سفيان ضعفه الذهبي لا اخرجه البخاري (ج ٢ص ٠٧٠) واخرجه ايضاً مسلم (ج ١ص ٧٦) وابو داؤد (ج٢ص ٢٣٨) والنسائي كما في العيني (ج ٩ص ١٢١) واخرجه البيهقي (ج ٩ص ٩٩) منحوه

جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر ول میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھر ول سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پرآپ کا استقبال کیا اور آپ کے چرہ انور اور آنکھول کا یوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں توان سے حضور عظیمی نے فرمایا کیول روتی ہوں کہ آپ کا رنگ ہو ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اآپ کی بیہ حالت و کی کر رور ہی ہوں کہ آپ کا رنگ (سفر کی مشقت کی وجہ سے )بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے توان سے آپ نے فرمایا اے فاطمہ! مت روؤ اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے نمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جود اخل نمیں ہول گے وہ ذلیل ہول جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جود اخل نمیں ہول گے وہ ذلیل ہول کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل ہوں گئے وہ کی ساری دنیا کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل ہوں گا یعنی ساری دنیا کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل کو ایک کی کہا کے اس کی کہا کے اس کی کہا کے اس کی کہا کے اس کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کہا کے دور کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کے گئے کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کہا کے دور کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کی کہا کے دور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہا کے کہا کے دور کی کھر کے کہا کے دور کی کھر کی کھر کی کھر کے کہا کے کہا کے دور کی کھر کی کھر کے کہا کے دور کی کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے دور کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کے کہا کے کہا کر کے کہا کے کہا

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل

حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س سی کھی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمال تک دن رات چہنچے ہیں ( یعنی ساری دنیا میں ) یہ دین ضرور پہنچے گااور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور داخل کریں گے ،ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذکیل کو ذکیل کرے ۔ چنانچے اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذکیل ور سواکریں گے ۔ حضرت تمیم داری فرملیا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر وشر افت اور عزت نے ان کے قدم چوے اور جو کا فررے وہ ذکیل ہوئے ان کو چھوٹابنا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ کے

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابد مولی نے مجھے تستر کی فقتی خوشخبری سنانے کے لئے حضرت عمر کی ہیں کہ حضرت ابد مولی کے جھاتہ می مرتد ہو کر مشر کین سے جاملے تھے ان کے بارے میں حضرت عمر نے مجھ سے یو چھاکہ بحرین وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟

ل آخرجه الطبراني وابو نعيم في الحلية والحاكم .كذافي كنز العمال (ج 1 ص ٧٧) وقال الهيثمي (ج ٨ص ٢٦٣) رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان ابو فروة وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير انتهى وقال الحاكم (ج ٣ص ٥٥) هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخر جاه وتعقبه الذهبي فقال يزيزبن سنان هوا لرهادي ضعفه ،احمد وغيره وعقبة (اي شيخه) نكرة لا تعرف انتهى وذكر عقبته في اللسان فقال قال البحاري في صحته نظروذكر ه ابن حبان في الثقات .انتهى

ل اخرجه احمد والطبراني كذافي اليجمع (ج ٦ ص ٤ او ج ٨ ص ٢٦٢) قال الهيشمي (ج ٦ ص ٤ ١) رجال إحمد رجال الصحيح انتهي. واخرجه الطبراني نحوه عن المقداد ايضاً .

۷۰)====

میں نے کہااہے امیر المو منین اوہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین ہے جائے تھے۔ان کاعلاج تو یمی تھاکہ ان کو قتل کر دیا جاتا تو حضرت عمر نے فرمایاوہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آجاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پہند ہو تا۔ میں نے کہا اے امیر المو منین ااگروہ آپ کے ہاتھ آجاتے تو آپ ان کے ساتھ کیابر تاؤ کرتے ؟انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آجانے کو پیش کرتا پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آجاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا۔ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال و بتا۔ لہ

حضرت عبدالر حمٰن قاری کہتے ہیں حضرت ابو موئ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات بو چھے جو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیار تاؤکیا ؟اس نے کمااسے بلاکر اس کی گردن اڑادی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اسے تین دن قید کیا اور روزانہ اسے ایک روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی ؟(اگر تم ایساکر لیتے تو) شایدوہ توبہ کرلیتا اور اللہ اس موقع پر میں موجود نہیں تھا۔ اور نہ ایساکر نے کا میں نے حکم دیا تھا اور اب جب مجھے اس واقعہ کا علم ہو امیں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ کا

حضرت عمروین العاص نے امیر المومنین حضرت عمر کوایک خط لکھاجس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کا فرہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کا فرہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کا فرہو گیا۔ سالام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہو۔ لہذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھواگر وہ قبول کرتے رہو۔ لہذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھواگر وہ قبول کرنے دیکھواگر وہ قبول کرنے دیکھواگر وہ قبول کرنے دیکھواگر وہ تھوڑ دوور نہ اس کی گر دن اڑا دو۔ سے

حضرت الوعمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر تکا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا۔آپ وہاں کھڑے ہوگئے۔لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا میہ المو منین ہیں۔اس نے جھانک کر دیکھا تواس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے (یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خشہ حال اور کمزور ہورہا تھا)اسے دیکھ کر حضرت عمر رودیے تو

ل اخرجه عبدالرزاق كذافي الكنز (ج ١ ص ٧٩) واخرجه البيهقي (ج ٨ ص ٢٠٧) ايضاً عناه ﴿ لَا الْهَالَ اللَّهِ عَلَى وعبدالحكم عنعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كذافي الكنز (ج ١ ص ٧٩)

ان ہے کسی نے کہا(آپ مت روئیں) یہ تو نصر انی ہے (مسلمان نہیں ہے) تو حضرت عمر ان نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس پر ترس آرہا ہے اور الله تعالیٰ کاار شاد ہے:
عاملة تُناصبة " تصلیٰ فارا حاصیة "

یاد آرہاہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ (بہت سے لوگ), محنت کرنے والے تھے ہوئے ہیں، گریں گے دہتی ہوئے ہیں۔ ہیں، گریں گے دہتی ہوئی آگ میں (یعنی کا فرلوگ جو دنیا میں برٹی برٹی بیاضت کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پچھ قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے) مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکاد بے والی محنت کر رہاہے اور اسنے مجاہدے بر داشت کر رہاہے لیکن مرکز پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ ل

## حضورا قدس عليه كاافراد كود عوت دينا

## حضور عليه كاحضرت ابو بحرا كود عوت دينا

حضرت عا نشر فرماتی ہیں۔ حضرت الوبح حضور عظیم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور کی ملا قات ہوئی توعرض کیا اسالا دن حضور کی ملا قات ہوئی توعرض کیا اسالا القاسم (بیہ حضور کی کنیت ہے) کیابات ہے۔ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ بی الزام لگاتے ہیں کہ آپ الن کے آبادا جدادہ غیرہ کے عبوب بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو نمی حضور نے اپنی بات پوری فرمائی حضرت او بحر کے اسلام لانے ہے اس قدر خوشی کے مساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مگہ کی ان دونوں بہاڑ یوں کے در میان، جن کو احضین کتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھالور حضرت او بحر وہاں سے حضرت عثمان من عفان لور حضرت طلحہ من عبیداللہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرے دو خرت سعد من الحق وقاش کے پاس حضرت عثمان من مظمون ، حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے دونر حدوز حضر ت لوبحر حضور کے پاس حضر ت عثمان من مظمون ، حضر ت او محمد من عبدالا سد لور حضر ت او اللہ تم کولے کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کے لیک الوالہ تم کولے کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کے لیک الور کا کولے کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کے لیک کولے کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کے لیک کولے کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کے لیک کولی کولی کی کولی کولی کولی کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کولی کولی کی کولی کولی کولی کر حاضر ہوئے لور یہ سب حضر ات بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ کولی کولی کولی کر حاضر ہوئے لور یہ میں کولی کولی کولی کولی کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر حاضر ہوئے لور کی کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر حاضر ہوئے لور کے کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر کولی کر حاضر ہوئے لور کولی کر کولی کر کولی کر کور کولی کر کولی کر

حضرت او بحر صدیق کی حضور ﷺ سے ملا قات ہوئی توانہوں نے عرض کیااے محد! قریش جو کچھ کہدرہے ہیں کیاوہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیاہے اور آپ

<sup>1</sup> ي اخرجه البهيقي وابن المنذر والحاكم كذافي كنز العمال (ج 1 ص ١٧٥) ل اخرجه الحافظ ابو الحسن الاطرابلسي كذافي البداية (ج ٣ص ٢٩)

حياة الصحابة أروو (جلداؤل)

نے ہمیں ہے و قوف بتایا ہے اور ہمارے آباؤاجداد پر کفر کاالزام لگایا ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں یہ سب صحیح ہے ہے۔ بشک میں اللہ کارسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لئے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پنچاؤں۔ میں تنہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سایا۔ حضر ت ابو بحر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار۔ اور اسلام لے آئے اور بہت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لہا اور ایمان و تقید لت کے ساتھ حضر یہ ابو بحر والیس ہوئے۔ ا

دوسری روایت میں بہ آیا ہے حضور عظیہ نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور چکیایااور تر د دمیں بڑا، اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا۔لیکن جب میں نے اہیکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکیائے اور نہ تر دو میں پڑے بلحہ فوراُ اسلام لے آئے۔ کے لہذا پہلی روایت میں جو بیالفاظ گزرے ہیں کہ ابو بحر نے نہ اقرار کیا۔ اور نہ انکار کیا۔ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان اسحاق وغیرہ بہت ہے رائیوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت او بحر بعثت ہے پہلے ہی حضور علیہ کے ہروقت ساتھ رہنے والے تھاور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور سے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں بھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تواللہ کے باَرے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں|ہذاجو نہی حضور ً نے ان سے یہ مات ذکر کی کہ اللہ نے ان کور سول بنا کر بھیجا ہے انہوں نے فورایس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکیائے اور نہ دیر کی۔ خاری شریف میں حضرت او درداء اسے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابد بحر اور حضرت عمر میں کچھ جھڑا ہو گیا تو حضور ؓ نے فرمایا۔اللہ نے مجھے تمہارے ماس بھیجا تھا۔اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کتا ہوں لیکن ابو بحر نے کہاتھا کہ یہ سیح کہتے ہیںاور جان وہال ہےانہوں نے میری ہمدر دی کی تھی تو کہاتم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے ؟ یہ جملہ حضور یے دود فعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضر تابو بحر کو کسی نے بھی کچھ تکلیف نہیں دی حضور ﷺ کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بحر سب سے پہلے اسلام لائے۔ سب

لَّـ ذكر ه ابن اسحاق للوقال ابن اسحاق حدثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحصين التميمي للله كذافي البداية (ج٣ص ٢٦و ٢٧)

## حضور علي كاحضرت عمر بن خطاب كود عوت دينا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الله اسلام کو عمر بن خطاب یا ابد جہل بن ہشام کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ چنانچہ الله تعالے نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمالی۔اور الله تعالے نے ان کو اسلام کی بدیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت برستی کی عمارت کے گرحانے کا ذریعہ بنایا۔ ل

حضرت ثوبان گی ایک حدیث صحابہ کرام کے سختیال پر داشت کرنے کے باب میں آگے اس میں حضرت عمر کی بھن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن ذید کے تکلیف پر داشت کرنے کا ذکر ہے اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور علیہ نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جمنجھوڑ ااور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور محد (علیہ اس بات کی گواہی دی کے باور رسول ہیں۔ حضرت عمریہ سنتے ہی اس جگہ اسلام لے آئے اور حضرت عمریہ حرام) تشریف لے چلیں آئے اور حضرت عمریہ حرام) تشریف لے چلیں دوہاں جاکر کا فروں کے سامنے تھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں) کے

حضرت اسلم کتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر نے فرمایا کیا ہم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے اہتداء اسلام کا قصہ بیان کروں ؟ ہم نے کہا جی ضرور۔آپ نے فرمایا میں حضور عظیم کے برئے و شمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خطاب خدمت میں حاضر ہوالور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔آپ نے میر اگریبان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے!مسلمان ہو جالور ساتھ ہی ہے دعایک کہ اے اللہ اللہ اللہ واشھدان کی رسول اللہ اللہ واشھدان کی رسول اللہ

فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتن بلند آوازے تلبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ سل

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٦٦) رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقدوثق انتهى لل اخرجه الطبراني للله فلكر الحديث اخرجه البزار ايضاً بسياق آخر كما سياتي اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٤)

## حضور عليلية كاحضرت عثمان بن عفان كود عوت دينا

حضرت عمرون عثان کہتے ہیں کہ حضرت عثان ؓ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اروی بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لئے گیا۔ پچھ و بربعد حضور ﷺ وہاں تشریف لے آئے میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت نذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میر کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا اے عثان! ہمیں کیا ہوا؟ (جھے غور سے دیکھ رہے ہو) میں نے کما میں اس بات پر حیر ان ہوں کہ آپ کا ہمارے میں برا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں الی بات پر حیر ان ہوں کہ آپ کا ہمارے میں برا الله الا الله دالا الله ۔ الله گواہ ہے کہ میں بی جار ہی جیں۔ اس پر آپ نے فرمایا لا الله الا الله دالا الله ۔ الله گواہ ہے کہ میں بیر سے گیا۔ پھر آپ نے بیر آپ نے درمائی۔

وَفِي السَّمَآءِ رِزُّفُكُمُ وَمَا تُوعُدُونُ فُورَبِّ السَّمَآءِ وَالْا رُضِ إِنهُ لَهُ لَوَى السَّمَآءِ وَالْا رُضِ إِنهُ لَهُ لَكُمْ مَا النَّكُمُ تَنطُقُونَ والله يت ٢٢. ٢٣.٢)

جس کارجمہ ہیہے:

"اورآسان میں ہے روزی تمہاری، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ سوقتم ہے ربآسان اور زمین کی کہ بیبات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔" پھر حضور کھڑے ہوئے اورباہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے بیچھے چل دیااور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ کے

## حضور علی کا حضرت علی بن ابی طالب محود عوت دینا

حضرت علی بن ابی طالب خصور اقد س علی فی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اور حضرت علی نے بوچھااے محمدید کیا ہے ؟ حضور کے فرماییداللہ کاوہ دین ہے جے اللہ نے اپنے لیے پہند کیا ہے۔ اور جسے دے کراپنے رسولوں کو بھیجا میں تم کواللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرواور لات وعزی دونوں بوں کا انکار کردو۔ حضرت علی نے کہایہ ایی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے بھی نہیں سنی۔ اس لئے میں اپنے والد ابو طالب سے بوچھ کر ہی اس کے بارے میں پچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پہند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کاراز فاش ہوجائے۔ توان سے فرمایا اے علی ااگر تم اسلام نہیں لاتے ہو

ياة الصحابية أروو (جلداوّل) ------

تواس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی نے اس حال میں رات گزاری پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمادیا۔ اسکے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیابات پیش فرمائی تھی ؟آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزی کا افکار کردو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور ہی بات مان لی اور اسلام لے آئے اور ابو طالب کے ڈرسے آئے کے پاس چھپ چھپ کر تے درہے اور ایس ملام کو چھپائے رکھا۔ بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ ل

حبہ عرنی کہتے ہیں میں نے حصرت علی کوایک دن منبر پر ہنتے ہوئے دیکھااوراس سے پہلے بھی اتنازیادہ ہنتے ہوئے نہیں دیکھاتھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں پھر فرمایا جھے ابو طالب کیا لیک بات یادآئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن خلہ میں حضور عظالب کی ایک بات یادآئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن خلہ میں حضور ہو؟ حضور نے ان کواسلام کی دعوت دی توانہوں نے کما کہ تم دونوں ہو کچھ کررہے ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے (اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما)لیکن سے نہیں ہوسکتا کہ میرے سرین (سجدہ کی حالت میں) میرے سے اوپر ہوجائیں لینی میں سجدہ نہیں کرسکتا۔ سے میرے سرین (سجدہ کی حالت میں) میرے سے اوپر ہوجائیں لینی میں سجدہ نہیں کرسکتا۔ سے کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اینے ۔ پھر فرمایا اے اللہ! میرے علم کے مطابق آپ کے نبی ﷺ کے سوااس امت میں سے کی بعدے نے میرے میرے میں اس کی عبادت نہیں کی ہے۔ بیات تین وقعہ کی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ بیات تین وقعہ کی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ بیات تین وقعہ کی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ بیات تین وقعہ کی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں گی ہے۔ بیات تین وقعہ کی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے سے پہلے آپ کی غراف کی شروع کردی تھی۔ کی

#### حضور عليه كاحضرت عمروبن عبسه كود عوت دينا

حضرت شدادین عبداللہ کتے ہیں کہ حضرت اولهامہ نے حضرت عمروین عبدہ ہے یو چھا
کہ آپ کس بدیاد پر یہ دعوی کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چو تھا نمبر ہے۔ انہوں نے
فرمایا میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سر اسر گمراہی پر سمجھتا تھااور سے میرے خیال میں کوئی چیز
ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں (غیب کی خبریں بتلا تاہے اور
نئی نئی باتیں بیان کر تاہے۔ چنانچہ میں او نٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم

ل ذكره ابن اسحاق كذافي البداية (ج٣ص ٤٠) لا اخرجه احمدوغيره وقال الهيثمي (ج.٩ص ١٠٠١) رواه احمد وابو يعلي با ختصار والبزار والطبراني في الا وسط واسناده حسن انتهي

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

ہوا کہ حضور ﷺ جھپ کررہتے ہیںاورآپ کی قومآپ کے دریےآزاراوربہت بےباک ہے اور میں بردی حیلہ جو کی کے بعد آب تک پنجااور میں نے عرض کیا۔آپ کون ہیں ؟آپ نے فرمایا میں اللہ کانبی ہوں۔ میں نے عرض کیااللہ کانبی کے کہتے ہیں آپ نے فرمایااللہ کی طرف سے بیغام لانے والے کو پھر فرمایال! میں نے عرض کیااللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے ؟آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کیا جائے۔اور بیول کو توڑ دیا جائے ،اور صلہ رحمی کی جائے لینی رشتہ داروں سے اچھاسلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے ؟آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا توآپ کے ساتھ حضرت الدیحرین الی قافہ اور حضرت الدیحر کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کا اتباع کر ناچا ہتا ہوں۔ یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یمال مکہ میں آپ کے ساتھ رہناجاہتاہوں۔آپ نے فرمایا فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت ہے۔اہر ے۔اس لئےاب تمانے گھر طے جاؤاور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیاہے تو میرے پاس جلے آنا۔ حضر ت عمر و بن عبسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آگیااور حضور علیہ ہجرت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آبا۔ میں نے ان لوگوں سے بوچھا کہ وہ مکیآد می جو مکہ سے تمہارے بال آیا ہے اس کا کیا حال ہے ؟ ان لو گول نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر ناچاہالیکن وہ فمل نہ کر سکے اور نصرت الهی ان کے اور قوم کے در میان رکاوٹ بن گئی اور ہم لوگوں کواس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ سبآپ کی طرف لیک رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسه كهتے بيل كه ميں اسين اونث يرسوار موكر مدينه بينجااور حاضر موكر عرض كيا-يارسول الله كياآب مجھ كو پہچانے ہيں ؟آك نے فرمايابال - كياتم وى نہيں ہوجو مكه ميں مير ياس آئے تھے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہوں۔اس کے بعد میں نے عرض کیایارسول الله جو کچھ الله تعالى نے آپ كو سكھايا ہے اور ميں نہيں جاتا ہوں۔اس ميں سے كھ آپ جھے سکھادیں۔اس کے بعد حدیث کاکافی حصہ ابھی باقی ہے۔ ا حضرت عمروبن عبد كى ايك حديث أور بھى ہے جس ميں يد مضمون ہے كه ميں نے عرض کیااللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر ام من رکھا جائے

١٠ اخرجه احمد (ج ٤ ص ٢ ١) وهكذا اخرجه ابن سعد (ج ٤ ق ١ ص ١٥٨) عن عمرو بن عبسه مطولا

حياة الصحابةُ أروو (جلداوّل) :

اور ہوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ ادکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر جھجا ہے بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچاما تا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ٹھر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں۔ آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اوگ آسے کتنابر اسمجھ رہے ہیں۔ لہذا اب تم اپنے گھر جاکر رہو ورجب تمیں اپنی تجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے اور جب تم میرے متعلق یہ بن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے یاں آجانا۔ ل

حضور ﷺ كاحضرت خالدين سعيدين العاص ً كود عوت دينا

حضرت خالدین سعیدین العاص مشروع میں مسلمان ہوئے تھے ،اور اپنے بھا ئیول میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور ان کے اسلام لانے کی ابتد اء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اور انہوں نے خواب میں سے بھی دیکھا کہ ان کے والدان کوآگ میں و تھکیل رہے ہیں اور یہ بھی دیکھاکہ حضور عظیمان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔وہ تھراکر نیندے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قتم کھاکر کہنا ہوں بیبالکل سیاخواب ہے۔اس کے بعدان کی حضرت ابو بحرؓ سے ملا قات ہو گی اوران کواپناخواب سنایا۔ حضرت الديحرنے فرمايا تمهارے ساتھ (منجانب اللہ) بھلائي كااراده کیا گیاہے۔ یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں تمان کا نتاع کرو۔ (تمهارے خواب کی تعبیریی ہے کہ )تم ان کا تباع ضرور کرد گے اور ایکے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا ہاپ آگ میں جائے گا۔ حضور اجیاد محلّہ میں تشریف فرما تھے۔حضرت خالد نے دہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محد! آپ س چیز کی دعوت دیتے ہیں ؟آپ نے فرمایامیں تم کوایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔جس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بعدے اور رسول ہیں اور ان بقرول كى عبادت چھوڑ دو، جونہ سنتے ہيں اور نه ديكھتے ہيں اور نه نقصان پنجا سكتے ہيں اور نه نفع اور نہ رہے جانتے ہیں کہ کون ان کی ہو جا کر تاہے اور کون نہیں کر تاہے۔ حضرت خالد نے فوراً

٢ ما حرجه ايضاً احمد (ج ٤ ص ١٩١) واخرجه ايضاً مسلم والطبراني وابو نعيم كما في الا صابة (ج ٣ ص ٢) من طويق ابي امامة بطوله وابو نعيم في دلائل النبوة (ص ٨٦)

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

کلمہ شمادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور گو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضر ت خالد اپنے گھر سے خائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پہنہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھے۔ جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کرآئے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہ اکہ اللہ کی قتم! میں تمہارا کھانا پینا بعد کر دول گا۔ حضر ت خالد نے کہا اگر تم بعد کر دوگ تو اللہ تعالے جھے ضرورا تنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لول گا۔ یہ کر حضور عیا ہے اس جلے آئے۔ حضور عیا ہے ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے اور یہ حضور کے ساتھ رہے۔ ا

دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اینے ان بیٹوں کو بھیجاجو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اوران کوان کے والد ایو اُجھ کے پاس لےآئے۔ان کے والد نے ان کو خوب ڈا ٹالور جھڑ کااور اسکے ہاتھ میں ایک چچی تھی جس ہے ان کو اس قدر مارا کہ وہ چچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی پھر كين لكاتم محرك يحيي لك كئ مو حالا تكه تهيس معلوم بكه وه اين قوم كى مخالفت كررب ہیں اور اپنی قوم کے خداوں میں اور ان کے آباؤ اجداد جو جا چکے ہیں ، ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہااللہ کی قتم!وہ سے کہتے ہیںاور میں نے ان کااتباع کر لیا ہے۔اس پر ان کے والد ابو اُجیحہ کوبراغصہ آیالوران کو بہت بر اٹھلا کمااور گالیاں ویں اور کمااو کمینے! جمال تیر اول چاہتا ہے چلا جا۔ اللہ کی قتم! میں تمهارا کھانا بینابند کردوں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگرتم بند کردو گے تواللہ عزوجل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جسے میں گزارہ کرلوں گا۔اس بران کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیااور اپنے بیٹوں سے کمائم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گاجو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور کے ہاس چلے آئے۔ حضور عظی ان کاہر طرح کا خیال فرماتے اور سیر حضوراً کے ساتھ رہاکرتے تھے۔ کہ اور ایک روایت میں سیرے کہ حضرت خالد مکہ کے گر دو نواح میں جاکرانے والدسے چھپ گئے اور جب حضور کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت

لَى اخرجه البهقى عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن ابيه اوعن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان . كذافى البداية (٣ ص ٢٤٨) من طريق الواقدى عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان فذكره واحرجه ابن سعد (ج٤ ص ٤٤) عن الوقدى عن جعفر بن محمد عن محمد بن عبدالله نحوه مطولاً

حاة الصحامة أردو (جلداول)

کرنے لگے تواس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کاباپ سعید بن العاص بن امید جب پیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس پیماری سے شفادی تو این الی کبشہ (لیعنی حضور)
کے خدا کی میں مکہ میں بھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعاما نگی اے اللہ ! اسپیماری سے شفانہ دے۔ چنانچہ وہ اس پیماری میں مرگیا۔ کے

## حضور عليه كاحضرت ضادً كود عوت دينا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں حضرت ضاد مکہ آئے اور سے قبیلہ ازد شنوہ میں سے تھے اور یہ ہاگل بن اور جنات کے اثرات وغیر ہ کا حماڑ یھونک کے ذریعہ علاج کہا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چندیے وقوفوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ محمہ (نعوذ ماللہ) دیوانے ہیں۔ حضرت ضادیے کہاںیہ آدمی کہاں ہے۔شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفاعطا فرمادے۔ حضرت ضاد کہتے ہیں میری حضور سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ بھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالی جے جاہیں میرے ہاتھوں شفا عطا فرمادية بين ، نواؤ مين آب كا بهي علاج كرون اس ير حضور في خطبه مسنونه كالبتدائي حصہ تین مرتبہ یا حکر سلامی کارجمہ بیہ ہے: بے شک تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔ ہماسی کی تعریف کرتے ہں اوراس سے مد دمانگتے ہیں۔ جس کواللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمر اہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواگوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں حضر ت ضاد نے خطبہ س كركماالله كي قتم! ميں نے كا منول اور جادوكرول اور شاعرول كے كلام كو بہت سناہے كيكن ان جیسے کلمات بھی نہیں ہے۔ لا ہے ہاتھ بڑھا ہے ، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہو تا ہوں چنانجدان کو حضور عظی نے بیعت فرمالیااور ان سے فرمایا کہ سے بیعت تمماری قوم کے لئے بھی ہے۔ حضرت ضادنے عرض کیا، بہت اچھامیری قوم کے لئے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور عظی نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت ضاد کی قوم پر گزر ہوا تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے یوچھاکیاتم نے اس قوم کی کوئی چیز لی ہے؟ توایک آدمی نے کہامیں نے ان کا ایک لوٹالیاہے ، توامیر نے کہاوہ ان کوواپس کردو کیونکہ یہ حضرت ضاد کی قوم ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادنے حضور سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیں کیونکہ

لَ هكذا ذكره في الاستيعاب (ج ا ص ١٠٤) من طريق الواقدي ل اخرجه الحاكم (ج ٣ص ٩٤٩) وهكذا اخرجه ابن سعد (ج ٤ص ٩٥)

یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو بینچے ہوئے ہیں۔ ا

حضرت عبدالر حمٰن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت ضادؓ نے بیان فرمایا۔ میں عمرہ کرنے کے کئے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھاجس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ ہمیں بے وقوف بتایا اور ہم میں سے جو مر کیے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امید نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (نعوذ باللہ من ذلک) حضرت ضاد کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر بردااثر امواء اور میں نے اپنے جی میں کہامیں بھی تو جنوں وغیر ہ کاعلاج کر لیتا ہوں چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوااور حضور ﷺ کو تلاش کرنے لگالیکن آپ مجھے سارادن کمیں نہ ملے۔ یہاں تک کہ اگلادن آگیا۔ا گلے دن چر ڈھونڈنے نکا تو مجھے آپ مقام اراہیم کے پیچھے نماز پر سے ہوے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جبآب نمازے فارغ ہوگئے تومیں آپ کے قریب آگر بیٹھا اور میں نے کمااے ابن عبدالمطلب آپ نے میری طرف ہو کر فرمایا کیا جاتے ہو؟ میں نے کہا میں جنول وغیرہ کا علاج کرلیتا ہوں۔ اگر آپ پیند کریں توآپ کا بھی علاج کر دوں اور آپ اپنی بیماری کو میزاند معجمیں کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت پیماروں کا علاج کیا تودہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آرہاہوں۔وہ آپ کے بارے میں چندبری خصلتوں کا تذکرہ کررہے تھے كمآب ان كوب و قوف بتاتے بين اورآب نے ان كى جماعت بين تفريق ڈال دى ہے اور ان میں سے جو مر کے ہیں ان کوآپ گراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں تومیں نے اپنے دل میں سوچاکہ ایسے کام توپاگل (پاکسیب زدہ) ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات من کر حضور ﷺ نے مسنون خطبہ پڑھا۔ جس کا ترجمہ رہے تمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اس کی تعریف کر تاہوں اور اس سے مددما نگتاہوں اور اس برایمان رکھتاہوں اور اس یر بھر وسہ کر تا ہوں۔ جس کووہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔اور جے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتااور میں اسبات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محراس كى بندے اور رسول بيں۔ حضرت صاد فرماتے بين ميں نے حضور سے اليا كلام ساكه اس ہے اچھاکلام اس سے پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبہ کے دوبارہ

ل اخرجه مسلم والبيهقي كذافي البداية (ج ٣ص ٣٦) واخرجه ايضًا النساني والبغوي ومسد دفي مسنده كما في الأصابة (ج ٢ ص ٢٠٠)

یڑھنے کی گزارش کی جس پرآپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کماآپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں ؟آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوث دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ جس کا

کوئی شریک نمیں ہے اور بول کی غلامی ہے اسے آئ او کر اُواور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے کما اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا ؟ آپ نے فرمایا تہمیں جنت ملے گی تومیں نے کہامیں اسبات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکو کی معبود نہیں۔ جس كاكوكي شريك منيس باورايني كردن بيول كواتار كران برات كاظهار كرتابول اوراس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بعدے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ

رے لگ گیا۔ یمال تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی سور تیں یاد کرلیں پھر میں اپن قوم میں واپس آگیا عبد اللہ بن عبد الرحمٰن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی کوایک جماعت کاامیر بناکر بھیجا۔ان لوگوں کوایک جگہ بیس اونٹ ملے۔وہ ان کوساتھ لے کر

چل پڑیے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو پینہ چلا کہ پیراونٹ حضرت ضاد کی قوم کے ہیں تو انهوں نے فرمایا پر اونٹ ان کووالیس کر دو چنانچہ وہ سب اونٹ والیس کر دیتے گئے۔ ل حضور ﷺ كاحضرت عمران كوالد حضرت حصين كود عوت دينا

قریش حضرت حصین کی بوی تعظیم کرتے تھے۔ایک دفعہ قریش ان کے پاس آئے اور ان ے کہآتے ہاری طرف سے جاکراس آدمی ہے بات کریں کیونکہ وہ ہمارے خداول کوبر ابھلا كتاب چنانچه قريش حفرت حمين كرساته يط اور حضور عليه كورواز \_ ك قريب

آکر پیٹھ گئے۔حضورے فرمایابوے میال (لینی حضرت حصین) کے لئے جگہ خالی کردو۔ حفرت حمین کے صاحبزادے حفرت عرائ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور کی خدمت میں پہلے سے جع تھے حضرت حصین نے کماکہ یہ کیا ہورہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے بیا تین پنجر بی بین کہ آپ ہمارے خداوان کوبر اجھلا کہتے ہیں ، مالا تک آپ ک والد توبهت مخاط اور بھا آدی تھ ؟اس پر حضور علیہ نے فرمایا اے حصین امیرے والد اور تمارے والد دونوں جنم میں ہیں (اس روایت سے تو یکی معلوم ہوتا ہے کہ حضور

· اخرجه أبو تعيم في دلائل النبوة (ص ٧٧) من طريق الواقدي قال حدثني محمد بن سليط عن ابيه عن غبدالرحمن العدوي

علي ك والدجنم من بين كين ديكر روايات كي زاير والح مسلك ميد ي كه حضور ك والدين دونوں جنتی بین کیونکہ وونون نے زمانہ جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نہیں کیا تھااور ملت

حياة الصحابةُ أروو (جلداوّل)

اہراہی پر عمل کرنے والے تھے اور حافظ سیوطی نے اپنے رسائل میں یہ تحقیق کی ہے کہ حضور کے والدین شریفین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اس لئے یہ روایت اس سے کہا میرے اس خداز مین پر بیں اور ایک خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا میرے سات خداز مین پر بیں اور ایک خداآسان میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب تمہیں کسی فتم کا نقصان پنچتا ہے تو کس خداکو پکارتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا آسان والے خداکو۔ آپ نے فرمایا جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا آسان والے خداکو والے کو۔ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریادری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم آسان والے خداکی رضاوا جازت سے ان دیو تاؤں کو شریک کرتے ہو یاوں سے ڈرتے ہو کہ اگر تم ان کو شریک نمیں کروگے تو وہ تم پر غالب آجائیں گے۔ حضرت حصین نے کہا ان دونوں باتوں میں کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت حصین کتے ہیں کہ اس وقت جھے پنہ چلا کہ آج تک ان جسی بوی بات نہیں ہو جاؤ سلامتی پالو بات نہیں کے حضرت حصین نے کہا دونوں باتوں میں کوئی بھی جسی سے میں نے بات نہیں کی حضور تھی ہے نے فرمایا ہے حصین! مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو بستی سے میں نے بات نہیں کی حضور تھی ہے نے فرمایا ہی حصین! مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو بستی سے میں نے بات نہیں کی حضور تیں تھوں کے فرمایا ہے۔ دائر اسلام لاؤل گاان سے جھے خطرہ ہے کاس لئے بیس کیا کہاں ہے خصرت حسین نے کہا میری قوم ہے اور میر اخاندان ہے۔ (اگر اسلام لاؤل گاان سے می خطرہ ہے ) اس لئے بیس کیا کہاں کے خریا ہو دو خریا ہو د

#### الهم استهديك لا رشدا مرى وزدني علماً ينفعني .

١ . اخرجه ابن خزيمة عن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال حدثني ابي عن ابيه عن جده كذافي الاصابة (ج ١ ص ٣٣٧)

ياة الصحابة أردو (جلداوّل) \_\_\_\_\_

# حضور علیه کالیے صحابی کود عوت دینا

جن كانام نهيس بيان كيا كيا

حفرت او تمیمہ بھی اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور کی خدمت میں موجود خدمت میں حاضر ہوا (یا حفر ت او تمیمہ کتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں موجود تھا وہ ہاں ایک آدمی آیا) اور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا یہ پوچھا کہ آپ محمہ ہیں ؟ حضور نے فرمایا اس نے پوچھا کہ آپ کس کو پکارتے ہیں ؟ حضور نے فرمایا کیلے اللہ عزوجل کو پکارتا ہوں جس کی صفت ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے نقصان کو دور کردے اور جب تم پر قحط سالی آجائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے لئے غلہ اگادے اور جب تم چیل میدان میں ہواور تمہاری سواری کم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کردے۔ یہ بات س کروہ آدمی فور آمسلمان ہوگیا۔ بھر اس نے عرض کیا بیار سول اللہ جھے بچھ وصیت فرما نیں۔ حضور کے فرمایا کسی چیز کو بھر اس نے عرض کیا بیار سول اللہ جھے بچھ وصیت فرما نیں۔ حضور نے شیئا فرمایا اصد افرمایا مطلب بھی گالی نہ دینا۔ (حکم راوی کو شک ہوا کہ اس موقع پر حضور نے شیئا فرمایا اصد افرمایا مطلب بھی کہی کسی اور نے کہ بعد میں نے آج تک بھی کسی کی دونوں کا ایک ہی ہے کہ وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک بھی کسی اور نے بیاری کسی کسی اور نے بیار میں کو بھی گالی نہیں دی۔ ا

#### حضور عليه كاحضرت معاوية بن حيرة كود عوت دينا

حضرت معاویہ بن حیرہ ایان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لئے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہا تھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مر تبہ قتم کھائی تھی کہ نہ میں بھی آپ کے پاس آول گالورنہ آپ کے پاس آول گالورنہ آپ کے بین کو اختیار کروں گالور حضرت معاویہ نے یہ فرماتے ہوئے دونوں ہا تھوں کو ایک دوسر ب پر کھتے ہوئے پوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا۔ (لیکن اب اللہ تعالی جھے آپ کے پاس لے ہی یا ہے) توآپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میری حالت بہ ہے کہ میر بیاس تھو ڈاسا علم ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عظیم ذات کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے دب نے آپ کو کیادے لرہارے پاس بھیجاہے ؟ حضور عظیم نے فرمایا، دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ نے

ل اخرجه احمد وقال الهيثمي (ج ٨ص ٧٢) وفيه الحكم بن فضيل وثقه ابو دانود وغيره ضعفه ابو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح اه

پوچھا۔ وین اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، دین اسلام ہیہ کہ تم یہ کہو میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبر دار بنادیا اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا۔ اور نماز کو قائم کر واور زکوۃ اوا کر و ہر مسلمان دوسر سے مسلمان کیلئے قابل احترام ہے۔ دونوں مسلمان آپس میں جمائی اور ایک ددسرے کے مددگار ہیں اور مشکر اسلام کے عدالت ددسرے کے مددگار ہیں اور مشکر اسلام کے عدالت تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت قبول فرما میں گے جبوہ مثر کوں سے جدا ہو جائے ( یعنی جرت کو لئے اور کیلئی اور کے بیان اس کے عمل کو اس وقت قبول فرما میں گے جبوہ مثر کوں سے جدا ہو جائے ( یعنی جرت کو لئے اور کیلئی اور کے میں اسلام کے اور کے میں تماری کمر کیگر کرتم لوگوں کو جہنم کی آگ ہے چاؤں مگر سنوبات یہ ہے کہ میر ارب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کیا میر اوین تو نے میرے بدول تم میں سنوبات میں جو میاں حاضر ہیں دہ غائین تک میر اوین پنچا میں۔ غور سے سنوبا میں میں اس میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بحد کئے ہوئے ہوں گے ( یعنی تم میں اس نوبات ہیں کر سکو گے ) اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گ معلم سے جو بیال میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بحد کئے ہوئے ہوں گے ( یعنی تم میں بند کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بحد کئے ہوئے ہوں گے ( یعنی تم میں بات نہیں کر سکو گے ) اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گ حضر سے معاویہ فرمائے ہیں میں نے کہایار سول اللہ یہ ہمارادین ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پر اچھی طرح چلو گے یہ دین تمہارے لئے کافی ہو جائے گا۔ فرمائی ہو جائے گا۔ فرمائی ہو جائے گا۔ فرمائی ہیں تمہارا کے جمال بھی رہ کرتم اس پر اچھی طرح چلو گے یہ دین تمہارے لئے کافی ہو جائے گا۔

## حضور علي كاحضرت عدى بن حاتم كود عوت دينا

حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور عظیمہ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی (یآپ کے دعوائے نبوت کی خبر ملی) تو مجھے حضور علیہ ہیں۔ برانگا۔ چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کرروم کی طرف چلا گیااور بعض روایات میں ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیااور میرا میں اگر قیصر کے پاس چلے جانا مجھے حضور کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ ہرانگااور میں نے اپنے دل میں کما جھے اس آدمی کے پاس جانا چاہئے اگریہ جھوٹا ہوگا تو میر انقصان نہیں میں نے اپنے دل میں کما جھے پہ چل جائے گا فرماتے ہیں میں مدینہ پنچا تولوگ (خوش ہوکر) کمنے لگے عدی بن حاتم آگئے عدی بن حاتم آگئے۔ چنانچہ میں حضور کی خد مت میں حاضر ہوا۔

ل اخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب وصححه وذكر تمام الحديث فهذا هو الحديث الصحيح بالاسناد والثابت المعروف وإنما هو لمعاوية بن حيدة لا لحكيم ابي معاوية وقد اخرج قبله حديث حكيم هذا أنه قال يا رسول الله ربنا بم ارسلك ؟قال تعبد الله ولا تشرك به شياً وتقيم الصلاة وتوتى الزكاه وكل مسلم على كل مسلم محرم هذا دينك وايتما تكن يكفك هكذا ذكره أبن ابي خثيمة وعلى هذا لا سناد عول فيه وهو اسناد ضعيف كذافي الا ستيعاب (ج ١ ص ٣٧٣) وقال الحافظ في الا صابة (ج ١ ص ٣٧٣) ولكن يحمتل أن يكون هذا آخرولا بعد في أن يتوارد اثنان على سوال واحد ولا سيما مع تباين المخرج وقد ذكره ابن ابي عاصم في الواحدان واخرج الحديث عن عبدالوهاب بن نجده وهوا الحوطي شيخ ابن ابي خثيمة فيه انتهى

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

آپ نے مجھ سے تین دفعہ فرمایائے عدی بن حاتم! مسلمان ہو جاؤ۔ سلامتی یاؤ گے۔ میں نے کہا۔ میں خودایک دین پر چل رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ میں تمہارے دین کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے (حیران ہو کر) کہآئے میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ؟آپ نے فرمایا ہاں۔ کیاتم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو۔ (بیر انصاری اور صابین کے در میان کا فرقہ ہے)اور تم اپنی قوم کاچو تھائی مال غنیمت کھاجاتے ہو۔ میں نے کہاجی ہاں آپ نے فرمایا حالا نکہ تمهارے گئے بیہ تمهارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہاجی ہاں حلال نہیں ہے۔ حضوراً نے فرمایالور سنومیں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تہمیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم سیر کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمز ور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہاور تمام عرب نے ان کوالگ بھینک رکھا ہے۔ (یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنار کھاہے) کیا تم حیرہ شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کمالسے ویکھا تو نہیں ہے البتہ اس کانام ساضرور ہے۔ آپ نے فرمایاس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے ر ہیں گے۔(اور ابیاا من وامان ہو جائے گا کہ ) پر دہ نشین عورت تن تناجیرہ سے چلے گی اور اسلے بیت اللّٰہ کا طواف کرے گیاور کوئی اس کے ساتھ نہ ہو گااور کسریٰ بن ہر مز کے خزانے فتح کے جاکیں گے۔ میں نے (جیران ہوکر) کماکسری بن ہر مزے خزانے جانب نے فرمایا۔ ہاں سرى بن ہر مزكے نزانے اور مال خوب خرچ كيا جائے گا حتى كه اسے كوئى لينے والاند ہوگا۔ بيد قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایاد میصوبیہ تن تناعورت جرہ سے آرہی ہے اورا کیلی بیت اللہ کاطواف کررہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور میں خو دان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسری کے خزانے فتح کئے اور اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ضرور ہو کررہے گیاس لئے کہ حضورٌ فرما چکے ہیں۔ ا حضرت عدی بن حائمٌ فرماتے ہیں ہم لوگ مقام عقر ب میں تھے کہ حضورﷺ کا بھیجا ہوا گھوڑے سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری چھو بھی ادر کچھ لوگوں کو گر فنار کر کے لے گئے اور

حضرت عدى بن حائم فرماتے ہیں ہم لوگ مقام عقرب میں تھے کہ حضور عظیہ كا بھيجا ہوا گھوڑ ہے سواروں كا ايك دستہ آيا جو ميرى پھو پھى اور كچھ لوگوں كوگر فقار كر كے لے گئے اور حضور كى خدمت ميں پيش كرديا۔ جب بيہ سب آپ كے سامنے ايك صف بيں كھڑ ہے كئے گئے تو ميرى پھو پھى نے عرض كيايار سول اللہ مير الددگار نما كندہ جدا ہو گيا۔ اولاد ختم ہو گئ ميں خود بہت بوڑھى عمر رسيدہ ہو پكى اور مجھ سے كوئى خدمت بھى نہيں ہو سكتى۔ آپ مجھ پر احسان سيجئے اللہ آپ پر احسان كرے گا۔ حضور كے فرمايا تمهاد الددگار نما كندہ كون ہے؟

ل اخرجه احمد كذافي البداية (ج ٥ ض ٦٦) واخرجه البغوى ايضا في معجمه بمعناه كما في الاصابة (ج ٢ ض ٤٦٨)

چو پھی نے کماعدی بن حاتم آپ نے فرمایاوہی جواللہ اور رسول سے بھا گا ہوا ہے۔ چو پھی فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمادیا۔جب آپ داپس جانے لگے توالیک آدمی آپ کے ساتھ تھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔انہوں نے پھو پھی ہے کہا حضور ؓ ہے سواری مانگ لو۔ پھو پھی نے حضور سے سواری مانگی۔ حضور ﷺ نے فرمایان کوسواری دے دی جائے۔حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھو پھی میرے یاس آئیں اور مجھ سے رہے کما تم نے ایساکام کیا ہے کہ تمہار اباب تو بھی نہ کر تا۔ ( یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ) اور کما تمہار اول چاہے یاڈر کی وجہ سے نہ چاہان کے ضرور جاؤ۔ فلال ان کے پاس گیا اسے حضور ً سے خوب ملا اور فلال گیااہے بھی حضور سے خوب ملا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں (پھو بھی کہ کنے یر) میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور اس وقت حضور کے پاس ایک عورت اور دو بے یاا یک چہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے (یول عورت اور پول کے یاس بیٹھنے سے ) میں سمجھ گیا کہ رید کسری وقیصر والی بادشاہت نہیں ہے۔ حضوراً نے مجھ سے فرمایا اے عدی بن حاتم! کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیااس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لاالہ الا الله كهنايزے گا؟ توكيااللہ كے علاوہ كوئي معبود ہے؟ كس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ كيااس وجہ ہے بھا گ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ عزوجل ہے بوی ہے؟ یہ س کر میں مسلمان ہو گیااور میں نے دیکھاکہ (میرے اسلام لانے یر)آپ کا چرہ کھل گیااورآپ نے فرمایا"مغصوب علیهم" جن برالله ناراض ہواوہ یہودی ہیں اور ضالین جو گمراہ ہوئےوہ نصاری ہیں۔حضرت عدی فرماتے ہیں چر پچھ لوگوں نے آپ سے مانگا۔ (آپ کے پاس پچھ تھا نہیں،اس لئےآپ نے صحابہ کو دوسر ول پر خرچ کرنے کی تر غیب دی) چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا ہے لوگو! ضرورت سے زائد مال خرچ کرو کو کی ایک صاع ہے کم کوئی ایک مٹھی کوئی مٹھی ہے گم۔شعبہ راوی کہتے ہیں، جمال تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی ایک جھور دے کوئی جھور کا تکڑا۔ اور تم میں سے ہراد می اللہ کے سامنے حاضر ہو گا اور الله تعالى اس سے يو چھيں گے جو ميں تهميں بتار باہوں كياميں نے تمهيں ديكھنے اور سننے كي نعت نہیں دی تھی ؟ کیامیں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی۔ تم نے آگے کے لئے کیا جمیجاہے؟ یہ س کرآد می آگے چیچے ، دائیں بائیں دیکھے گالیکن کچھ نہیائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعہ سے ہی چاجا سکتا ہے لہذاآگ سے پچواور (آگ سے پچنے کے لئے دینے کو پچھ نہ ہو تو ) کچھور کا گلزاہی دے دواور اگر کچھور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو مجھے تم پر فقر و فاقہ کاڈر نہیں ہے۔اللہ یاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے اور

حياة الصحابيرُ أروو (جلداوّل) بہت زیادہ فقوعات کریں گے بہال تک کہ یردہ تشین عورت تن تنا جیرہ اور بیرب کے

در میان یاس سے بھی زیادہ لمباسفر کیا کرے گی اور اسے چوری کا ڈرنہ ہوگا۔ ک

#### حضور عليه كاحضرت ذوالجوشن ضبابي كود عوت دينا

حضرت ذوالجوشن صبائي فرماتے ہیں جب حضور عظی غروہ بدر سے فارغ ہوئے تو میں آیی قرحاء نامی گھوڑی کا پیچھیر الے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے کہااے محمہ! میں آپ کے پاس قرحاء گھوڑی کا پھیر الے کر آیا ہوں تاکہ آپ اے اپنے استعال کے لئے لے لیں۔آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر تم جا ہو تو میں تنہیں اس کے ید لہ میں مدر کی زر ہوں میں ہے تمہاری پیند کی ایک زرہ دے دوں۔ میں نے کما کہ میں اس کو آج اعلی درجہ کے ایک گھوڑے کے بدلہ میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔آپ نے فرمایا پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آیے فرمایا اے ذوالجوش اہم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے تا کہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہوجاؤ؟ میں نے کما نہیں،آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کمان کئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹالیا ہے۔ آپ نے فرمایلدر میںان کی شکست کے مارے میں تمہیں لیسی خبر چینچی ؟ میں نے کہا مجھے ساری خبر چینچے چگی ہے۔ آپ نے فرملا ہمیں تو تمہیں اللہ کی سید ھی راہتانی ہے میں نے کما مجھے منظور ہے بھر طبکہ آپ کعبہ کو فتح کر کے وہاں رہنے لگ جائیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم زندہ رہے تواہے بھی دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایالو فلانے اس آدمی کا تھیلالے لولوراس میں رائے کے لئے عجوہ کجھوریں ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا تواب نے (صحابہ سے) فرمایا یہ شخص بنبی عامر کے بہترین شمسوارول میں سے ہے۔ حضرت ذوالجوشن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مقام غور میں اینے گھر والوں میں تھاکہ اسے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے یو چھالوگوں کا کیابنا ؟اس نے بتایا کہ اللہ کی قتم ، محمد کعبہ پر غالب آ چکے ہیں اور اس میں تھسرے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سن کر کہاکا ش میں پیدا ہوتے ہی مرجاتا اور میری مال کی گود مجھ سے خالی ہوجاتی۔ کاش کہ جس روزآب نے فرمایا تھامیں اس روز مسلمان ہوجاتا اور پھر میں آپ سے خیرہ مقام بھی مانگنا توآپ مجھے بطور جاگیر ضرور دے دیتے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا۔ تمہیں اسلام لانے سے کوئی چیز روک رہی ہے ؟ میں نے کمامیں و کھے رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے

<sup>﴿</sup> آخرِجه احمد وقد رواه الترمدي وقال حسن غويب لا نعرفه الا من حديث سماك واحرج البيهقي شيا منه من آخر ه وهكذا اخرجه البخاري مختصراً كما في البداية (ج٥ص٥٦)

آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کو (آپ کے شہر کھے ہے) تکال دیااور اب آپ سے جنگ کررہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے ؟اگر آپ ان پر غالب آگئے تو میں آپ پر ایمان لے آوک گا اور آپ کا اور آگر وہ آپ پر غالب آگئے تو آپ کا اتباع نہیں کروں گاللہ

## حضور عليه كاحضرت بشيرين خصاصية كود عوت دينا

حضرت بشیرین خصاصیہ ، فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھرآپ نے مجھ سے فرمایا تہمارا کیانام ہے ؟ میں نے کہانذیر ۔آپ نے مجھے صفہ چبور اپر ٹھر ایا ۔آپ نے فرمایا نہیں بلکہ (آج سے تمہارانام) بشیر ہے۔آپ نے مجھے صفہ چبور اپر ٹھر ایا (جمال فقراء مهاجرین ٹھرتے ہے )آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جبآپ کے پاس ہدیہ آتا تو وجود بھی اسے استعمال فرماتے اور جمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے اور جب صدقہ آتا تو سارا جمیں دے دیتے۔ایک رات آپ گھر سے نکلے میں بھی آپ کے چھے ہولیا۔آپ جنت سارا جمیں نے تشریف کے گئے اور وہال پہنچ کرید دعایر بھی ۔۔

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا بكم لا حقون وانا لله وانا اليه راجعون .

اور پھر فرمایاتم نے بہت بڑی خیر حاصل کرلی اور بڑے شراور فتنہ سے گئ کر تم آگے نکل گئے پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ کون ہے ؟ میں نے کہا بھیر ۔آپ نے فرمایاتم عمدہ گھوڑوں کو کثرت ۔ ، پالنے والے قبیلہ میعہ میں سے ہو جو یہ کتے ہیں کہ اگروہ نہ ہوتے تو زمین اپنے والوں کو لے کر الٹ جاتی ۔ کیاتم اسبات پر راضی نہیں ہو کہ اس قبیلہ میں سے اللہ پاکس نے تمہارے دل اور کان اور آئکھ کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ میں نے کہایار سول اللہ ابالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایاتم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جھے اسبات کاڈر ہوا کہ آپ کو کوئی معیبت نہ پہنچ جائے یاز مین کا کوئی زہر ملا جانور نہ کائے لے۔ کے

حضور علی کا لیے صحافی کود عوت دینا جن کانام نمیں بیان کیا گیا قبیلہ بلعدویہ کے ایک شخص کتے ہیں مجھے میرے دادانے اپناسلام لانے کا قصہ اس طرح سے سایا کہ میں مدینہ کے ادادہ سے چلا توایک دادی کے پاس میں نے پڑاؤڈالا تو میں

ل اخرجه الطبراني وقال الهيثمي (ج ٢ ص ٣٦) رواه عبدالله بن احمد وابو ه ولم يسق المتن والطبراني ورجالهمارجال الصحيح وروى ابو دانود بعضه انتهى لل اخرجه ابن عساكر وعنده ايضاً والطبراني والبيهقي يابعثير االا تحمد الله الذي اخذ بنا مبتك الى الا سلام من بين ربيعة قوم يرون ان لو لا هم لا تتفكت الارض بمن عليها كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٢٤١)

نے دیکھاکہ دوآدی آپس میں بحری کا سود اکر رہے ہیں اور خرید ار پیخے والے سے کہ رہاہے کہ مجھ سے خریدو فروخت میں اچھامعاملہ کرو۔ تومیس نے دل میں کماکیا یہ وہی ہاشمی ہے جس نے اوگوں کو گراہ کیا ہے ؟ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ جس کا جسم بہت خوصورت اور پیشانی کشادہ اور ناک بتلی اور بھویں باریک تھیں اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح سے کالے بالوں کی ایک لیکر تھی اور وہ دو پر انی جادروں میں تھے۔ مارے قریب آگرانہوں السلام علیم کما۔ ہم نے ان کو سلام کاجواب دیاان کے آتے ہی خریدار نے یکار کر کمایار سول اللہ آآپ اس بحری والے سے فرمادیں کہ وہ مجھ سے معاملہ انچھی طرح كرے ۔آپ نے ہاتھ اٹھاكر فرماياتم لوگ اينے مالوں كے خود مالك مو۔ ميں چاہتا مول ك

قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دول کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال یا جان یا عزت کے بارے میں کسی قتم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کررہا ہو۔اللہ تعالی اس آدمی یر رحم فرمائے جو خرید نے اور پیخ میں ، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کمااللہ کی قتم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گاکیونکہ اس کی باتیں اچھی ہیں۔ میں آب کے پیچیے ہو لیااور میں نے آواز دی اے محد آپ میری طرف پوری طرح مر کر متوجہ

ہوئے اور فرمایاتم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کماآپ وہی ہیں جس نے (نعوذ باللہ) لوگوں کو ممراہ کیااور انہیں ہلاک گردیااور ان کے آباؤاجداد جن خداؤل کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔آپ نے فرمایا میں اللہ کے بعدول کو اللہ کی وعوت دیتا ہوں۔ میں نے کماآپ اس وعوت میں کیا کہتے ہیں ؟آپ نے فرمایاتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود تنہیں اور میں محمد الله كارسول مول اور الله في جو يجه محمد برناز ل فرمايات أس يرايمان لاؤ اور لات اور عزى کا نکار کرو۔اور نماز قائم کرواور زکوۃ اداکرو۔ میں نے کمازکوۃ کیا چیز ہے ؟آپ نے فرمایا ہمارے مالدارائے مال میں سے پچھ ہمارے غریبوں کو دیں۔ میں نے کمآلی جن چیزوں کی دعوت

دیتے ہیں وہ توبہت انچھی ہیں۔ میرے داد اکتے ہیں کہ اس ملا قات اور گفتگوے پہلے میرے ول کی بیر حالت تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھالیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی بیہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے اور ایک دم میری زبان سے فکا کہ میں پیجان گیا۔ آپ نے فرمایا "تم

بچیان گئے"؟ میں نے کما" جی ہاں "آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے سواكوكي معبود منيس اوريس محمد الله كارسول مون اورجو يحمد الله في محمد يريازل كياب اس ير

حياة الصحابة أر دو (خلداوّل)

ایمان لاتے ہو۔ میں نے کما"جی ہاں "یار سول اللہ میر اخیال یہ ہے کہ فلال چشمے پر جاؤل جس پر بہت سے لوگ محمرے ہوئے ہیں اور جن باتوں کی آپ نے جھے دعوت دی ہے میں جاکر ان کو ان باتوں کی دعوت دول جھے امید ہے وہ سب آپ کا اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا" ہاں جاؤ"ان کو دعوت دو (چنانچہ انہوں نے دہاں جاکر سب کو دعوت دی) اور اس چشمہ والے تمام مر داور عورت مسلمان ہو گئے (خوش ہوکر) حضور اللہ نے ان کے سر پر دست شفقت پھیر اللہ

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور عظی ہو نجار کے ایک آدمی کے پاس عیادت کے لئے تشریف لئے تشریف لئے تشریف لئے تشریف لئے تشریف کے گئے۔آپ نے ان سے فرمایا آپ بچا نہیں ماموں ہیں۔ لآالہ الااللہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کما میں ماموں ہوں یا بچا ؟آپ نے فرمایا آپ بچا نہیں ماموں ہیں۔ لآالہ الااللہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کماکیا یہ میرے لئے بہتر ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں۔ کم

حفزت الس فرماتے ہیں ، ایک یمودی لڑکا حضور عظی کی خدمت کیا کرتا تھاوہ یمار ہوگیا۔آپ اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے اور اسکے سر ہانے پیٹھ گئے پھراس سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کاباپ بھی وہیں اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کمالا القاسم (یعنی حضور ) کی مان لو۔ وہ مسلمان ہو گیا۔آپ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اسے دوز نے کی آگ سے بجایا۔ سک

حفرت انس فرماتے ہیں ، حضور عظی نے ایک آدمی سے فرمایا مسلمان ہوجاؤ سلامتی یالو گے۔اس نے کمامیر اول نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایادل نہ چاہے تب بھی (مسلمان ہوجاؤ) س

#### حضور عليه كاحضرت ابوقحافه كودعوت دينا

حضرت اساء بنت الى بحراق بين فقى كمد كرن حضور علي في خضرت ابع قافد سے فرمايا آپ مسلمان ہو جائيں سلامتی پاليں گے ۔ هے حضرت اساء فرماتی بين ،جب حضور علي ملك موئے اور اطمينان كے ساتھ مجد ميں بيٹھ گئے تو حضرت ابع بحراراپ والد) حضرت ابد قافد كولے كرآپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔جب آپ نے ان كو (آتے والد) حضرت ابد قافد كولے كرآپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔جب آپ نے ان كو (آتے

ل احرجه أبو يعلى عن حرب بن سريج قال حدثنى رجل من بلعدوية قال الهيثمى (ج ٩ ص ١٨) وفيه راو لم يسم وبقية رجاله وثقوا انتهى . لل احرجه احمد قال الهيثمى (ج ٥ ص ٣٠٥) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح للله اخرجه البخارى وابو داؤد كذافى جمع الفوائد (ج ١ ص ١٢٤) في احرجه احمدو ابو يعلى قال الهيثمى (ج ٥ ص ٣٠٥) رجا لهما رجال الصحيح انتهى الصحيح انتهى

ہوئے) دیکھا تو فرمایا اے ابو بحر ابڑے میال کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا۔ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ بیآپ کے باس چل کر آئیں بعیب اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچے حضور نے ان کو اپنے سامنے بھایا اور ان کے دل پر اپناہا تھ رکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہو جانیں سلامتی پالیس گے چنانچے حضرت ابو تحافہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شمادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو تحافہ حضور عقافہ حضور عقافہ کی خدمت میں لائے گئے توان کے سر اور داڑھی کے بال تعامہ یوٹی کی طرح سفید سے۔ آپ نے فرمایا اس سفیدی کوبدل دولیکن کالاخضاب نہ کرنا۔ ا

#### حضور عظی کاان مشر کول کوفردافراد عوت دیناجو مسلمان نهیں ہوئے

حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، سب سے بہلے دن جو میں نے حضور سے کہا کہ بھاتا ہی کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کیا ایک گلی میں چلے جارہے سے کہ اچانک ہماری حضور سے ملا قات ہوگئ۔ حضور نے ابو جہل سے فرمایا اے ابوا لحکم اآو اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں مہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں ابو جہل نے جواب دیا اے محمہ! کیا تم ہمارے خداوی کوبر ابھلا کئے سے باز نہیں آؤگے ؟آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گوائی دے دیں کہ آپ نے فامی ہوتا کہ جو پچھ آپ کہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کہ آپ نے فیمی آپ کہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کی قتم! اللہ محصور والی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کی منہ اللہ کی قتم! میں خوب جانتا ہوں کہ جو پچھ یہ کہ رہے ہیں اور )بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے کی دربانی ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے جب کھانا کھلا نے میں ہم اور وہ راز ہوگے تو وہ کہنے گے کہ ہم میں سے ایک نبی ہو ۔ اللہ کی جب کھی کھانا کھانا وہ ہم نے کہا تھیں ہم اور وہ راز ہوگے تو وہ کہنے گے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے۔ اللہ کی میں ہو گا۔ ہم نہ کہا نوں گا۔

حضرت ان عبال فرماتے ہیں۔ولیدین مغیرہ نبی اکرم عظیم کے پاس آیا۔ آپ نے اسے

حياة الصحابة أردو (جلداوّل

قرآن پڑھ کر سنایا۔بظاہر قرآن من کروہ نرم پڑ گیا۔ابو جمل کو یہ خبر پینچی۔ولید کے پاس آکر اس نے کمااے چیاجان آآپ کی قوم آپ کے لئے مال جمع کرنے کاارادہ کررہی ہے۔ولید نے یو چھاکس لیے ؟ابو جمل نے کماآپ کورینے کے لیے۔ کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لئے گئے تھے تاکہ آپ کوان ہے کچھ مل جائے۔ولید نے کما قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہول۔ (مجھے محمہ سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے ) ابو جمل نے کماتو پھرآپ محمد کے بارے میں ایس بات کمیں جس سے آپ کی قوم کو پہ چل جائے كهآب محمر كے منكر ہيں (ان كو نہيں مانتے ہيں)وليدنے كماكه ميں كياكهوں؟الله كي فتم! تم میں سے کوئیآدی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جانے والا نہیں ہے۔اللہ کی قتم!وہ (حجم) جو کچھ کہتے ہیں اس میں بردی حلاوت (اور مز ا)اور بردی خوبصورتی اور کشش ہے اور جو بچھ وہ فرماتے ہیں وہ انسا تناور در خت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب کھل دیتاہے اور نیجے کا حصہ خوب سر سبز ہے اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتاہے کوئی اور کلام اس سے اور نہیں ہوسکتا اور آپ کا کلام اپنے سے ینچے والے کلاموں کو توڑ کرر کھ دیتا ہے۔ ابوجہل نے کماآپ کی قوم آپ ہے اس وقت تک راضی نہیں ہو گی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ولید نے کہااچھاذرا تھرومیں اسبارے میں کچھ سوچتا ہوں \_ کچھ دیرسوچ کرولیدنے کماان کا (محمر کا)کلام ایک جادوہے جے وہ دوسرول سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔اس پر قرآن مجید کی بیرآیات نازل ہو تیں۔

ذرني ومن خلقت وحيدًا "وجعلت له مالاً ممدودًا "وبنين شهودًا"

جن کاتر جمہ یہ ہے" چھوڑ دے مجھ کواور اس کو جس کو میں نے بنایا کا۔اور دیا میں نے اس کومال پھیلا کراور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے"ل

#### حضور عليه كادوآد ميول كود عوت دينا

حضرت معاویۃ فرماتے ہیں۔ حضرت ابوسفیان ؓ اپنی ہیدی ہندہ کواپنے پیچھے سواری پر بھاکر اپنے کھیت کی طرف چلے میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نوعمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھاکہ اتنے میں حضور ﷺ ہمارے پاس پنچے۔ابوسفیان نے کمااے معاویہ! نیچے

ل احرجه اسحاق بن راهو يه هكذا رواه البيهقي عن عبدالله بن محمد الصنعاني بمكة عن اسحاق وقدرواه حماد بن ردي عن ايوب عن عكرمة مرسلافيه انه قراء عليه ان الله يامر بالغدل والا حسان وايتاء ذى القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعبلكم تذكرون كذافي البناية (ج ٣ ص ٢٠) واخرجه ابن جرير عن عكرمة كما في النفسير لابن كثير (ج ٤ ص ٤٤٣)

اتر جاؤتا کہ محمد سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی سے اتر گیااوراس پر حضور سوار ہو گئے۔آپ ہمارے آگے آگے کچھ و بر چلے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے او اسفیان بن حرب، اے ہند بنت عتبہ ،اللہ کی قشم!تم ضرور مروگے۔ پھرتم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر نیکو کار جنت میں جائے گا اور بد کار دوزخ میں۔اور میں تم کو بالکُل سیح اور حق بات بتار ہا ہوں اور تم دونوں ہی سب سے پہلے (اللہ کے عذاب) سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور علاقہ نے خم م تنزيل من الرحمن الرحيم " سے لے كرفالتا اتينا طائعين "تك آيات تلاوت فرمائيں توان سے اوسفیان نے کمااے محد! کیآب اپن بات کہ کرفارغ ہو گئے ؟آپ نے فرمایاجی ہال اور حضور مگد ھی سے نیجے ارآ نے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہندنے حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہو کر کما کیااس جادوگر کے لئے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا ؟ابو سفیان نے کہا نہیں اللہ کی قشم اوہ جادو گراور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ ا حضرت يزيد بن رومال كمت بين حضرت عثان بن عفان اور حضرت طلحه بن عبيد الله وونول حفزت زبیر بن العوام م یکھیے لیکھیے چلے اور دونوں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن برج کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام واعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ا بمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔حضرت عثان نے عرض کیابارسول اللہ میں ابھی ملک شام سے چلاآرہاہوں (اس سفرییں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ )ہم لوگ معان اور زر قاء کے در میان ٹھمرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی بکارے والے نے بلند آواز سے یکار کر کہااے سونے والو! اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمر کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تواتے ہی آپ کی خبر ہم نے سی اور حضرت عثال شروع زمانہ میں

والے نے بلند آواز سے پکار کر کمااے سونے والو ! اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آئے ہی آپ کی خبر ہم نے سی اور حضر سے عثان شروع زمانہ میں ہی حضور عظافے کے دارار قم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ کے حضر سے عمار بن یاس فرماتے ہیں ، دارار قم کے دروازے پر حضر سے صہیب بن سنان سے میری ملا قات ہو کی اور اس وقت حضور عظافے دارار قم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضر سے صہیب سے کہا کس ارادے سے آئے ہو ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو ؟ انہوں کہ محمد کی خدمت میں جاکر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں اہم اس ارادے ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر سنوں۔ انہوں نے کہا میں ابھی کی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ص ٤ ٩) واخرجه الطبراني ايضا مثله قال اليهشمي (ج ٣ ص ٥٥) ﴿

ہوئے۔آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا۔ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں تھرے رہے پھر وہال ہے ہم چھپ کر نکلے حضرت عمار اور حضرت صہیب تمیں سے کیچھ زمادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ ک

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل)

حضرت خبیب بن عبدالر حمٰنَّ کہتے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قبیل مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپناکوئی فیصلہ کروانے کے لئے چلے۔وہاں آگر دونوں نے نبی اكرم علية كيارے ميں كچھ سنا ،وہ دونوں حضور كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔آپ نے ان دونول براسلام پیش فرمایااوران کو قرآن بره کر سنایا۔وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے ،اور ویسے ہی مدینہ کوواپس چلے گئے اور بید دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کولے کر سنے یک

حضور علی کادوسے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت پیش کرنا

حفرت انن عبال فرماتے ہیں عتبہ بن ربیعہ ،شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب اور ہو عبدالدار کے ایک آدمی اور بوالاسد کے ابوالکٹری اور اسودین عبدالمطلب بن اسد اور زمعہ بن اسود اور ولیدین مغیره اور ابو جهل بن مشام اور عبدالله بن ابی امیه اور امیه بن خلف اور عاص بن واکل اور نیسی بن حجاج سمی اور مدید بن حجاج سمی ، اور کم دیش سب کے سب سورج ڈونے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورہ سے بیبات طے کی کہ محمد کوآد می بھیج کر بلاؤ اور ان سے کھل کربات کرواور ان ہے اتنا جھگڑو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور کے باس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردارآپ سےبات کرنے کے لیے یمال جمع ہیں۔آپ جلدی سے ان کے یاس اس خیال سے تشریف لے آئے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن گئی ہے كيونكه آب ان كايمان لانے كے لئے بے چين رہاكرتے تھاور دل سے جاہتے تھے كه ان کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور بگاڑ آپ پر بہت گرال تھا۔ آپ ان کے پاس آگر بیٹھ گئے توانہوں نے کمااے محمد اہم نے تم کوآدی بھیج کراس لئے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں ہم ا پناسارازور لگادیں اور لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کرلی ہے۔اللہ کی قتم ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کوان پریشانیوں

ل اخوجه ابن سعد (ج ٣ ص ٧ ٤٤) عن ابي عُبدة بن محمد بن عُمارٌ ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ص ٩٠٨)

میں مبتلا کیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ نے ان کے آباؤاجداد کوہر ایھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالے اور ان کو بے وقوف بتابااور ان کے خداوں کوبر ایھا کہااور ان کی جماعت میں چوٹ ڈال دی۔ ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر بر اکام کیا۔ اگر آگے ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرناہے تو ہم آپ کے لئے اتنامال جمع کردیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور اگر آپ ہماراسر داربینا چاہتے ہیں توہم آپ کواپناسر دار ہنالیں کے اور اگرآب باد شاہ بینا جا ہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنلاد شاہ بتالیں گے اور اگریہ جو پچھ ہور ہاہے ہیہ سب کھ جنات کے افرے ہورہاہ۔جس کے سامنے آپ بے بس ہیں تو ہم اس کا علاج کروانے کے لئے اپنی ساری دولت خرچ کرتے رہیں گے ، یمال تک کہ یا توآپ ٹھیک ہو جائیں یآآپ کے مزید علاج میں ہم معذور سمجھ جائیں لین بدینہ چل جائے کہ بدلاعلاج مرض ہے۔ حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا جتنی باتیں تم کمہ رہے ہوان میں کو کی بات بھی میرے دل میں نہیں ہے جس دعوت کولے کرمیں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تمهارے مال حاصل كرنا ہے نہ تمهار اسر داريابادشاه بعنا ہے بلحہ الله تعالیٰ نے مجھے تمهارى طرف رسول بناكر بھيجاہے اور مجھ پر ايک كتاب نازل فرمائي ہے اور مجھے اس بات كا تھم دياہے کہ تم میں سے جو مان جائے اسے خوش خبری سناؤل اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤل اور میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچادیے اور میں تمہار ابھلا چاہتا ہوں جو دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔اگر تم اسے قبول کروگے تو دنیاادرآخرت میں تمہارا نصیبہ ہے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے تھم کا انظار کرونگا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمهارے در میان فیصلہ کرے یہ س کر قریش کے سر داروں نے کمااے محمد اجوہا تیں ہم نے آپ کو پیش کی ہیں آگر وہ آپ کو قبول نہیں ہیں تواپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ ننگ شہر والا اور ہم سے زیادہ کم مال والا اور ہم سے زیادہ سخت زندگی والا نہیں ہے نواک کے جس رب نے آپ کو مید و عوت دے کر بھیجا ہے۔اس سے آپ ہمارے لئے میہ سوال کریں کہ وہ ان بیاڑوں کو ہم سے دور ہٹادے جن کی وجہ سے ہمارے شہر تنگ پڑ گئے ہیں اور ہمارے شہرول کو وسیع بیادے اور یمال شام وعراق جیسی نمریں چلادے۔اورجو ہمارے آباؤ اجداد مر کیے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ان میں سے خاص طور سے قصی بن کلاب کو بھی زندہ کرے۔ کیونکہ وہ سے بزرگ تھے۔ پھر ہم ان سے یو چھیں گے کہ جو کچھ آپ کمہ رہے ہیں وہ حق ہے یاغلط ہے۔ جنتنی ہاتوں کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اگر آپ ان کو پور اکر دیں

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

گے اور ہمارے آباؤ اجداد آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سیامان لیس گے اور اس ے ہمیں پت چلے گاکہ اللہ کے ہال آپ کابوامر تبہ ہے اور جیسے آپ کمہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کورسول بناکر بھیجاہے۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا مجھے ان کا مول کے لئے نہیں بھیجا گیااور میں تمهارے پاس وہی باتیں لے کرآیا ہوں جن کووے کر اللہ نے مجھے بھیجاہے اور جو کچھ دے کر مجھے تمہاری طرف بھجا گیاہے۔وہ سب میں تمہیں پنچا چکا ہول۔اگر تم انہیں قبول کرلو کے تو تہیں دنیاور آخرت میں خوش قسمتی ملے گی اور اگر ثم قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے تھم کا انظار کروں گا۔ یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے در میان فیصلہ کرے ۔اس پر ان سر داروں نے کہااگر آپ ہمارے لئے پیہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم اینے لئے اتنا تو کرو کہ اپنے رب سے کہوکم وہ ایک فرشتہ بھیجوے جوآپ کی باتوں کی تصدیق كرے اورآپ كى طرف سے ہميں جواب دياكرے اور اينے رب سے كہوكہ وہ آپ كے لئے باغات اور خزانے اور سونے جاندی کے محلات سادے جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوبازاروں میں جاکر ہماری طرح روزی تلاش كرنى يرقى ہے۔ اگرآپ كارب ايسا كردے كا تواس سے جميں پيۃ چلے كاكه آپ كااپنے رب کے ہاں بڑا درجہ ہے اور جیسے آپ کمہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔آپ نے فرمایانہ ہی میں یہ کروں گااور نہ ہی میں اپنے رب سے بیما تگوں گااور نہ ہی مجھے اس کام کے لئے تمهارے یاں بھیجا گیاہے اللہ نے تو مجھے خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے توجو باتیں کے کرمیں تمارے یاس آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کراو کے تو دنیا اور آخرت میں تمارا نصیبہ ہے اور اگر قبول نہیں کرو کے تو میں اللہ کے تھم کا نظار کروں گا یمال تک کہ وہی میرے اور تمہارے ورمیان فیصلہ کروے۔اس پر ان سر داروں نے کماآپ ہم پر آسان گرادیں جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کارب چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ جب تک آپ ایسانمیں کریں گے ہم ہر گزاپ کو سچانمیں مائیں گے۔ان سے آپ نے فرمایا یہ تواللہ کے اختیار میں ہے۔ دہ اگر جاہے تو تمہارے ساتھ ایبا کر بھی دے۔ان سر داروں نے کہا۔ کیاآپ کے رب کواس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس میٹھیں گے اور ہم آپ سے بیر سوالات اور مطالبے کریں گے ؟ توآپ کووہ پہلے ہے ہی یہ سب پچھ بتادیتااور ہارے جو لبات آپ کو سکھا دیتااورآپ کویہ بھی تادیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تووہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ہمیں تو یہ خر پیچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سامہ کا ایک آدی سکھاتا ہے جے رحمان کہا جاتا ہے۔اللہ کی قتم! ہم ہر گزر حمان پر ایمان نہیں لا ئیں گے اور

حياة الصحابة أروو (جلداول) اے محمد! ہم نےآپ کے سامنے اپنے تمام اعذار رکھ دیئے ہیں اورآپ کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ کی قتم ااب ہم آپ کا پیچیا نہیں چھوڑیں گے اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیاہے ہم اس کابدلہ لے کر رہیں گے۔ یمال تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کردیں یاآپ ہمیں حتم کردیں۔ان میں ہے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں (نعوذباللہ) اور دوسرے نے کہا ہم آپ کواس وقت سیامانیں کے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو (نعوذ ماللہ) لا کر کھڑ اگریں گے۔جب وہ پیابتیں کرنے لگے تو حضور عظی وہاں سے کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھو پھی عاتکہ بنت عبد المطلب كابينا عبدالله بن الى المبيه بن المغير وبن عمر بن مخزوم بھي كھر اموااور اس نے آپ سے كمااے محمد! آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سر داری اورباد شاہت کی پیش کش کی لیکن آپ نے اس کو محکرادیا۔ پھرانہوں نے آپ ہے اپنے فائدے کے کچھ اور کام کروانے چاہے تاکہ ان کوان کاموں کے ذریعہ سے اللہ کے ہاں آپ کے درجے کا پیتہ چل جائے کیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا پھر انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں۔اللہ کی قتم امیں آپ پر تب ایمان لاؤل گاجب آپ آسان تک سیر ھی لگا کر اس يرچر صنے لگ جائيں اور ميں آپ كو ديكھار مول يمال تك كه آب اسان تك پينج جائيں اور وہال ے اپناتھ کھلا ہوا محفد لے کراڑیں اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جواسبات کی گواہی دیں کہ آپ دیسے ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ کا دعوی ہے اور اللہ کی قتم آآپ اگر اس طرح كر بھى ديں، تو بھى مير اخيال يى ہے پھر بھى بين آپ كوسچا نئيں مانول گايد كمه كروہ حضور عليك کے پاس سے جلا گیالور حضور علیہ وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے اور دوباتوں کی وجہ سے آپ کوبرا عم اور افسوس تھا۔ ایک توبی کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیزی امید نگا کر گئے تھوہ پوری نہ ہوئی۔ دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ دہ آپ سے دور ہوتے جارہ ہیں۔ <sup>ل</sup>ے حضرت محمودين لبيد قبيله يوعبدالاشهل واليان كرت بين كه جب ابوالحيسر انس بن رافع (مدینہ سے ) کمہ آیا اور اس کے ساتھ ہو عبدالاشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں الاس بن معالدٌ بھی تھے اور بیدلوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا معاہدہ کرنا جائے تھے تو حضور عظامے ان کے آنے کی خبر سی۔آپ ان کے پاس

١ \_ احرجه ابن جرير وهكذا رواه زياد بن عبدالله البكاني عن ابن اسحاق عن بعض اهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس فلدكر مثله سواء كذافي التفسير لا بن كثير (ج ٣ص ٦٢) والبداية (ج٣ص عر٥)

تشریف لائے اور اان کے پاس بیٹھ کر فرمایاتم جس کام کیلئے آئے ہواس سے بہتر بات تم کونہ بتاووں ؟ انہوں نے کماوہ کو نی بات ہے ؟ آپ نے فرمایا بیں اللہ کار سول ہوں مجھے اللہ نے بعد ول کی طرف بھیجاہے بیں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عباوت کریں اور اس ہے بعد ول کی طرف بھی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ نے جھ پر کتاب نازل فرمائی۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا نڈکرہ کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضر تبایاس بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے۔ انہوں نے کمااے میری قوم ، اللہ کی قشم! تم جس کام کے لئے آئے ہووا قبی ہیا سے بہتر ہے تو ابوالحیسر انس بن رافع نے کئریوں کی آئیک مٹھی لے کر حضر تبایاس کے چرے پر مرکز ہوں کی ایک مٹھی کے کر حضر تبایاس کے چرے پر مرکز ہوں کی اس کا موری اور کما اس بات کو چھوڑو۔ میری جان کی قسم! ہم تو کسی اور کام کے لئے آئے ہیں۔ مشر تبایاس خاموش ہو گئے اور حضور وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور بدلوگ مدینہ والی بات کی جو دئی ایک بعدے کا والیہ اور جو دو تبایاس کے وقت ان کے پاس موجود تھا نہوں نے جھے بتایا کہ وہ لوگ ان بی عرصے کے بعد حضر تبایاس کا انقال ہو گیا۔ موجود تھا نہوں نے جھے بتایا کہ وہ لوگ ان کا حالت اسلام پر انقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالت اسلام پر انقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالت اسلام پر انقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالت اسلام پر انقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کے حضور کے اس کا حالت اسلام پر انقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور کے کھوئی کر کی تھی کہاں میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔

#### حضور عظی کا مجمع کے سامنے دعوت کو پیش فرمانا

حضر تائن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ واندر عشیر تك الا قربین جس كاتر جمہ بیہ ہے "اور ڈر سنادے اپنے قریب کے رشتہ داروں كو۔ " تو حضور علی اللہ قربین قریب کے رشتہ داروں كو۔ " تو حضور علی اللہ قباہر تشریف لا ئے اور مروہ بہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے پکار کر کمااے آل فر ! تو قریش آپ کے پاس آج کہ اللہ اللہ کے پاس عاضر ہے لہذا آپ فرما كيں كيا كہنا چاہتے ہیں ؟آپ نے فرمايا ہے آل غالب! تو فر كی اولاد میں سے ہو محارب اور ہو حارث واپس چلے گئے ۔ آپ نے فرمايا ہے آل لوى بن غالب! تو ہو عامر بن لوى واپس چلے گئے پھر واپس چلے گئے گئے گراس میں عبد کرمایا ہے آل کوب بن لوى تو ہو عامر بن لوى واپس چلے گئے گھر آپ نے فرمايا ہے آل كوب بن لوى تو ہو عامر بن لوى واپس چلے گئے پھر آپ نے فرمايا ہے آل كوب بن لوى تو ہو عامر بن لوى واپس چلے گئے پھر آپ نے فرمايا ہے آل كوب بن لوى تو ہو عامر بن لوى واپس چلے گئے گئے اللہ نے فرمايا ہے آل مرة بن كعب تو ہو عدى بن كعب اور ہو سم اور ہو جمح بن عروب تصمی بن

ل اخرجه ابو نعيم كذافي كنز العمال (ج٧ص ١١) واخرجه ايضاً احمد والطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (ج ٦ص ٣٦) واستده ايضاً ابن اسحاق في المغازي عن محمود بن لبيدبنحوه رواه جماعة عن ابن اسحاق وهو من صحيح حديثه كما قال في الاصابة (ج ١ ص ٩١)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

کعب بن اوی واپس چلے گئے پھر آپ نے فرمایا اے آل کلاب بن مرۃ! توبہ مخووم بن یقظہ بن مرۃ اور بھو تیم بن مرہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل قصی ! توبھ نہرہ بن کلاب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے حبد الدار بن اقصی اور بھو اسد بن عبد العزی بن قصی اور بھو الدن قصی واپس چلے گئے۔ او المب نے کمایہ بھو عبد مناف آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ فرمائیں کیا گئے ہیں ؟ توآپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے قربیں رشتہ داروں کو ڈراؤں اور آپ لوگ بی قریش میں سے میرے قربی رشتہ دار ہو۔ اور میر اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں چلنا ہے اور نہ میں آخرت میں تمہارے لئے کچھ کر اسکنا ہوں جب تک کہ تم الا اللہ اللہ کا قرار نہ کر لو اور جب تم اس کا قرار کر لوگ تواس کلمہ موں جب سے میرا سرے مطبع اور فرما نبر دار ہو جائے گواہی دے سکوں گا اور اس کی وجہ سے کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے تمہارے لئے گواہی دے سکوں گا اور اس کی وجہ سے تمہارے مطبع اور فرما نبر دار ہو جائیں گے اور تمام عجم تمہاری مان کر چلیں گے اس کی اور تمام عجم تمہاری مان کر چلیں گے اس کے تمہاری ہوگا ہے تھیں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کے لئے گوائی کہ اور اللہ تعالیٰ نے تبت ید آ اپی لھب سورت نازل فرمائی کہ او المب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کے لئے گوائی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کے لئے کرباد ہو گئے۔ ل

حفرت ان عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے وائذر عشیر کے الا قورین آیت نازل فرمائی توآپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اس پر چڑھ کر زور سے پکارایا صباحاہ لین اے لوگو اصح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اس لئے یمال جمع ہو جاؤ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے کوئی خود آپ کی نے اپنا قاصد شج دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بع عبد المطلب اے بعو فہر ااے بعو کعب ازراب تو بتاؤاگر میں تمہیں یہ خبر دول کہ اس بھاڑ کے عبد المطلب اے بعو فہر ااے بعو کعب ازراب تو بتاؤاگر میں تمہیں یہ خبر دول کہ اس بھاڑ کے دامن میں گھوڑ ہے سواروں کا ایک لئکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم جمعے سچامان لو گ و شہب نے کہا جی ہاں ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈر انے والا ہوں۔ اور الہ بو جائے۔ ہمیں محض اسی لئے بلایا تھااور اللہ عزوجل نے تب ید آ ابی لھب و تب مورت نازل فرمائی۔ ک

حضور علیه کا موسم حج میں قبائل عرب برد عوت کو پیش فرمانا حضرت عبداللدین کعب بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ نبوت کے بعد تین سال تک

لَ اخرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ١ ص ٢٧٧)

ل الحرجة أحمد والجَرجة الشيخال نحوه كمافي البداية (ج ٣ ص ٣٨)

حاة الصحابة أردو (جلداول) چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے چھرچو تھے سال آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع كردياجووبال دس سال تك چلتاربا-اس عرصه مين آپ موسم حج مين بھي دعوت كاكام كيا كرتے تھاور عكاظ اور مجنہ اور ذى المجازباز ارول ميں حاجيوں كے ياس ان كى قيام كاموں ميں جايا کرتے تھے اور انہیں اس بات کی دعوت دیا کرتے کہ دہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں تاکہ آپ اینے رب عزوجل کا پیغام پہنچا سکیں اور ان کواس کے بدلہ میں جنت ملے گی لیکن آب این مدد کے لئے کسی کو بھی تیار نہاتے۔ حتی کہ آب ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کےبارے میں ہو چھتے اور ہر قبیلہ کے پاس جاتے اور اس طرح چلتے چلتے آپ بنبی عامر بن صصعہ کے پاس بینچے۔آپ کو تبھی کسی کی طرف ہے اتنی اذبیت نہیں مپنچی جتنی ان کی طرف سے میتی یمال تک کہ جبآب ان کے پاس سے واپس چلے تووہ آپ کو پیھیے سے پھر ماررے تھے۔ پھرآپ ہو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے ان میں آپ کوا یک بوڑھا ملاجس کی عمر ایک سومیس سال تھی۔آپ نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس بات کی دعوت دی که وه آپ کی مرد اور حفاظت کرے تاکه آپ این رب کا پیغام پنچاسکیں۔ تواس بڈھے نے جواب دیاوآدمی! تیری قوم تیرے حالات کو (ہم سے )زیادہ جانتی ہے۔اللہ کی قتم اجو بھی تجھے اینے ساتھ اپنے علاقہ میں لے کر جائے گا۔وہ حاجیوں میں ے سب سے زیادہ ری چیز کولے کر جائے گا (نعوذباللہ) ایے آپ کو ہم سے دور رکھو۔ یہال ہے چلے جاؤ۔ اور ابو لہب وہال کھڑا ہوااس محار بی بڑھے کی باتیں سن رہا تھا تووہ اس محار بی بدھے کے پاس کھڑے ہو کر کمنے لگا۔اگر سارے حاجی تیری طرح (سخت جواب دینے والے) ہوتے توبیآدی این دین کو چھوڑ دیتا۔ یہ ایک بے دین اور جھوٹاآدی ہے (نعوذ باللہ) اس محار بی بڈھے نے جواب دیاتم اس کو زیادہ جانتے ہویہ تمہار اٹھیتجااور رشتہ دارہے۔اے ابو عتبه! شایدات جنون ہے ہمارے ساتھ قبیلہ کا ایک آدمی ہے جواس کا علاج جانتا ہے۔ ابو الب نے اسبات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہ جب بھی آپ کو عرب کے کسی قبیلہ کے یاس

کھڑ اہواد کھتا تودور ہی ہے چلا کر کہتا ہے بے دین اور جھوٹاکہ می ہے۔ ا حضرت وابصہ اینے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منیٰ میں جمرہ اولی جو مسجد خیف کے قریب ہے،اس کے پاس ٹھمرے ہوئے تھے۔حضور علی مارے پاس ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے اور آپ کی سواری پرآپ کے پیچے حضرت زیدین ماری بھی بیٹھ ہوئے تھے۔آپ نے ہمیں دعوت دی جے ہم نے اللہ کی قتم! قبول نہ کیااوریہ ہم نے اچھا نہیں کیا

ل اخرجه ابو نعيم في دَلاَتُلَ النبوة (ص ١ م ١) وفي اسْنَادَه الوَّاقَدَى

حاة الصحابة أردو (جلداول)

اها

اور ہم نے اس موسم ج میں آپ کے اور آپ کی وعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ نے ہمارے یاس کھڑے ہو کر دعوت دی جے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے حضرت میسر ہن مسروق غبسی بھی تھے۔وہ کہنے لگے میں اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کو سیامان لیں اور اسے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے کر اپنے پیم میں ٹھیر الیں تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی۔ میں اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات عالب ہو کرر ہے گی۔ حتی کہ دنیامیں ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ قوم نے میسرہ سے کہاان باتوں کو چھوڑو۔الی بات ہم پر کیوں پیش کرتے ہوجس کے بر داشت کی ہم میں طاقت نہیں میسرہ کی باتیں س کر حضور کو میسرہ کے ایمان لانے کی کھے امید ہوگئ اورآپ نے میسرہ سے مزیدبات کی۔ میسرہ نے کماآپ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت نورانی ہے۔ لیکن میری قوم میری مخالفت کرر ہی ہے اور آدمی تو ایی قوم کے ساتھ ہی چلا کر تاہے۔جب آدمی کی قوم ہی آدمی کی مددنہ کرے تو دسٹن تواور زیادہ دور ہیں بیہ س کر حضور واپس تشریف لے گئے اور وہ قوم اپنے علاقہ کو واپس جانے لگی تو ان سے حضرت میسرہ نے کماآؤ فدک جلتے ہیں۔ کیو نکہ وہاں یہودی رہتے ہیں ان سے ہماس آدمی کے بارے میں یو چھیں گے۔چنانچہ وہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے (اور ان سے حضور ً کے بارے میں یو جھا )وہ اپنی کتاب نکال کر لائے اور سامنے رکھ کر اس میں سے حضور عظیمہ کا ذكر مبارك يرصف كلے اس ميں يه لكھا موا تھا كه آپ ان پڑھ اور عربى نبى ہيں۔اونٹ پر سوار ہوا کریں گے۔معمولی چیزیریا ٹکڑے برگزارہ کرلیں گے۔ان کا قدنہ زیادہ لمباہو گااور نہ چھوٹا اوران کے بال نہ بالکل تھنگریا لے ہول کے نہ بالکل سید ھے۔ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگااوران کارنگ سفید سرخی ماکل ہوگا۔ اتنابر سے کے بعد یبودیوں نے یہ کماجس آدمی نے تمہیں دعوت دی ہے اگر وہ الیابی ہے تو تم اس کی دعوت قبول کرلواور اس کے دین میں داخل ہوجاد کیونکہ ہم حسد کی وجہ سے ان کا انباع نہیں کریں گے اور ہمارے ان سے زردست معرے مول گے۔عرب کارہے والا برآدی یا توآپ کا اتباع کرے گایاآپ سے لڑے گا۔ لہذاتم ان کا اتباع کرنے والول میں ہے بن جاؤ۔ حضرت میسرہ نے کہا اے میری قوم!اب توبات بالکل واضح ہو گئی۔ قوم نے کہاا گلے سال حج پر جاکران سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ سب این علاقہ کووالیں ملے گئے۔ آن کے سر داروں نے ان کواس سے روک دیاور ان میں ہے کوئی بھی حضور کااتباع نہ کر سکا۔ جب حضور ججرت فرماکو مدینہ تشریف لےآئے اور ججتہ الوداع میں تشریف لے گئے تووہال حضرت میسرہ سے ملاقات ہوئی اور حضور عظی فی ان کو ، پیچان لیا تو حضرت میسره نے عرض کیایار سول اللہ! جس دن آپ ہمارے ہاں او بھی پر سوار

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

ہوکر تشریف لائے تھاسی دن سے میرے دل میں آپ کے اتباع کی دی آر زوہے۔ لیکن جو ہونا تھاوہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو میرااتی دیر سے مسلمان ہونا ہی منظور تھا۔ اس موقعہ پر جتنے لوگ میرے ساتھ تھان میں سے اکثر مرگئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اب وہ کمال ہول گے ؟ حضور نے فرمایا جو بھی اسلام کے علاوہ کسی لور دین پر مراہے وہ اب دوزخ میں ہے۔ حضرت میسرہ نے کما الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے بچالیا لور حضرت میسرہ مسلمان ہوگئے لورا چھے مسلمان میں کرزندگی گزاری لور حضرت او بحر کے ہاں ان کارواور جہ تھا۔ ل

حضرت این رومان اور حضرت عبدالله بن ابل بحر وغیر ہ حضر ات فرماتے ہیں۔حضور عظیما بازار عکاظ میں قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔آپ ان سے زیادہ نرم مزاج قبیلہ کے پاس بھی نہیں گئے تھے۔جبآپ نے دیکھا کہ یہ لوگ زم میں اور بہت محبت کررہے ہیں توآپ نے ان سے دعوت کی بات شروع کردی کہ میں تہیں ایک اللہ کی دعوت دینا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی دعوت دینا ہوں کہ جس طرح تم ا پی جانوں کی حفاظت کرتے ہواس طرح تم میری بھی حفاظت کرو۔ پھر اگر میں غالب آگیا تو تمہیں پوراا ختیار ہوگا۔ اکثر قبیلہ والول نے کہار توبہت اچھی بات ہے لیکن ہما نہی خداؤں کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے قوم میں ہے ایک چھوٹی عمر والے نے کمااے میری قوم اووسرول کے مانے اور ساتھ لے جانے سے پہلے تم ان کی مان كران كوايين ساتھ لے جاؤ۔الله كي قتم! قوم ميں ايك كانآدى تھااس نے كماجيك كروميري بھی سنو۔اس کو تواس کے خاندان نے نکال ویا ہے اور تم اس کو پناہ دے کر پورے عرب کی لرائی مول لینا چاہے ہو۔ نہیں، نہیں، ایباہر گزنہ کرو۔ یہ س کرآپ وہال سے بوے عملین ہو کر واپس تشریف لے آئے۔اور وہ لوگ اپن قوم میں واپس گئے۔اور ان کو اپنے سارے حالات سنائے توایک میودی نے ان سے کماتم نے برواسنر اموقعہ ضائع کر دیا۔ اگر تم دوسروں سے پہلے اس آدمی کی مان لیتے تو تم تمام عرب کے سر دارین جائے۔ان کی صفات اور حلیہ کا بیان ہماری کتاب میں موجود ہے۔وہ میودی کتاب میں سے حضور کی صفات اور حلیہ رام کر سناتا جاتااور جو حضور کو دیکھ کرائے تھے وہ اس سارے کی تصدیق کرتے جاتے۔اسی یمودی نے کما ہماری کتاب میں سے بھی ہے کہ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے سرب (مدینہ) جائیں گے۔ یہ سن کر ساری قوم نے طے کیا کہ اگلے سال موسم جج میں جاکر حضور

ل اخرجه ابو نعیم (ص ۲ • ۱) ایضا من طریق الواقدی عن عبدالله بن وابصیه العبسی عن ابیه وذکره فی البدایة (ج ۳ص ۱٤٥) عن الواقدی با سناده مثله

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

10 11

اللہ سے ضرور ملیں گے۔لیکن ان کے ایک سر دار نے ان کو اگلے سال جج پر جانے سے روک دیا۔ چنانچدان میں سے کوئی بھیآپ سے نہ مل سکااور اس یمودی کا انقال ہو گیااور لوگوں نے ساکہ مرتے وقت وہ حضور ﷺ کی تصدیق کررہاتھ اور ایمان کا اظہار کررہاتھا۔ ا حضرت عبدالرحمٰن عامری اپن قوم کے چند بررگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بازار ع كاظ مين محسر ب موئے تھے وہاں ہمارے ياس حضور ﷺ تشريف لائے۔اورآپ نے فرمایاتم کونے قبیلے کے لوگ ہو؟ ہم نے کما عوعامر بن صحیعہ کے آپ نے فرمایا ہوعامر کے کون سے خاندان کے ہو ؟ہم نے کہاہو کعب بن ربیعہ کے آپ نے فرمایا تمہارا دبدبہ اور ر عب کیساہے؟ ہم نے کہاکسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے علاقہ میں آکر کسی چیز کوہاتھ لگا سکے یا حاری آگ پر ہاتھ تاب سکے ۔ یعنی ہم بوے بہادر ہیں ۔ حارا کوئی مقابلہ نہیں كرسكتا\_ حضور كن ان سے فرمايا ميں الله كارسول مول \_اگر ميں تمهارے ياس آجاؤل توتم لوگ میری فاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پنچاسکوں اور میں تم میں سے کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کر تا ہول تو اس قبیلہ والوں نے کماآپ قریش کے کون سے خاندان ہے ہیں ؟آپ نے فرمایا ہوعبد المطلب کے خاندان ہے ہوں۔ توانہوں نے کہا ہو عبد مناف نے آپ کے ساتھ کیابر تاؤ کیا ؟آپ نے فرمایا انہوں نے توسب سے پہلے مجھے جھٹلایا اور وهنكارا۔ انہوں نے كماہم آپ كونه و هنكارتے ہيں اور نہ آپ پر ايمان لاتے ہيں۔ البتہ (آپ كو اینے علاقہ میں لے جائیں گے اور )آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں چنانچہ آپ (ان کے ساتھ جانے کے ارادے سے ) سواری سے از کران کے یاس بیٹھ گئے۔وہ لوگ بازار میں خرید وفروخت کرنے لگے اسے میں ان کے پاس بیجر ہ بن فراس تشیری آیاادراس نے یو جھایہ مجھے تہرارے پاس کون نظر آرہاہے جے میں بہجانتا نہیں مول ؟ انہوں نے کمایہ محدین عبداللہ قریشی ہیں۔اس نے کما تمہار اان سے کیا تعلق ؟وہ کنے لگے انہوں نے ہمارے یاس آگر یہ کما کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم ان کواینے علاقہ میں لے جائیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کریں تا کہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔اس نے یو چھاتم نے ان کو کیاجواب دیا ؟انہوں نے کہاہم نے ان کو خوش آمدید کمااور یہ کما کہ ہم آپ کواینے علاقہ میں لے جائیں گے۔اورا پی جانوں کی طرح آب کی بھی حفاظت کرینگے۔ پیر والا جمال تک میر اخیال ہے اسبازاروالوں میں تم سب سے

ل احرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٣٠٣)ايضاً من طريق الواقدي حدثني محمد بن عبدالله بن كثيرين الصلت

زیادہ بری چیز لے کر جارہ ہو۔ تم ایساکام کرنے لگے ہوجس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے وسمن بن کر تمہاراہائکاٹ کردیں گے اور سارے عرب مل کرتم سے لڑیں گے۔اس کی قوم اس کو اچھی طرح جانتی ہے ،اگر ان لوگول کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی تو ان کا ساتھ دیے میں اپنی برسی سعادت سمجھتے ، یہ اپنی قوم کا ایک کم عقل آدمی ہے (نعوذ باللہ) اور اے اس کی قوم نے و ھ کار دیا ہے۔ اور جھٹلایا ہے اور تم اسے ٹھکاند ویناچاہتے ہو اور اس کی مدو کرناچاہتے ہو۔تم نے بالکل غلط فیصلہ کیاہے پھر اس نے حضور کی طرف مڑ کر کھااٹھواور اپنی قوم کے یاس چلے جاؤ۔اللہ کی قتم ااگرتم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑادیتا۔ چنانچہ حضور علی اٹھے اور اپنی او نتنی پر سوار ہو گئے۔ ضبیث پیر ہ نے حضور کی او نتنی کی کو کھ میں گٹری کازورے چوکاویا جس ہےآپ کی او نٹنی بدک گئی اور آپ او نٹنی سے پنچے گر گئے اور اس دن حضرت ضباعد بنت عامر بن قرط این بچازاد بھائیوں سے ملنے کے لئے اس قبیلہ ہو عام آئی ہوئی تھیں اور وہ ان عور تول میں سے تھیں۔ جو مسلمان ہو کر مکہ میں حضور علیہ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔وہ یہ منظر دیکھ کربیتاب ہو کربول اٹھیں اے عامر کی اولاد آج تم میں سے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدو کرنے والا نہیں رہا۔ یاآج سے میر اقبیلہ عامر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمهارے سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ بیر اسلوک کیا جارہا ہے اور تم میں ہے کوئی بھی ان کی مدد کیلئے کھڑ انہیں ہو تا۔ چنانچہ ان کے تین چجازاد بھائی بیجر ہ کی طرف کیگے اور دوآدی بیر ہ کی مدد کیلئے اٹھے۔ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو بکڑ کر زمین برگرالیا۔اوران کے سینول پر ہیٹھ کران کے چہرول پر خوب تھیٹر مارے۔اس پر حضوراً نے فرمایا ہے اللہ ان (تینوں بھائیوں) پر برکت نازل فرمااور ان تینوں پر لعنت کر۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور کمی مدد کرنے والے تینول بھائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے شہادت کامر تنہ پایا اورباقی تینوں ذلت کی موت مرے اور جن دوآد میول نے پیج وین فراس کی مدد کی ان میں ہے۔ ایک کانام حزن بن عبدالله اور دوسرے کانام معاوید بن عبادہ ہے اور جن تین محاکیول نے حضورتکی مدد کی وه غطر یف بن سهل اور غطفان بن سهل اور عروه بن عبد الله جن ل حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ بو عامر بن صصعہ کے یاس تشریف لے

گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ (کہ وہ آپ کی مدد کریں) ان میں سے پیح وین فراس نامی آدمی نے کہا کہ اگر میں قریش کے اس نوجوان کا دامن پکڑلول تو میں

ل اخرجه ابو نعیم فی دلا تل النبوة (ص ۱۰۰)واخرجه الحافظ سعید ابن یحیی بن سعید اللهوی فی مغازیه عن ابیه به کما فی البدایة (ج ۳ ص ۲۶۱)

(100

اس کے ذریعہ سارے عرب کو ختم کر سکتا ہوں۔ پھراس نے حضور سے کماآپ سے بتائیں کہ اگرآپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر غالب كردى نوآب كي بعد كيا حكومت جميل مل جائے گى ؟ حضور علي في فرماياس كا اختيار توالله كو ہے۔وہ جسے چاہے دے۔اس نے کہاواہ اواہ آپ کو بچانے کے لئے عربوں کے سامنے ہم اپنے سینے کر دیں اور جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو حکومت دوسروں کو مل جائے۔ ہمیں آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں اور بہ کہ کر ان سب نے حضور کو انکار کر دیا۔ جب حاجی لوگ واپس جانے لگے توبوعام بھی اینے علاقہ کوواپس گئے وہاں ایک براے میال تھے جن کی بہت زیادہ عمر تھی جوان کے ساتھ حج کاسفر نہیں کر سکتے تھے ،اور جبان کے قبیلے والے حج کر کے واپس آتے توان کواس جج کی ساری کار گزاری سنایا کرتے چنانچہ اس سال جب قبیلہ کے لوگ فج كر كے واپس ہوئے توانهول نے اس فج كے سارے حالات ان سے يو چھے انهول نے بیربتایا کہ ایک قریشی نوجوان جو بنبی عبدالمطلب میں سے تھے ،وہ ہمارے یاس آئے تھے جو یہ کمہ رہے تھے کہ وہ نبی میں اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کوایئے علاقہ میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس پوٹ میال نے اپنا سر پکڑلیااور کمااے بنبی عام !کیااس علطی کی کوئی تلافی ہوسکتی ہے؟کیااس پر ندے کی دم ہاتھ میں آسکتی ہے ؟ بعنی تم نے ایک سہراموقع کھو دیا۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں فلال کی جان ہے۔ آج تک مجھی کسی اساعیلی نے نبوت کا جھوٹاد عوی نہیں کیا۔ان کاد عوی نبوت بالكل حق ب تهماري عقل كمال چلى كئي تقى ال

حضرت زہری ہیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان میں ملیح نامی ان کا ایک سر دار بھی تھا۔ آپ نے ان کو اللہ عزوجل کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا (کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں) لیکن سب نے انکار کر دیا۔ کے

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن حصین بیان کرتے ہیں کہ حضور عظی قبیلہ کلب کے خاندان بوعبداللہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور ایٹ آپ کو ان پر پیش کیا۔ یہال تک کہ آپ ان کو (آمادہ کرنے کے لیئے) یہ فرمار ہے تھے کہ

ا خرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ ص ١٣٩) وذكره الحافظ ابو نعيم (ص ١٠٠) عن ابن اسحاق عن الزهرى من قوله فلما صدر الناس رجعت بنو عامر الى شيخ لهم الى آخره . لل اخرجه ابن اسحاق .

اے ہو عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کا نام بہت اچھار کھا ہے لیکن انہوں نے آپ کی پیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ قبیلہ بنبی حنیفہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کواللہ کی دعوت دی اور اینے آپ کوان پرپیش کیالیکن عربوں میں سے سی نے آپ کی دعوت کوان سے زیادہ برے طریقے سے نہیں مھرایا۔ ا حفرت عباس بیان فرمات میں کہ مجھ سے حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمارے یاس اور تمهارے بھائی کے پاس اپنی حفاظت کاسامان نظر نہیں آرہاہے۔ کیاآپ مجھے کل بازار کے جائیں گے تاکہ ہم مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جاکران کو دعوت دے سلیں اوران دنوں عرب وہاں اکتھے تھے۔حضرت عبال فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ رہا قبیلہ کندہ اور اس کے ہم خیال لوگ ہیں اور یہ یمن سے فج کے لئے آنے والوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں اور بیہ قبیلہ بحرین وائل کی قیام گاہ ہے اور بیہ قبیلہ بوعامرین صحیحہ کی قیام گاہ ہے۔ آب ان میں سے کسی کواینے لئے پند فرمالیں۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ کندہ سے دعوت کی ابتداء فرمائی اور ان کے پاس تشریف لے جاکر فرمایا کہ آپ لوگ کمال کے ہیں ؟ انھوں نے کہا یمن کے آپ نے فرمایا یمن کے کونسے قبیلہ کے ؟ انہوں نے کہا قبیلہ کندہ کے آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کو نے خاندان کے ؟انہوں نے کمابنی عمروین معاویہ کے آپ نے فرمایا کہ کیاا بنی بھلائی کو تمہار اول جاہتاہے ؟ انہوں نے کمادہ بھلائی کی بات کیا ہے ؟ آپ نے فرمایاتم لآالہ الااللہ کی گوائی دواور نماز قائم کرواور جو کچھ اللہ کے یاس سے آیا ہے اس برایمان لاؤرك انھوں نے كماكد اگرآپ كامياب ہو گئے تواسي بعد بادشاہت آپ ہميں دے ديں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہت دینے کا اختیار تواللہ کو ہے وہ جس کو چاہے دے دے تو انہوں نے کماجود عوت آپ ہمارے ماس لے کرآئے ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں بیہے کہ انہوں نے کہا۔ کیاآپ اس لئے ہمارے یاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے روک دیں اور ہم سارے غرب کی مخالفت مول لے لیں۔آپ ا پئی قوم کے پاس چلے جائیں ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بحرین وائل۔ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا آپ کا کو نسا قبیلہ ہے ہ انہوں نے کہابحرین واکل آپ نے فرمایا بحرین واکل کا کو نساخاندان ؟ بنو قیس بن تعلیہ۔آپ

ل كذافي البداية (ج ٣ ص ١٣٩)

لله قال عبدالله بن الأجلح وحدثني ابي عن اشياخ قومه ان كندة قالت له .

نے فرمایاآب لوگوں کی تعداد کتنی ہے ؟ انہوں نے کماریت کے ذروں کی طرح بہت ساری آب نے فرمایا کہ تمہار ار عب اور دید بہ کیساہے ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اہل فارس مارے رروس بین نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلہ میں کئی کو پناہ دے سکتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ ۳۳ مرتبہ سجان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمدَ الله اور ٢٥٣ مر تبدالله اكبر-الله كي رضاك لئ يرهناا بي ذمه كراو تواكر الله في تهميل باتی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کرلو گے اوران کی عور توں سے نکاح کرلو گے اور ان کے بیوں کو اپناغلام منالو گے۔ انہوں نے کمآئی کون ہیں ؟آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول مول۔ پھرآپ وہال سےآگے چل دیتے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا چھالو اسبآپ کے چیچے چل رہاتھااور لوگول سے کہ رہاتھاکہ ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب حضور عظالی ان كياس سے حلے كئے توالو لهبان كياس سے گزرارانهوں نے الولب سے كماتم اس آدمی کو جانے ہو ؟اس نے کماہاں۔ یہ مارے قبیلہ میں چوٹی کاآدی ہے۔ تم ان کی کس چیز کے بارے میں بوچھنا جا ہے ہو ؟حضور گنے ان کو جس بات کی دعوت دی تھی۔وہ ساری بات انہوں نے ابولہب کوبتائی اور یہ کما کہ وہ کمہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابولہب نے کما خبر دار اس کی بات کو کوئی اہمیت ند دو۔ کیونکہ وہ دیوانہ ہے (نعوذ بالله من ذلك) يا گل پن میں الٹی سید ھی باتیں کہتار ہتا ہے۔ انہوں نے کما کہ انہوں نے فارس والوں کے بارے میں جو کھے کماس سے بھی ہمیں میں اندازہ ہوال

حضرت ربیعہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا اپنوالد کے ساتھ منی میں تھااور حضور علیقہ عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے سے اور ان سے فرماتے سے ابنی فلاں! مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنار سول بناکر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر د۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک شھر اکر عبادت کر رہے ہوان کو چھوڑ دو۔ اور مجھ پر ایمان لاؤاور میری تفاظت کروتا کہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس میری تھدیق کرواور میری حفاظت کروتا کہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے واضح طور پر پہنچا سکوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہیجھے ایک بھیگااور خواصورت آدمی تھا جس کی دو زلفیں تھیں۔ عدنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور بھیگااور خواصورت آدمی تھا جس کی دو زلفیں تھیں۔ عدنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے حلیف جنوں کو اپنی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے حلیف جنوں کو اپنی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے حلیف جنوں کو اپنی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے حلیف جنوں کو اپنی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے حلیف جنوں کو اپنی

ل كذافي البداية (ج٣ص ١٤٠)

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل) =

گردن سے اتار پھینکواور جس بدعت اور گمر اہی کویہ لایا ہے اسے اختیار کرلو۔ اس کی بات ہر گر نہ مانو اور نہ اس کی بات ہر گر نہ مانو اور نہ اس کی بات سنو۔ حضر ت ربیعہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے والدسے کہ اے لباجان ! بیآد می کون ہے ؟ جوان کے پیچپے لگا ہوا ہے اور جووہ کہتے ہیں اس کی تردید کر تاہے۔ میرے والد نے کہا یہ ان کا پچا عبد العزی بن عبد المطلب اولہ سے لے

مدرک سے بیر روایت ہے کہ انہوں نے کہ امیں نے اپنوالد کے ساتھ نج کیا۔ جب ہم منی میں تھرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا میں نے اپنوالد سے بوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے ؟ انہول نے کہا کہ یہ ایک بددین آدمی ہے (نعوذ باللہ من ذلك) جس کی وجہ سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے وہال دیکھا تو حضور عظام کو لاگاں سے یہ فرمار ہے تھے کہ اے لوگو الآ اللہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤگے۔ کے

حضرت حادث بن حادث عامدی فرماتے ہیں کہ ہم منی میں تھرے ہوئے تھے۔ میں فرماتے ہیں کہ ہم منی میں تھرے ہوئے تھے۔ میں فرماتے ہیں جو چھایہ مجمع کیساہے ؟انہوں نے کہایہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور ﷺ لوگوں کو اللہ کی وحد انیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کررہے ہیں۔ سے

حضرت حمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ فج کرنے گیاوہاں حضور علیہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اور آپ کم صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جارہی تھیں۔ چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس آکر کھڑ اہوا۔ (اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) وہ مسلمان مومل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچارہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت زنیرہ کے پاس آکر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ سمی

خطرت علی بن انی طالب فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے اپنے بی کریم علی کواس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں توآپ منی تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت الد بحر آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت الد بحر نے آگے بڑھ کر سلام کیا حضرت الد بحر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور وہ

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ ص ١٣٨) و اخرجه ايضا عبدالله بن احمد والطبراني عن ربيعة بمعناه قال الهييثمي (ج ٣ ص ٣٦) وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله وهو ضعيف و وثقه ابن معين في رواية انتهى قلت وفي رواية ابن اسحاق رجل لم يسم

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٢ ص ٢١) رجاله ثقات

ل اخرجه البخارى في التاريخ وابو زرعة والبغوى وابن ابي عاصم والطبراني كلَّافي الا صابة (ج 1 ص ٢٧٥) في احرجه الواقدي كذافي الا صابة (ج ٤ ص ٢٠١٣)

ئياة الصحابة أر دو (جلدا وّل) \_\_\_\_\_\_\_\_ الأمارة ل

عرب کے انساب سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ توانہوں نے کماتم کس قوم کے لوگ ہو ؟انہول نے کماریعہ کے ہیں۔ حضرت الو برائے نے کماتم ربیعہ کے کون سے خاندان کے ہوہ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت کمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں پیر بھی آتا ہے کہ حضرت علیٰ ا فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باو قار مجلس میں پہنچ اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور باعزت بررگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بحرؓ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت ابد بحر مردم پیش قدی کرنے والے تھے توان سے حضرت ابد بحر نے کہاتم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہو شیبان بن نقلبہ ہیں۔ حضرت او بحر نے حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر کما۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول ان کی قوم میں ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمر واور ہانی بن قبیصہ اور نثنیٰ بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے اور ان میں حضرت ادو بحر کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمر و تتح اور مُفْروق بیان اور گفتگو ہیں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے اور ان کی دوز لفیں تھیں جوان کے سینہ پر بڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ سی مجلس میں حضرت او بحرا سے سب سے زیادہ قریب تھے۔اس کئے حضر ت ابو بحر نے ان ہے یو چھا تمہارے قبیلہ کی تعداد کتنی ہے ؟ تو انہوں نے کہاہم ہزار سے زیادہ ہیں۔اور آیک ہزار تم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے حضرت او برائے یو چھا تہارے ہال حفاظت کی کیاصورت ہے ؟ انہول نے کہا ہمار اکام تو کو شش کرنا ہے باقی ہر قوم کی این این قسمت ہے۔حضرت او بحرؓ نے یو چھا تمہارے اور تمهارے دستمن کے درمیان لڑائی کا کیاحال ہوتاہے؟مفروق نے کماجب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصہ میں ہوتے ہیں اور جب ہمیں غصہ آجا تاہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں اور ہم عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانورل پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی سامان جنگ ہمیں سب سے زیادہ بیاراہے اور مدد تواللہ کی طرف ہے آتی ہے تبھی اللہ تعالی ہمیں غالب کرویتے ہیں اور بھی دوسروں کو۔شایدآپ قبیلہ قریش کے ہیں؟ حضرت او بحرات کے کمااگر متہیں ہے خبر پینچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہیں تووہ ہے ہیں۔مفروق نے کہاہاں ہمیں یہ خبر پیچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مفروق نے حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہاآپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اے قریشی بھائی! حضوراً کے بوھ کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بحر کھڑے ہو کر حضوراً پراینے كيڑے سے سامہ كرنے لگے - حضور نے فرمايا ميں تمہيں اس بات كى دعوت ديتا ہول كه تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کو ئی معبود نہیں اور میں اللہ گار سول ہوں اور اس کی دعوت

حياة الصحابة أردو (جلداول)

ویتاہوں کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دواور میری ہر طرح سے تفاظت کرواور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچاسکوں کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کررہ ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلارہ ہیں اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہوگئے ہیں حالا تکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور سے کمااے قریش کھائی ساری مخلوق سے جین اور اللہ تعالیٰ آئیل ما ایس میں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں جائی نے بہائی قبائو الدین اِحسانا سے لے کر فَعَفَر قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ خَرِیْمُ دَرِیْمُ کُورُ بِهِ لَعَلَیْکُمْ اَللَّ مُنْ اللهٰ عَالَ اللهٰ اللهٰ

جن کا ترجمہ یہ ہے "تو کہ ، تم آؤیل سادوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے ، کہ شریک نہ کرواس کے ساتھ کسی چیز کو اور مال باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالوا پی اولاد کو مفلسی سے۔ ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے۔ جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالواس جان کو ، جس کو حرام کیا ہے اللہ نے ، مگر حق پر تم کو میں کے اللہ نے ، مگر اس طرح ہے کہ بہتر ہو ۔ یہال تک کہ بہتی جاوے اپنی جو انی کو اور پورا کروناپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے دمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کموتو حق کی کمو ۔ اگر چہ وہ اپنا قریب ہی ہو ۔ اور اللہ کا عمد پورا کرو ۔ تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور حکم کیا ہے قریب ہی ہو ۔ اور اللہ کا عمد پورا کرو ۔ تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور حکم کیا ہے کہ بیر راہ ہے میری سید ھی ، سواس پر چلو ، اور مت چلو اور رستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے قریشی ہمائی آآپ اور کس چیز کی وعوت دیتے ہیں ؟ اللہ کی قسم ! یہ زیمن والوں کا کلام نہیں ہو اور آگر یہ زیمن والوں کا کلام نہیں ہے اور آگر یہ زیمن والوں کا کلام نہیں ہو تا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے پھر حضور نے اِن اللہ یَامُور بِالْعَدُلُ وَ اللّٰ کَامُور بُولُکُ وَ اَنْ کَامُور وَنَ تَکُ تالوت فرمائی ۔ (النی کے ۔ ان کا کہ تم نو تا تو ہم اسے ضرور پہچان لیتے پھر حضور نے اِن اللہ یَامُور بِالْعَدُلُ وَ اَنْ کُور تَنْ کَامُور بُولُکُ وَنَ کَامَ تالوت فرمائی ۔ (النی کی ۔ دو)

جس کا ترجمہ یہ ہے "اللہ علم کر تا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دیے کا اور منع کر تا ہے جائی ہے اور نا معقول کام سے اور سرکشی ہے۔ تم کو سمجھا تا ہے تاکہ تم یاور کھو۔ "مفروق نے کہا ہے قریش، اللہ کی قتم! تم نے بوے عدہ اخلاق اور ایجھا اعمال کی وعوت دی ہے اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ یو لا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھا کہ اس گفتگو میں ہانی بن قبیصہ بھی الن کے شریک ہو جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہانی بن قبیصہ میں ہانی بن قبیصہ

حياة الصحابة أردو (جلداول) ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ ہانی نے حضور سے کہا۔اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سی ہے اور آپ کی بات کومیں سچامات ہوں اور میر اخیال ب ہے کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی مجلس ہے۔اس سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملہ میں غور نہیں کیا اور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں اور ابھی سے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کرلیں تواس فیصلہ میں غلطی کاامکان ہے اور ریم معقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے کی نشانی ہے۔ جلدی کے فیطے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیچیے برا خاندان ہے۔ جن کے بغیر ہم کوئی معاہدہ کرنا پیند نہیں کرتے ہیں۔ فی الحال آپ بھی واپس تشریف لے جائیں اور ہم بھی واپس جاتے ہیں آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں اور ہانی نے بھی پیربات مناسب مستجھی کہ اس گفتگو میں مثنی بن حارثہ بھی شریک ہو جائیں چنانچہ انہوں نے کہاکہ یہ مثنی بن حارثہ ہمارے بررگ اور ہمارے جنگی امور کے ذمہ دار ہیں۔اس پر منی نے حضور سے کہاکہ میں نے آپ کی بات سنی اور اے قریشی بھائی! مجھے آپ کی بات اچھی لگی اور آپ کا کلام مجھے پیند آیالیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہائی بن قبیصہ نے جواب دیا ہے۔ ہم دوملکوں کی سر حدول کے در میان رہتے ہیں۔ ایک ممامہ ہے اور دوسر اساوہ ہے توان سے حضور عظامے نے فرمایا یہ کو نے دو ملکوں کی سرحدیں ہیں۔ متنی نے کہاایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور اونیجے ٹیلے اور بیاڑ میں اور دوسری طرف فارس کی سرزمین اور کسری کی نہریں ہیں اور ہمیں وہال رہنے کی اجازت کسری نے اس شرط پردی ہے کہ ہم وہاں کوئی نئی چیزنہ چلائیں اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیزگی دعوت دے رہے ہیں وہ بادشاہوں کو ناپسند ہو۔ سر زمین عرب کے آس پاس کے علاقے کا دستوریہ ہے کہ خطاوار کی خطامعاف کر دی جاتی ہے اور اس کاعذر قبول کرلیاجاتا ہے اور سر زمین فارس کے آس یاس کے علاقہ کادستوریہ ہے کہ نہ خطاوار کی خطامعاف کی جاتی ہے اور نہ اس کاعذر قبول کیاجاتا ہے۔اس لئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کواینے علاقے میں لے جائیں اور عربول کے مقابلہ میں ہم آپ کی مدد کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں (لیکن اہل فارس کے مقابلہ میں کوئی ذمہ داری شیں لے سکتے ہیں) ۔ حضورؑ نے فرمایاجب تم نے سچی بات صاف صاف کمہ دی، توبیہ تم نے براجواب نہیں دیا۔ لیکن بات سے کہ اللہ کے دین کولے کروہی کھڑ اہو سکتاہے جودین کی ہر جانب سے حفاظت كرے چر حضور حضرت او بر كا باتھ پكر كر كھڑے ہو گئے اس كے بعد ہم اوس و خزرج كى

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّلَ

مجلس میں پنچ ۔ ہمارے اس مجلس ہے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور سے (اسلام پر) بیعت ہوگئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بیداوس وخزرج والے رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے سیچ اور پوٹے صاحب بدایہ نے اس حدیث میں بید مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو ای کو ای کو ای کھڑ ابو سکتا ہے جودین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ بھرآپ نے فرمایا کم اللہ ان کا ملک اور مال بھرآپ نے فرمایا ہم مجھے ذرایہ بتاؤکہ تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ پاک تمہیں ان کا ملک اور مال دیدے اور ان کی ہیڈیوں کو تمہار ایکھونا بنادے لیعنی وہ تمہاری ہویاں بیاندیاں بن جا تیں۔ کیا تم اس کے لئے اللہ کی شبیع تقدیس بیان کرنے کے لئے تیار ہو؟ فعمان بن شریک نے حضور سے کہا اے قریش الوت فرما کیں۔ ان آؤٹ سائنگ شاھد او گوئٹ یا آؤٹ فیشر او گوئٹ تا او کا کھیا ۔

#### وَّدَا عِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِ ذُنِهِ وَسِرًا جَّا مُّنِيرًا \* (احزاب ٤٦.٤٥)

جن کاتر جمہ بیہ ہے۔ "ہم نے تھے کو بھیجانتا نے والا اور خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا اور کو سنے والا الد کی طرف اس کے حکم ہے اور چمکتا ہوا ہجراغ "پھر حضور دخترت او بحر کے ہاتھ پکر کھڑے ہوگہ کر کھڑے ہوگہ در تعلق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے علی از مانہ جاہلیت میں عرب کے اخلاق کیا ہیں ؟ یہ کتے بلند ہیں۔ الن اخلاق کی وجہ سے فرمایا ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ اوس و نیادی زندگی میں ایک دوسر ہے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اوس و خزر ن ہوئے وربوے صار تھے۔ انساب عرب کے بلرے میں حضرت اور کی اتی زیادہ معلومات سے حضور ہوئے وربوے خوش ہوئے۔ اس کے پچھ عرصہ کے بعد حضور ہوئے نے اپنے صحابہ کے پاس آگر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی جمہ بیان کرو۔ کیو نکہ آج ہو رہیعہ نے اہل فارس پر کامیائی معلومات کے پاس آگر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی جمہ بیان کرو۔ کیو نکہ آج ہو رہیعہ نے اہل فارس پر کامیائی سے ساری مدد میری وجہ سے ہوئی ہے۔ کہ دوسری روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ جب بیو حاصل کرئی ہے۔ ان کے بار کی مدن افران کی دونوں فوجوں کامقابلہ بیساری مدد میری وجہ سے ہوئی ہوئی اور فرات کے قریب قراقر مقام پر دونوں فوجوں کامقابلہ ہوا تو بیو رہیعہ نے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں واخل ہو گئے۔ سل خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں واخل ہو گئے۔ سل خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں واخل ہو گئے۔ سل خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں واخل ہو گئے۔ سل خلاف اللہ نوای میں وائی اور بور بیعہ اس جنگ کے بعد اسلام میں واخل ہو گئے۔ سل خلاف اللہ نوای میں وائی اور وائی ہوئی کی دونوں فوجوں کا وربور ہو ہو کہ کی دونوں نوای کی دونوں نوایت کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں

نعيم والحاكم والبهيقي والسياق لا بي نعيم وقال ابن كثير في البداية (ج ٣ص ١٤٥) هذا حديث غريب جدا كتبًا ه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الا خلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب عن وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج ٧ص ١٥٥) اخرجه الحاكم وابو نعيم والبهيقي

ي وقال الحافظ ابن حجر في قتح الباري ( ج ٧ ص ٥٦) اخرجه الحادم وابو نعيم وا في الدلائل باستاد جسن عن ابن عباس ٌحدثني على بن ابي طالبٌ فذكر شيا من هذاالحديث ﴿

خياة الصحابة أروو (جلداوّل

حضرت علی ان انسار کی فضیلت اور ان کے برانا ہونے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماما کہ جوانصار سے محت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ بچانے ،وہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسے دیکھ بھال کی ، جیسے گھوڑ ھے کے پھیرے کی کی جاتی ہے۔وہ اینے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی گفتگو کی طاقت کی وجہ سے اسلام کی دکیر بھال کے لئے کافی ہو گئے۔حضور علیہ ج کے موسم میں قبائل کے پاس تشریف لے جاکران کودعوت دیا کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات کو نہ مانتااور آپ کی دعوت کو قبول ند کرتا۔آپ مجند اور عکاظ اور مغی کے بازاروں میں ان قبائل کے پاس تشریف نے جاتے اور ہر سال جاکر ان کو دعوت دیا کرتے۔آپ ان کے پاس اتن بار گئے کہ

قبائل والے لوگ (آپ کی استقامت سے جیران ہو کر) کہنے لگ گئے کہ کیااب تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم لوگوں سے نامید ہوجائیں۔ حی کہ اللہ تعالیٰ نے انسار کے اس قبیلہ کو نوازنے کاارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان انسار پر اسلام کو پیش فرمایا جے انہوں نے جلدی سے قبول کرلیا،اورانہوں نے آپ کو (مدینہ میں)اینے پاس ٹھسرالیااور آپ کے ساتھ نصر ت اور عُم خواری کا معاملہ کیا۔فجرا هم الله حیرا. ہم مهاجرین ان کے پاس کے تو انہوں نے

ہمیں اپنے ساتھ گھرول میں ٹھسرایا۔اور کوئی بھی ہمیں دوسرے کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا حتی کہ بعض دفعہ ہمیں اینا مہمان بنانے کے لئے قرعہ اندازی کیا کرتے۔ پھر انہوں نے خوشی خوشی این اموال کا ہمیں اینے سے بھی زیادہ حقد ارسادیا اور اینے نبی علیہ اجمعین کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ا

حضرت ام سعد بنت سعد بن الربيع فرماتي بين كه حضور عظية جب تك مكه مين رب قبائل کواللہ عزوجل کی دعوت دیتے رہے جس کی وجہ ہے آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں اور بر ابھلا كماجاتار بإ\_يهال تك كه الله تعالى في انصار كه اس قبيله كو (نصرت اسلام كى)شرافت سے نواز نے کاارادہ کیا۔چنانچہ آی انصار کے پیم لوگوں کے پاس پینچے جوعقبہ کے پاس بیٹھے

ہوے (منیٰ میں )اپنے سر مونڈر ہے تھے۔راوی کہتے ہیں میں نے (حضرت ام سعد سے) یو چھاکہ وہ کون لوگ تھے ؟انہول نے بتایا کہ وہ چھ باسات آدی تھے جن میں بنبی نجار کے تین آدمی تھے۔اسعدین زرارہ اور عفراء کے دو بیٹے۔انہوں نے باقی حضرات کا نام مجھے نہیں بتایا۔ فرماتی میں کہ حضور ؓ نے ان کے پاس بیٹھ کران کو اللہ عزوجل کی دعوت دی اور ان کو قرآن براھ كرسنايا۔ چنانچە ان لوگول نے الله اور رسول كى بات كومان ليااور وہ الكلے سال بھى (ج

أخرجة أبو نعيم أيضا في الدلائل (ص ٥ · ١) من طريق الواقدي عن اسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى

پ)آئے۔یہ (بیعت)عقبہ اولی کملاتی ہے۔اس کے بعد (بیعت)عقبہ ثانیہ ہوئی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سعد سے پوچھاکہ حضور کمہ میں کتناع صدرہے؟انہوں نے کماکیا تم نے ابوصرمہ قیس بن الی انس کا کلام نہیں سنا؟ میں نے کما مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کماہے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے ان کا یہ شعریڑھ کر سنایا۔

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو لا في صديقاً مواتياً

ترجمہ آپ نے قریش میں دس سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے (اورآپ یہ چاہتے تھے کہ) کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کومل جائے اور بھی کئی شعر پڑھے جن کا تذکرہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں باب نصرت میں عنقریب آئے گا۔ ل

حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت زہری فرماتے ہیں۔جب مشر کین نے حضور عَلِينَا كَ مِن تَرِيدِهِ مِن زيادِهِ مَنْ كَا معامله شروع كيا تُوآب نے اپنے بچاعباس بن عبدالمطلب سے فرمایا اے میرے چیا! اللہ عزوجل این دین کی مددایی قوم کے ذریعہ سے کریں گے جن کو قریش کی جاہر انہ مخالفت معمولیات معلوم ہوگی اور جواللہ کے ہاں عزت کے طلب گار ہوں گے۔آپ مجھےبازار عکاظ لے چلیں اور مجھے عرب کے قبائل کی قیام گاہیں و کھائیں تا که میں ان کواللہ عزو جل کی دعوت دول اور اس بات کی دعوت دول که وہ میری حفاظت كريں اور جھے اينے ہال لے جاكر رتھيں تاكه ميں الله عزوجل كى طرف سے اللہ كے پيغام كو انسانوں تک پہنچاسکوں۔راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایااے میرے بھیجے! آپ عکاظ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔آپ کو قبائل کی قیام گاہیں د کھاؤں گا۔ چنانچہ حضور یے قبیلہ نقیف سے ابتدا فرمائی اور پھر اس سال حج میں قبائل کو تلاش کر کے وعوت دیے رہے چھرجب اگلاسال ہواجب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھلم کھلاد عوت دیے کا عم دیا تواوس اور خزرج کے چھآدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کے نام یہ ہیں۔اسعد بن زراره اور ابو الهيثم بن التيهان اور عبد الله بن رواحه اور سعد بن ربيع اور نعمان بن حاريثه اور عبادة بن صامت حضور كى ان سے ملا قات منى كے دنوں ميں جمر وعقبہ كے پاس رات كے وقت ہوئی۔آبان کے پاس بیٹھے اور ان کواللہ عزوجل کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے اس دین کی مدد کرنے کی دعوت دی جو دین دے گراللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ انہوں نے در خواست کی کہ حضور (اسمان سے آنی والی )وخی کوان پر پیش فرمائیں

ل اخرجه ابو نعيم ايضاً في الدلائل (ص ١٠٥)

چنانچہ آپ نے سورۃ اہرائیم وَإِذْ قَالَ ابْرُ اِهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدُ اَمِناً \_ ے لَے كرآخر تک پڑھ کر سائی۔ جب انہوں نے قرآن ساتوان کے دل نرم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے گے اور (حضور کی دعوت کو ) قبول کر لیا۔ جب حضور کی اور ان کی گفتگو ہو ر ہی تھی تو حضرت عباس بن عبدالمطلب پاس سے گزرے تو انہوں نے حضور کی آواز کو بیجان لیااور فرمایا اے میرے بھیجے ! یہ تمہارے پاس کون لوگ ہیں ؟آپ نے فرمایا اے میرے چیا! یہ یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج کے لوگ ہیں۔ان کو بھی میں نے اس بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے دوسرے قبیلوں کو دے چکا ہوں۔انہوں نے میری دعوت کو قبول کر کے میری تصدیق کی اور یہ کما کہ وہ مجھے اینے علاقہ میں لے جائیں گے۔چنانچہ حضرت عباس بن عبدالمطلب اپنی سواری سے بنیجے اترے اور اپنی سواری کی ٹائلیں باندھ دیں۔ پھران سے کہا :اے جماعت اوس وخزرج! ہیہ میرا بھتجاہے اور یہ مجھے تمام لوگول سے زیادہ محبوب ہے آگر تم نے ان کی تصدیق کی ہے اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو۔ اور ان کوایے ساتھ لے جانا جاہتے ہو تو میں تم سے اپنے دلی اطمینان کے لئے سے عمد لیناچا ہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے بارو مدد گار نہیں چھوڑو گے اور ان کو دھو کا نہیں دو گے کیونکہ تمہارے بروس بہودی ہیں اور بہودی ان کے دسمن ہیں۔اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے۔حضرت عباس نے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تو بیبات حضرت اسعدین زرارہ بربری گراں گزری۔اس لئے انہوں نے کہایار سول اللہ !آپ ہمیں حضرت عباس کواپیا جواب دینے کی اجازت دیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو گی جس سے آپ کو غصہ آئے یاآپ کو ناگوار گزرے بلحہ ایساجواب دینگے جس میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی تصدیق ہوگی ً اورآپ پر ایمان کااظهار ہوگا۔آپ نے فرمایا چھا! تم حضرت عباس کو جواب دو مجھے تم پر پورا اطمینان ہے۔ حضرت اسعد بن ذرارہ نے حضور کی طرف چیرہ کر کے کمایار سول اللہ! ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ کسی کاراستہ نرم ہوتا ہے اور کسی کا سخت آج آپ نے ایسی دعوت دی ہے جونئی بھی ہے اور لوگول کے لئے سخت اور تحض بھی ہے۔آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنادین چھوڑ کرآپ کے دین کی انتاع کر لیں اور یہ برا امشیکل کام اور سخت گھائی ہے لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اور آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں سے ہمارے دوراور قریب کے جتنے رشتے ہیں اور ان سے جس طرح کے تعلقات ہیں ان سب کو ہم ختم کر دیں ( یعنی دین کے معاملہ میں صرف آپ کی

ما تیں اور کسی کی نہ مانیں ) یہ بھی مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے لیکن ہم نے اسے بھی قبول كرليا- مارا مضبوط جھا ہے جمال مم رہتے ہيں وہال مارى بوى عزت ہے اور وہال مارى سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی اس بات کوسوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمار اسر دار باہر کاایاآدی بن جائے جس کواس کی قوم نے تمااور اس کے پچول نے بیار ومدد گار چھوڑ دیا ہواور آپ نے ہم کو دعوت دی (کہ آپ کو ہم اپناسر دار بنالیں) یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے ليكن مم نے آپ كى اس بات كو بھى قبول كرليا۔ لو گول كويد تمام كام نابسند ہيں۔ان كامول کونا صرف وہی پیند کرے گا۔ جس کی ہدایت کااللہ نے فیصلہ کر دیا ہواور جوان کا موں کے

انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے آن تمام کاموں کو دل وجان سے قبول کر لیا ہے اور انسیں قبول کرنے کانبان سے اقرار کررہے ہیں اور ان کے پور اکرنے میں اپنی ساری طاقت خرج كريں گے۔اورآپ جو كچھ لائے ہيں اس پر ہم ايمان لار ہے ہيں۔

اوراس معرفت خداوندی کی ہم تصدیق کررہے ہیں جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئ ہے۔ان تمام باتوں پر ہمآپ سے بیعت ہوتے ہیں اور ہم ایے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں اللہ (کی مدد) کا ہاتھ مارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آپ کے خون کی حفاظت کے لئے ہم اینے خون بہادیں گے اور آپ کی جان کو بچانے کے لئے اپنی جانیں قربان کردیں گے اور ان تمام چیزوں سے ہمآپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہمایی اور این ہو ی پول کی حفاظت کرتے ہیں۔اگر ہم اینے اس عمد کو پورا کریں گے تواللہ کے لئے پورا کریں گے اور اگر ہم اس عمد کے خلاف ورزی کریں گے توبیہ اللہ سے غداری ہوگی جو ہماری انتائی بد

نصیبی ہوگی۔یار سول اللہ! یہ ہماری تمام گزار شات بچی ہیں۔اور (ان گزار شات کے پورا كرنے كے لئے) ہم اللہ ہى سے مدوما نگتے ہیں۔اس كے بعد حضرت اسعدنے حضرت عباس بن عبدالمطلب كي طرف چره كرك كمااے وہ مخص جوا بني بات كمه كر ہمارے اور نبي كريم عظام کے درمیان آگیا ہے۔ اللہ بی جاتا ہے کہ آپ کاان باتوں سے کی مقصد سے ؟ آپ نے برکہا ہے کہ یہ آپ کے جمیعے بیں اور تمام لوگوں سے دیا دہ آپ کوجو میں ترم

نے بھی ان کی دجہ سے اپنے قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات توڑ گئے ہیں اور ہماس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ نے ان کوایے یاس سے بھیجاہے ، یہ جھوٹے نہیں ہیں اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔باق آپ نے جو یہ کماکہ آپان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہول گے جب آپ ہم سے پختہ عمد لے لیں گے تو حضورا کے لئے ہم سے جو بھی کوئی پختہ عمد لینا جا ہیں ہمیں اس ے انکار نہیں ہے۔ لنذاآپ جو عهد لیناچاہتے ہیں لے لیں ، اور پھر حضور کی طرف متوجہ ہو

کر عرض کیایار سول اللہ! اپنی ذات کے لئے آپ جو عمد ہم سے لینا چاہیں لے لیں اور اپنے۔ رب کے لئے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہیں لگالیں۔ آگے حدیث میں ان حضر ات کے بیعت ہونے کا پوراقصہ نہ کورہے۔ ک

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

## حضور علي كابازار ميں جاكر دعوت كا بيش كرنا

حضرت ربیحہ بن عباد جو قبیلہ بنی دیل کے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور مسلمان ہوگئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہیں نے حضور ﷺ کو زمانہ جاہلیت میں بازار ذی المجازمیں دیکھا کہ آپ فرمار ہے تھے اے لوگو! لا الله الا الله کہو، کا میاب ہو جاؤگے اور لوگ آپ کے ار و گرد جمع تھے اور آپ کے بیچھے ایک روشن چرے والا بھی گاآدی تھا جس کی دوز لفیس تھیں اور وہ یہ کہ رہا تھا (نعوذ باللہ ) کہ بیہ بدین اور جھوٹا آدی ہے جمال بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کہ رہا تھا (نعوذ باللہ ) کہ بیہ بدی ہی ہے بارے میں بوچھا (یہ کون ہے ؟) لوگوں نے بتایا کہ ان کا پچھا کر تا تھا۔ اور ایک روایت میں بیہ جمہ کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پرٹے تھے۔ لوگوں میں سے کا پچھا کر تا تھا۔ اور ایک روایت میں بیہ کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پرٹے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کی کو (آپ کے سامنے ) و لئے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلمل وعوت و سے جاتے میں میں جوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلمل وعوت و سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلمل وعوت و سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلمل وعوت و سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلمل و تھے۔ سل

حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ذی الجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان اوی گزراجس نے سرخ دھار یوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور دہ یہ کہ رہا تھا اے لوگو! لااللہ الااللہ کہ کو کامیاب ہوجاؤ کے اور اس کے پیچے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایر یوں اور پنڈلیوں کوز خمی کرر کھا تھا۔ اور وہ کہ رہا تھا کہ اے لوگو! یہ جھوٹا ہے۔ اس کی بات مت مانو۔ میں نے بوچھا یہ کون ہے ؟ کسی نے کمایہ بنبی ہاشم کا نوجوان ہے جوا پنے آبکواللہ کار سول بتاتا ہے اور دوسر ااس کا چھا عبد العزی (ابولہب) ہے آگے حدیث اور بھی ہے۔ کے

آ اخرجه احمد واخرجه البهقى بنحوه كذافى البداية (ج ٣ص ١٤) وقال الهيئمى (ج ٦ص ٢٧) رواه احمد وابنه والطبرانى فى الكبير بنحوه والا وسط با ختصار با سانيد واحد اسا نيد عبدالله بن احمد ثقات الرجال انتهى وعزاه الحافظ فى الفتح (ج ٧ص ٥٦) الى البهقى واحمد وقال صححه ابن حبان انتهى . 
ق قال الهيئمى (ج ٦ص ٢٢) وقد تقدم له طريق فى عرصه المنائل فى عرصه القبائل فى عرصه الهيئمى (ج ٦ص ٢٣)

في عرصه رُضِيَّة الدعوة على القبائل وفيه ابو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح انتهي

لَى اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٥٠٥) وستاتي احاديث البعة في البيعة على النصرة واحاديث الباب في باب النصرة في ابتداء امر الانصار ان شاء الله تعالى

حياة الصحابة أردو (جلداوّلَ

بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور عظیاتہ کو بازار ذی المجاذ میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرمارے تھے اے لوگو! لاالہ الااللہ کمو، کا میاب ہو جاؤگے۔ وہ صاحب کتے ہیں کہ ابو جمل آپ پر مٹی پھینکا آور کہنا خیال رکھنا بہ آدی تہمیں تمہارے دین سے ہٹانہ دے۔ یہ توچاہتاہے کہ تم اپنے خداوک کولور لات وعزی کو چھوڑ دو۔ لور حضوراس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ رلوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضور کا حلیہ لوراس وقت کی حالت بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور تھا گئے نے دوسرخ دھاریوں والی چادریں پنی ہوئی تھیں۔ آپ کا قد در میانہ اور جسم بھر ابوالور چرہ انہائی حسین لوربال بہت کالے لورآپ خود بہت گورے نے تو اور آپ کو جست کوری ہے۔ اور قبائل پر دعوت پیش کرنے کے گورے خود بہت بیس حضور کہازار عکاظ میں دعوت دینا پہلے (ص۳۰ ایر) گزر چکا ہے۔

# حضور علي كاليخ قريبي شته دارول پر دعوت كوپيش كرنا

حضرت عاکشہ فرماتی ہیں جب بیآیت واندر عشیر تك الا قربین (اور ڈرسنادے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو) نازل ہوئی تو حضور علیہ نے کھڑے ہوکر فرمایا اے فاطمہ بنت محمد السلاب اے اولاد عبدالمطلب! اے اولاد عبدالمطلب! اے اولاد عبدالمطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا) اللہ سے لے کر تہمیں کچھ دینے میں میراکوئی ذور نہیں چاتا ہے ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ کے

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بیآیت واندر عشیر تك الا قربین نازل ہوئی تو حضور الله اللہ خاندان والوں کو جع فرمایا۔ تمیں آدمی جمع ہو گئے۔ سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے ان سے یہ فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی اوا سیکی اور میرے وعدول کے پوراکر نے کی ذمہ داری لیتا ہے ؟ جو یہ ذمہ داری لے گاوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے اہل میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کماآپ تو سمندر ہیں آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کو تین مرتبہ پیش فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی فرمایا۔

ل اخرجه احمد وقال الهيشمى (ج٦ ص ٢١) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح انتهى واخرجه البهقى ايضاً بمعناه الا انه لم يذكر نعته الله المائية (ج٣ص ١٣٩) وقال كذا قال فى هذا السياق ابو جهل وقد يكون وهما ويحتمل ان يكون تارة يكون ذاوتارة يكون ذاوانهما كانا يتا وبان على اذاته المسلم الله الخراجه مسلم

نے کمامیں تیار ہوں کے

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل)

حفرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے بوعبر المطلب کو جمع کیایا آپ نے ان کوبلایا۔
اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ہر ایک سالم بحرا کھا جاتا تھااور تین صاع یعیٰ ساڑھے دس سیر تک پی جاتا تھالیکن آپ نے ان کے لئے ایک مد (چودہ چھٹائک) کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا تاہی رہاجتنا پہلے تھااس میں کوئی کی نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو پھر آپ نے ایک چھوٹا پیالہ متگولیا جے انہوں نے پہاتووہ سیر اب ہو گئے اور وہ مشروب و سے ہی باقی رہاجیہ کسی نے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہویا اسے کسی نے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہویا اسے کسی نے بیابی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا اے بوع عبد المطلب! مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تم میر ایہ مجزہ و کیے چھے ہو (کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایاور پیاور کھانے اور تم غیر انہ مجزہ و کیے چھے ہو (کہ تم سب نے سیر ہو کر کھایاور پیاور کھانے اور تا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑ انہ ہواتو میں کھڑ اہو گیا۔ حالا نکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے (مجھ سے ) فرمایا پیٹھ جاؤ۔ آپ میں کھڑ اہو تار ہااور آپ مجھے فرماد سے کہ بیٹھ خاؤ۔ آپ نے ان سے مین مرتبہ یہ مطالبہ کیا۔ ہر دفعہ میں ہی کھڑ اہو تار ہااور آپ مجھے فرماد سے کہ بیٹھ حاؤ۔ آپ نے ان سے مین مرتبہ یہ مطالبہ کیا۔ ہر دفعہ میں ہی کھڑ اہو تار ہااور آپ مجھے فرماد سے کہ بیٹھ حاؤ۔ آپ نے ان سے مین مرتبہ یہ مطالبہ کیا۔ ہر دفعہ میں ہی کھڑ اہو تار ہااور آپ مجھے فرماد سے کہ بیٹھ

ل اخوجه احمد لا بن كثير (ج٣ص ٣٥٠)

آج جیسا جادو کھی نہیں دیکھا (تیسرے دن) حضور نے پھر فرمایا ہے علی ابحری کی ایک دسی کا سالن بنالو اور ایک صاع آئے کی روٹیاں تیار کر لو اور دود دھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو ۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا ہے علی ابنی ہاشم کو میر ہے پاس بلا لاؤ ۔ میں ان سب کو بلا لاایا ۔ ان سب نے کھایا اور پیا حضور نے ان کے بچھ کھنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرمادی کو بلا لاایا ۔ ان سب نے کھایا اور پیا حضور نے ان کے بچھ کھنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرمادی اور فرمایا تم میں سے کون الیا ہے ؟ جو میر نے قرضہ کی ادایگی کی ذمہ داری لیتا ہے ؟ حضر ت علی فرماتے ہیں میں بھی چپ رہا اور باتی لوگ بھی چپ رہے ۔ آپ نے دوبارہ کی بات ارشاد فرمائی تو میں نے کہایار سول اللہ امیں تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا تم اے علی اتم اے علی ایعنی اس کام کے لئے تم ہی مناسب ہو ۔ ل

ان الی جاتے ہے ہی مہاس ہوں ۔ این الی جاتم نے بھی اس مفہوم کی جدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور گ نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی اوائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بینے کے لئے تیار ہے ؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے کہ حضور کے قرضے کو اواکر نے کیلئے کہیں ان کا سار امال نہ فرج کرنا پڑجائے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وجہ اواکر نے کیلئے کہیں ان کا سار امال نہ فرج کرنا پڑجائے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس مجھے میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہیں، پھر آپ نے کہایا یہ بھی بات دوبارہ فرمائی حضرت عباس فی خواموش رہے، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہایا رسول اللہ امیں (بیاں ہوں) حضرت علی فرماتے ہیں (میں اس ذمہ داری کے لئے تیار تو ہو گیا) لیکن میری شکل وصورت سب سے خشہ تھی اور میری آ تکھیں چند ھیائی ہوئی تھیں رہو گیا۔ ہیں حدیث مجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک اور طرح (صفحہ ۹۸) پر گزر چکی ہے۔

## حضور علية كاسفر مين دعوت كوپيش فرمانا

حضرت سعد "رہبر بن کر حضور عظیہ کور کوبہ گھاٹی کے راستے سے لے کر گئے تھے۔ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے جھے سے بیان فرمایا کہ حضور عظیہ ہمارے ہاں تشریف

ل اخرجه البزار قال الهيشمى (ج٨ص ٣٠٢) رواه البزار واللفظ له واحمد با ختصار والطبراني في الا وسط با ختصار ايضاً ورجال احمد واحد اسنادى البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقه انتهى لا كالفي التفسير لا بن كثير (ج ٣ص ٣٥١) واخرجه اليهقى في الدلائل وابن جرير بابسط من هذا السياق بزيادات اخر با سناد ضعيف كما في التفسير لا بن كثير (ج٣ص ٣٥٠) والبداية (ج٣ص ٣٩)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

ائے۔ آپ کے ساتھ حضر تا او بر جھی تھے۔ حضر تا او بر کی ایک شیر خوار بیشی ہمارے
ہال ہملسلہ رضاعت رہتی تھی اور حضور چاہتے تھے کہ مدینہ کاسفر چھوٹے راستہ جاتا ہے وہ زیادہ
ان سے حضر ت سعد نے عرض کیا کہ رکوبہ گھائی کے بنچ سے جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ
قریب ہے لیکن وہال قبیلہ اسلم کے دوڈ اکور ہے ہیں جن کو مہانان کہاجا تا ہے۔ اگر آپ چاہیں
توان کے پاس سے گزر نے والے راستہ سے سفر کریں۔ حضور نے فرمایاان ڈاکووں والے
راستہ سے ہمیں لے چلو۔ حضر ت سعد فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے سے چلے۔ جب ہم ان
کے قریب پنچ توان میں سے ایک دوسر ہے سے کہ رہا تھا۔ لویہ یمانی آگیا۔ حضور نے ان
دونوں کو دعوت دی اور ان پر اسلام کو پیش فرمایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے
نام پو چھے انہوں نے کہا ہم مہانان ہیں (لیعنی دو گرے پڑے آدی ) آپ نے فرمایا نہیں تم
دونوں کر مان ہو (لیمن قابل اکرام ہو) پھر آپ نے انہیں اپنیاس مدینہ آنے کا حکم دیا۔ ل

آگے حدیث اور بھی ہے۔
حضرت ان عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور عظیہ کے ساتھ تھے۔ سامنے سے
ایک دیماتی آیا۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچا تو اس سے حضور نے پوچھا کمال کاارادہ ہے ؟
اس نے کماا پنے گھر جارہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کلمہ شمادت اشھد ان لا الله الا الله و حدہ لا
شریك له وان محمدا عبدہ ورسوله پڑھ لو۔ اس نے کماجوبات آپ کمہ رہے ہیں گیااس پر
کوئی گواہ ہے ؟ آپ نے فرمایا ہے در خت گواہ ہے۔ چنانچہ حضور نے اس در خت کوبلایا اور وہ
در خت وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ در خت زمین کو چھاڑ تا ہو آآپ کے سامنے آگر کھڑ اہو گیا۔
آپ نے اس سے تین مرتبہ گواہی طلب فرمائی۔ اس نے تین مرتبہ گواہی دی کہ حضور جیسے

فرمارہے ہیں بات ویسے بی ہے۔ پھروہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔وہ دیماتی اپنی قوم کے
پاس واپس چلا گیااور جاتے ہوئے اس نے حضور سے یہ عرض کیا کہ اگر میری قوم والول نے
میری بات مان کی تومیں ان سب کوآپ کے پاس لے آؤں گاور نہ میں خود آپ کے پاس واپس
آجاؤں گا۔اور آپ کے ساتھ رہا کروں گا۔ کے

حضرت عاضم اسلمی فرمائے ہیں کہ جب حضور کے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ غیم مقام پر پہنچ تو حضرت بریدہ بن حصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو

ل اخرجه احمد (ج ٤ ص ٧٤) قال الهيشمى (ج ٦ ص ٥٥) رواه عبدالله بن احمدوابن سعد اسمه عبدالله ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات لل واحرجه الحاكم ابو عبدالله النيسا بورى وهذا اسناد جيد ولم يخر جوه ولا رواه الا مام احمد كذافي البداية (ج ٦ ص ١٠٢٥) وقال الهيشمى (ج ٨ ص ٢٩٢) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه ابو يعلى ايضاً والبزار انتهى

مياة الصحابة أروو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_\_ مياة الصحابة how islamic bulletin com\_\_\_\_\_\_

اسلام کی دعوت دی وہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ تقریباً ای گھر انے بھی مسلمان ہوئے۔ پھر حضور ؓ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچیے نماز اداکی ل

## حضور علی کاد عوت دینے کے لئے پیدل سفر فرمانا

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو حضور ﷺ طاکف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طاکف پیدل تشریف لے گئے۔آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ راستہ میں ایک درخت کے سابہ میں دور کعت نمازیر مھی اور پھرید دعاماً مگی :

الهم انى اشكو اليك ضعف قوتى وهوانى على الناس يا آرحم الراحمين انت ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين الى من تكلنى الى عدو يتجهمنى ام الى قريب ملكته امرى ان لم تكن غضبان على فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لى اعوذ بو جهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امرالدنيا والآخرة ان ينزل بى غضبك او يحل بى سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا قدة الا بالله

ترجمہ: اے اللہ تھ ہی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارتم الراحین توارحم الراحین ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی ایسے وشمن کے جو مجھے دیکھ کرترش روہ وتا ہے اور منہ چڑا تا ہے یا ایسے رشتہ دارا کے جس کو تونے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں آپ کے اس چر آ کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہوجاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگراہوں کہ مجھ پر تیراغصہ ہویا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا مضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ اللہ کے سواکس سے نیکی کی طاقت نہیں ملتی۔ کے بی صروری ہے دی دور کرنا حدیث دعوت الی اللہ کی وجہ سے نکیفیس پر داشت کرنے کے باب میں حضر سے ذہری وغیرہ کی روایت سے اور تفصیل سے آئے گی۔

# میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا

حضرت انن عبال فرماتے ہیں جب تک حضور عظیم کسی قوم کو دعوت نددے لیتے اس

ل اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٤٢) لل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٥٠) وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقاب انتهى .

وقت تک ان سے جنگ نہ فرماتے کے حضرت عبدالرحمٰن بن عائد فرماتے ہیں جب حضور علیہ کوئی لشکر روانہ فرماتے توان کو یہ تھیجت فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کرو۔(ان کو ایپ سے مانوس کرو) جب تک ان کو دعوت نہ دے لوان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپہ نہ مارنا۔
کیونکہ روئے ذمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں (لیمنی جتنے شہر اور دیمات ہیں) ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بناکر میرے پاس لے آؤ۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عور توں اور پکوں کو میرے پاس لے آواور ان کے مردوں کو قتل کردو۔ سے

یو تلہ روئے دین پر جسے ہے اور سے مکان ہیں ( ۔ ی جسے سر اور دیمات ہیں )ان کے رہے والوں کو تم اگر مسلمان بناکر میرے پاس لے آو۔ یہ مجھے اس ہے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عور توں اور پچوں کو میں جماعت یا لشکر کا امیر بناکر روانہ حضرت پر یدہ فرماتے ہیں کہ حضور عظیہ جب کسی کو کسی جماعت یا لشکر کا امیر بناکر روانہ فرماتے تو اس کو خاص اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ ہے ڈرنے کا حکم دیتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا بھی حکم دیتے اور فرماتے کہ جب تمارا مشرک دشمنوں سے سامناہو تو ان کو تین باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا۔ ان باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لیس تم اس ان سے قبول کر لینااور ان سے جنگ کرنے ہے رک جانا۔ میلی ان کو اسلام کی دعوت دواور انہیں یہ بتلادو کہ آگر وہ الیا کر ہیں تو ان کو وہ تمام منافع ملیس کے جو مہاجرین کو مطع ہیں اور ان پروہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں اور اگر دہ اسلام کی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں مسلمانوں کے خرمہ ہیں اور اللہ کے خکم جو عام مسلمانوں کے ذمہ ہیں وہ ان کے اور انہیں فئے اور انہیں فئے اور اللہ کا خیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا ہاں اگر مسلمانوں کے مہاد میں شریک ہوئے تو حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے ہی انکار کر دیں تو انہیں جو بے انکار کر دیں تو انہیں جن دیے انکار کر دیں تو انہیں جن دیے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جا کیں قرتم اسے قبول کر لواور ان سے درک جاؤ

ا نہیں جزید دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جائمیں تو تم اسے قبول کر لواور ان سے رک جاؤ اور اگر وہ اسے بھی نہ مانیں تو اللہ سے مدد لے کر ان سے جنگ کر و۔ اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصر ہ کر واور قلعہ والے تم سے یہ مطالبہ کریں کہ جمیں اللہ کے حکم پر ا تار و تو تم ایسانہ کر نا کیونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے ؟ بابحہ تم ان سے اپنے فیصلے

ل اخرجه عبدالرزاق و كذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسنا دو لم يخر جاه ورواه احمد في مسنده والطبراني في معجمه كذافي نصب الراية ( ج٢ص ٢٧٨) وقال الهيشمي (ج٥ص ٢٠٨) رواه احمد وابو يعلى والطبراني با سانيد ورجال احد هار جال الصحيح انتهي واخرجه ايضاً ابن النجار كما في كنز العمال (ج٢ص ٢٩٨) والبيهقي في سننه (ج٩ص ٧٠٨) ل اخرجه ابن منده وابن عساكر كذافي الكنز . (ج٢ص ٢٩٤) واخرجه ابن منده وابن عساكر كذافي الكنز . (ج٢ص ٢٩٤) واخرجه ايضاً ابن شاهين والبغوى كما في الاصابة (ج٣ص ١٥٠٢)

کے ماننے کا مطالبہ کرور پھرتم ان کے بارے میں جو جا ہو فیصلہ کرور <sup>ل</sup>

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک سرچ کی کر نر کر لئر بھیجا بھر حضرت علی کرایں ایک قاصد بھیجان ایں قاصد کو

قوم سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔ پھر حضرت علیؓ کے پاس ایک قاصد بھیجااور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علیؓ کو پیچھے سے آوازنہ دینا (باعد ان کے قریب جاکر)ان سے یہ کمنا کہ

یہ ہرانیک کی کہ مسرت کی تو لیکھنے کے اوار کہ دی کا رہائے کی ہما کہ استعمال کے سریب جا کہ ان کے لیے ہما کہ جب ت جب تک اس قوم والول کو دعوت نہ دے لیں ان سے جنگ نہ کریں۔ کے

جب تک، ن وم وانون وہ وی نہ دے یہ ان سے جلک نہ کر پھیا۔ پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی خرماتے ہیں کہ حضور علی نے ان کوایک رخ پر بھیجا۔ پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی کے پاس جاؤاور انہیں پیچھے سے متآواز دینااور ان کویہ پیغام دو کہ حضور انہیں اپنا انظار کرنے کا تھم دے رہ ہیں۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ تم جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لوان سے جنگ نہ کرو۔ سے حضر سے علی فرماتے ہیں کہ جب حضور علی نے انہیں بھیجا تو ان سے فرمایا کہ جب تک تم کسی قوم کو دعوت نہ دے لوان سے جنگ نہ کرو۔ سی اور صفحہ ص ۲۲ پر حضر سے سل من سعد کی حدیث بروایت بخاری وغیرہ گزر چکی ہے کہ حضور علی ان کے حضر سے بی دور ان کو جن ان پرواجب ہیں وہ ان کے میں ان پرواجب ہیں وہ ان کے میں دواور اللہ تعالی کے جو حق ان پرواجب ہیں وہ ان

سیدان یک چی جاد پرس و معنوا کی و و در دو اور الله معان سے بول من پروجی بیارہ میں کو ہدایت دے دے۔ یہ تمهارے کے تاک سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت فروہ بن مسیک العظیفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عظیفی کی خدمت میں حاضر ہو

سرے سروی سروہ من سیب، سی سروا ہے ہیں لدیں سے سور اللہ است میں سالہ اور اللہ است میں ماسر ہو الوں کو لے کر قوم کے نہ مانے والوں سے جنگ نہ کروں ؟آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ پھر میری رائے کھ بدل گئ تو میں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ! میر اخیال ہے کہ میں ان سے جنگ نہ کروں کیونکہ وہ اہل سباہیں۔ وہ بہت عزت والے اور بری طاقت والے ہیں لیکن حضور نے جھے امیر بنادیا اور سباسے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالی نے سبا کے بارے میں قرآن کی آبات نازل فرما کیں۔ تو حضور کے نے میرے گھر نازل فرما کیں۔ تو حضور کے فرمایا کہ عظیفی کا کیا ہوا ؟آپ نے جھے بلانے کے لئے میرے گھر نازل فرما کیں۔ تو حضور کے فرمایا کہ عظیفی کا کیا ہوا ؟آپ نے جھے بلانے کے لئے میرے گھر

ل احرجه ابو دانود (ص ۳۵۸) واللفظ له ومسلم (ج ۲ ص ۸۲) وابن ماجة (ص ۲ ۲) واليهه قي (ج ۹ ص ۱۸۶) قال الترمذي حديث بريدة حديث حسن صحيح واحرجه ايضاً احمدوالشافي والدارمي والطحاوى وابن حبان وابن الجارودوابن ابي شيبه وغير هم كما في كنز العمال (ج ۲ ص ۲۹۷)

ل اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيشمي (ج ٥ ص ٣٠٥) رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحيى القرقساني وهو ثقة اه.
ل اخرجه ابن راهو يه كذافي كنز العمال (ج۲ ص ۲۹۷)

حیاۃ السحابہ اُردو (جلداقل)

ایک آدی کو بھیجا۔ جب وہ آدی میرے گھر پہنچا تو میں گھر سے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے راستہ سے والیس ہونے کو کما۔ چنانچہ میں والیس حضور عظیم کی خدمت میں آیا۔ آپ بیٹھ ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بھی بیٹھ ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا قوم کود عوت دو۔ ان میں سے جو مان جائے اسے قبول کر لو۔ اور جو نہ مانے اس کے بارے میں جب تک مجھے خبر نہ ہو جائے جلدی نہ کرنا۔ لوگوں میں سے ایک آدی نے کمایار سول اللہ! سباکیا چیز ہے کوئی جگہ ہو جائے جادی نہ کرنا۔ لوگوں میں سے ایک آدی نے کمایار سول اللہ! سباکیا چیز ہے کوئی جگہ ہے یا عور ت ہے ؟آپ نے فرمایا سباتو عرب کا ایک مرد تھا جس کے دس میٹے ہوئے ان میں عبن میں آباد ہوئے اور چارام اور غنما میں آباد ہوئے اور جذام اور غنمان اور عاملہ جیں اور بحن میں آباد ہونے والوں کے نام ازواور کندہ اور حمیر اور اشعر یون اور غنمان اور غنم اور جمید قبیلہ کے لوگ ہیں۔ ل

حضرت فروہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! کیا میں اپنی قوم کے مانے والوں کو لے کرنہ مانے والوں سے جنگ کروں ؟آپ نے فرمایابال اپنی قوم کے مانے والوں کو لے کرنہ مانے والوں سے جنگ کرو۔ جب میں واپس مڑا توآپ نے مجھے بلایالور فرمایا کہ جب تک تم ال کو اسلام کی دعوت نہ دے لوان سے جنگ نہ کرنا۔ میں نے پوچھایار سول اللہ! سباکیا چیز ہے ، کیاوہ کوئی وادی ہے یا کوئی پراڑ ہے یااور کوئی چیز ہے ؟آپ نے فرمایا نہیں سباتو عرب کا آیک آدمی تھا جس کے دس بیٹے ہوئے آگے حدیث اور بھی ہے۔ کہ حضور عیالتہ نے بھے یمن بھجااور فرمایا کہ عرب کے جس قبیلہ پر تمہارا گزر ہواور تمہیں اس قبیلہ سے اذان کی آواز سنائی دے توان سے چھڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اور جس قبیلہ سے تمہیں اذان کی آواز سنائی دے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ سل حضر سائی بن کعب فرماتے ہیں کہ لات اور عزی بیول کے پاس رہنے والوں میں سے پچھ لوگ قبیدی بناکر حضور عیالتہ کی خدمت میں لائے گئے فرماتے ہیں کہ حضور آلوں میں سے پچھ لوگ قبیدی بناکر حضور عیالتہ کی خدمت میں لائے گئے فرماتے ہیں کہ حضور آلوں میں سے پچھ لوگ قبیدی بناکر حضور عیالتہ کی خدمت میں لائے گئے فرماتے ہیں کہ حضور نے (لانے والوں میں سے پھ

لى اخرجه ابن سعد واحمد وابو دائو والترمذي (ج ٢ ص ١٥٤) وحسنه والطبراني والحاكم كذافي كنز العمال (ج ١ ص ٢٠٠) لل اخرجه إحمد ايضاً وعبد بن حميد وهذا اسناد حسن وان كان فيه ابو جناب الكلبي وقد تكلمو افيه لكن رواه ابن جرير عن ابي كريب عن العنصري عن اسباط بن نصر عن يجيى بن هاني المرادي عن عمه اوعن ابيه شك اسباط قال قدم

ے) یو چھاکیاتم نے ان کواسلام کی دعوت دی تھی ؟ انہول نے عرض کیاجی نہیں۔ آپ نے

فروة بن مسيك على رسول الله ﷺ وذكره كذافي التفسير لا بن كثير (ج ٣ص ٥٣١) لـ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ص ٣٠٧) وفي يحيي بن عبدالحميد الحماني وهو ضعيف. فرمایاان کاراستہ چھوڑ دویمال تک کہ بیا پی امن کی جگہ میں پہنچ جائیں پھرآپ نے یہ دوآیتیں تلاوت فرمائیں۔

إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُنْبَشِّرُ اوَّنَلِيْرًا ۚ وَدَاعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَا جَّا تُعِيْراً

ترجمہ: "ہم نے تھے کو بھیجاہتانے والااور خوشخبری سنانے والااور ڈرانے والااور بلانے والا اللّٰہ کی طرف اس کے تھم سے اور جیکتا ہوا جراغ "۔

وَٱلْوَحِى إِلَى هَذَا الْقُوالُ لِا نُلْدِرَ ثُمُ مِهِ وَمَنْ بَلْغَ اَئِنَكُمْ لَتَشَهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللهِ الهَهَ الْخُرى

ترجمہ:"اور اتراہے مجھ پریہ قرآن، تاکہ تم کواس سے خبر دار کروں اور جس کویہ پنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں"۔ ا

حضور ﷺ نے لات وعزی کے پاس رہنے والوں کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ جنہوں نے عرب کے ایک قبیلہ پر رات کو اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام لڑنے والوں کو اور ان کے بال پیوں کو قید کر لیا (اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے )ان قید یوں نے (حضور سے ) کما انہوں نے دعوت دیے بغیر ہم پر حملہ کیا ہے۔ حضور کی شکر والوں سے بوچھا۔ انہوں نے قید یوں کی بات کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا ان کو ان کی امن کی جگہ میں واپس پہنچاؤ پھر ان کو دعوت دو۔ کے

### حضور ﷺ کاافراد کوالله ورسول کی دعوت دینے کیلئے بھیجنا

حضرت عروہ بن نیبر فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور عظی کی بات سن لی اور اس پر
انہیں یقین آگیا اور ان کے دل آپ کی وعوت ہوری طرح مطمئن ہو گئے توانہوں نے آپ
کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور یہ لوگ (سارے عالم کے لئے) بھلائی اور خیر کا
سب نے اور انہوں نے اگلے سال موسم جے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور
اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور حضور کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہال
سے ایک آدمی بھیج ویں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی وعوت دے کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ
بات جلدی مان لیس گے تو حضور نے حضرت مصعب نن عمیر کو ان کے ہاں بھی دیا۔ حضرت سععب قبیلہ بنوع عبد الدار میں سے تھے، حضرت مصعب قبیلہ بندی غنم میں حضرت اسعد بن

ل اخرجه البهلقي (ج ٩ ص ١٠٧) قال البهلقي روح بن مسافر ضعيف لا عند الحارث من طريق الواقدي كما في الكنز (ج ٧ ص ٢٩٧)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) زرارہؓ کے پاس ٹھیرے اور وہ لوگوں کو حضور کی ہانٹیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے۔ پھر حضرت مصعب حضرت سعدین معاذ کے ہاس تھمر کر دعوت کے کام میں لگے رہے اور الله تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ حتی کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔اور ان کے بت توڑ دیئے گئے۔حضرت مصعب بن عمیر "حضور عظیما ك ياس واليس حل ك اور ال كو مقرى (يرهان والي ) ك نام س يكار اجاتا تهال طبر إنى میں حضرت عروہؓ کی بیہ حدیث اور زیادہ تفصیل سے نہ کور ہے اور اس میں حضورؓ کے انصار پر ُ دعوت کو پیش فرمانے کاذ کر بھی ہے۔ جیسے کہ امر انصار کی لندا کے باب میں انشاء اللہ آئے گا اوراس حدیث میں بیہ مضمون ہے کہ انصارا بنی قوم میں واپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت ویے لگے اور ان کورسول اللہ عظیم کی خبر دی اور جو دین دے کر اللہ نے آپ کو بھیجاہے اس کے بارے میں ان کو بتایا اور قرآن ساکر انہیں حضور کی اور دین کی دعوت دی۔ چنانچہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یاس ایے ہاں ہے ایک ایساآدی بھیجہ میں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے۔ کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے۔ چنانچہ حضور ً نے قبیلہ بنی عبدالدار کے حضرت مصعب بن عمیر کوان کے ہال بھے دیااوروہ قبیلہ بنی عنم میں حضرت اسعد بن ذرارہؓ کے پاس ٹھسرے اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام تھیلنے لگااور اسلام والے زیادہ ہونے لگے اور وہ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعدین معاذ کود عوت دینے کااور حضرت سعلاً کے مسلمان ہونے اور قبیلہ ہو عبدالاشہل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا جیسے کہ حضرت مصعب کے وعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا۔ پھر حضرت عروہ نے فرمایا کہ بنبی نحار نے حضرت مصعب بن عمیر کو این ہاں سے چلے جانے کو کمااور (اس بارے میں ان کے میزبان )حفرت اسعد بن زرارہ پر انہول نے سختی کی \_چنانچیہ حفرت مصعب بن عمیر ؓ حضرت سعدین معاد کے بال منتقل ہو گئے اور وہ دعوت کے کام میں گئے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے حتی کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے اور ان کے سر دار اور شرفاء مسلمان ہو گئے اور حضرت عمرو بن الجموح بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیئے گئے اور مسلمان ہی مدینہ میں زمادہ معزز شار ہونے

لگے اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔اور حضرت مصعب بن عمیر حضور کی خدمت میں واپس

ل احرجه ابو نعيم في الحيلة (ج 1 ص ١٠٧)

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل) :

چلے گئے اور ان کو مقری (پڑھانے والے) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لواقہ نعیم نے زہری سے طلبہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذین عفراء اور حضرت رافع بن مالک کو حضور کی خدمت میں یہ پیغام دے کو جھیجا کہ آپ اپنے ہال سے ہمارے پاس ایک ایساآدی جھیجہ دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سناکر اللہ کی دعوت دے کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کرلی جائے گی۔ چنانچہ حضور نے حضرت مصحب بن عمیر کو انصار کے ہال جھی دیا تھے کا مضمون بھیلی روایت کی طرح ہے۔

حفرت ابوامام فرماتے ہیں کہ مجھ حضور عظی نے میری قوم کے یاس بھیجا تاکہ میں ان کواللہ عزوجل کی دعوت دول اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔ چنانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تودہ اپنے او نثول کویانی بلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کریی چکے تھے۔جب انہوں نے مجھے دیکھا تو (خوش ہوکر) کماصدی بن عجلان کو خوش آمدید ہو۔ (صدی حضرت ابو المدكانام ہے)اور انہوں نے بیہ كهاكه ہميں بيه خبر مينچى ہے كه تم اس آدمى كى طرف ماكل ہو گئے ہو۔ میں نے کما نہیں میں تواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہول اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے یاس بھجاہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری بیباتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ کھانے کا ایک برایالہ لے آئے اور اسے نیج میں ر کھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے اور مجھ سے کمااے صدی ا تم بھی آؤ۔ میں نے کما تمہار ابھلا ہو۔ میں تمہارے یاس الی ذات گرای کے یاس سے آرہا ہوں جواللہ کا نازل کر دہ تھم بیبتاتے ہیں کہ جو جانور ذرج نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔انہوں نے یو چھاکہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَاللَّهُ وَلَحُمُ الْحَنْزِيرِ سر لر كر وَانْ تَسْتَقْسِمُوا ابا لا زَلامْ تك ترجمه : "حرام ہواتم پر مردہ جانور اور لہواور گوشت سور کا"۔ سے لے کر "اور بدک تقسیم کروجوئے کے تیرول سے "تک پنانچہ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ لیکن وہ انگار كرتےرہے۔ ميں نے كها تمهار ابھلا موذرا مجھے يانى تولادوميں بہت پاسا مول انہول نے كما نہیں ہم مہیں یانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مرجاؤ۔ میرےیاں ایک بگڑی تھی میں نے اس میں ایناسر لیبیٹ لیا۔ اور میں سخت گر می میں ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔

ل قال الهيشمى (ج٦ص ٤٧) وفيه ابن لهيعه وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات انتهى . وهكذا اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ١٠٨) بطوله وقد اخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ١ص ١٠٧) عن الزهري يمنى حديث عروة عندة مختصرا

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے مایں شیشے کا گلاس لے کرآماس گلاس سے زمادہ خوصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہو گااوراس میں ایک الیلی پینے کی چیز تھی جس سے زیادہ لذیز اورير كشش كى في في موكى اس في وه كلاس مجهد دے ديا جمين في ليا جب ميں نی چکا تومیری آگھر کھل گن اور اللہ کی قتم اس کے بعد مجھے بھی بیاس نہیں گلی اور اب مجھے ہے۔ بھی نہیں یہ کہ باس کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ او یعلی نے یہ حدیث مختفر بیان کی ہے جس کے آخر میں بیت کہ میری قوم کے ایک آدی نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سر داروں میں سے ایک آدی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی چنانچہ دہ میر سے یاس دودھ لے کر آئے۔ میں نےال سے کہامجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں (لورمیں نےان کوخواب کاواقعہ ہتالی) اور پھراپنا (بھر اہوا) پیٹ ان کو کھایا جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے بہت تی نے دلا کل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں سے کہ حضور عظیم نے ان کوان کی قوم مالمہ کی طرف بھیجا تھا۔ کے حضرت احقف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثال کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کررہا تھا کہ اسنے میں بولیٹ کے ایک آوی نے میراہا تھ پکڑ کر کھا۔ کیامیں تم کوایک خو شخری نہ سنادوں ؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے کہا کیا تہیں یاد ہے کہ مجھے حضور نے تماری قوم کے پاس بھیجا تھا۔ میں ان پر اسلام کو پیش کرنے نگالوران کو اسلام کی وعوت دیے لگا توتم نے کما تھاکہ تم ہمیں بھلائی کی دعوت وے دہے ہواور بھلیات کا تھم کررے ہواوروہ (حضور علیہ) بھلائی کی دعوت دے رہے ہی تو حضور کو جب تمماری بیات میٹی توآپ نے فرمايا :اللَّهم اغفر للا حنف، أب الله الحنيف كي مغفرت فرماله حضرت احنف فرمايا كرتے تھ کہ میرے یاں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے حضور کی اس دعاہے زیادہ امید ہو۔ سل الم احد اور امام طرانی نے اس حدیث کواس طرح بیان کیاہے کہ مجھے حضور عظافہ نے آپ کی قوم وسعد کے پائ اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔ توتم نے (دعوت س کر) کما تھا کہ وه (حضورًا) بھلائی کیات ہی کہ رہے ہیں یا کہا تھا کہ میں اچھی بات ہی سن رہا ہوں چرمیں

لَى الحوجه الطبراني قال الهيثمي ( ج٩ ص ٣٨٧) وفيه بشير بن سريج وهو ضعيف اه والخرجه ابن عساكر ايضاً بطوله مثله كما في كنز العمال (ج٧ ص ٩٤)

كافئ الا صابة (ج ٢ ص ١٩٨٢) واخرجه الطبراني ايضاً بسياق ابي يعلى وغيره قال
 الهيثمي (ج ٩ ص ٣٨٧) ووله الطبراني با سنادين واسناد الا ولي حسن فيها ابو غالب وقد وثق
 انتهى واخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ١٦٤٦) قال الذهبي وصد قة صفه ابن معين .

نتهى . واحرجه الحاجم في المستدرية (ج ٢٠٠ ) قال الدهبي وصد قد ضعفه إين معين . كال الحرجه الين إلى عاصم وتفرديه على بن زيد وفيه ضعف كذافي الا صابة (ج ١٠ ص • • ١) واخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ص ١٠٤) بنجوه .

نے حضور کی خدمت میں واپس آگر تمهادی بات بتائی جس پر حضور نے فرمایا مجھے حضور کی اس دعار جتنی امیدے اتن اور سی عمل پر تہیں ہے۔ ا حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اللہ فے اپنے سحلہ میں سے ایک آدی کوزمانہ جا ہمیت کے ایک بوے سر دار کے باس اللہ تارک و تعالی کی دعوت ویے کے لئے جمیجا۔ (وعوت کو س كر)اس سر دارنے كماتم بھے اسى جس رب كى دعوت دے رہے ہووہ كس چيز كلما ہواہ لوب یا تانے کا عاندی یا سونے کا ؟ان محالی نے حضور کی خدمت میں آکر سارا قصد بتایا ۔ حضور نے ان کواس کے پاس (وعوت دینے کے لئے ) دبارہ جیج دیا۔ اس دفعہ بھی اس نے وہی بات کی۔انہوں نے آگر حضور کو پھر بتادیا۔ حضور نے تبسری مرتبہ پھران کواس کے ماس بھیجا۔اس نے مجر دہی بات کہی۔انہوں نے آگر حضور علیہ کو بھر بتادیا تو حضور نے فرمایا الله تبارك و تعالى نے اس مر دار ير جلي كر ائى جس نے اسے جلاديا چناني يہ آيت نازل موكى ـ وَيُرْ مِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيِّبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِينَا ٱلْمِحَالِ " ترجمہ: "اور جھیجتا ہے کڑک جلیال، پھر ڈالناہے جس پر چاہے اور یہ لوگ جھڑتے ہیں الله كبات مين ، اوراس كى بكر سخت بي "يل او يعلى اور بوارك ايك حديث اسى جيسى اور ب جس میں بیر مضمون ہے کہ حضور علی نے ایک صحافی کو عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کی طرف بھیجا توان محافی نے اس آدی کے بارے میں یہ کما کہ پارسول اللہ اوہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سحانی تے اس آدی کے یاں جاکر تنیسری مر دنیہ پھرا بی وہی بات دہرائی (لیتنی تنیسری مرحبہ پھڑاں آدی کے سریر ایک باول بھیجا۔ جو زور سے گر جا پھراس باول میں سے ایک جلی اس آدی پر گری جس نے اس

كى كھويرى كواڑاديا سك اور حضرت خالدين سعيدى صديت يملے ميدان جنگ ميں الله تعاليا ک دعوت دینے کے باب میں صفحہ ۲۰ ایر گزر چکی ہے دو فرماتے ہیں کہ حضور مالے نے مجھے یمن بھیااور فرمایا کہ عرب کے جس قبیلہ پر تمہارا گزر مولور جمیں اس قبیلہ سے اوان کی آواز

لُ قال الهيئمي (ج ١٠ ص ٢) رجال احمد رجال الصحيح غيرٌ عليَّ بن زيد وهو حسن الجديث لَّ اخْرَجِهِ ابُو يَعْلَى قَالَ الهيثمي (جَ لَاصُ ٤٤) رُواهُ ابْوُ يَعْلَى وَالْبُوارِ بِيُحُوهُ ﴿

سنائی دے توان سے چھٹر محمار نہ کرنالور جس قبیلہ سے منہیں اذان کی آواز سنائی نہ دے ان کواسلام کی دعوت دینالور حضور کا حضرت عمروین مرة کوان کی قوم کی طرف جیجنے کا قصہ

﴾ وبنحوه هذا رواه الطبواني في الا وسط وقال فرعدت وابر قت ورجال البزان رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقه وفي رجال ابي يعليّ والطبّرانيّ غليّ بن ابي سارة وهو ضعيف انتهي .

عفريبآئے گا۔

حضور عظية كالله تعالى كى دعوت دسخ كسلتے جماعتوں كو بھيجا

حضرت این عرافر است بین که حضور علیه نے دھزت عبدالر حمٰن بن عوف کوبلا کر فرایا
م تیاری کر لو کیو نکہ میں تہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجا چاہتا ہوں اس کے بعد طویل حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ چنانچہ حضرت عبدالر حمٰن روائہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ اور پھریہ حضرات وہاں ہے آگے چلے حتی کہ دومہ الجندل مقام پر پہنچ گئے۔ (یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے در میان ایک قلعہ تھاجس کے ساتھ کئی ابعیال تھیں) چنانچہ جب دومہ میں حضرت عبدالر حمٰن داخل ہوئے تو انہوں نے دومہ والوں کو تین دن اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے دن اصبح بن عمر و کلبی مسلمان ہوگئے جو کہ فرانی تھے اور اپنی قوم کے سر دار تھے۔ اس کے بعد حضرت عبدالر حمٰن نے قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی حضر ت رافع بن محیث گئے ہاتھ حضور کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات کھے تو حضور نے ان کو جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ تم اصبح کی بیشی سے شادی کر لو۔ عال تا بھی اس بیشی کا نام تماضر ہے جن سے حالات کھے تو حضور نے اس سے شادی کرئی۔ حضرت اصبح کی اس بیشی کا نام تماضر ہے جن سے حضر ت عبدالر حمٰن کے بیٹ ہوئے۔ ل

حضرت محمر عبدالرحمان میمی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت عمر وین العاص کو بھیجا
تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی طرف جلدی آنے کی وعوت دیں چو نکہ ان کے والد عاص بن واکل
کی والدہ لیخی ان کی دادی قبیلہ ہو تلی ہے تھیں اس وجہ ہے انہیں قبیلہ ہو بلی کی طرف بھیجا۔
آپ اس خاندانی رشتہ داری کی وجہ ہے اس قبیلہ کو مانوس کر نا اور اس ہے جو ڈ بیٹھانا چاہتے
تھے۔ حضر ت عمر وعلاقہ جذام کے سلاسل نامی ایک چشمہ پر پہنچے۔ اس چشمہ کی وجہ ہے اس
غزوہ کا ناخروہ ذات السلاسل مشہور ہو گیا۔ جب یہ دہاں پہنچے اور انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہواتو
انہوں نے حضور کی خدمت میں آدمی ہے کر مزید مدد طلب کی ۔ چنانچہ حضور ﷺ نے
حضر ت ابو عبید ہیں الجراح کو مهاجرین اولین کے ہمراہ الن کے پاس بھیجاجن میں حضر ت ابو بحر
وعمر بھی تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جیسے امارت کے باب میں انشاء اللہ آئے گی۔ کے
حضر ت براء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضر ت خالد بن ولید کو اسلام کی دعوت

ل أخوجه الدار قطني كذافي الاصابة (ج ١٠٥ م ١٠٨) كي اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٧٣)

دیے کے لئے یمن بھیجا۔ حضرت خالدین ولید گئے ساتھ جانے والی جماعت بیل بھی بھی بھی تھا۔ ہم چھ مینے وہاں تھیرے۔ حضرت علی بن ابی طالب گو وہاں بھیجا اور ان سے فربایا کہ حضرت خالد کو تو واپس تھیجہ دیں اور ان کے ساتھیوں بیس سے جو حضرت علی کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھسر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک پہنچ تو وہ بھی نگل کر ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی شے آگے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک پہنچ تو وہ بھی نگل کر ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی شے تا گے براھ کر ہمیں نماز پڑھائی۔ پھرانہوں نے ہماری مارای مسلمان ہو گئے۔ خضرت علی شیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے سارای مسلمان ہو گئے۔ کھر تے کہ خضور کی خد مت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشجری کا خط بھیجا۔ جب حضور تھا تھے نے وہ خط پڑھا تو (خوشی کی وجہ سے) فورانمجدہ میں گر سلامتی ہو ہمدان پر سلامتی ہو۔ ا

حضور ﷺ نے حفرت فالدین ولید کو جو حارث بن کعب کے پاس نجران بھجا۔ اور ان سے فرمایا کہ قبیلہ بو حارث سے فرمایا کہ قبیلہ بو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو تین دن اسلام کی دعوت دیا۔ پھراگروہ اسلام کی دعوت کو قبول کرلیں تو تم بھی ان کے اسلام لانے کو تسلیم کر لین اور اگر وہ اس قبیلہ بو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت فالد نے ہر طرف سواروں کو گشت کرنے کے لئے بھے دیا۔ جو یہ کتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تصابھا الناس اسلمو اتسلموا ۔ اے لوگو! اسلام لے آؤسلام تی پالو گے۔ چنانچہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جس اسلام کی انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ خضور عظافہ نے حضرت فالد ان میں محمر کر ان کو اسلام قبیلہ بو حارث مسلمان ہو جا تیں اور جنگ نہ کریں تو حضرت فالد ان میں محمر کر ان کو اسلام اور قرآن وحدیث سکھانے گئے۔ پھر حضرت فالد ان میں محمر کر اسلام اور قرآن وحدیث سکھانے گئے۔ پھر حضرت فالد ان میں محمر کر اسلام اور قرآن وحدیث سکھانے گئے۔ پھر حضرت فالد ان میں خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

"خدمت جناب حضرت بی رسول الله من جانب خالد ان الولید -السلام علیک یارسول الله ورحمته الله ویرکا عد میں آپ کے سامنے اس الله کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود شیں الماحد ! یارسول الله (صلی الله علیک آپ نے عوارث من کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں الن کے پاس پہنچ جاؤں توان سے تین ون جنگ نہ

ل احرجه البهقي ورواه البخاري مختصرًا كُذَّاقي البداية (ج ٥ ص ٥ ٠ ١)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

کرول بلید ان کو اسلام کی دعوت دول اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کو تسلیم کرول بلید ان کو اسلام کے احکام، قرآن اور حدیث سکھاؤں اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کرول۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا جام تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو تین دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لئے سواروں کی جماعتوں کو بھیے دیا۔ جو یوں دعوت دیتے تھے۔ اے بعو حارث مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی اور آب میں ان میں تھر اہوا ہوں اور جن کا مول کے کرنے کا اللہ انہوں نے جنگ نہیں کی اور آب میں ان میں تھر اہوا ہوں اور جن کا مول کے کرنے کا اللہ نے ان کو ان کا مول کا تھم دے دیا ہوں اور ان کو اسلام کے احکام اور حضور سی سنت سکھار ہا ہوں۔ اب آئندہ کی اکرنا ہے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے خط کا منتظر ہوں۔ والسلام علیک یار سول اللہ ورجمت اللہ ویرکانت"۔

بسيم الله الرحمن الرجيم

محد نی رسول الله کی طرف ے خالد بن ولید کے نام سلام علیک میں تہمارے سامنے اس الله کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔امابعد۔ تہمارا خط تہمارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پنچا جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہو حارث بن کعب تہمارے جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہوگئے اور انہوں نے تہماری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شمادت: اشھدان لآاله الا الله وان محمد اعبدہ ورسوله پڑھ لیا اور الله تعالی نے ان کو اپنی ہوایت سے نواز دیا۔ لہذا اب تم ان کو خوشنجریاں ساؤلور الله کے عذاب سے ڈراؤلور پھر تم والی آجاؤلور تھمارے ساتھ ان کا ایک و فد بھی بیال آئے۔والسلام علیک ورحمتہ الله ویرکانہ "۔

پٹانچہ حضرت خالد حضور کی خدمت میں واپس آگے اور ان کے ساتھ ہو حارث بن کعب کا فقد بھی آیا۔ جبوہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ نے ان کو دیکھا توآپ نے فرمایا یہ کون لوگ بیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں ؟ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! یہ بو حارث بن کعب ہیں۔ جبوہ حضور کی خدمت میں پنچ توانہوں نے حضور کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی و سے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں احریث ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم وہی لوگ ، نے جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو پھر وہ کام کے لئے آگر و صفر سے بی کے لئے آگر و صفر سے بندویا۔ پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کی جو کھی مرجب یو چھا۔ تو حضر سے بندید بندی کو جب و حکادیا جائے۔ تو بھر وہ کا محبد اللہ میں کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو بھر اس بارہ عبد اللہ اللہ ایک بی بی دو اور سے بی می دو لوگ ہیں کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو عبد اللہ میں اس کے کہا تھو گھی مرجب یو چھا۔ تو حضر سے بندید بندی کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو عبد المدان نے کہا : جی ہال یار سول اللہ : ہم ہی دہ لوگ ہیں کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو عبد المدان نے کہا : جی ہال یار سول اللہ : ہم ہی دہ لوگ ہیں کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو عبد المدان نے کہا : جی ہال یار سول اللہ : ہم ہی دہ لوگ ہیں کہ جن کو جب و حکادیا جائے۔ تو

حیاۃ السحابہ اردو (جلداؤل)

پر وہ کام کے لئے آگے ہو سے بین اور بیبات انہوں نے چار و فعہ کمی۔ (کیونکہ حضور کے چار و فعہ ہیں۔ (کیونکہ حضور کے چار و فعہ ہیں۔ دکھتے کہ تم مسلمان ہوگئے ہواؤر تم نے جنگ نہیں کی ہے تو آئی بین تمہارے (سر کواکر) تمہارے پیروں سلے وُلواد بتا۔ حضرت بریدی عبد المہدان نے عرض کیا حضرت (اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں) ہم خدرت بریدی تعریف کے اور نہ حضرت فالدی۔ حضور نے فرمایا پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے ؟ توان سب نے عرض کیا ارسول اللہ! ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے آپ کی کے وَر بعہ ہمیں ہدایت سے نوازا آپ نے فرمایا، تم تھیک گئتے ہو پھر آپ نے فرمایا ذائی ہو جس خالب آتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہم تو کسی پر عالب آجایا عالم نیس آتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ؟ تم لوگ توا ہے مقابل و شمن پر عالب آجایا کو جہ سے غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ؟ تم لوگ توا ہے مقابل و شمن پر عالب آجایا کی وجہ سے غالب آتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم کا اللہ آتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم کا اللہ آتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کرتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کی تھیں گا کہ انہ کی دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کرتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کرتے تھے کہ ہم متحد رسے تھے اور ایک دوسرے جو انہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کی دوسرے خور انہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم خالم کی دوسرے خور انہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم

فرائض اسلام کی دعوت دینا

كرن مين كيل نبيل كرت تع الي فرماياتم تعيك كت مو يقرآب في حفرت قيل

ین حصین کوان کاامیر مقرر فرمادیا\_

حضرت جرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور سالئے نے آدی تھے کر جھے بلولیا (توآپ فرمایا اے جریرائم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیاآپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لئے آیاہوں۔ پھرآپ نے مجھ پرایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدی آجائے تو تم اس کا اگرام کرو (جسے میں نے جریرکا کیا) پھرآپ نے فرمایا ہے جریرا میں تمہیں اسبات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میں نے جریرکا کیا) پھرآپ نے فرمایا ہے جریرا میں اللہ کارسول ہوں۔ اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو چھ بھلایا ہراہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھواور فرض زکوۃ ادا کر و چنانچہ میں نے ایمان کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراد ہے۔ کے

لًا اخرجه البيهقي كذافي البداية(ج٥ص ٧٨) واخرجه ايضاً الطبراني وأبو نعيم عن جرير بنحوه كما في كنز العمال (ج٧ص ١٩)

الله فكره أبن اسحاق كذافتي البداية (ج ٥ص ٩٨) وقد استده الواقدي من طريق عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث كما في الاصابة (ج ٣ص ١٦٠)

دعااوراللہ کورمیان کوئی چیز جائے نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالی نے جم اللہ کوغلبہ دے دیا تو ہیں نے حبر اللہ تعالی نے جم اللہ کوغلبہ دے دیا تو ہیں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں جالیس مواروں کی ایک جماعت بھیجی وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد شرنے پوچھا آپ لوگوں میں جم کون ہے؟ صحابہ نے کہا میہ میں عبد شرنے (حضور کے) عرض کیا آپ ہمارے پاس کیا لے کرآئے ہیں؟ اگر وہ تن ہوگا تو ہم آپ کا اتباع کر لیس گے۔ آپ نے فرمایا تم نماز قائم کرواورز کو قادا کرواورانسانوں کے خون کی جما آپ کا اتباع کر لیس گے۔ آپ نے فرمایا تم نماز قائم کرواورز کو قادا کرواورانسانوں کے خون کی حفاظت کرواورام را لمعروف اور نمی والمام لانے کے لیتے ) آپ سے بیعت ہوجاؤں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد شرے آپ نے فرمایا نہیں بلکتم عبد فیر ہواور موسور نے ان کواسلام پر بیعت فرمایا جوشب ذی لئیم کے خط کا جواب کھ کران کے ہاتھ حوشب کو مصور نے ان کواسلام پر بیعت فرمایا جوشب ذی لئیم کے خط کا جواب کھ کران کے ہاتھ حوشب کو میں جسم جسم برحضرت وشب ایمان لے آئے گیا میرانی کی فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بھی جسم برحضرت ایمان لے آئے گیا میرانسی کا دفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بھی جسم برحضرت ایمان لے آئے گیا کہ والے بیں کہ قوم عبدائقیس کا دفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ

نے (ان کااستقبال کرتے ہوئے) فرمایا خش آمدید ہوتو م کو (چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہوکر آئے ہواس وجہ سے ) ند دنیا میں تمہارے لئے رسوائی ہے ندآخرت میں پیشمانی ۔اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضرکا (مشہور جنگہو) قبیلہ پڑتا ہے۔اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آسکتے ہیں جن میں لڑتا حرام ہوا کی آپ ہمیں دین کی مختصرا ورموٹی موٹی باتیں بتادیں جن پڑمل کر کے ہم جنت میں واعل ہوجا کیں

لِ اخرجه البخاري وقد أخرجه بقية الجماعة كذافي البداية (ج ٥ص ٠٠١)

ل اخرجه ابو نعيم كذافي كنز العمال (ج ٥ص ٣٢٥) واخرجه ايضا ابن منده وابن عساكر كما في الكنز ايضاً (ج ١ ص ٨٣)و اخرجه ايضاً ابن السكن بنحوه كما في الاصابة (ج ١ ص ٣٨٢)

بانتوا

اورجوہ مار حقبیلہ کے لوگ پیچےرہ گئے ہیں ان کوان باتوں کی دعوت دیں۔آپ نے فر مایا میں تم کو چار باتوں کا تھی جہیں تھم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں وہ چار باتیں جن کا میں تمہیں تھم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ پڑائیان لائو اور لا اللہ اللہ لگ گوائی دواور نماز قائم کرواور زکوۃ ادا کرواور رصف ان کرمضان کے روزے رکھواور پانچویں بات یہ ہے کہ مال فینیت میں سے پانچواں حصہ (اللہ اور رسول کو) دیا کرواور جن چار چیز وں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تو بے اور در خت کی کھو تھی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن ہیں۔ (یہوہ برتن ہیں جن میں شراب اور نبیذ بنائی جاتی تھی) طیالی نے بھی ای طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھے مضامین نیادہ ہیں اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور اللہ کا سے فرمایا کہ ان باتوں کو یا در کھواور جو تمہمارے زیادہ ہیں اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور تھا ہے۔

لوگ بیچےرہ گئے ہیں ان کوان باتوں کی دعوت دو\_ل حضرت علقمه بن الحارث هم ماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید چھ آدی بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور گوسلام کیا۔ حضور نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ چرہم نے آپ سے تفتگو کی۔ آپ کو ہماری تفتگو پیند آئی۔ اور آپ نے یوچھا کہتم لوگ كون مو؟ بم نے كہا (بم) مؤن بين آپ نے فرمايا بريات كى ايك حقيقت (اورنشاني) موا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ پیدرہ حصالتین (ہمارے ایمان كى حقيقت اورنشانى) بين \_ يا يخ صلتين وه بين جن كاآب ني جميل عكم ديا اور يا يخ صلتين وه ہیں جن کا آپ کے قاصدول نے ہمیں تھم دیا اور یا تج حصاتیں وہ ہیں جن کوہم نے زمانہ جاہلیت مين اختياركيا تطاوراب تك بهم إن پر باقي بين - بال اگرآپ ان منع كرين كي قو بهم ان كوچور دیں گے،آپ نے فرمایاوہ پانچ حصلتیں کون ی ہیں جن کا میں نے تم کو علم دیا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم اللہ پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں يراور تقزير يرايمان لائين كه بھلايا براجو كچھ بھى ہو الله كى طرف سے جے پھرآپ نے فرمایا وہ یا پچ حصلتیں کوئی ہیں جن کاتم کومیرے قاصدون نے تھم دیا؟ہم نے کہا آپ کے قاصدول ني بمين اس بات كاحكم ديا كرجم اس بات كي كوابي دين كرايك الله كيسواكوني معروزيين اس کا کوئی شریک نمیں اور آپ اللہ کے بندے اور دسول ہیں اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم كريں اور فرض زكوۃ اوا كريں اور ماہ رمضان كے روز برطيس اور اگر ہم سفر كى طاقت رطيس تو بيت الله كاحج كرير \_ پيمرآب نے فرمايا كه وہ يانچ خصلتيں كون ي بين جن كوتم نے زمانہ جاہليت

ل أخرجه البخاري كذافي البداية (ج ٥ ص ٢٦)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرتا اور مصیب اور آزماکش کے وقت صبر کرنا اورلڑائی کے موقع پر جمنا اور جو ہر دکھانا اور اللہ کی قضاء وتقدیر پر راضی رہنا اور دشمن پر جب مصيبت آئے تو اس سے خوش نہ ہوتا حضور اللہ نے (صحابہ کو محاطب ہو کر) فرمایا پہلوگ تو بري مجمعدارادرسليقدوالي بن العده وربهترين حصلتون كا وجد سيقريب تفاكه به نبي موحات (لعنی ان کی بیتمام حصلتیں نبیول والی بین) اور ہمیں دیچر آب مسکرائے پھرآ نے فرمایا کہ میں منهيں يان خصلتون كي وصيت كرتا مون تاكر الله تعالى تمهار اندر خيركي حصلتين بورى كردے۔ جوتم نے کھانانہیں ہےاہے جمع ندر کھو( یعنی ضرورت سے زائد بیا ہوا کھاناصدقہ کردیا کرو) اورجس مکان میں رہنانہیں ہےاہے مت بناؤ (بعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ ضرورت ے زیادہ نہ بناؤ) اور جس دنیا کوچھوڑ کرتم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے كى كوشش ندكرو اورجس الله كے ياس تم فے جانا اوراس كے ياس جمع مونا ہے اس سے تم ڈرو اورجس داراً خرت کوئم نے جاتا ہے اور وہاں ہمیشدر ہنا ہے اس کی فکر کرو۔ اسی حدیث کو ابوقیم کے ف حضرت الويدين الحارث المارة المرح وكركيا ب كد مضرت سويدفر مات بين كه مين اين قوم کے سات آ دمیوں کا وفد لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر موے اور ہم نے آپ سے تفتکو کی تو آپ کو ہماراانداز گفتگواوراندازنشست وبرخاست اورلیاس پندآیا۔آپ نے فرمایاتم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہاموس ہیں۔اس برآ یہ مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی آیک حقیقت اورنشانی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے اس قول اورایمان کی کیا حقیقت اورنشانی ہے؟حضرت سوید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا پندرہ حصالتیں ہیں ان میں سے یا کچ حصالتیں تو وہ ہیں جن كے بارے ميں آپ كے قاصدوں نے ہميں مكم ديا كہم ان برايمان لائيں اوران ميں سے یا بچ حصلتیں وہ ہیں جن کے باڑے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں علم دیا کہ ہمان پڑمل کریں اوران میں سے پانچ حصالتیں وہ ہیں جن کوہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پرقائم ہیں لیکن اگران میں سے کی کوآپ نا گوار مجھیں کے تو ہم اسے چھوڑ دیں کے پھرآ کے مجیلی مدیث جیسامضمون ذکر کیا البت تقدیر پرایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کوذ کر کیا۔ اور دہمن کی مصیبت پرخوش نہ ہونے کے بجائے دہمن کے خوش ہونے کے وقت

كُ اخرجه الحاكم كذافي الكِنز (ج ا ص ١٦) واخرجه ايضاً ابو سعد النيسا بورى في شرف المصطفى عن علقمة بن الحارث واحرجه العسكرى والرشاطي وابن عساكر عن سويد بن الحارث فذكر الحديث بطوله وهذا اشهر كما في الاصابة (ج ٢ ص ٩٨) مَلَّ اخرجه الإنعيم في الحلية (ج ٩ ص ٢٩)

Cir

صر کرنے کو ذکر کیا حضور اللہ کا ایسے آدی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس باب میں صفحہ ۸۸) پر بلعد و یقبیلہ کے ایک آدی کی حدیث گرر چکی ہے جس کو وہ اپنے وادا نے قبل کرتے ہیں ۔ اس حدیث میں یہ ضمون ہے کہ ان کے دادانے کہا آپ سی چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندول کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معود نہیں اور میں جھر اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے جو بھی جھر اللہ کا انکار کرونا ور میں اور اللہ کا انکار کرونا ور اور کو وادر کو وادا کرونا ور کی کا انکار کرونا ور اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معود نہیں اور میں جھر اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے جو بھی بینا زل فر فایا ہے اس پر ایمان لا وَ اور لات و عز کی کا انکار کرونا ور ا

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

حضور الله کا تمام ملکوں کے بادشاہوں وغیرہ کے پاس اپنے صحابہ ا کوخط دے کر بھیجنا جن میں آپ نے ان کواللہ عزوجل کی طرف

#### اوراسلام میں داخلہ کی طرف دعوت دی

حفرت موربن مخرم قرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے اپنے حابہ کے پائی تشریف لا کرفر مایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہاللہ تعالیٰ تم پررتم فرمائے تم میری
طرف سے (میرادین تمام انسانوں تک) پہنچاؤ اور بھیے حضرت عیسی کے حواریوں نے عیسی کے
مامنے اختلاف کیا تم میرے سامنے ایسا اختلاف نہ کرنا ۔ کیونکہ حضرت عیسی نے اپنے حواریوں کو
اسی چیزی دعوت دی تھی جس کی عیس تم کو دعوت دینے لگاہوں (یعنی ان کو دعوت دینے کے لئے دور
اسی چیزی دعوت دی تھی جس کی عیس تم کو دعوت دینے جس کی تشکیل دور کی ہوئی اس نے اس کونا گوار
سمجھا (اور جس کی تشکیل نزدیک کی ہوئی وہ تیا رہوگئے) حضرت عیسیٰ بن مریم نے اللہ عزوجال سے
سمجھا (اور جس کی تشکیل نزدیک کی ہوئی اس بیسی نے اس کو اس قوم کی زبان میں بات کر رہا تھا ۔ جس
اس کی شکایت کی ۔ چنا نچوا گلے دن ان میں سے ہرآ دمی اس قوم کی زبان میں بات کر رہا تھا ۔ جس
کے لئے میکا مضروری قراردے دیا ہے ۔ اس لئے اب تم اسے ضرور کرو۔ حضور تا اللہ تعالیٰ نے تم کوگوں
عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرف سے (آپ کا دین تمام انسانوں تک ) پہنچا ئیں
گے آپ جمین جہاں جا ہی جم تب کی طرف سے (آپ کا دین تمام انسانوں تک ) پہنچا ئیں
گے آپ جمین جہاں جا ہیں بھیج دیں ۔ چنانچ حضور نے حضرت عبداللہ بن حذافہ توکو کری کے
گے ۔ آپ جمین جہاں جا ہیں بھیج دیں ۔ چنانچ حضور نے حضرت عبداللہ بن حذافہ توکو کو کی کیے۔

یاس بھیجااورسلیط بن عمر قُلویمامہ کے نواب ہوزہ بن علی کے یاس بھیجااؤر علاء بن حضری گو جر

کے راجہ منڈرین سادی کے پاس بھیجا اور عمروین العاص گوتمان کے دوبادشاہوں جیز اور عباد کے پاس بھیجا جوجلندی کے بیٹے تھے اور دحیہ کبئ گوقیصر کے پاس بھیجا اور شجاع بن وہب اسدی گو منذرین حارث بن الب شمر عسانی کے پاس بھیجا اور عمرو بن امیضمری گونجاشی کے پاس بھیجا۔علاء بن حصری خصوی کے علاء بن محصر می خصور کے انتقال سے پہلے واپس آگئے۔علاء بن حصری حضور کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے۔ اجافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ اصحاب سرنے یہ اصافہ بھی کیا ہے کہ حضور گئے اور جربر گو اور جربر گو اس الب بھیجا اور جربر گو فی الکلاع کے پاس بھیجا اور جرابر گومسیلمہ کے پاس بھیجا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوس کے باس بھیجا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور تالیہ نے اپنے انقال سے پہلے کسری اور قیصر اور نجاشی اور ہرسر کش متکبر بادشاہ کوخطوط بیسے جن میں ان کواللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور بیدہ نجاشی نہیں ہے جن کی آپ نے نماز جنازہ پر ھی تھی۔ سے

حفرت جابر ترماتے ہیں کہ حضور کی ایٹ انقال سے پہلے کسری اور قیصر ہر ظالم اور سر مرائل ہور کی اور قیصر ہر ظالم اور سر شرائل ہور کی اور ایک مرکش بادشاہ کو (وعوت کے )خطوط بیجے تھے سے ا

حضور الله کاشاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام مکتوب گرامی حضور الله نے حضرت عمروبن امیضمی کے ہاتھ حضرت جعفرین الی طالب اوران کے ساتھوں کے ہارے میں نجاثی کے نام پہندا بھجا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

'' محمد رسول الله می جانب سے نجافی اصحم شاہ حبشہ کے نام سلامتی ہوتم پر ، میں تہارے سامنے اس الله کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہا ور پاک ذات ہا ور امان دینے والا اور پتاہ میں لینے والا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسی الله کی (پیدا کی ہوئی) روح ہیں اور الله کا وہ کلمہ ہیں جس کو الله تعالیٰ نے مریم بتول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف القاء فرمایا

ل احرجه الطّبراني قال الهيثمي وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف كذافي المجمع (ج ۵ص ۲۰۹) ذكره الحافظ في الفتح (ج ۵ص ۸۹)

من المورجه مسلم كذافي البداية (ج ٢٧٠ ) ... كل اخرجه احمد والطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ٥٠٥) وفيه أبن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

www.islamicbulletin.com حياة الصخابية أردو (جلداة ل)

10%

تھا چنانچہوہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ امید ہے ہوگئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کواپی (خاص) روح اور اپنی (لیخن فرشتے کی) بھونک ہے بیدا فر مایا اور میں تم کواللہ وحدہ لاشریک لہ کی دعوت ویتا ہوں کہ تم پابندی ہے اللہ کی اطاعت کرتے رہوا ورمیر ااتباع کروا ورمجھ پر اور جو بچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے تمہارے پاس اپنے بچپازا و بھائی حضرت جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجائے۔ جب بیتمہارے پاس بنجی سی توان کو اپنا مہمان بنالین اور تمہارے پاس بنجی کی وعوت دیتا ہوں میں تمہیں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں ۔ تم میری دیتا ہوں میں تمہیں اللہ کا بیغام بہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں ۔ تم میری نصیحت مان لو۔ اور اس پر سلامتی ہوجو ہدایت کی اتباع کرے''۔

نوام تو تا ہوں میں تمہیں اللہ کا بیغام بونیا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں ۔ تم میری نوسے تمان لو۔ اور اس پر سلامتی ہوجو ہدایت کی اتباع کرے''۔

بسم الله الرحلن الرحيم

بخدمت حضرت محدر سول الله نجاشی استحم بن الجری طرف ہے۔ اے اللہ کے نبی ! اللہ کی طرف ہے آپ پر سلامتی ہوا در رحت ہوا در برکتیں ہوں۔ اس ذات کے

علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطافر مائی یارسول اللہ! آپ کا گرائی نامہ مجھے ملا۔ اس میں آپ نے حضرت عیسی کی کچھ صفات کا تذکرہ فر مایا ہے۔ آسان اور زمین کے رب کی فتم! آپ نے حضرت عیسی کی بی اسے بیسی جو کچھ ذکر فر مایا ہے عیسی کا مرتبہ الن سے ذرہ مجر بھی دیادہ نہیں ہے جو بیغا م آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہم نے آپ کے بچازاد بھائی اوران ٹے ساتھیوں کی اچھی طرح میز بائی کی ہے۔ اور میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے سپے رسول ہیں اور آپ کی تھد این کی گئی ہے۔ میں آپ سے بیعت ہوچکا ہوں اور میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہوچکا ہوں اور میں آپ کے بچازاد بھائی سے بیعت ہوچکا ہوں۔ اے اللہ کے تبی ایس آپ مسلمان ہوچکا ہوں اور میں ان کے ہاتھوں کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ اے اللہ کے تبی ایس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ اے اللہ کے تبی ایس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ اے اللہ کے تبی ایس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ اے اللہ کے تبی اس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ ایس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں۔ ایس آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں اور میں آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں اور میں آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں اور میں آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں اور میں آپ کے یاس (اپنے میٹے کہا ہوں کہ

اختیارہے یارسول اللہ! اگرآپ فرمادیں تو میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہونے کو بھی تیار موں۔ کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو پھے فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔!

ل احرجه البيهقي عن ابن اسحاق كذافي البداية (ج اص ٨٣).

(IM

# حضور الله کاشاه روم قیصر کے نام مکتوب گرامی

حضرت دخید کلی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اللہ نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا میں نے قیصر کے پاس بھیجا میں نے قیصر کے پاس بھی اور آگئی سرخ اور آگئی سرخ اور آگئی سرخ اور آگئی اور بال بالکل سیدھے تھے جب اس نے حضور گا خط پڑھا تو اس میں یہ ضمون تھا:۔

د محمد رسول اللہ کی جانب ہے، روم والے ہرقل کے نام"۔

حضرت دحيفرماتے بن اتناية ه كراس كا بحتيجاز ورئے غرايا اور گرج كركہا كه به خطآج ہرگز نہیں پڑھاجائے گا۔قیصر نے یوچھا کیوں؟اس نے کہااس دجہ سے کدایک تواس نے خطایے نام سے شروع کیا ہے اور دوسرے بیر کہ آپ کوروم والالکھا ہے شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہانمیں مہیں پرخط ضرور یز صایر ہے گا۔ جب اس نے سارانط پر ھکر سنادیا اورتمام درباری قیصر کے یاں عطے گئو قصر نے مجھائے ماں بلایا اورجو یا دری مدار المباا اور فی تھا اسے بیعام بھیج کر بلایا لوگوں نے بھی اس یا دری کوساری باتیں بتا ئیں اور قیصر نے بھی بتا ئیں اور اسے حضور کا خط پڑھتے کے لئے دیا ۔ تواس یا دری نے قیصرے کہا یہ تو وہی مخص ہیں جن کا ہم انتظار کررہے تھے،اورجن کی ہم کوحفرت عیسی نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے یاوری سے کہامیرے بارے میں آب كاكياتكم ي إدري في جواب ديا من توان كي تقد ين كرون كااوران كالتاع كرون گا۔ قیصر نے اس سے کہا گذاگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہرنکل آئے۔ حضرت ابوسفیان ان دنوں (تجارت کے لئے) وہاں آئے ہوئے تھان کوبلا کر قیصر نے ان سے یہ یو چھا کہ جوآ دی تہارتے ہاں ظاہر ہوا ہوہ کیا ہے ؟ ابوسفیان نے جواب دیاان کا خاندان ایااو عیا ہے کہ کوئی خاندان اس سے برھا ہوانہیں ہے۔قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے پھراس نے یو چھا کہاس کی جائی کس درجہ کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا گہانہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ۔ تو قیصر نے کہا کہ بیجی نبوت کی نشانی ے پھر قیصر نے یو چھا ذراب او بتاؤ کہ تہمارے ساتھوں میں سے جوان سے جامات کیا وہ تمہاری طرف وایس استاہے؟ ابوسفیان نے گہانہیں۔قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قصرنے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا بھی وہ لیا بھی

موجاتے ہیں؟ ابوسفیان نے کہاہاں ان کی قوم نے ان سے کی مرتبہ جنگ کی ہے بھی وہ شکست دے دیتے ہیں بھی ان کوشکست ہوجاتی ہے۔قیصر نے کہاریکھی نبوت کی نشانی ہے۔حضرت دحد فرمات بين كه پرقيصر في مجھ بلايا اوركهااين ساتھي كويرايغام بينجادينا كمين اچھى طرح جانتا ہوں کہوہ نبی ہیں لیکن میں اپنی بادشا ہت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ یادری کا پیہوا کہ لوگ ہر اتوار کواس کے پاس جمع ہوتے تصاور وہ باہران کے پاس آ کران کو وعظ ونصيحت كياكرتا تفا\_اب جب اتوار كادن آياتوه ما هر نه ذكلا اورا گلے اتوار تك وه اندرى بيشا رہا۔اوراس دوران میں اس کے پاس آتا جاتارہا۔وہ جھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتارہتا۔جب آگلااتوارآیا تولوگوں نے اس کے باہرآنے کابزاانتظار کیالیکن وہ باہرنہ آیا بلکہ یاری کاعذر کردیا اوراس نے ایساکی مرتبہ کیا۔ چرتو لوگوں نے اس کے یاس میر پیغام جوایا تو تم ہمارے ماس باہرآ وُنہیں تو ہم زبروتی اندرآ کرتم کول کردیں گے۔ہم لوگ تو تجھے ای دن ہے بدلا ہوایاتے ہیں جب سے بیر بی آدی آیا ہے۔ تو یادری نے (مجھسے) کہا۔ میرابیخط لے لو اورايين ني كوجا كريد خط دے دينا اوران كوميراسلام كهنا اوران كوبية بتادينا كمين اس بات كى گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حمد اللہ کے رسول ہیں اور بیجی بتاوینا کہ ميں ان يرايمان لا چكا موں اور ان كوسيا مان چكا مول اور ميں ان كا اتباع كر چكا مول اور يہ جى بنادینا کہ یہاں والوں کومیر اایمان لانا برانگا ہے اور جو پھیتم دیکھ رہے ہووہ بھی ان کو پہنچا وینا۔اس کے بعدوہ یا دری باہر لکا تو لوگوں نے اسے شہید کردیا ۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ سے کہا تمہارا بھلا ہو۔اللہ کی ہم ا بجھے پورا
یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انظار کررہے
سے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے سے لیکن بجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ
ہے۔اگریہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرورا تباع کر لیتا۔ ہم ضغاطر پاوری کے پاس جاؤ اوراپ
حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو۔ کیونکہ ملک روم میں وہ مجھے سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ
جاتی ہے۔ چنا نچ حضرت دحیہ نے اسے جاکر ساری بات بتائی تواس نے حضرت دحیہ سے
کہا کہ اللہ کی ہم ان کو ان کی صفات اور
ان کے نام سے جانے ہیں۔ بھروہ اندر گیا اور اس نے اپنے کیڑے اتارے اور سفید کیڑے ہینے
ان کے نام سے جانے ہیں۔ بھروہ اندر گیا اور اس نے اپنے کیڑے اتارے اور سفید کیڑے ہینے

ا حاجرجه البزار وقال الهيثمي (ج ٨ص ٢٣٧) وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى وهو ضعيف انتهى واخرجه ايضاً الطبراني من حديث فرحية مختصرا وفيه يحيى بن عبدالحميد الحماني وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج ٥ص ٢٠١) وهكذا اخرجه ابو نعيم في الد لائل (ص ٢١١) بمعناه مختصراً واخرجه ايضا عبد ان بن محمد المروزي عن عبدالله بن شداد نحوه و اتم منه

حياة الصحابة أروو (جلداول) اور باہرائل روم کے باس آیا اور کلم شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر بل پڑے اور اسے شہید کرڈ الالے حصرت سعید بن الی داشد قرمانے ہیں کہ قبیلہ توخ کے جس آ دمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر صنور الله كى خدمت ميں بھيجا تھا ميں نے اس آدمي كرقم ميں ديكھاده مير ايروي تھا بہت بوڑھا مرنے کے قریب بہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ برقل نے حضور گوجو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضورً نے ہرقل کو جو جواب بھوایا تھا، کیا آپ مجھاس کے بارے میں نہیں بتاتے ؟اس نے کہا ضرور۔ حضور تنوك تشريف لائ موع تصاورات في دحيكلي كو برقل ك ياس بهجا جب حضور الله كاخط برقل كوملاتواس نے روم كے چھوٹے بڑے تمام يا دريوں كو بلايا اوران كوايے دربار ميں جم

كركسب دروازے بندكروادي اوراس نے كہاك رية دي (يعن حضور ) وہال بنجاہے جہال تم د كيد بهو (ليخي توك ميس) اوراس في جي خط بهيجا بيس ميس اس في جي تين باتول كي دعوت دی ہے یا تو میں اس کے دین کا اتباع کرلوں یا ہم اسے جزیدادا کریں اور بد ملک اور زمین مارے یاس سے ایم اس سے جنگ کے لئے تیار موجا کیں اللہ کاتم اسانی کتابوں کو

رو رمعلوم كريكي موكدية وي مير عقد مول كي فيح كى زمين يرضرور فضد كر عكاس لئة آؤ یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کرلیں یا ہم اینا ملک اور زمین بچا کراس کو جزید دیے لگ جا کیں۔ بید س كروهسب بيك آواز غرائ اوراية آيے بابر بوكرايي توبيال اتار يعينكس اور كنے لكے كتم بمين اس بات كي وعوت دية موكه بم نصرانيت كوچور دي يا بم اس اعرابي كے غلام بن

وائیں جوجازے آیا ہے۔جب برقل نے میحوں کیا کہ باوگ اگر (ای مال میں ) باہر ملے کئے توبيات ساتھيوں كو بغاوت برآ ماده كركيس كاور ملك كافظام درہم برہم كرديں كي واس في ان ے کہامیں نے تم سے یہ بات صرف اس لئے کہی تھی تا کہ مجھے پہ چل جائے کہتم اینے دین ير كنف كي مواس كے بعدائ فعرب عرجيب قبيله كاس وى كوبلايا جوعرب نصارى كا ما کم تفاوراس سے کہا کہ ایک آدی میرے یاس لے کرآؤجوبات یادر کھ سکتا موادر عربی زبان جانباہو۔اے میں اس آدی (لینی صور) کے باس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم

میرے یاس آیا (میں برقل کے یاس کیا) برقل نے مجھے (حضور کے نام) خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدی کے پاس لے جاؤ اوراس کی باتوں کوغورے سنتا اور تین چیزوں کوخاص طورے یا در کھنا ایک تواس کا خیال رکھنا کہ جو خط انصوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ووس اس كاخيال ركهناوه ميراخط يره كررات كاذكركرت بين يانبيس؟ تيسر ان كى يشت كى طرف غورے دیکھنا کہ کیاان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس ہے تہمیں شک پڑے؟

ل أخرجه عبد أن عن ابن اسحاق وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الا موى في المغازل والطبري عن ابن اسحاق كذافي الاصاية كبر ٢١٧)

آپ باپ حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے دین میں دائل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باس سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کرآیا ہوں اور ای قوم کے دین پر ہوں۔ جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کوئیس چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے بہآیت بڑھی۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبُتْ وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُعَدِيْنَ

ترجمہ: ''تو راہ پرنہیں لاتا جس کوتو چاہے۔ پراللہ راہ پر لائے جس کو چاہورہ ہی خوب جانتا ہے جوراہ پرآئیں گئے۔ اس کے بعد فر مایا اے توفی بھائی! میں نے ایک خطانجا تی کو بھیجا تھا۔ اس نے میرا خطا بھاڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالی اسے اور اس کے ملک کو بھاڑ دیں گے (بظاہر بینجا تی اور ہے اور جو نجا تی حضور کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کی جضور تھا تھا نے غائبات نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اور ہیں ) اور میں نے تمہارے باوشاہ (قیصر ) کو بھی خطا کھا تھا۔ اس نے میرے خطا کو سنجال کررکھا (اسے بھاڑ انہیں) اس لئے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے جھے تین باتوں لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے جھے تین باتوں

کے خیال رکھنے کا کہا تھا یہ ان میں ہے آیک تو ہوگی اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر ڈکال کر فورا اپنی تکوار کے نیام کی کھال پر تیر ہے کھرا بیا پھر حضور نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے آیک آ دی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ ہیں۔ (حضرت معاویہ خط پڑھنے گئے) ہرقل کے اس خط میں پیرضمون تھا کہ آپ جھے ایسی جنت کی وجوت دے رہے ہیں جس کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے اور جوشقیوں کے لئے

تیاری گئی ہے۔ (جب آسانوں اور زمین کے برابر جنت ہوگئ تق) دوزخ کہاں ہوگی ہو آپ نے فر مایا سجان اللہ جب دن آجا تا ہے قورات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کراپنی تلوار کے نیام پراس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو من چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایاتم میرے پاس قاصد بن کرآئے ہوتہارا ہم پرخق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحذ کے طور پردینے کے لئے کوئی چیز ہوئی تو ہم تہمیں ضرور دیں گے کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زادراہ بالکل ختم ہو چکا ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپناسامان کھولااور ایک صفور یہ (اردن کے شہر صفورہ کابناہوا) جوڑالا کر انہوں نے میری گور میں رکھ دیا۔ میں نے بع چھا یہ جوڑاد بینے والے صاحب کون ہیں ؟ جھے بتایا گیا گہ یہ حضر ت عثان ہیں۔ پھر حضور نے فرمایاس قاصد کوکون اپنام ہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا میں بناؤں گاوہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑ ا ہوگیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا توآپ نے جھے آواز دی۔ اے تنوخی بھائی! تو میں والیس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آگر کھڑ ا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت والیس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آگر کھڑ ا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبادک سے چادرا تار دی اور فرمایا جو کام تم کو کھا گیا تھاوہ کام تم اوھر آگر کر لو۔ (یعنی مہر نبوت دیکھ لو) میں گھوم کر حضور تھائے کی پشت کی طرف گیا۔ جھے کند ھے کی ترم ہڈی پر مہر نبوت دکھر آئی جو کبوتر کے انڈ ہے کے برابر تھی۔ ل

کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے ( مینی ابد سفیان سے ) بوچھوں گا آگر ہے مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراُٹوک دینا( حضر ت ابد سفیان فرماتے ہیں کہ ) اللہ کی قتم آگر مجھے ہے خطرہ نہ ہو تاکہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تومیں حضور کے بارے میں اس دن ضرور

لَ اخرجه عبدالله بن احمد وابو يعلى قال الهيشمى (ج ٨ص ٢٣٦.٢٣٥) رجال ابى يعلى تقات ورجال عبدالله بن احمد كذلك انتهى واخرجه ايضاً الا مام احمد كما فى البدايه (ج ٥ص ٥٠) وقال هذا حديث غريب واسناده لا باس به تفرد به الا مام احمد انتهى واخرجه ايضاً يعقوب بن سفيان كما فى البداية ايضاً (ج ٢ص ٢٧)

غلط میانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہر قل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدی کا تمهارے میں نسب کیساہے؟ میں نے کہاوہ ہمارے میں بوے نسب والاہے پھراس نے یو چھا کیااس سے پہلے تم میں کسی اور نے بھی یہ دعوی کیاہے ؟ میں نے کمانہیں پھراس نے بوچھاکیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہانہیں۔پھراس نے یو چھا کہ کیابڑے اور طا قتور لو گول نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کر ور لو گول نے ؟ میں نے کما چھوٹے اور کمز ور لوگوں نے پھراس نے یو جھان کے ماننے والوں کی تعداد بر ھر ہی یا گھٹ رہی ہے ہ میں نے کمابؤھ رہی ہے۔ چھراس نے یو چھاکہ کیاان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہوئے کے بعد ان کے دین کوہرا سمجھ کر مریقہ ہواہے ؟ میں نے کہا نہیں پھر اس نے بوچھاکہ کیاس دعوی کرنے سے پہلے تم لوگوں نے بھیان پر جھوٹ بولنے کاالزام لگایا تھا میں نے کہا نہیں پھر اس نے یو چھا کہ کیا بھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں لیکن آجکل ہمار اان ہے ایک معاہدہ چل رہاہے۔ ہمیں پیتہ نہیں ہے کہ وہ اس معامدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگو میں حضوراً کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھاسکا۔ پھر ہر قل نے یو چھاکیا

مھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کمابان! اس نے کماان سے جنگ کرنے کا کیا متیم نکلا؟ میں نے کمار اور سرار ، بھی دہ جیت جاتے ہیں اور بھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھراس ن یو چھادہ مہیں کن اتوں کا جم دیتے ہیں؟ میں نے کہادہ یہ کتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھیراؤاور تمہارے آبادء اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو اوروه ممیں نمازیر صنے ، سے تو لنے اور یا کدامنی اور صلہ رحمی کا حکم ویتے ہیں۔ اس نے ترجمان

تم لوگوں میں برے نب والے ہیں اور تمام رسول اس طرح اپنی قوم کے اعلی نسب میں مبعوث ہوتے ہیں اور میں نے تم ہے کی چھا کیااس سے پہلے تم میں ہے کسی اور نے بھی پیہ دعوی کیاہے ؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تومیں نے دل میں کما کہ اگران سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعوی کیا ہوتا تومیں بیہ کہتا کہ اس کی دیکھادیکھی پیہ بھی وہی دعوی کرنے لگ گیا ہے اور میں نے تم سے یو چھاکیاس کے آباد اجداد میں کوئی بادشاه گزراہے ؟ تم نے بت یاکہ نہیں اكران كادا و احداد من كوئي ادخاه كزرا موتا توس بيكتاك بير ومي اليف

ے کہاکہ ان کو یہ کمو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں یو چھا۔ تم نے بتایا کہ وہ

باپ دادا کی بادشاہ صاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعوی کرنے ے پہلے تم اوگوں نے ان پر جھوٹ و لئے كالزام لكايا تھا؟ تم نے كما نہيں۔ ميں اس سے بيد سمجھا کہ بیہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارہ نہ کرے اور

(102

الله کے معاملہ میں جھوٹ بول دے اور میں نے تم سے یو جھاکہ کیابوے طاقتور لوگوں نے اس کا نتاع کیا ہے اور نیمی لوگ (شروع میں )رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں اور میں نے تم سے یو چھاکہ ان کے ماننے والوں کی تعداد پر ھر ہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بروھ ر بی ہے اور ایمان کی شان میں ہے۔ یمال تک کہ بورا ہو، اور میں نے تم سے نوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں ہے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کوہر اسمجھ کر مر تدہواہے؟ توتم نے تایا کہ نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے تواہیے ہی ہوا کر تاہے۔اور میں نے تم ہے یو جھا کہ کیا بھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں ؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔اوراس طرح رسول معاہدہ کی خلاف ور ذی نہیں کیا کرتے۔اور میں نے تم سے یو چھاکہ وہ تہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں ؟ توتم نے بتایا کہ وہ تہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر بک نہ ٹھسراؤاور وہ تہمیں بتول کی عبادت سے روکتے ہیں اور تنہیں سے یو لنے اور نماز بڑھنے اور یاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جوتم نے کمی ہیں اگریہ چے ہیں تویادر کھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قد مول کے نیچے ہے مجھے یہ معلوم تھاکہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن میرابید خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں ہے ہوں گے۔اگر مجھے یہ معلوم ہو تاکہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملا قات کے لئے سار ازور لگادیتااور اگر میں آپ کے یاس ہو تا توآپ کے دونوں پیر دھو تا۔ پھراس نے حضور کاوہ خط منگولیاجو حضرت دحیہ ﷺ لے کر حاکم بھری کے پاس آئے تھے اور حاکم بھری نے وہ خط ہر قل تک پنچایا تھا۔اس خط میں نیہ مضمون تھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيمُ

"الله کے رسول جمد بن عبدالله کی طرف سے ہر قل کے نام جو روم کابراہے اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔الابعد! میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤسلامتی پالو گے اور الله تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطافر مائیں گے اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔اور اے اہل کتاب اگواس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان برابر ہے (اور وہ یہ ہے) کہ ہم صرف الله کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ ایک و صرے کو غدانہ بنائیں۔اگر اہل ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ ایک و صرے کو غدانہ بنائیں۔اگر اہل کا کتاب اس دعوت سے منہ بھیر لیں تو (اے مسلمانو!) تم کمہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں "۔ حضر ت او سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنیات کہ چکا اور خط ساچکا تو اس کی مجلس میں حضر سے اور سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنیات کہ چکا اور خط ساچکا تو اس کی مجلس میں

حياة الصحابة أردو (جلداول)

ایک شوروشغب بریا ہو گیااور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیجدیا۔جب ہمباہرآئے تومیں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ ان الی کبشہ ( کفار مکہ حضور کو ان انی کبعه کماکر تے تھے ) کامعاملہ اتنازور دار ہو گیاہے کہ بوالا صفر لیعنی رومیوں کاباد شاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھاکہ حضور عالب ہو کررہیں گے حتی کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہر قل جب الليل (يعنى يت المقدس) آيا مواتها توايك ون صبح كو وتت بوايريثان اوركبيده خاطرتها تواس ہے اس کے ایک بوے یادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہور ہی ہے۔ ان ناطور کابیان ہے کہ ہر قل نجومی تھا۔ اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ یادری کے بوچھنے پر اس نے بہتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پیتہ چلاہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیامیں ظہور ہو چکاہے تم پربتاؤ کہ لوگول میں ہے کس قوم میں ختنہ کارواج ہے ؟ انہول نے کہا کہ صرف یمودی ختنه کرتے ہیں اور یمودیوں کی طرف سے آپ کو بریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک کے تمام ضمروں میں سے حکم نامہ بھیجویں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیئے جائیں۔ان لوگوں میں ابھی بیہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اپنے میں غسان کے باد شاہ كالجميجا موا قاصد آپنيااوراس نان كو حضور كبارے ميں خبر دى۔اس سے سارى خبر معلوم كرك ان لوگوں سے يه كهاكه جاد اور پرة كروكه اس قاصد نے ختنه كرايا مواہ يا نہيں؟ان لوگوں نے محقیق کرنے کے بعد ہر قل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے پھر ہر قل نے اس قاصدے عربوں کے بارے میں بوچھا تواس نے بتایا کہ عربوں میں ختنہ کارواج ہے۔ اس پر ہر قل نے کہاکہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیاہے۔ پھر ہر قل نے اینے ایک ساتھی کو (اس بارے میں )خط لکھاجورومیہ میں رہتا تھااور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھااور خود ہر قل کی رائے سے بورااتفاق کررہاتھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہر قل نے حمص میں اینے محل کے کطے پارک میں روم کے بڑے سر داروں کو جع كيا\_ پھراس نے دروازے بند كرنے كا تھم ديا چنانچہ تمام دروازے بند كرديتے گئے پھراس نے محل کے ایک جھرو کے سے ان کے سامنے آگر ان سے پیر کمااے روم کے سر دارو! کیا تم بدچاہتے ہو کہ تم کو فلاح وبہبود اور بدایت ملے اور تمہارے یاس تمہار املک باقی رہے ؟اگر تم یہ چاہتے ہو تواس نبی کا اتباع کرلوں سے سنتے ہی وہ سارے سر داربدک کروحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے توسارے بند ہیں۔ ہرقل نے جب ان کاس طرح بھا گناد یکھااور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے ناامید ہو گیا تو اس نے علم دیا کہ ان سب کو میر ہے پاس واپس لاؤ (چنانچہ دودواپس آئے) اس نے ان سے کما کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لئے کئی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو۔ اور اب مجھے یقین آگیا ہے کہ تم اپنے دین پر کیے ہو۔ اس پردہ سب ہر قل کے آگے تجدہ میں گرگئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہر قل کے قصہ کاآخری انجام میں ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ له

# حضور علی کاشاہ فارس کسری کے نام گرامی نامہ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک صحافی کے ہاتھ اپناخط روانہ فرمایا اور ان صحافی کو رز کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گور زکو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گور زکو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گور زنے وہ خط پڑھا تواس نے خط کو چاڑ کر کھڑے کر کسری تک پہنچادیا۔ جب کسری نے وہ خط پڑھا تواس نے خط کو چاڑ کر کھڑے کہ حضرت ابن میتب نظر کو چاڑ کر کھڑے کہ حضور نے ابن کے لئے بددعائی کہ ابن کے بھی ایسے ہی کھڑے کھڑے کے دور کے ماکس کے ایک کھی ایسے ہی کھڑے کھڑے کے دور کے حاکمیں۔ کا کھرے کے دور کے حاکمیں۔ کا کہ دور کے حاکمیں۔ کا دور کے حاکمیں۔ کا کہ دور کے حاکمیں۔ کا دور کیے حاکمیں۔ کا دور کے حاکمی کے دور کے حاکمیں۔ کا دور کی کھڑے کا دور کی کہ دور کیا تھا کہ کی کی کے دور کے حاکمیں۔ کا دور کیا تھا کہ کا دور کی کو کی کے دور کیا تھا کہ کا دور کر کے حاکمیں۔ کا دور کی کی کی کو کر کے دور کی کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کھا کو کی کو کی کو کیا کو کھا کی کی کی کی کو کیا کی کی کی کی کو کھا کی کھا کی کو کھا کو کھا کر کی کی کھا کی کو کھی کی کو کھا کی کو کھا کی کو کھا کی کھا کے کہ کو کی کھا کی کے کھا کی کھی کی کھا کی کھا کر کے کھا کی کھا کے کہ کو کھا کی کھا کی کھا کے کہ کی کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کے کہ کو کھا کے کھا کے کھا کے کہ کو کھا کو کھا کو کھا کے کہ کو کے کہ کو کھا کے کہ کو

حضرت عبدالر ممن بن قاری قرماتے ہیں کہ حضور عظیم ایک دن بیان فرمانے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثاء بیان فرمائی اور کلمہ شادیت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ امابعد! میں تم میں سے کچھ لوگوں کو مجم کے بادشا ہوں کے پاس بھجنا چاہتا ہوں اور جسے بندی اسرائیل نے حضرت عیسی کے سامنے اختلاف کیا تھا تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا تو مماجرین نے کمایار سول اللہ! ہم بھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔آپ ہمیں جو چاہیں تھم دیں اور جمال چاہیں بھی بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔آپ ہمیں جو چاہیں تھم دیں اور جمال چاہیں بھی کہ دیں۔ (حضرت شجاع بن وہب کو کسل کی طرف روانہ کیا۔ (حضرت شجاع کی کہ کہ یہ سے سر داروں کو جمع کرکے حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا جب حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسل کی درباری کو خم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا جب کو بلوایا کی بلوایا کی بلوایا کے کے کو بلوایا کو بلوایا کی بلوایا کی بلوایا کے کھر کے کھر کے کہ کو بلوایا کو بل

الى اخرجه البخارى وقدرواه البخارى في مواضع كثيرة في صحيحه بالفاظ يطول استقصاء ها واحرجه بقية الجماعة الإ ابن ماجة من طرق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عبيه بن مسعود عن ابر عياس رضى الله عنهما كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٦٦) و اخرجه ايضا ابن اسحاق عن الزهرى بطويه كما ذكر في البداية رج ٤ ص ٢٦٦) واخرجه ابونعيم في دلائل النبوة (ص ١٩٥) من صريق الزهرى نحوه مطولاً والبيهقي (ج ٩ ص ١٧٨) بهذا الاستاد بنجوه مطولاً

وہب نے فرمایا کہ بیہ ہر گزنہیں ہو سکتا ہیں تو حضور کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود حمیس دول گا تو کسرای کو وہ حمیس دول گا تو کسرای نے کہااچھا پھر قریب آجاؤ چٹانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسرای کو وہ خط دیا پھر اس نے حیرہ کے رہے والے اپنے ایک منتی کو بلایا اس نے حضور کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون بیول تھا۔

"الله کے رسول محد بن عبدالله کی جانب سے کسل کی جام جو فارس کابراہے"۔
اسبات پر اسے برداطیش آیا کہ حضور ؓ نے اپنانام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے اور اس نے برداشور مجایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر مکٹرے مکٹرے کر دیا۔ اور اس نے حکم دے کر حضر ت شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضر ت شجاع بیہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیتے اور فرمایا کہ میں نے حضور کا خط کسل کی کو پہنچا دیا ہے اب جھے کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسل کی کا غصہ مضد اہو گیا تواس نے حضر ت شجاع کو اپنیاس بلانے کے لئے ایک آدمی بھیجا۔ حضر ت شجاع وہاں روانہ ہو چکے تھے۔ حضر ت شجاع کو اپنیاس بلانے کے لئے ایک ترمی بھیجا۔ حضر ت شجاع وہاں میں جرہ تک گیالیکن حضر ت شجاع وہاں کے دھور ﷺ کی خد مت میں پہنچ کر ساری کار سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضر ت شجاع نے حضور عظائے کی خد مت میں پہنچ کر ساری کار کر رہے۔ آپ نے فرمایا

حضر ت ابو سلمہ بن عبدالر جلن فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیمہ کا خرا کسل کی کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کراسے پھاڑ ڈالا تواس نے اپنے بین کے گور نرباذان کو خط لکھا کہ اپنیا سے دو مضبوط قتم کے آدمی حجاز کے اس (خط لکھنے والے )آدمی کے پاس بھیج دو تا کہ وہ اسے پکر کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسل کی خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارس آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابانوہ تھا۔ وہ منشی اور بڑا جساب دان تھا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور گان وونوں کے ساتھ حضور گان دونوں کی ہمر ای میں کسل کی جان اس چلے جائیں اور بین کے گور نرنے اپنے داروغہ سے کہا دونوں کی ہمر ای میں کسل می خور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کر ناور ان کے لئام حالات اچھی طرح معلوم کرکے آنا اور سب جمحے بتانا۔ وہ دونوں کیمن سے چلے اور کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کرکے آنا اور سب جمحے بتانا۔ وہ دونوں کیمن سے حضور کے طاکس سے جیلے اور کے بین دریا فت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور گیڑ ب میں (بینی مدینہ میں ) ہیں۔ بارے میں دریا فت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور گیڑ ب میں (بینی مدینہ میں ) ہیں۔ بارے میں دریا فت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور گیڑ ب میں (بینی مدینہ میں ) ہیں۔

ل قاله عبدالله بن وهب عن يونس عن الزهري كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٦٩)

( حضور کو کسری کے پاس لے جانے کے لئے ان دو سیاہیوں کے آنے سے )وہ تاجر بردے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضوراً کے مقابلہ میں کسری کھڑ اہو گیاہے لہذااب حضوراً سے نمٹنے کے لئے مہیں کھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔وہ دونوں وہاں سے حلے حتی کہ مدینہ پہنچ گئے اور لانوہ نے حضور سے کہا کہ کسری نے یمن کے گور نرباذان کو خط بھیجا کہ وہ (باذان )آب کے باس چند سامیوں کو بھیج دے جوآب کو کسری کے باس بہنیادیں چنانجہ باذان نے ہمیں ای غرض ہے بھیجاہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسری کے پاس چلیں۔حضور عظیمہ نے فرمایاب تو تم دونوں واپس جلے جاؤ۔ کل میرے ہاں آنا۔جب اگلے دن صبح کووہ دونوں حضور ؓ کے پاس آئے تو حضور ؓ نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلال مہینے کی فلال رات میں کسل ی پر اس کے بیٹے شیرویة کومسلط کردیاجس نے اسے قبل کر کے حکومت پر قبضہ کرلیا۔ان دونوں نے کما کیاآب سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں ؟ کیا بہات ہم باذان کو لکھوریں ؟آپ نے فرمایال لکھ دواور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتناعلاقہ اس کے قبضہ میں ہے سب اے ہی دے دول گا۔ پھرآپ نے جد جمیرہ کوایک پڑکا دیا جوآپ کو مدید میں ملاتھا اس میں سونا جاندی تھا۔ان دونوں نے یمن واپس آگر باذان کو ساری بات بتائی۔باذان نے کہا کہ اللہ کی قتم ہے کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہو تاہے اور جو کچھ انہوں نے کہاہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد باذان کے پاس شیرویہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لئے غصہ میں آکر کسلری کو قبل کرویا ہے کیو تکہ وہ اہل فارس کے شر فاء کوہلاوجہ قبل کرنے کواینے لئے درست سمجھتا تھا۔اینے علاقہ کے تمام لوگوں سے میریاطاعت کاعہد لے لواور جس آدمی ( لیعنی حضورٌ ) کی گر فتاری کا کسرٰ کی نے تنہیں خط لکھا تھا۔اب اس آدمی کو بچھ نہ کہو۔جب باذان نے شیرویہ کا خط پڑھا تواس نے کہا کہ یہ آدمی (لیعنی حضورً ) تو یقیناً اللہ کے بھیج ہوئے نبی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور یمن میں جتنے فارسی شنرادے رہتے تھےوہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ک

ان اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا خط دیکر حضرت عبداللہ بن حذافہ گو کو کسرای کے پاس بھیجااس خط میں آپ نے کسری کو اسلام کی دعوت دی تھی۔جب کسری نے وہ خط پڑھا تواسے بھاڑ دیا چراس نے بین میں اپنے گور نرباذان کو خط لکھا۔ آگے سابقہ حدیث جیسا

ل اخرجه ابو سعد النيسا بورى في كتاب شرف المصطفى من طريق ابن اسحاق عن الزهرى وهكذا احكاه ابو نعيم الاصبهاني في الد لائل عن ابن اسحاق بلا اسناد لكن سماه خر حسره و وافق على تسمية رفيقه ابا نوه كذافي الاصابة (ج ١ ص ٢٥٩)

حياة الصحابةٌ أر دو (جلدا وّل)

مضمون ہے اور اس میں ہے بھی ہے کہ وہ دونوں آدمی مدینہ پنچے اور بادیہ نے حضور سے بیبات کی کہ شمنشاہ کسل کے نواب باذان کو خط لکھ کریہ تھم دیاہے کہ وہ (باذان) آپ کے پاس آدمی بھیج جو آپ کو کسل کی کے پاس آلی کے جا کیں۔ اگر آپ خوشی خوشی چل دیں تو میں آپ کو ایک خط لکھ کر دول گاجو کسل کے ہاں آپ کے کام آئے گا اور اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسر کا آپ کے اور آپ کی قوم کو ہلاک کردے گا اور آپ کے تمام علاقہ کو برباد کردے گا۔ آپ نے ان کے فرمایا ابھی تو تم والیس چلے جاؤگل میر ہے پاس آنا۔ آگے سابقہ حدیث جیسا مضمون ہے۔ لیے خرمایا ابھی تو تم والیس چلے جاؤگل میر ہے پاس آنا۔ آگے سابقہ حدیث جیسا مضمون ہے۔ لیے فرمایا ابھی تو تم والیس چلے جاؤگل میر نے پاس آنا۔ آگے سابقہ حدیث جیسا مضمون ہے۔ لیے فرمایا گاری خرب کی بن ہر مز کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کر دیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"محمدرسول الله کی جانب سے کسری کے نام جو فارس کابڑا ہے۔ سلامتی ہواس انسان پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اس کے بند ہے اور رسول ہیں۔ میں تہمیں الله کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہوا الله کا رسول ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اللہ سے ڈراؤں اور ججت کافروں پر خامت ہو جائے۔ اگرتم مسلمان ہو جاؤگے تو سلامتی پالوگے اور اگر انکار کروگے تو تمام آتش پر ست محسیوں (کے ایمان نہ لانے)کا گناہ تم مرہوگا"۔

راوی کتے ہیں کہ کسری نے جب حضور کا خط پڑھا تواسے پھاڑ ڈالااور (غصہ میں آگر) کما
کہ میر اغلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر کسری نے بادام کو خط لکھا۔ آگے راوی نے ابن
اسحاق جیسا مضمون بیان کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ دونوں سپاہی جب حضور
عظالمہ کی خدمت میں آئے تو ان دونوں نے آپی داڑھیاں منڈوار کھی تھیں اور مونچیں بڑھا
رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھااور فرمایا کہ تمہاراناس ہو تمہیں ایسا
کر نے کا کس نے تھم دیا؟ توان دونوں نے کہا ہمارے رب نے لینی کسری نے اس پرآپ نے
فرمایا کہ مجھے تو میرے دب نے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کتروانے کا تھم دیا ہے۔ کے
حضرت او بحرا فرماتے ہیں کہ جب حضور عظافہ معوث ہوئے تو کسری نے بمن اور اس

ل اخرجه ايضاً ابن ابي الدنيا في دلائل النبوة واخرجه ابن ابي الدنيا عن سعيد المقبري مختصرا جدا كذافي الا صابة(ج 1 ص ١٦٩)

٢٦٩ من طريق ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٦٩)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

کے آس پاس کے علاقہ عرب کے اپنے گور نربادام کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ تمہارے علاقہ میں ایک ایسآؤی ظاہر ہوا ہے جواپنے ہی ہونے کادعوی کرتا ہے۔ اس سے کمہ دویا تووہ اس سے بازآ جائے ور نہ میں اس کی طرف ایسالشکر بھیوں گاجو اسے اور اس کی قوم کو قتل کرڈالے گا۔ داوی کہتے ہیں کہ بادام کے قاصد نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پنچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگریہ دعوئے نبوت میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتاوہ تو مجھے اللہ عزوجل نے مبعوث فرمایا اور اس کام پرلگایا ہے۔ وہ قاصد آپ کے ہاں ٹھر گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ میرے دب نے کسل کی کو قتل کر دیا اور آج کے بال ٹھر گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ میرے دب نے کسل کی کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ جن کی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ چنانچہ قاصد نے وہ گھڑی اور وہ دن اور وہ ممینہ لکھ لیا۔ جس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی اور قیصر پھر وہ بادام کے پاس واپس چلاگیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعی کسل کی مرچکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ اور قبل قتل ہو چکا ہے۔ اور قبل قبل ہو چکا ہے۔ اور قبل کیا تو وہ اس کے بیاں قبل ہو چکا ہے۔ اور قبل کیا تو وہ اس کے پی سے اس کیا گیا تو وہ اس کیا گیا تو وہ اس کے بیاں وہ کیا ہے اور قبل کیا تو وہ اس کیا گیا تو وہ کیا تو وہ کیا ہے۔ اس کیا گیا تو وہ کیا تھا تو وہ کیا تو وہ

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ص ٢٨٧) ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياده وهو ثقة وعند احمد طرف منه وكذلك البزار انتهى

مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کو (یعنی حضور کو) کیسامایا۔ توانہوں نے کہاکہ ہم نے ان سے زیاد ہر کت والا كو في بادشاه نهيس ديكها وه عام لو گول مين بلا خوف وخطر حيلته پھرتے ہيں۔ان كا لباس معمولی اور سیدھ اساد اے۔ ان کا کوئی ہرے دار اور محافظ نہیں ہے۔ ان کے سامنے لوگ اپنی آوازباند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ پھریہ خبرآگی کہ کسری ٹھیک ای رات قل كما كما جورات آب في تاكي تقي له

#### حضور ﷺ کاشاہ اسکندریہ مقوقس کے نام گرامی نامہ

حضرت عبداللہ بن عبد قاریؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حاطب بنانی بلتعیہؓ کوشاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔وہ حضور گاخط لے کران کے پاس پہنچے۔مقوقس نے حضور ی خط کو جو مااور حضرت حاطب کابہت اکرام کیا۔اور خوب الجھی طرح ان کی مہمان نوازی کی اور واپس جھیجتے ہوئے ان کابڑاا کرام کیا۔اور حضرت حاطب کے ساتھ ایک جوڑا کیڑا اور زین سمیت ایک خچر اور دوباندیاں مدربہ میں حضور کی خدمت میں سیجیں۔ان باندیوں میں ا ہے ایک (ماریہ قبطیہ ہیں جو) حضرت ایر اہیم کی والدہ تھیں اور دوسری باندی حضور عظیمہ نے حضرت مجمدین فیس عبدی کودے دی تھی۔ کے

حضرت حاطب بن الى بلعد فرماتے میں كه مجھے حضور عظی نے شاہ اسكندر به مقو قس كے یاں بھیجا۔ میں حضور کا خط لے کران کے پاس گیا۔اس نے مجھے اینے محل میں ٹھسرایا۔اس نے اسے تمام برے یادر بول کو جمع کیااور مجھے بلا کر کمامیں تم سے پچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہول تو تم میری ہاتیں انچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ میں نے کہاضرور یو چھو تو اس نے کما مجھے اپنے حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیادہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہیں بایحہ وہ تواللہ کے رسول بھی ہیں۔اس نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تھے توجب ان کوان کی قوم نے ان کے شہر (مکہ )سے نکالا توانہوں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کیوں نہیں کی ؟ میں نے کماکیاتم اسبات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ حضرت عیسیؓ اللہ کے رسول ہیں ؟اس نے کمامال (میں گواہی دیتا ہوں) تو میں نے کہا کہ جب ان کو ان کی قوم نے پکڑا اور وہ ان کو سولی دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کوآسان و نیا کی طرف اٹھالیا توانہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بددعاکیوں نہیں کی ؟اس نے مجھ سے کماکہ تم توبوے عقمند اور سمجھدار ہواور

١ ـ اخرجه البزار قال الهثيمي (ج.٥ ص ٩٠٩) وفيه ابراهيم بن اسماعيل عن ابيه وكلا هما ضعيف انتهى

عقلمند اور سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو اور یہ چند ہدیے ہیں جو میں تمہارے ساتھ حفر ت محمد کی خدمت میں بھیجر ہا ہوں اور تمہارے ساتھ چند محافظ بھی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے محفوظ علاقے تک بھاظت پہنچا کروایس آئیں گے۔ چنانچہ اسنے حضور کی خدمت میں تعین باندیاں بھیجیں جن میں سے ایک حضور کے صاحبراوے حضرت ابر اہیم کی والدہ تھیں۔ دوسری باندی حضور کے خضرت حسان بن ثابت کو دیدی تھی اور مقوقس نے اپنے علاقہ کے نایاب اور خاص قسم کے تحفے بھی حضور کی خدمت میں بھیجے۔ له

#### حضور عظی کااہل نجران کے نام گرامی نامہ

عبد يبوع كردادا يبلغ عيسائى تع بعد مين مسلمان ہوئ وہ بيان كرتے ہيں كہ سورت طس سليمان (ليعن سوره نمل) كر نازل ہونے سے پہلے حضور علي في نائل نجران كويہ خط كھا (مطلب يہ ہے كہ اس سورت ميں بسم الله الرحمٰن الرحیم كاذكر ہے۔ اس لئے اس سورت كے نازل ہونے كے بعد حضور اپنے خطول كے شروع ميں بسم الله الرحمٰن الرحيم كھن لگ گئے چو نكہ يہ خطاس سورت كے نازل ہونے سے پہلے كھا گيا ہے۔ اس لئے الرحيم نہيں ہے)

"باسم الداہر اہیم واسحاق ویعقوب (حصرت اہر اہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے پروردگار کے نام سے شروع کر تا ہوں اللہ کے بی اور اس کے رسول محمد کی جانب سے نجر ان کے بادر ی اور نجر ان والوں کے نام ۔ تم سلامتی میں رہو۔ میں تممارے سامنے حضرت اہر ہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے معبود کی تعریف بیان کر تا ہوں امابعد ۔ میں مہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بعدوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لئے اعلان جنگ ہے۔ اور اگر تم جزیہ سے بعلی ان وراکہ تو نیادہ اور ہوت نیادہ خوف ذدہ ہو گیا اور اس نے بیٹھا تو وہ ایک دم بھر اگیا اور بہت زیادہ اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا اور کی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نمیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ (یہ تیوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جا تا تھا۔ در یہ تیوں ان کے اہم

<sup>﴾</sup> اخرجه البيه قى كَدَافَى البداية (جَعُ ص ٢٧٦) واخرج حديث حاطب ايضًا ابن شاهين كما في الا صابة (ج ١ ص ٢٠٠)

حياة الصحابة أر دو (خلدا ذل)

عهدول کے نام ہیں) شر حبیل کے آنے بریادری نے اس کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غور سے خطیر ها یادری نے یو چھااے او مریم!اس خط کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ تواس نے کما کہ اُللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہے حضرت آساعیلؑ کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جووعدہ کر ر کھاہے وہ آپ جانتے ہی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ بیہ آدمی وہی نبی ہواور نبوت کے معاملہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو تا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔یادری نے شر حبیل ہے کماایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شر حبیل ا یک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھریادی نے آدمی بھیج کراہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبدالله بن شر حبیل تھااور وہ قبیلہ حمیر کی ڈی اصبح شاخ میں تھا۔ پادری نے اسے خطر پڑھنے کے لئے دیادر اس خط کے بارے میں اس کی رائے یو چھی۔ اس نے بھی شر حبیل جیساجواب دیا تواس سے یادری نے کما کہ ایک طرف ہو کر ہیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں ہیٹھ گیا پھر یادری نے آدمی بھیج کراہل نجران کے ایک اورآدمی گوبلایا جس کانام جبارین فیض تھااوروہ قبیلہ ہو الحارث بن كعب كي شاخ ببوالحماس ميں سے تفااسے بھي پڙھنے کے لئے خط ديااوراس خط کے بارے میں اس کی رائے ہو چھی۔اس نے بھی شر حبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔یادری کے کہنے بروہ بھی ایک کونے میں ہیٹھ گیا۔جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو یاوری کے تھم دینے پر گھنٹا بجایا گیااور گر جاگھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کئے گئے۔ دن میں جب مجمراہٹ کی بات پیش آتی تووہ لوگ ایساہی کیا کرتے اور اگر رات کو کبھراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنا جاتے اور گر جا گھروں میں آگ روش کرتے چنانچہ جب محتنا ہجایا گیااور ٹاٹ کے جھنڈے بلید کئے گئے تووادی کے تمام اوپر پنیچ کے رہنے والے جمع ہو گئے اور وہ وادی اتنی کمبی تھی کہ تیز سوار اپنے ایک دن میں طے کرے اور اس میں تمتر بستیاں اور ایک لا کھ بیس ہزار جنگجوجوان تھے۔یادری نے ان سب کو حضور گاخط پڑھ کر سایا اور ان ہے اس خط کے بارے میں رائے ہو چھی توان گے تمام اہل شوری نے نیہ رائے دی کہ شر حبیل بن ودایمہ ہمدانی اور عبداللہ بن شر حبیل اصحی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور ؓ کے پاس بھیج دیاجائے اور یہ نتیوں حضور کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں چنانچہ ان تینوں کاوفد گیا جب مدینہ بنتیج توانہوں نے اپنے سفر کے کیڑے اتار دیتے اور یمن کے بے ہوئے مزین اور کیے جوڑے پہن لئے جوزمین پر گھسٹ رہے تھے اور ہا تھوں میں سونے کی آنکو ٹھیال پہن لیں۔ پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیالیکن آپ نے ان کے سلام کاجواب نہ دیا۔وہ لوگ دن بھر حضور سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن آپ نے ان سے پچھ گفتگونہ

فرمائی کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں بہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں حضرت عثان بن عفان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی علاش میں چلے ان لوگوں کی ان دونوں حضرات ہے جان بیجان تھی وہ دونوں حضرات مهاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے ان لوگوں نے کہااہے عثان اور اے عبدالر حمٰن! تمہارے نی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ ہے ہم یہاںآئے ہیں۔ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا ہم تواب تھک گئے۔ توآب دونوں کا کیا خیال ہے ؟ کیا ہم واپس کیلے۔ جائیں ؟ حضرت علی بھی آئی مجلس میں موجود سے توان دونوں حضرات نے حضرت علی ہے فرمایا اے ابوالحن ان او گول کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے ؟ تو حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میراخیال بدے کہ بدلوگ اپنے بد جوڑے اور انگوشیال اتاردیں اور اینے سفر والے کیڑے ہین لیں اور پھر حضور کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگول نے ایسائی کیااور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضور کے ان کے سلام کاجواب دیا اور پھرآپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم! جس نے مجھے حق دے کر بھجاہے پہلوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے توالمیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور یے ان سے حالات یو چھے اور انہوں نے حضور سے اپنے سوالات کے ۔ یو بنی سوالات کا سلسلہ چاتارہا۔ یمال تک کہ انہوں نے حضور سے یہ یو چھا کہ آپ عیسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیونکہ ہم عیرائی ہیں ہم اپن قوم کے پاس واپس جائیں گے۔اگرآپ نبی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم جفرت عیسی کے بارے میں آپ کے خیالات س کر جائیں آپ نے فرمایا آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ آج تم لوگ ٹھھر جاؤ میرارب عیستی کے بارے میں جو کچھ بتائے گامیں تمہیں اس کی خبر کر دوں گا۔ا گلے دن صبح کواللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی۔

اِنَّا مَثَلَ عِيسَى عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ عَلَى كِرَالْكَذِينَ تَكِ

"ترجمہ بے شک عیسی کی مثل اللہ کے نزدیک جیسے مثل آدم کی۔ بنایاس کو مٹی سے پھر
کمااس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرارب کے۔ پھر تو مت رہ شک لانے والوں
سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تیجھ سے اس قصہ میں ،بعد اس کے کہ آپھی تیرے پاس خبر پچی
، تو کہہ دے آوکلادیں ہم اپنے بیٹے اور تہمارے بیٹے اور اپنی عور تیں اور تہماری عور تیں اور اپنی
جان اور تہماری جان۔ پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔
(حضور اپنے ان کو آبات بنائیں کیکن ان آبات کو سن کر) انہوں نے ان کو مانے سے انکار

كرديا (اور مباہلہ كے لئے تيار ہو گئے ) چنانچہ الگے روز حضور مبابلے كے لئے تشريف لائے اورایی جادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو لیٹے ہوئے تھاور حضرت فاطمہ آپ کے بیجهے بیجھے چل رہی تھیں اور اس دنآپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ (پیر منظر دیکھ کر)شر حبیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جبوادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں توسب میرے فیصلہ پر ہی مطن ہو کروایس جاتے ہیں اور اللہ کی قتم ایمیں بہت مشكل اور تحضن بات و كير ربابول الله كي فتم إاگريدادي واقعي غصه سے بھر ابوا ہے (اور ہم ان کی بات نہیں مانے ہیں) تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تروید کرنے والے ہوجائیں گے۔ تو پھر الحکے اور الکے ساتھیوں کے دل سے ماراخیال اس وقت تک نہیں نکلے گالینی ان کا غصہ اس وقت تک محتد ا نمیں بڑے گاجب تک یہ ہمیں جڑھے نہیں اکھیر ویتے ہیں اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی بڑوسی ہیں اور اگریہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے۔ہم میں سے کسی کابال اور ناخن تک نہیں یجے گا توشر حبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہااے او مریم تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ؟شر حبیل نے کہامیر اخیال بدہے کہ میں ان کو حکم بنالیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہیں جو تھی بھی بے جاشر طر نہیں لگائیں گے۔ان دونوں نے کہااچھاتم جیسے مناسب سمجھو چنانچہ شر حبیل حضور کی خدمت میں ملاقات کے لئے گیالوراس نے حضور سے عرض کیا کہ مباہلہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے آپ نے فرمایاوہ کیا ہے ؟اس نے کما (ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں )آپ رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتادیں۔آپ جو بھی شرطین لگائیں گےوہ ہمیں منظور ہیں۔آپ نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تماری خالفت کریں اور یوں صلح کرنے پرتم پر اعتراض کریں۔ شرحبیل نے کماآپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے بوچھ لیں۔آپ نے ان دونوں سے بوچھا توان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شر حبیل کے فیصلہ کو دل وجان سے مان لیتے ہیں چنانچہ حضوراً واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔ ایکے دن وہ تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ نے ان کویہ خط لکھ کر دیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

"بیدوه معاہدہ ہے جواللہ کے نبی محدر سول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھاہے کہ محد کا ان کے بارے میں بھیل سونااور جاندی اور غلام وغیرہ سب نجران

حيةالصحابةً أردو(جلداوّل)

والول كياس ب كاوريد محلى طرف الاسلامان بير فضل واحسان ب، اوراس كيدله ميس وه و وہزار جوڑے دیا کریں گے۔ ایک ہزار جوڑے رجب میں اور ایک ہزار جوڑے صفر میں''۔ اورباقی تمام شرطین بھی ذکر کیں البدایة (ج ۵ص ۵۵) میں اس کے بعدید مضمون ہے کہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمر واور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور ا قرع بن حابس حظلی اور حضرت مغیرة اس معاہدہ پر گواہ نے اور آپ نے نیہ معاہدہ الکھولیا۔معاہدہ نامہ لے کروہ نج ان کوواپس چل پڑے۔جب بدلوگ نج ان بہنچ توبادری کے یاس اس کا ماں جایا چیازاد بھائی موجود تھا جس کا نام بشیرین معادییہ اور جس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور کا معاہدہ نامہ اس یادری کو دیا۔ وہ یادری اور اس کابھائی ابو علقمہ دونول سواري برجارے تصاور بادري حضور كامعابده نامه برهر ماتھاكه است ميں بشير كى او نتنى تھو کر کھاکر منہ کے بل گری اور بشیر بھی گر گیااوراس نے حضور کاصاف نام لے کر حضور کے لئے ہلاکت کی بد دعاگی۔اس میں اشارے یا کنامہ سے کام نہیں لیا۔اس پریادری نے اس سے کمااللہ کی قتم! تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے (اس جملہ سے متاثر ہوکر) بشیر نے یادری سے کہا کہ آگر وہ واقعی نبی اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی او نٹنی کے کواوے کی کوئی بھی گرہ نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی او نٹنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ یادری نے بھی اپنی او نٹنی ان کی طرف موڑ دی اوراس سے کماذرامیر یات سمجھ تولوں میں نے توبیات ڈرتے ڈرتے صرف اس لئے کہد دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو بیبات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیا ہے اہم نے آپ کی آواز (وعوائے نبوت) کو قبول کر لیاہے ہم نے عاجز ہو کرآپ کی بات کا قرار کرلیاہے جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا۔حالا نکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھر ول والے (بعنی زیادہ آبادی والے) ہیں بشیر نے اس سے کہا کہ نہیں نہیں الله کی قتم اجوبات تم اب که رہے ہومیں اسے بھی بھی نہیں مانوں گا۔اس کے بعد بشیر نے ا بنی او نتنی گی رفتار تیز کرنے کے لئے اسے مار الور یاوری کو پس بیشت چھوڑ گئے اور وہ بیر رجزیہ اشعار يرُّصْ جَاتِ تَصَدِ اليك تعدو قلقاً وضينها معتر ضاً في بطنها جينها محالفاً دين النصاري دينها.

ترجمہ : پارسول الله! میری او نتنی آپ ہی کی طرف چل رہی ہے۔ اس کی پیٹی تیز چلنے کی

لَ احرجه البهقي عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن ابيه عن جده كذافي التفسير لا بن كثير (ج ١ ص ٣٦٩)

وجہ سے خوب ال رہی ہے اور اس کے بیٹ میں اس کا بچہ میر هایرا ہواہ اور اس کا دین لعنی اس کے سوار کادین نصاری کے دین سے مختلف ہو چکا ہے۔ چنانچہ بشیر حضور کی خدمت میں بینچ کر مسلمان ہو گئے اور پھر زندگی بھر حضور عظیفہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ (ایک غزوہ میں )وہ شہید ہو گئے۔ بہر حال وہ تین آد میول کاوفد نجران کے علاقے میں پہنچا پھریہ وفد ابن انی شمر نمیدی را ب کے پاس گیاجو کہ اپنے گرجے کے اوپر خلوت خانے میں تھااور وفدنے اسے پیربتایا کہ تمامہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کار گزاری سنانی که وه حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور ؓ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی کیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیااور بشیرین معاویہ حضور کی خدمت میں جاکر مسلمان ہوچکا ہے تواس راہب نے کہا مجھے اس بالا خانہ سے نیچے اتار دوورنہ میں اینےآپ کو نیچے گرادول گا۔ چنانچہ لوگول نے اسے نیچے اتار الوروہ چند ہدیے لے کر حضور کی طرف چل دیا۔ ان مدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو خلفاء اوڑھا کرتے تھے اور ایک پیالہ اور ایک لا تھی بھی تھی اور کا فی عرصہ تک حضور کی خدمت میں ٹھہر کروحی کو سنتار ہالیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھااور جلد واپس آنے کاوعدہ کر کے اپنی قوم کی طرف چلا گیالیکن حصور کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ یہاں تک کبه حضور کا انتقال ہو گیا اور ابو الحارث یادری سیداور عاقب اور اپنی قوم کے متازلو گول کولے کر حضور کی خدمت میں آیاور یہ سب لوگ دہاں ٹھمر کرآسان سے اتر نے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور ؓ نے نجران کے اس یادری كے لئے اور دوسرے يادريوں كے لئے تحرير لكھ كروى۔

ے سے اور دوسر نے پادر یول نے سے ار مربھ مروی۔ بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله کے نبی محمد کی طرف سے یہ تحریر ابوالحارث پادری اور

تجران کے دوسر سے یادر یوں اور کا ہنوں اور راہبول کے لئے ہے۔ تھوڑی یازیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضہ میں ہیں وہ سب ان ہی کے یاس رہیں گی ان سب

تھوڑی یا زیادہ بھی چیزیں ان کے قبضہ میں ہیں وہ سب ان ہی کے پاس رہیں کی ان سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بناہ میں لے لیا ہے کسی پادری اور را ہب اور کا ہن کو اس کے منصب سے نمیں ہٹایا جائے گا اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عمدوں کو نمیں چھینا جائے گا اور اللہ ور سول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے۔ جب تک کہ یہ ٹھیک ٹھیک چلیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں۔ ندان پر ظلم کیا جائے گانہ یہ کسی پر ظلم کریں۔ حضرت مغیر ڈین شعبہ نے یہ تج بر لکھی تھی۔

حضور عظی کا بحربن وائل کے نام گرامی نامہ

حضرت مر ثدین ظبیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور ﷺ کا خط آیا ہمیں اپنے قبیلہ میں ایسا کوئی آدمی نہ ملاجو خط پڑھ سکے۔ چنانچہ قبیلہ ہوضیعہ کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون سے تھا یہ خط اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے بحرین وائل کے نام ہے۔ تم لوگ مسلمان ہوجاؤسلامتی یالوگے۔ ل

حضور علیہ کا بنو جذامہ کے نام گرامی نامہ

حضرت معبد جذا می فرماتے ہیں کہ حضرت رفاعہ بن زید جذا می حضور ﷺ کی خدمت میں گئے۔آپ نے ان کوایک خط لکھ کر دیا۔ جس میں بیہ مضمون تھا۔

" یہ خط لکھ کر محمد رسول اللہ نے رفاعہ بن زید کو دیا ہے میں ان کو اللہ ورسول کی طرف دعوت دینے کے لئے ان کی قوم اور جو ان میں شار ہوتے ہیں ان کی طرف بھی رہا ہوں جو ایمان لائے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں واخل ہو جائے گاجو نہیں لائے اسے دو ماہ کی مہلت ہے "۔

جب یابی قوم کے پاس آئے توسب نے ان کا کمامان لیا۔ کے

حضور ﷺ کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی مطرت زید بن سعنہؓ کے اسلام

لانے کا قصہ جو کہ یہود بول کے براے عالم تھے اللہ عضرت زیدین سعنہ کو اللہ عزوجل نے حضرت زیدین سعنہ کو

ل اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣٠٥) رجاله رجال الصحيح انتهى واخرجه ايضا البزار وابو يعلى والطبراني في النصير عن انس بمعناه قال الهيثمي (ج ٥ ص ٣٠٥) رجال الاولين رجال الصحيح . ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ١٣٠) رواه الطبراني متصلا هكذاه منقطعا مختصرا عن ابن اسحاق وفي المتصل جماعة لم اعرفهم واسنادهم الى ابن اسحاق من رواية عمير الى ابن اسحاق من رواية عمير بن معبد بن فلان الجدامي عن ابيه نحوه كما في الاصابة (ج ٣ ص ٤٤١)

14

مدایت سے نواز نے کاارادہ فرمایا تو حضرت زیدین سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور علاقہ کے چرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چرہ میں پالیا تھالیکن دو نشانیال ایس میں جن کومیں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک توبیر کہ نبی کی بر دباری اس کے جلد غصہ میں آجانے پر غالب ہوتی ہے دوسرے سیا کہ نبی کے ساتھ جتنازیادہ مادانی کا معاملہ کیا جائے گااس کی ر دباری اتنی ہو ھتی جائے گی۔ چتانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے۔آپ کے ساتھ حضرت علی بن الی طالب بھی تھے۔آپ کے پاس أیک آدمی او بنٹی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہو تا تھا۔اس نے گہایار سول اللہ! فلال قبیلہ کی بستی میں میرے چندساتھی مسلمان ہو کے ہیں۔ میں نے ان سے کما تھا کہ اگر وہ اسلام قبول كريس ك توان يررزق كى بدى وسعت موجائ كى كيكن اب وبال قط سالي آئى اوربارش بالكل منیں ہور ہی ہے۔ یارسول اللہ! مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے لا کی میں آکر اسلام میں داخل ہوئے۔ای طرح لائج میں آگر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔اگر آپ مناسب متجھیں توان کی مدد کے لئے بچھ بھیج دیں۔آپ کے پہلومیں جوآدی تھاآپ نے اس کی طرف دیکھا۔ میر اخبال یہ ہے کہ وہ حضر ت علیٰ تھے تواسآدی نے کہابارسول اللہ!اس مال میں ہے تو کھے منیں چا۔ حضرت زیدن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جاکر کمااے محد ! اگرآپ چاہیں تو میں بیسے آپ کو بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلہ میں آپ فلاں قبیلہ کے باغ ک اتن کھوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کس کے باغ کو معین مت کرومیں نے کہاچلوٹھگ ہے۔ جنانجہ آپ نے مجھ ہے یہ سوداکر لیامیں نےاپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کجھوروں کے بدلہ میں آپ کو اس مثقال سونا دے دیا آپ نے وہ ساراسونا اس آدمی کو دے دیااور اس سے فرمایا بیران کی امداد کے لئے لیے جاؤ اور ان میں برامر تقسيم كروينا حضرت زيدين معنه فرمات بين كه مقرره ميعاديين ابھي دو تين دن باقي تھے كه حضورً باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت او بحر، حضرت عمر اور حضرت عثال اور چند صحابہ بھی تھے۔جبآپ نماز جنازہ برجا بھے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لئے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بوھ کرآپ کا گریان پکڑ لیادر غصہ والے چرے سے میں نے آپ کی طرف و یکھااور میں نے آپ سے کہااو محد آپ میر احق کیوں اوا نہیں کرتے ہیں؟ الله كي قتم! تم اولاد عبدالمطلب نے تو نال مٹول كرنا ہي سيكھا ہے اور اب ساتھ رہ كر بھي ميں نظر آیا ہے۔ات میں میری نظر حضرت عمریریٹی تو غصہ کے مارے ان کی دونوں آ تکھیں

گول آسان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے بچھے گھور کر دیکھااور کمااے اللہ کے دیمن تو

حياة الصحابيُّ أروو (جلداوّل) \_\_\_\_\_\_

حضور کے چرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چرہ میں پالیا تھالیکن دو نشانیاں الی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آز مایا نہیں تھا۔ ایک ہے کہ نبی کا بر دباری اس کے جلد غصہ میں آجانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری ہے کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیاجائے گااس کی پر دباری اتن پر تھی جائے گی اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزمالیا ہے۔ اے عرق ایس تمہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں اور اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میر آڈدھامال محمد علیہ کے ساری امت کے لئے وقف ہے۔ اور میں مدینہ میں سب ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھابھن امت کے لئے وقف ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھابھن امت کے لئے وقف ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھابھن امت کے لئے وقف سے۔ وہال سے حضر ت عمر اور حضر ت ذید حضور کی خدمت میں واپس گئے اور حضر ت ذید سے دیات کی کہا

اشهدان لآاله الا الله واشهدان محمد اعبده ورسوله اور حضور پرایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رے اور غروہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلعہ آگے برصتے ہوئے انہوں نے وفات یا کی

الله تعالى حضرت زيديراني رحمتين نازل فرمائ ل

#### ملح حديبيه كاقصه

حضرت مسورین مخرمہ اور مروان فرماتے ہیں کہ حضور عظیمہ صلح حدیدہ کے موقع یہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔راستہ میں ایک جگہ حضور ؓ نے فرمایا کہ خالدین ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت کے کرمقام عمم پر حالات معلوم کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔ لہذاتم دائیں طرف کو ہوجاؤ۔اللہ کی قتم احضرت خالد کو حضوراً کے قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ بیالوگ عین ان کے سریر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آیا۔جب حضرت خالد کوییة چلا توانهوں نے گھوڑادوڑا کر قریش کوآپ کی آمد کی اطلاع دی۔حضور کیا رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جمال سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا توآپ کر اد مٹنی بیٹھ گئے۔اس او مٹنی کانام قصواء تھا۔ لوگوں نے (اے اٹھانے کے لئے عرب کے رواز کے مطابق )حل حل کمالیکن وہ بیٹھی رہی تولو گوں نے کہا قصواء اڑ گئی ہے قصواء اڑ گئی ہے۔ آب نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کفار مکہ جی سے جو تح بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کررے ہوں گے۔ میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھرآپ نے اس او نٹنی کو جھڑ کا تودہ فور کھڑی ہو گئ چرآب نے مکہ کاراستہ چھوڑ دیاور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤڈا جمال ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑایانی نکل رہاتھا۔ صحابہ نے حضور سے بیاس کی شکاین کی۔آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیاور فرمایا کہ اسے اس چشمہ میں گاڑ د (صحابة نےوہ تیراس چشمہ میں گاڑدیا) توجب تک صحابة وہاں رہے اس چشمہ میں سے یا کم جوش مار کر پھوشار ہا۔ اور صحابہ اس سے خوب سیر اب ہوتے رہے۔ حضور عظام اور صحابہ کرا وادی حدیبیی میں تھمرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن در قاءا بی قوم خزاعہ کی ایکہ

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٨ص ٠ ٤٢) رواه الطبراني ورجاله ثقات وروى المحاجة منه طرفا انتهي واخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وابوا لشيخ في كتاب اخلاق النبي وغير هم كما في الا صابة (ج ١ص ٢٥٥) وقال رجال الا سناد وموثقون وقد صرح الوليد في بالحديث ومداره على محمد بن ابي السرى الراوى له عن الوليد وثقه ابن معين ولينه ابو حاء وقال ابن عدى محمد كثير الغلط والله اعلم وجدت لقضته شاهدامن وجه آخر لكن لم يسم في قال ابن سعد حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم حدثني من سمع الزهرى يحدث ان يهود يا قاما ماكان بقي شي من نعت محمد المحلم في التوراة الا رايم الا الحلم فذكر القصة انتهى واخرجه المعمد في الدلائل (ص ٢٣)

جماعت کولے کرآئے اور یہ لوگ اہل تمامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے انہوں نے کہا میں کعب بن لوی اور عامر کے پاس سے آرما ہوں۔ انہوں نے حدیبید کے چشموں یر برداؤ ڈالا ہوا ہے (اور وہ لڑنے کے لئے بوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے كرآئے میں حتى كه )ان كے ساتھ بيائى اور يج والى او نٹنياں بھى ميں ۔ ووآپ سے الرنا چاہتے ہیں اور آپ کویت اللہ سے رو کیں گے تواپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے بلحہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں (ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہو کراگئے ہیں حالاتكم) الرائيول نے تو قريش كوبهت تھكا ديا ہے اور ان كوبهت نقصان بينيايا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لئے صلح کرنے کو تیار ہوں۔اس عرصہ میں دوسرے اوگوں کے در میان کوئی مداخلت نہیں کریں گے (اور میں اس عرصہ میں ووسرے لوگوں کو دعوت دیتار ہوں گا)اگر دعوت دے کرمیں لوگوں پر غالب آگیا (اور کے میرے دین میں داخل ہو گئے ) تو پھر قریش کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تووہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں کے اور اگر میں غالب نہ آیا (اور دوسرے لوگوں نے غالب آگر مجھے ختم کردیا) تو پھرید لوگ آرام سے رہیں گے اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کردیں تواس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان ہے اس دین کے لئے ضرور لڑول گا یمال تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے (لیتن مجھے مار دیا جائے) اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضر تبدیل نے کما آب جو کھے کمدرے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچادوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہال سے چل کر قریش کے پاس منبیج اور ان سے کماہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آرہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کرویں۔اہل کمہ کے نادان قتم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئیبات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن ان میں سے سمجھد ار لوگوں نے کہائم نے ان سے جو سنا ہے وہ جمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہامیں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سااوران کو حضور کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیامیں تمہارے لئے والد کا درجہ نہیں ر کھتا ہوں ؟ انہوں نے کمار کھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیاتم میرے لئے اولاد کی طرح نہیں ہو؟انہوں نے کماہاں اولاد کی طرح ہیں۔عروہ نے کما کیا جہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے ؟ انہوں نے کما نہیں۔ عروہ نے کما کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل عکاظ کو تمهاری مدد کے لئے آمادہ کیا تھالیکن جبوہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور

این پول اور این مطیع و فرمانبر دار انسانوں کو لے کر تمهاری مدد کے لئے آگیا تھا ؟ انہوں نے کماہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے (لیعنی حضور کے) تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے تو تم اس کو قبول کر لواور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لئے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والول نے کما ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور کے پاس گئے اور حضور سے بات کرنے لگے۔ حضور ﷺ نے جو کھیدیل کو فرمایا تھاوہی آپ نے ان سے بھی كها\_ تواس ير عروه نے كها\_اے محمد إلى بيربتا يے كه اگرات نے اپنى قوم كو جڑے اكھاڑ پھینا تو کیاآپ نے ساے کہ آپ سے پہلنے عرب کے کسی آدی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ ے اکھیر دیا ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آگے تو میں تمهارے ساتھ قابل اعتاد اور و فادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں بلحہ اد ھراد ھر کے متفرق لوگوں کی بھیر ہے ،جو (جنگ شروع ہوتے ہی) تہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔اس پر حضرت او برا نے کما تواہی معبود لات سے کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائيں گے ؟ عروہ نے يو چھايد كون بيں ؟ لوگول نے كمايد الوبحر بيں۔ عروہ نے كما قتم ب اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔اگر تمہار امجھ پروہ احسان نہ ہوتا جس کامیں اب تک بدله نہیں دے سکا تومیں تمہاری اس بات کاجواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور ﷺ کرتے ہوئے حضور کی داڑھی کوہاتھ لگانے لگتے اور (عروہ کے بھتیج)حضرت مغیرہ بن شعبہ اُ ہاتھ میں تکوار لئے اور سریر خود سنے ہوئے حضور کے سرمانے کھڑے تھے۔جب بھی عروہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بوھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور کی داڑھی مبارک سے اپناہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر یو چھار آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ میں تو عروہ نے کمااو غدار! کیا میں تیری غداری کوابھی تک نہیں بھیجت رہا ہوں ( یعنی تم نے جو قتل کیا تھااس کاخون بہامیں ابھی تک دے رہا ہوں اور جوتم نے مال اوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں ) حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور کی خدمت میں آگئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور عظی نے ان سے صاف فرمایا تھاکہ تمہارااسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میر اکوئی تعلق نہیں ہے (عروہ کا اشارہ اسی قصہ کی طرف تھا) پھر عروہ حضور کے صحابہ کو برنے غورے دیکھنے لگے ۔وہ کتے ہیں کہ اللہ کی فتم! حضورٌ جب بھی تھو کتے تواسے کوئی نہ کوئی صحابیؓ اپنے ہاتھ میں لے لیتااور اس کوائیے چر ہ اور جسم پر مل لیتا۔ اور حضور جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم

دیتے تو صحابہؓ اسے فوراً کرتے اور جب آپ وضو فرماتے توآپ کے وضو کے یانی کو لینے کے لئے صحابہؓ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہوجاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپن آوازیں بہت کر لیتے اور صحابہ ؓ کے ول میں آپ کی اتنی ۔ عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس والیس کے اور ان سے یہ کماکہ میں بوے بروے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں قیصر ، کسری اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔اللہ کی قتم! میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں و یکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جنٹی محماً کے صحابہؓ محماً کی کرتے ہیں۔اللہ کی قتم! حضورً جب بھی تھو کتے تواہے کو کی نہ کو کی صحافی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چرہ اور جسم پر مل لیتاادر انہیں جس کام کے کرنے کا تھم دیتے اس کام کو فوراً کرتے اور وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کایانی لینے کے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اوروہ جب گفتگو فرماتے توسب این آوازیں بیت کر لیتے لینی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے صحابہؓآپ کو نظر بھر کرنہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک الحجی تجویز پیش کی ہے۔ تم اسے قبول کر اور اس کے بعد ہو کنانہ کے ایک آدمی نے کما مجھے ان کے پاس جانے دو۔ تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔جب یہ آدمی حضور اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ فلال آدمی ہے اور بداس قوم کاآدمی ہے جو قربانی کے اونٹول کی بروی تعظیم کرتے ہیں۔لہذاتم جو قربانی کے اونٹ لے کرآئے ہووہ اس کے سامنے کھڑے کر دو ۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیئے گئے اور لوگوں نے لیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔اس نے جب بیہ منظر دیکھا تواس نے کماسجان اللہ !ان لوگوں کو توہیت اللہ ہے ہر گزنہیں رو کنا چاہئے تواس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جاکریہ کما کہ میں یہ منظر د کھے کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ (لیعنی ہار) ڈالا ہواہے اور ان کے کوہان کوزخی کیا ہواہے (اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ بدودکام کیئے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ بیہ قربانی کا اونٹ ہے لیمی وہ لوگ عمرہ کے لئے تیار ہو کرآئے ہیں اس کئے)میری رائے نہیں ہے کہ ان لو گوں کوبیت الله سے روکا حائے۔ توان میں سے مکرزین حفص نامی ایک آدمی کھڑ اہوااور اس نے کہاذرا مجھے ان کے پاس جانے وو۔لو گول نے کما ضرور جاؤ۔جب وہ حضور ؓ کے قریب آیا تو حضور ؓ نے فرمایایہ تو مرز ہے۔ یہ توبوابد کارآدمی ہے۔ وہ آکر حضور سے باتیں کرنے لگا کہ استے میں سہیل بن عمر وآ گئے۔معمر راوی کہتے ہیں مجھے ابوب نے عکر مہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب

سہیل بن عمر وائے تو حضور یے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کمااب تمهار اکام آسان ہو گیا۔ معمر کتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں بول بیان کرتے ہیں کہ سمیل نے کماآئے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔حضور کے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسیم اللہ الرحمٰن الرحيم \_سيل نے كما مجھ تو ية نيں كه رحمان كون ہوتا ہے ؟اس لئے آپ باسمك اللهم لكين جيسے يہلے لكھاكرتے تھے صحابة نے كما نبيل نہيں ہم تو صرف بسم الله الرحمٰن الرحيم . تَكْمِين ع \_ حضور في فرماياكوكي بات نبيس باسمك المهم لكودو عمراب نے فرمایا یہ تکھوھذا ما قاضی علیه محمد رسول الله که بیروه صلح نامدے جس کا محمدرسول الله نے فیصلہ کیا ہے تو سمیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تونہ ہم آپ کویت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے (اور ضلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو)اس لئے محمد من عبداللد لکھو۔ حضور عظیم نے فرمایااللہ کی قتم! چاہے تم نہ مانو، ہوں تو میں اللہ کار سول لیکن محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔ حضرت زہری فرمائے ہیں کہ حضور کا فروں کی ہربات اس لئے مان رہے تھے کیونکہ قصواء او نٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عمد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جو نسی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کررہے ہوں گے تومیں ان کی الیمی ہر تجویز کو ضرور مان لول گا۔ حضور کے اس سے فرمایا کہ صلح کی شرط بیہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو کے تو سیل نے کہا کہ اگر آپ ای سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں بیربات مشہور ہوجائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے۔اس لئے آپ اس سال نه كرين الكے سال كرلينا۔ چنانچه سيبات صلح نامه ميں لكھي گئي (كه الكے سال طواف اور عمرہ کریں گے) سہیل نے کماصلی نامہ کی ایک شرط میہ ہو گی کہ ہم میں سے جو ادی بھی آپ کے یاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہوآپ اسے ہماریے پاس والیس كردين ك\_مسلمانون نے كما سجان الله! بيكيے موسكتا ہے كه وہ مسلمان موكر جارے یاس آئے اور اسے مشرکول کے پاس واپس کر دیا جائے ؟ ابھی بیربات ہو ہی رہی تھی کہ سمیل بن عمرو کے بیخ حضرت الو چندل بیز لول میں چلتے ہوئ آگئے۔ یہ مکہ کے نیجے والے حصہ میں قید تھے۔وہاں سے کسی طرح نکل کرآگئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ کے سہل نے کمااے محد! میرامطالبہ بیا کہ صلحی اس شرط کے مطابق آپ سب سے يملے مجھے بدآدی والیس كريں۔ حضور في فرمايا ابھى تواس صلح نامدى تحرير يورى نسيس موكى (لهذاابھی تومعاہدہ نہیں ہوا) سہیل نے کمااللہ کی قتم! پھر تومیں آپ ہے ہر گز صلح نہیں

کروں گا۔ حضور یے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کما نہیں میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں۔ میں نہیں چھوڑ سکتا۔اس پر مکر زنے کہاا چھاہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔حضرت ابو جندل نے کہااہے مسلمانو! میں تو مسلمان ہو کر آیا تھااور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جارہا ہے۔ کیاتم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کتنی مصبتیں اٹھارہا ہوں ؟اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں ً کہ میں نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ کیاآب اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور علیہ نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور جمارا دستمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمامامیں اللہ کارسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میر اید د گار ہے ۔ میں نے کما کیاآپ نے ہم سے بیر نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جاکراس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایاباں میں نے کہا تھالیکن کیامیں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس سال بیت اللہ جائیں گے ؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایاتم بیت الله ضرور جاؤ کے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضر ت ابو بحر کے پاس گیااوران سے کمااے ابو بحر ا کیا یہ اللہ کے برحق نبی شیں ہیں ؟ انہوں نے کہائیں '۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور جارا و مثن ماطل پر نہیں ہے ؟ حضرت ابو بحر نے کہا مال۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتناد ب کر صلح کریں ؟ حضر ت ابد بحر نے کہاا ہے آدمی!وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا مدد گار ہے۔تم ان کا دامن مضبوطی ہے تھاہے ِ ر کھو۔اللہ کی قتم اوہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیاانہوں نے ہم سے بیہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ حاکر اس کا طواف کریں گے انہوں نے کہابان انہوں نے کہا تھالیکن کیاانہوں نے تم كويه بھى كما تھاكہ تم اس سال بت الله جاؤ كے ؟ ميں نے كما نہيں۔ انہوں نے كماتم بيت الله ضرور حادُ کے اور اس کا طواف کروگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گتاخی کی معافی کے لئے بہت سے اعمال خیر کئے۔ راوی کتے ہیں کہ حضور جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے توآپ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایااٹھو،اپنی قربانی ذرح کرو پھر اپنے سر مونڈلو۔راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم! کو ئیآد می بھی کھڑانہ ہوا حتی کہ آپ نے بیہ تھم تین مرتبه فرمایا۔جب ان میں کوئی بھی نہ کھڑ اہوا تو حضور عضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے کئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آرہی تھی وہ ان کو بتائی توانہوں نے کہا اے اللہ کے نبی! کیاآپ یہ کروانا چاہتے ہیں ؟آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی ہے کوئی بات نہ کریں بلعہ اپنی قربانی ذرج کریں اور اپنے نائی کوبلا کر سر منڈالیں۔ چنانچہ

آپباہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کوذر کیا اور اپنی مائی کو در کیا کا در اپنی مائی کو بلا کر اپنی اور ایک دوسرے جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی مربانیاں ذرح کیں اور ایک دوسرے کے بال مونڈ نے لگے اور ربح وغم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے پھر آپ کے پاس چند مومن عن آئیں جن کر متعلق ای وقت اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے بھر آپ کے پاس چند مومن عن آئیں جن کر متعلق ای وقت اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے بھر آپ کے پاس چند مومن عن آئیں جن کر متعلق ای وقت اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے بھر آپ کے پاس چند مومن عن آئیں جن کر متعلق ای وقت اللہ تعالی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے بھر آپ کے باس چند مومن کے بیات کے بات کے بات کر دیں گئیں جن کر متعلق ای وقت اللہ تعالی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گئی جن کر متعلق ایک دوسرے کو متعلق ایک دوسرے کر کے دوسرے کر کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کر کے دوسرے کر دیں گے کی دوسرے کی دوسرے کو متعلق ایک دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کر دوس

عور تیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ يَاتِيُّهَا الَّذِيْنَ أَمْنُو الإِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهْجِرَاتُ فَا مُتَحِنُو هُنَّ سِي ل كر بِعصم الكوكونوتك ترجمه: "اے ایمان والوجب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عور تیں وطن چھوڑ کر توان کو جانچ لو۔اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تومت پھیروان کو کا فروں کی طرف۔ نہ یہ عور تیں حلال ہیں ان کا فروں کواور نہ وہ کا فرحلال ہیں ان عور توں کو۔ اور دے دوان کا فرول کو جوان کا خرج ہوا ہو۔ اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لوان عور توں ہے ،جبان کو دوان کے مہر ،اور نہ ر کھوا پنے قبضہ میں ناموس کا فرعور تول کے ''۔ چنانچہ اس تھم کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی دو عور توں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں ان میں سے ایک سے معاویہ بن انی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کی (بد دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) پھر حضور ﷺ مدینہ واپس آگئے۔اتنے میں قریش کے ابد ہمیر مسلمان موکر آپ کے پاس آگئے مکہ والوں نے ان کووالس بلانے کے لئے دوآد می بھیجے کہ آپ نے ہم ہے جو معاہدہ کیا ہے اسے بورا کریں۔آپ نے حضرت الد بھیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل بڑے یہاں تک کہ ذوالحليف پنج كر ممر كے اور جموري كمانے كك -حفرت الدبھير نے ان دونول ميں سے ایک سے کمانے فلانے! مجھے تماری تلواریوی عدہ نظر آرہی ہے۔اس نے نیام سے تلواران کے حوالے کردی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایساوار کیا کہ وہ وہیں محتدا ہو گیا۔ دوسر اوہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑااور دوڑ تا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور ؓ نے اسے دیکھ کر فرمایاس نے کوئی گھبر اہٹ کی چیز دیکھی ہے۔جبوہ حضور سی خدمت میں پہنچا تواس نے کہا میراساتھی توماراجا چکااب میرانمبر ہے۔اس کے بعد ابوبھیر پینچے اور عرض کیااے اللہ کے نبي االله تعالى نے آپ كاعمد بوراكروادياكم آپ نے تو مجھے واپس كرديا تھا۔اب الله تعالى نے مجھے ان لوگوں ہے چھٹکارا دلادیا ہے۔حضور یف فرمایا اس کی مال کا ستیا ناس ہو یہ لڑائی بھڑ کانےوالا ہے۔ کاش کو کی اسے سنبھالنے والا ہو تا۔ جب حضرت ابوبھیر نے بیہ ساتووہ سمجھ

گئے (کہ اب بھی اگر مکہ ہے ان کو کوئی لینے آیا) تو حضور ان کو واپس کر دیں گے چنانچہ وہاں

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

عَلَيْهِمْ عَلِي لَالْحَمِيَّةَ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ تكر

سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آپائے۔داوی کہتے ہیں کہ حضرت او جندل بن سمیل بن عمر و گلہ والوں سے چھوٹ کر حضر ت ابو بھیر کے پاس آگئے۔ای طرح قرایش کا جو شخص بھی مسلمان ہو تاوہ حضر ت ابو بھیر سے جاملتا۔ چندروز میں یہ ایک مخضر سی جماعت ہوگئے۔اللہ کی قسم ان الوگوں کو جب خبر لگتی کہ قرایش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جار ہا تواس پر ٹوٹ پر ٹے ان کو قل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے۔ حتی کہ کفار قریش نے (پریشان ہوکر) حضور کی خدمت میں اللہ تعالی کا اور رشتہ داری کا واسط دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کوآپ اپنی بالیس (تاکہ یہ معاہدہ میں داخل ہوجائیں اور ہمارے لئے آنے جانے کاراستہ کھلے) اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے (ہم اسے والی نہ لیس کے) چنانچہ حضور عظیف کو آیڈ یکٹم عُنگم وَایْد یند بلوالیا۔اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت این کوئم اُنڈون کُنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد اِنگان مُنگم وَنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد اِنگان مُنگم وَنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد وَنگو اَنْد وَنگم وَایْد وَنگم وَایْد وَنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد یکٹم عُنگم وَایْد وَنگم وَنگم وَایْد وَنگم وَایْد وَنگم وَایْد وَنگم وَایْد وَنگم وَنگم وَایْد وَنگم و نگم وَنگم و نگم و وَنگم وَنگم وَنگم و وَنگم وَنگم و وَنگم و

ترجمہ "اوروہی ہے جس نے روک رکھاان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بی خشر مکہ کے ،بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگادیاان کو "سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک "جب رکھی منکروں نے اپنے دلول میں کد، نادانی کی ضد "ان کا فرول کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور کے نبی ہونے کا قرار کیااور نہ بسم اللہ الوحلیٰ الوحیم کی جانے کو ماناور مسلمانوں کے اوربیت اللہ کے در میان رکاوٹ بن گئے۔ ا

حضرت عروہ میان فرماتے ہیں کہ صلح عدیدیہ کے موقع پر حضور علی کے حدیدیہ میں قیام فرمانے کی وجہ سے قرایش مجرا گئے۔ حضور کے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کی کو قرایش کے پاس جھیجنے کے لئے حضرت عمر بن الخطاب کو بلایا انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ (آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے جھے انکار منیں ہے کی میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں۔ اگر انہوں نے جھے کوئی تکلیف پہنچائی تو کمہ میں (میر سے خاندان) ہو کعب میں سے ایساکوئی نہیں ہے (جو میر ادفاع کرے اور) میری وجہ سے ناراض ہو۔ آپ حضرت عثمان کو تشج دیں کیو تکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے توجو پیغام آپ جھیجنا جا ہے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچادیں گے۔ چنانچہ حضور نے حضرت عثمان کی عفور کے حضور سے عثمان بن عفان کو بلاکر قرایش کی طرف جھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں سے بتادو کہ ہم (کسی عثمان بن عفان کو بلاکر قرایش کی طرف جھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں سے بتادو کہ ہم (کسی عثمان بن عفان کو بلاکر قرایش کی طرف جھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں سے بتادو کہ ہم (کسی

ل اخرجه البخارى قال ابن كثير في البداية (ج ٤ ص ١٧٧) هذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن اسحاق عن الزهري انتهي واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٢١٨) ايضا بطوله

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

سنده صحيح

ے) اور ان کو اسلام کی طرف و عور ہ کرنے آئے ہیں۔ اور ان کو اسلام کی عور تیں ہیں۔ ور ان کو اسلام کی عور تیں ہیں۔ دھرت عثان ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخری سادیں اور ان کو متادیں کہ عور تیں ہیں۔ دھرت عثان ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخری سادیں اور ان کو متادیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب کمہ میں اپنے دین کو اسیا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ خوشخری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو (ایمان پر) جمانا چھپائے ہے جھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثان تشریف لے گئے (مکہ کے راستے میں) مقام بلدح میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کمال (جارہ ہو؟) انہوں نے کما حضور نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف و عوت دوں اور تمہیں بتادوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم تو صرف عمرہ کر نے کے لئے آئے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو وعوت دی رائے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو وعوت دی رائے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو وعوت دی رائے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو وعوت اور حضرت عثان کا استقبال کیا اور ان کو آئی پناہ میں لیا اور ان کی خور کے کان کی کسی اور بھی ہے۔ جاؤا پناکام کرو۔ بال بی سعیدین عاص نے اور حضرت عثان کو اپنے گھوڑے پر آگے بھما کر مکہ لے گئے پھر قریش نے بدیل بی ور قاء خراجی اور قبیلہ ہو کانہ کے ایک شخص کو حضور کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بی مسعود وقفی آئے آگے حدیث اور بھی ہے۔ یا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور علیہ نے اہل کہ سے (دب کر) صلح کی اور ان کی ساری ہا تیں مان لیں۔ اگر حضور کسی اور کو امیر بناکر بھیتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور نے کیا تو ہیں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا آپ نے ان کی بیہ شرط بھی مان کی تھی کہ جو کا فر (مسلمان ہوکر) مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے والیس کردیں گے۔ اور جو مسلمان (نعوذ باللہ من ذلک (کا فر ہوکر) کا فروں کے پاس جائے گا۔ کا فر اسے والیس نہیں کرس گے۔ آپ

حضرت الوبر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح مدیبیہ سے بروی کوئی فتح نہیں ہے محمد علیہ اور ان کے رب کے در میان جو معاملہ تھالوگ اسے سمجھ نہ سکے بندے جلدبازی کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی طرح جلدبازی نہیں کرتے بلکہ (اپنی تر تیب اور اراوے کے احرجہ ابن عساکر و ابن ابی شیبة کما فی کنز العمال (ج ٥ ص ٢٨٨) و احرجہ ابی شیبة من وجہ آخر بطولہ عن عروة کما فی کنز العمال ایضا (ج ٥ ص ٢٩٠) و احرجہ البیهقی (ج ٩ ص ٢٢٠) عن موسی بن عقبة بنحوه کی احرجہ ابن سعد کذافی کنز العمال (ج ٥ ص ٢٨٦) وقال

حياة الصحابة أروو (جلداول) -----

مطابق) ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ ججتہ الوواع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمر و قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹنیاں حضور کے قریب کررہے تھے پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنا اللہ منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر اکھارہ نے وہی سہیل جنوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر برد کھر ہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسیم اللہ اللہ حقالہ اللہ عقالہ کے (معاہدہ نامہ میں) کھے جانے ہے انکار کر دیا تھا (یہ دیکھ کر) میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ ا

# حضرت عمروبن العاص ؓ کے اسلام لانے کا قصہ

حصرت عمروین العاضؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے انقاق کیا کرتے تھے ، اور میری بات سنا كرتے تھے۔ ميں نے ان سے يہ كمااللہ كى قتم! تم لوگ جانے ہوكہ ميں ديكھ رہا ہول كہ محمد (عليهالسلام)كادين تمام دينول يربرى طرح عالب تاجار الهديد مجهاك سجوه مين آئي ہے تم لوگوں کاس کے بارے میں کیا خیال ہے ؟ انہوں نے کماوہ کیابات ہے ؟ میں نے کما میراخیال بیہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں۔ پھر اگر محمد (علیہ السلام) ہماری قوم پر غالب آگئے تواس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے۔ کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر ر ہنا ہمیں مجمد (علیہ السلام) کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پیند ہے اوراگر ہماری قوم غالب آگئ توہم جانے پہچانے لوگ ہیں۔وہ ہمارے ساتھ بھلائی کاہی معاملہ کریں گے۔سب نے کمایہ توبہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کمااس کو دینے کے لئے پچھ مدیے جمع کرلو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چرے کا ہدیہ سب سے زیادہ پند تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے یمال کا تیار شدہ چراکثر تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے یاس پہنچ گئے۔اللہ کی قتم!ہم وہاں ہی تھے کہ استے میں عمر وہن امید نجاشی کے یاس ملنے گئے اور پھر وہال سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہد عمروین امیہ ہیں۔اگر میں نجاشی کے پاس جاکر ان سے ان کو مانگ لول اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑادوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محر (علیہ السلام) کے قاصد کو قل کر کے ان کابدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جاکر نجاشی کو تجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کماخوش آمدید ہو میرے

حياة الصحابة أروو (جلداول)

(14/2)

دوست کو۔ائے علاقہ سے میرے لئے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کماہاں۔اےبادشاہ! میں آپ کے لئے مدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے دہ چمڑے اس کے سامنے پیش کئئے۔وہ اسے بہت بیندآئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کمااے باوشاہ! میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکاتا ہواد یکھاہے وہ ہمارے وشمن کا قاصد ہے آپ اسے میرے حوالے کردیں تاکہ میں اسے قبل کردول کو تکہ اس نے ہمارے سر داروں اور معزز لوگوں کو قتل کیاہے (بیر سنتے ہی) نجاشی کو ایک دم غصر آگیا اور اس نے غصہ کے مارے اپناہا تھ اپنی ناک پر زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے اور ڈر کے مارے میر ابہ حال تھا کہ اگر زمین بھٹ جاتی تومیں اس میں تھس جاتا۔ پھر میں نے کمااے بادشاہ!اللہ کی قتم،اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ بیبات آپ کونا گوار گزرے گی تومیں آپ ے اسے بالکل نہ مانگا۔ نجاثی نے کماتم مجھ سے اس آدی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا جاتے ہوجس کے پاس وہی ناموس اکبر (جرائیل علیہ السلام)آتے ہیں جو موسی (علیہ السلام) کے ماس آما کرتے تھے۔ میں نے کہااے بادشاہ! کیادہ ایسے ہی میں ؟اس نے کما تیراناس ہو۔اے غمرو! میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موی بن عمران فرعون اور اس کے اشکریر غالب آئے تھے میں نے کما کیاتم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے ؟اس نے کماہال۔ پھراس نے ہاتھ بڑھادیالور میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہوگیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ایے ساتھوں سے میں نے اپنااسلام چھیائے رکھا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پرار راست میں مجھے حضرت خالدین ولید ملے۔وہ مکہ ہے آرہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ ہے کچھ پہلے کا ہے میں نے کمااے او سلیمان کمال (جارہے ہو)انہوں نے کمااللہ کی قتم ابات واضح ہو گئی اور یہ آدمی یقیناً نی ہیں اللہ کی قتم امیں (ان کے پاس) مسلمان ہونے جارماہوں۔ کب تک (ہم ادھر ادھر بھا گئے رہیں گے) میں نے کمااللہ کی قتم ، میں بھی مسلمان ہونے جارہا ہوں۔ چنانچه جم دونول مدینه حضور کی خدمت میں پنچے حضرت خالدین ولید آ کے بوھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیایار سول الله میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے مجھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اے عمروا بیعت ہوجاؤ کیونکہ اسلام انے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مثادیتا ہے اور جرت بھی اینے سے پہلے کے تمام گناہوں کو

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

منادیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے بیعت ہو گیا پھر واپس آگما۔ ا اس روایت کو بیبتی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقہ سے ذکر کیاہے اور اس میں نیہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں (حبشہ سے) چل دیا۔ یمال تک کہ جب میں ہرہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دوآدمی ذرا پچھ آگے جاکر پڑاؤڈال رہے ہیں ایک خیمہ کے اندرے اور دوسر ادونوں سواریوں کو تھاہے ہوئے ہے۔ غورسے دیکھنے سے پتہ چلا کہ بیہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کما کمال جارہ ہو ؟انہول نے کما محد (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضری کاارادہ ہے کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کوئی ڈھنگ کاآدی باقی نہیں رہا۔اگر ہم یوں ہی تھسرے رہے تو جاری گردن کوا یسے بکڑ لیاجائے گاجیسے کہ بھٹ میں بوکی گردن پکڑی جاتی ہے۔ میں نے کمااللہ کی قتم پر ابھی محد (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضری کاارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا جاہتا ہوں۔حضرت عثمان بن طلحۃ نے خیمہ ہے باہرآگر مجھے خوش آمدید کھا پھر ہم سب وہیں گھیر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیر ابد عتبہ کے پاس ملا۔وہ یارباح یا رباح یا رباح! کمہ کرایے غلام کو یکالم افھا (رباح اس کے غلام کانام تھالیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ے) ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں د کچھ کر کماان دو(سر دارول) کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔وہ پیر کہہ کر ميري اور حضرت خالد بن وليدكي طرف اشاره كرر بإتفااور وه آدمي دورٌ تا موامسجد كيا مجھے خيال مواکہ بید حضور کو ممارے آنے کی خوشخری سانے گیا ہے چنانچہ ایسے ہی موارم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اینے صاف ستھرے کیڑے پینے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئے۔ ہم چل کراک کی خدمت میں آ پہنچ آپ کا چرہ مبارک (خوش سے )چک رہا تھا اور آپ کے چارول طرف مسلمان بیٹے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے برے خوش ہورہے تھے \_ چنانچه حضرت خالدین ولیدا کے برو کر حضور سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثان بن طلحه آ گے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آ گے بڑھاللہ کی قتم اجب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تومیں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکااور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والا گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا اسلام ا پنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹادیتا ہے اور ججرت بھی اینے سے پہلے والے تمام گناہ مٹادیت

لَى اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٤٠) اخرجه ايضا احمد والطبراني عن عمرو نحوه مطولا قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٥٠) ورجالهما ثقات انتهي.

حياة الصحابة أردو (جلداول)

ہے۔اللہ کی قتم! جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور علیہ نے کئی بھی پریشان کن امر میں اپنے کئی صحافی کو ہمارے رامر کا نہیں سمجھا۔ ا

### حضرت خالد بن وليد السكام لانے كا قصه

حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا تواللہ تعالى نے میرے دل میں اسلام لانے كاجذبه پیدافر مادیا اور بدایت كارات میرے سامنے كل گیالور میں نے اینے دل میں کہاکہ محد (عظیہ) کے خلاف تمام لڑا کیوں میں شریک ہوا ہوں کیکن ہر لڑائی ہے واپسی پر مجھے بیہ خیال آتا تھا کہ میں بیہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اوریقیناً محد (علیہ السلام) غالب ہو کرر ہیں گے۔جب حضور عدیسیہ کے لئے روانہ ہوئے تو میں مشر کوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عسفان میں میرا حضور اور صحابہ سے سامناہو گیااور میں آپ کے مقابلہ میں کھڑ اہو گیامیں نے آپ سے پچھ چھٹر چھاڑ کرنی جاہی۔ آب ہمارے سامنے اپنے صحابہؓ کوظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچاکہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں لیکن ہم کسی فیصلہ تک نہ پہنچ سکے اس لئے ہم نے حملہ نہ کیااور اس میں خرر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادہ کا پتہ چل گیا۔ (لیعن الله تعالی نے آپ کو بتادیا) چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلوٰۃ الخوف کے طریقہ پر پڑھائی۔اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت الزیرا اور میں نے اینے دل میں کما کہ اس آدمی کی حفاظت کامتقل فیبی) انظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کاراستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدید میں قریش سے صلح کرلی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع فرچ سے واپس كرك اپنى جان چائى تومىں نے اپنے ول ميں كما۔اب كوسى چيز باقى رہ كئى ہے ؟اب ميں كمال جاؤل نجاشی کے پاس ؟ نجاشی نے تو محمد (علیہ السلام) کا اتباع کر لیاہے اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیامیں ہر قل کے پاس چلا جاؤں ؟ تو مجھے اپنادین چھوڑ کر نصر انیت یا یمودیت کواختیار کرنایژے گالور عجم میں رہنایڑے گا۔یااینے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتار ہوں۔ میں ای سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ میں تشریف لے آئے میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمدیر میں حاضر نہیں ہوا اور میرے بھائی ولیدین ولید بھی حضور کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیالیکن کمیں نیایا توانہوں نے مجھے ایک خط لکھاجس کا مضمون ہے:

ل كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٣٧)

بوچھاتھا کہ خالد کمال ہیں؟ میں نے کمااللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ فرمایا خالد جیساآد می بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے۔ اگروہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگادیتے توان کے لئے زیادہ بہتر تھالور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے اے میرے

بھائی! خیر کے بہت سے موقع تم ہے رہ گئے اب توان کی تلائی کرلو"۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل

ایک شوق پیدا ہوااور اسلام کی رغبت ہو سے گئی۔ اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور ؓ نے میر ہادے میں پوچھااور اس ذمانے میں ، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط ذرہ علاقہ میں ہوں۔ اور میں وہاں سے نکل کر ایک سر سنر اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کمااس خواب کا محوں۔ میں نے کمااس خواب کا حضرت ابو بحر ؓ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ (چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو)

انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مرادوہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے اور اس تنگ علاقہ سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کامل جانا ہے جب میں نے

حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری کا پختہ ادادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور کی خدمت میں حاضری کے لئے کس کواپنے ساتھ لول (اس سلسلے میں ) میں صفوان بن امیہ کے پاس گیااور میں نے اس سے کیااے او وہب! کیاتم دیکھتے نہیں ہوکہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد

میں نے اس سے امااے او وہب! کیا تم دیکھتے ہیں ہو کہ ہم س حال میں ہیں ؟ ہماری لعداد داڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جارہی ہے اور محمد (علیہ السلام) عرب وعجم پر غالب آتے

جارہے ہیں۔میراخیال بیہ کہ ہمیں محد (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا جا مئے کیونکہ محد (علیہ السلام) کی عزت ہماری عزت ہے لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیالور کما کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ جاتو بھی میں ان کا اتباع ہر گزنہیں کرول گا۔ میں

الفار مردیا ور اما نہ بیر مے مداوہ اور وی کی ہے ہوت کی سان اور دالد کوبدر میں قبل کیا گیا تھا (اس اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہ اس آدمی کے بھائی اور والد کوبدر میں قبل کیا گیا تھا (اس لئے یہ نہیں مان رہے ہیں) پھر میری عکر مدین الی جمل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے

وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیساجواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھیائے رکھنا۔ انہوں نے کہا چھاکسی کو شیس بناؤل گا۔ پھر میں

ا بن کھر گیااورا پن سواری کو تیار کروایا میں اس کو لے کر چل برا اور استد میں میری عثان بن

طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے لاؤاس سے بھی اپنی بات کر کے د مکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباؤ اجداد بھی (مسلمانوں کے ہاتھوں) قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا چر میں نے کماان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے ہ میں تواب جاہی رہا ہوں۔ چنانچہ (اسلام کے خلاف) ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہاہے وہ میں نے ان کو بتایا اور میں نے بیہ بھی کہا ہاری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو تواگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی یانی ڈال دیا جائے تولومڑی کو ٹکلنا پڑے گا۔ سلے دونوں ساتھوں سے میں نے جوبات کی الی بی ان سے بھی کی۔وہ فور اُمان گئے۔ میں نے ان سے کمامیں توآج ہی جانا جا ہتا ہو ل اور میری سواری فی مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونول نے آپس میں (مکہ سے باہر) مقام یا جج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگروہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تووہ میر اوہاں انتظار کریں گے اور اگر میں ان ہے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں اُن کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھرول سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یا بچیر جمع ہو گئے۔ پھروہال سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدہ مقام پر پہنچے تووہال ہمیں حضرت عمروین العاض " ملے ۔ انہوں نے یو چھا کہاں جارہے ہو؟ ہم نے کہائم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کمآآپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کما ہمار اار ادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد عظیقہ کے انتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہامیں بھی اس وجہ سے آیا ہوں اب ہم متنوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ جا بہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بھادیں۔ حضور کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کیڑے پینے اور حضور کی جانب چل پڑا۔ راستہ میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہاجلدی کرو۔ حضور کو تنہاری خبر مل چکی ہے اوروہ تنہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لو گول کا انتظار کررہے ہیں۔ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا توآپ مجھے دیکھ کر

انظار کررہے ہیں۔ ہم میز چیے لئے۔ جب یں لے آپ کو دور سے دیکھا کوآپ بھے دیے کر مسکراتے رہے۔ یمال تک کہ میں نے آپ کے قریب آگریا نبی اللہ کہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چرے کے ساتھ سلام کاجواب دیا۔ میں نے کلمہ شادت پڑھا: انی اشھدان لا اللہ الا اللہ وانك رسول اللہ آئے گئے فرمایا آگے آؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ

کے لئے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تہماری عقل وسمجھ کو دیکھ کر مجھے ہی امید تھی کہ حمیں نے ہیں جن لڑا کیوں میں آپ کے حمیں خیر ہی کی تو فیق ملے گی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں جن لڑا کیوں میں آپ کے مقابلہ میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آرہا ہے۔ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے

تمام گناہ مثادیتا ہے۔ میں نے کماآپ اس کے باوجود میرے لئے دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا است سے روکنے کے لئے خالدین ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اللہ اللہ کے راہتے ہے روکنے کے لئے خالدین ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے است معاف فرمادے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر والے بیوھ کر حضور سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ صفر ۸ ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قتم اضر وری اور مشکل امور میں حضور اینے صحابہ میں ہے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ اللہ محل اللہ کی تتھے۔ ا

### فتحمكه زاد ماالله تشريفاً كاقصه

حفرت ابن عبال فرماتے ہیں۔حضور عظی (مدینہ سے) دولنہ ہوئے اور این سیجھے حضرت ابور ہم کلثوم بن حصین عفاریؓ کو مدینہ کا امیر بتایا۔آپ دس رمضان کوروانہ ہوئے۔ آی نے بھی روزہ رکھااور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔عسفان اور انج کے در میان کدیدنامی چشمے پر پہنچ کرروزے رکھنے چھوڑو یئے پھروہاں سے چل کروس ہزار مسلمانوں کی ہمراہی میں مرانظمر ان مقام پر بڑاؤڈالا۔ مزینہ اور سلیم کے ہزارآدی بھی تھے ہر قبیلہ سامان اور بتھیارے لیس تھا۔اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور کے ساتھ تھے۔ان میں ے کوئی بھی پیچھے نہ رہاتھا۔ قریش کو پہتہ بھی نہ چلااورآپ مرالظہر ان پہنچ گئے۔ حضور کی کوئی خبران تک نه پہنچ سکی اور دہ بیہ جان نہ سکے کہ حضور کیا کرنے والے ہیں۔ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اورید مل بن ور قاء اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نگلے کہ کمیں سے بچھ یتہ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنیں۔حضرت عباس بن عبدالمطلب راستم میں حضور کے ساتھ مل گئے تھے۔ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب (حضور کے چیازاد بھائی)اور عبراللہ بن الی امیہ بن مغیرہ (حضور کے بھو بھی زاد بھائی اور آپ كى زوجة محترمه حضرت ام سلمة كے بھائى ) مديند اور مكه كے در ميان حضور كے ياس پنج كئے ان دونوں نے آیا کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی ۔ حضرت ام سلمہ نے حضور ﷺ ہے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیایار سول اللہ !ان میں ہے ایک توآی کا چیازاد بھائی ہے اور دوسر آگی کا بھو بھی زاد بھائی اور سسر الی رشتہ دار (سالا ہے۔آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔اس چھازاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھااور اس پھو پھی زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سخت باتیں کہی تھیں۔ جب ان

ل اخرجه الواقدى كذافي البداية(ج ٤ ص ٢٣٨)واخرجه ايضا ابن عساكر نحوه مطولاً كمافي كنز العمال (ج٧ص ٣٠)

دونوں کو حضور کے اس جواب کا پینہ چلا توالد سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹابیٹا تھا تواس نے کمایا تو حضور مجھے (این خدمت میں حاضری کی) اجازت دے دیں نہیں تومیں آیے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤل گااور وہیں کہیں بھو کے پیاہے ہم دونوں مرجا کیں گے جب بیات حضور کک بینی توآب کوان دونوں پرترس آگیا۔ آپ نے ان دونوں کوآنے کی اجازت دے دی وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔جب حضور مر الطہر ان میں تھسرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کماہائے قرایش کی ہلاکت اگر حضور مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضورٌ ہے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لئے حتم ہو جائیں گے۔ حضرت عباسٌ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سفید نچریر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں اراک مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا لینی چروالمایا کوئی ضرورت سے آیا ہو آآد می مل جائے جو مکہ جاکر حضور کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور ّ کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور ﷺ سے امن لے کیں۔ میں خچریر چلاجار ہا تھااور کسی آدمی کی حلاش میں تھا کہ اسنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ور قاء کی آواز سنائی دی۔وہ دونوں آپس میں باتیں کررہے تھے۔ ابو سفیان کمہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بوی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ تبھی انتاہز الشکر دیکھا۔بدیل کمہ رہا تھااللہ کی قشم بیآگ قبیلہ خزاعہ کی ہے۔معلوم ہو تاہے کہ بدلوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں ابوسفیان نے جواب دیا کہ خزاعہ کی تعداد انتی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنابرا اشکر ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوسفیان کی آواز کو پہچان کیا۔ میں نے ان کو آواز دی اے ابو حظلہ اانہوں نے میری آواز بیجان لی اور کماتم او الفضل ہو۔ میں نے کما بال او سفیان نے کما میرے مال باپ تم پر قربان ہول۔ اس وقت تم یمال کیے ؟ میں نے کمااے اوسفیان! تیرا ناس موبدر سول الله عظالة لوگول كول كرائع موسع بين الله كي فتم إلائة إلى مالاكت! اس نے کمامیرے مال باپ تم پر قربان ہول۔ اب بیخے کی کیاصورت ہوسکتی ہے ؟ میں نے کما اگر تمان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضروراڑادی جائے گی۔تم میرے ساتھ اس خچر یر سوار ہو جاؤ تا کہ میں تنہیں حضور کی خدمت میں لے جاکر تنہیں ان سے امن دلوادوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی توواپس چلے گئے اوروہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابوسفیان کو تیری سے لے کر چلا۔جب بھی مسلمانوں کی کسی آگ کے باس سے گزر تالوہ یو چھتے یہ کون ہے ؟ کیکن حضور کے خچر کو دیکھ کر کہتے ہے تو حضور کے چیا خچر پر جارہے ہیں۔ یمال تک کہ میں حضرت عمر بن الخطاب کی آگ کے پاس سے گزر نے لگا تو حضرت عمر نے ہو چھا یہ کون

ہے؟ اور کھڑے ہو کر میرے یاس آگئے جب انہوں نے میرے پیچھے نچر پر ابو سفیان کودیکھا

تو کہنے لگے۔ بیہ تواللہ کاد سمن ابو سفیان ہے۔اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیاہے اور اس وقت جازاتہ مارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے اور وہ حضور کی طرف دوڑیڑے ، اور میں نے بھی نچر کوایرالگائی اور میں ان سے آگے نکل گیااور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔آگے جاکر میں خچر سے کودیرااور حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔اتے میں حضرت عرابھی آگئے اور انہول نے کمایار سول اللہ! بداد سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑادوں۔میں نے کمایارسول اللہ! میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور کے یاس بیٹھ کر عرض کیااللہ کی قتم آج رات توبس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔جب حضرت عراف ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کمااے عمر بس کرو۔ اگر یہ ہو عدی بن كعب خاندان ميں سے ہوتے توتم اتنى باتيں نہ كرتے ليكن تهيں پتہ ہے يہ عو عبد مناف میں سے بے (اس لئے اتنازور لگارہے ہو) انہوں نے کمااے عباس! محمر و تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میراباب اسلام لا تا توا تنی خوشی نہ ہوتی۔اوراس کی وجہ صرف سے کہ تمہارااسلام لانا حضور کے لئے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زبادہ ماعث خوشی تھا۔حضورﷺ نے فرمایا ہے عماس ایس وقت تو تم ان کواپنی قیام گاہ میں ، لے جاؤ۔ صبح میرے یاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی قیام گاہ پر لے آیا۔ انہوں نے میرے ہاں رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور کی خدمت میں لے گیا۔ان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا۔ اے ابوسفیان! تیر ابھلا ہو۔ کیا تمہارے لئے ابھی بیرونت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ الله كے سواكوئي معبود نسين انسول نے كماميرے مال بات آپ ير قربان ہول آپ توبہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے کسی کام توآتا۔آپ نے فرمایا ہے ابو سفیان! تیر ابھلا ہو كيا تمهارے لئے ابھى بيروقت نہيں آيا كہ تم اس بات كا يقين كر لوكه ميں الله كارسول ہول۔انہول نے کما میرے مال باب آپ پر قربان ہول۔آپ تو بہت بررگ اور بہت علم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک

ہے۔ حضرت عباس نے کمااے ابوسفیان! تیراناس ہو مسلمان ہوجاؤ اور قبل اس کے کہ تمهاری گردن از اوی حائے تم کلمه شهادت: اشهدان لآاله الا الله واشهدان محمدًا رسول الله بره لو حنانح أو سفاان فكل

شمادت یڑھ لیااور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہایار سول اللہ ! یہ ابوسفیان اپنے لئے اعز از واقتحار پند کرتے ہیں ان کوآپ کوئی خاص رعایت دے دیں۔آپ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااہے امن ہے جواینے دروازے کو ہند کرلے گااہے امن ہے اور جو مجد (حرام) میں داخل ہوجائے گا اے امن ہے۔جب حضرت ابوسفیان واپس ہونے لکے تو حضورً نے فرمایا ہے عباس!ان کو لے جاکر وادی میں اس جگہ کھڑ اکر دو جہاں بیاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا مواہ (وہ جگہ بہاڑوں ، درمیان تنگ تھی) تاکہ بدوبال سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ میں ان کولے کر گیااور وادی کی اس ننگ گھاٹی میں لے جاکر کھڑ اکر دیا جمال کا حضور یے فرمایا تھا۔ وہاں سے قبائل ایے جھنڈے لے کر گزرنے لگے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان بوچھتے کہ لیہ کون لوگ ہیں اے عباس؟ میں کہتا ہے ہو سلیم ہیں وہ کہتے مجھے بنوسلیم سے کیا واسطہ۔ بھر کو اُن قب بلہ گررتا وه کہتے یہ کون لوگ ہیں ؟ میں کہتا ہے مزینہ ہیں وہ کتے مجھے مزینہ سے کیا واسطہ ہاں تاکہ تما تھیلے كُرْر كَيْرَ حِوِ بِهِي قبيلة كُرْر تاوه بوجيت به كُون لوگ بين ؟ مين كُتابيه بو فلال بين ـ وه كهت ان ہے مجھے کیا واسطہ بیال تک کہ حضورً لوہے سے لیس سیاہ دستہ میں گزرے۔ان میں مهاجرین اور انصار تھے۔ان کی آنکھول کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا ( لیعنی سب نے خود اور زر ہیں پین رکھی تھیں اور ہر طرح کے ہتھیار لگار کھے تھے) توانہوں نے (حیران ہوکر) کما سجان الله! بير كون لوگ ميں۔اے عباس ؟ ميں نے كها بير رسول الله ﷺ مهاجرين اور انصار میں تشریف لے جارہے ہیں۔انہوں نے کہااے اوالفضل!الله کی قتم!ان سے مقابله کی تو م کی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ آج تو تمہارے بھتے کی باد شاہت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کما (بیبادشاہت نہیں ہے) یہ نبوت ہے۔انہوں نے کمامال کی (نبوت ہی) سمی۔میں نے کمااب تواپی قوم کی جاکر فکر کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر او ٹجی آواز سے بیا علان کیااے قریش اید محمد تمهارے بال انتابر الشکر لے کرارہے ہیں جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے ہولہذا جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا (اس اعلان پر غصہ ہوکر) ان کی ہوی ہند بنت عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی مو تچیں پکڑ لیں اور کہنے لگی اس کالے كلوثے كينے كو قتل كردو(ان كودسمن كى جاسوسى كے لئے بھيجاتھا) يا متوبوى يرى خبر لانےوالا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو۔اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آجانا کیونکہ حقیقیت یی ہے کہ محد (علیہ السلام)ایالشکر لے کرائے ہیں جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔جوابد سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا تیراناس ہو

ک اترا الگر ہم سے کو کافی ہو جائے گا ؟انہوں نے کیااور جوا نیادر واز ویء کرلے گا سے بھی

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

امن ہے اور جو مسجد (حرام) میں داخل ہو جائے گا سے بھی امن ہے (یہ سن کر) تمام لوگ اپنے گھر وں اور مسجد کودوڑ بڑے لے

ان عساکر نے بھی واقد ی کے حوالہ سے حضر ت ابن عباسؓ سے طبر انی کی بچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے اور اس میں بیر مضمون ہے کہ جب حضرت ابو سفیان (حضورؓ کے ماس سے) جلے گئے تو حضورؓ نے حضرت عباس کو فرماماا نہیں لے حاکر وادی کی اس نگک جگہ

پاس سے) چلے گئے تو حضور نے حضرت عباس کو فرمایا انہیں لے جاکروادی کی اس نگ جگہ میں کھڑ اکر دوجہاں بہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزر تا ہواد کیے لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں عام راستہ کو چھوڑ کر میں نے ان کو

معرول تو تررتا ہواد ہیں۔ عظرت عبال حرائے ہیں عام راستہ تو چھور ترین کے ان تو وادی کی اس جگہ لے جاکر کھڑ اکر دیا۔ جب میں نے وہاں جاکر ان کوروک لیا تو انہوں نے کہا اب بنی ہاشم! کیا مجھے دھو کہ دیناچا ہے ہو؟ (وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہال روک کرمار ناچاہتے

تے بھی ہو ہا میں سے فرمایا اہل نبوت دھو کہ نہیں دیا کرتے۔ میں تو شہیں کی ضرورت ہیں ) حضرت عباس نے فرمایا اہل نبوت دھو کہ نہیں دیا کرتے۔ میں تو شہیں کئی ضرورت سے بہال لایا ہول۔ حضر ت ابو سفیان نے کہا تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتادیا کہ تم

مجھے کسی ضرورت سے یمال لانا چاہتے ہو تاکہ میرادل مطمئن رہتا۔ حضرت عباس نے کما میراخیال نہیں تھاکہ تم اِس طرح سوچو گے۔ حضورا پنے صحلبہؓ کے لشکر کی تر تیب دے چکے

تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگااور ہر دستہ اپنا جھنڈ الر اتا ہوا جارہا تھا۔ حضور کنے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجااس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ بید دستہ بنبی سلیم کا

تھاان کی تعداد ایک ہزار تھی۔ان میں ایک چھوٹا جھنڈاحضرت عباس بن مرداس کے ہاتھ میں تھااور دوسر اچھوٹا جھنڈاحضرت خفاف بن ندبہ کے ہاتھ میں تھااور ایک بڑا جھنڈا انجاج بن علاط نے اٹھار کھاتھا۔ حضرت ابوسفیان نے یو چھار لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کماریہ

خالد بن ولید ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کماارے وہی نوعمر لڑکا۔ انہوں نے کما ہاں۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے تمین م تیہ بلند آوازہے اللہ اکبر کما

تھیں میرے ہوئے سے و سرت ماہدے کرتے میں رہیبداور دیے ہیں۔ اورآگے بردھ گئے پھران کے بعد جعنرت نیر بن عوام پانچ سوکے دیتے کولے کر گزرے جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک کالابردا جھنڈا تھا۔ جب حضرت عباس نے کہایہ نیر بن عوام ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے بھانجے ؟ حضرت عباس

تعرف مباں نے ہمانیہ رمیر بن موہم ہیں۔ ہوں نے کہا مہمارے بھا ہے ؟ صفرت عبا ن نے کہاہاں، پھر غفار قبیلہ کے تین سوآدمی گزرے جن کابوا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری نے

لَـ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٦٧) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انتهى واخرجه ايضا البهـقي بطوله كما في البداية(ج ٤ ص ٢٩١)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) ----

اٹھار کھا تھابعض کتے ہیں کہ حضرت ایماء بن رحصہ نے اٹھار کھا تھا۔ان لوگوں نے بھی حضرت ابوسفیان کے سامنے آگر تنین مرینہ اللّٰہ اکبر بلند آواز ہے کہا۔انہوں نے یو چھاائے ابو الفضل یہ لوگ کون ہیں ؟ حضر ت عماس نے کہا یہ بیو غفار ہیں۔انہوں نے کہا مجھے بیو غفار ہے کیاواسطہ ؟ پھر ہو اسلم کے چار سوآد می گزرے ان کے دو چھوٹے جھنڈے تھے۔ایک حضرت بریدہ بن حصیب کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت ناجیہ بن اعجم کے ہاتھ میں تھا انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے بہنچ کربلند آواز سے تین مرتبہ اللہ اکبر کما حضر ت ابوسفیان نے یو جھارہ کون لوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا ہواسلم ۔ انہوں نے کہا اے ابد الفضل! مجھے مواسلم سے کیاواسطہ ؟ ہمارے اور ان کے در میان بھی کوئی گربر نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے کمایہ مسلمان لوگ ہیں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر ہو کعب ین عمرو کے پانچ سوآد می گزرے جن کا جھنڈ احضرت بشیرین شیبان نے اٹھار کھاتھا۔ حضرت ابو سفیان نے یو چھا بیہ کون لوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے کما بیہ بنو کعب بن عمر و ہیں۔انہوں نے کہا چھا بدتو محمد (علیہ السلام) کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابد سفیان کے سامنے پہنچ کربلند آواز ہے تین مر تبداللہ اکبر گہا۔ پھر مزینہ قبیلہ کے ایک ہزار آدمی گزرے جن میں سو گھوڑے اور تین چھوٹے جھنڈے تھے۔جنہیں حضرت نعمان بن مقران اور حضر تبلال بن حارث اور عبداللہ بن عمر و نے اٹھار کھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آگر بلندآوازے الله اکبر کها۔ حضرت الوسفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس ؓ نے کہا یہ مزینہ ہیں حضرت ابوسفیان نے کہااے ابوالفضل مجھے مزینہ سے کیاواسطہ ؟لیکن یہ بہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آگئے ہیں چھر جہینہ کے آٹھ سوآدی اینے امیروں کے ساتھ گزرے ان کے چار چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں اوزرعہ معدین خالد اور سویدین صح اورافعین محیث اور عبداللہ بن بدرنے اٹھار کھاتھاا نھول نے بھی ان کے سامنے چنچ کر تین م شد ملند آواز میں اللہ اکبر کہا۔

چر کنانہ بولیث اور ضمر ہاور سعدین بحر کے دو

سوآدی گزرے ان کا جھنڈ الدواقد لیشی نے اٹھار کھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تین مر تبہ بلید آوازے اللہ اکبر کہا بعضرت اوسفیان نے پوچھا یہ کون اوگ ہیں؟ حضرت عباسؓ نے کہا یہ بوجر ہیں۔ انہوں نے کہا چھا یہ توبرے منحوں ہیں۔ ان میں کی وجہ سے تو محمد (علیہ السلام) نے ہم پر چڑھائی کی ہے (صلح حدیدیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نے حضور سے معاہدہ کرلیا تھا اور قبیلہ ہو بحر نے قریش سے۔ اور قریش اور بو بحر نے قبیلہ

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) - حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

خزاعہ پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کرکے صلح ختم کردی جس کی وجہ سے حضور کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اس طرف اشارہ کررہے ہیں) ذرا سنو تو سسی ۔ اللہ کی قتم! (قریش نے خزاعہ کے ساتھ جو زیادتی کی تھی) اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ مجھے اس کا پہتہ چل سکا اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپند مگی کا اظہار کیا تھا لیکن جو مقدر میں لکھا تھاوہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت محمد مقدر فرمار کھی ہے۔ یوں تم سب

اسلام میں داخل ہو جاؤ کے ۔واقدی کہتے ہیں کہ عبداللدین عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ الد عمر دین حمال نے مجھ سے بیان کیا کہ الد عمروین حمال نے فرمایا کہ بولیث البلے گزرے ان کی تعداد ڈھائی سوتھی۔ان کا جھنڈا

میں تھااور دوسر الغیم بن مسعود کے ہاتھ میں حضرت ابوسفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر

پوچھا کہ ابھی تک محمد (علیہ السلام نہیں گزرے ؟ حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں
گزرے۔ جس دستہ میں حضور ہیں۔ اگر تم اس کودیھو کے تو تہیں اوہ بی اوہ اور گھوڑے ہی
گھوڑے اور بوے بہادر آدمی نظر آئیں کے اور ایسا لشکر دیھو کے جس کے مقابلہ کی کسی میں
طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابوسفیان نے کہا اللہ کی قسم!اے ابوالفضل!اب تو مجھے بھی اس کا
لیقین ہوگیاہے اور ان سے مقابلہ کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے ؟ جب حضور کادستہ نمودار ہوا

مهاجرین اور انصار ہیں۔ اس میں چھوٹے بوے بہت سے جھنڈے ہیں۔ ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بوا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا۔ سب لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آرہا ہے۔ حضرت عمر پر لوہاہی لوہا ہے اور وہ اپنی بلند اور گرجد ار آواز سے

لشکر کوتر تیب سے چلارہے ہیں۔حضرت ابوسفیان نے پو چھا۔اے ابوالفضل! یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے ؟ حضرت عماس نے کہا''عمر بن الخطاب "ابو سفیان نے کہا۔ بو

عدى (حضرت عمر كاخاندان) توبهت كم تصرير ن ذليل تصداب توان كىبات يرسى او يكي ہو گئی۔ حضر ت عباس نے کہااے او سفیان اللّٰہ تعالیٰ جسے جاہیں جیسے جاہیں اونجا کر دیں حضرت عمران لوگول میں سے ہیں جن کواسلام نے اونحاکیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ اس دسته میں دوہزارزر ہیں تھیں۔ حضورٌ نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا۔ وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور کا جھنڈالے کر ابوسفیان کے پاس سے گزرے توانہوں نے آواز دے کر کماآج کا دن خونریزی کادن ہے۔آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھالی جائے گی۔آج اللہ تعالیٰ قریش کوذلیل کر دس گے۔جب حضورا گے بڑھے اور اوسفیان کے سامنے پہنچ گئے توانہوں نے حضور کو بکار کر کمایار سول اللہ! کیاآگ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیاہے؟ سعداوران کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے كمه كئے ہيں كدائ كادن خونريزى كادن ہے۔ آج كے دن حرم مكه كى حرمت اٹھالى جائے گا۔ آج الله تعالی قریش کوذلیل کردیں گے۔ میں آپ کوآپ کی قوم کے بارے میں اللہ کاواسطہ دیتا مول آی تولوگول میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عثال بن عفال نے کہابار سول اللہ اجمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش بر حملہ نہ کردیں۔حضور علیہ نے فرمایا اے ابوسفیان آآج تورحم کرنے کادن ہے۔آج الله تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے پھر حضور یے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کران کو معزول کر دیالور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دیں۔آپؑ نے یہ سوچا کہ جب جھنڈاسعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گانو گویاسعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکالیکن حضرت سعدنے جھنڈااپنے بیٹے قیس كود\_\_ديا\_ك

حضرت الدلی فرمات ہیں کہ (فتح مکہ کے سفر میں) ہم لوگ حضور عظی کے ساتھ تھ۔
حضور نے فرمایا ابو سفیان اس وقت مقام اراک میں ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں جاکران کو پکڑلیا۔
مسلمان ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا اب
ابو سفیان! تیر ابھلا ہو میں تمہارے پاس د نیا وآخرت دونوں لے کرآیا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ
سلامتی پالو گے۔ حضرت عباس ان کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! ابو
سفیان شہرت پہند ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک منادی کو مکہ بھی دیاجو یہ اعلان کرے کہ جس نے
اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اسے امن ہے اور جو
ابو سفیان کے گھر داخل ہوااسے امن ہے پھر حضور نے حضرت عباس کوان کے ساتھ بھیجا۔

ل كذافي كنز العمال (ج٥ص٥٩)

نياة الصحابة أردو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

یہ دونوں جاکر گھائی کے کنارے پیٹھ گئے تو دہاں سے بوسلیم گزرے۔ ابوسفیان نے کہا اے عباس یہ کون اوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا یہ عسلیم ہیں۔ انہوں نے کہا جھے ہو سلیم سے کیا داسطہ ؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر گزرے۔ تو انہوں نے پوچھا اے عباس! یہ کون اوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے کہایہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جارہ ہیں۔ پھر حضور ﷺ انصار کے ساتھ گزرے ۔ انہوں نے پوچھا اے عباس! یہ کون ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا یہ لوگ سرخ موت ہیں (لیخی اپند کے دسول علیہ اوگ سرخ موت ہیں (لیخی اپند کے دسول علیہ اور انصار ہیں۔ ابوسفیان نے کہا میں نے کس کی اور قیصر کی بادشاہت نہیں و کیمی ۔ حضرت عباس نے بادشاہت نہیں و کیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (پیداشاہت نہیں) یہ تو نبوت ہے۔ یہ

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مهاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جہینہ اور بوسلیم کے بارہ ہزار کے لشکر کولے کر چلے۔ یہ لشکر گھوڑوں براس تیزی ہے چلا کہ یہ لوگ (مکہ کے قریب)مرانظمران پہنچ گئے اور قریش کو پیتہ بھی نہ چلا قریش نے تو حکیم بن حزام اور الوسفیان کو (مدینہ) حضور سے بات کرنے کے لئے بھیجا ہوا تھا کہ آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و پیان لے کرآئیں یااعلان جنگ کر کے آئیں۔انہیں راستہ میں بدیل بن ور قاء ملے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی بہ لوگ مکہ ہے چل کررات کواراک پہنچ ہی تھے توانہوں نے ومال بہت سے خیمے اور لشکر و یکھااور گھوڑول کے جہنانے کی آوازیں سنیں تویہ تنول ڈر گئے اوربہت مجم اگئے اور کہنے لگے رہو کعب ہیں جو لڑنے کے لئے تیار ہو کرآئے ہیں۔بدیل نے کماان کی تعداد توبع کعب سے زیادہ ہے وہ توسارے مل کر بھی استے نہیں ہو سکتے تو کیا ہوازن ہمارے علاقہ میں گھاس کی تلاش میں آگئے ہیں ؟ مگر اللہ کی قتم! پیابات بھی معلوم نہیں ہوتی۔اتنا مجمع توجاحیوں کا ہوا کر تاہے اور حضور ﷺ نے بھی اپنے لشکر ہے آگے سوار بھیج ر کھے تھے جو جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائیں اور (حضور کے حلیف) قبیلہ خزاعہ والے بھی اسی راستے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے اشکر میں داخل ہوئے توانہیں ان سواروں نے رایت کی تاریکی میں گر فنار کر لیا اور انہیں لے کر (مسلمانوں میں)آئے۔ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کوڈر تھا کہ انہیں قتل كرديا جائيگا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے كھڑے ہوكر ابو سفيان كى كردن ير زور سے ہاتھ مارا

لَى اخرجه الطّبراني قال الهيشمي (ج ٦ ص ١٧٠) رواه الطبراني وفيه خرب بن الحسن الطحان وهو ضعف وقد وثة انتهم

اور سب لوگ ان کو چیٹ گئے اور ان کو حضور کی خدمت میں لے چلے۔ انہیں ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضر ت عباس بن عبدالمطلب ان کے جاملیت میں بڑے گرے دوست تھے۔اس کئے او سفیان نے بلند آواز سے کماکہ تم لوگ مجھے عباس کے سیر دکیوں نہیں کر دیتے ؟ حضرت عماس (آواز من کر)آگئے اور انہوں نے ان سے لوگوں کو ہثامااور حضور کی۔ خدمت میں بدور خواست کی کہ ابو سفیان کوان کے حوالہ کردیں اور سارے لشکر میں ابو سفیان کے آنے کی خبر تھیل گئی۔ حضرت عباس نے رات ہی میں ایو سفیان کو سواری پر سارے لشکر کا گشت کر لیا تمام لشکر والوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ تم مرکز ہی حضور کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ابوسفیان نے حضرت عباس سے مدد مانگی اور کہامیں تو مارا گیا۔ ابوسفیان نے دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اور سب فرمانبر دار ہیں تو کہنے لگے میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے ان کو لوگوں کے ہاتھ سے چھڑ اگر کہا کہ اگرتم مسلمان نہ ہوئے اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابوسفیان ہر چند کلمہ شہادت پڑھناچاہتے تھے لیکن ان کی زبان چل کرنہ دیتی تھی۔انہوں نےوہ رات حضرت عماس کے ساتھ گزاری۔ان کے دونول ساتھی علیم بن حزام اوربدیل بن ورقاء حضور گی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضور عظیمان دونوں سے اہل مکہ کے حالات یو چھتے رہے۔جب فجر کی اذان ہوئی توسب لوگ جمع ہو کر نماز کا تظار کرنے لگے۔ ابو سفیان نے گھر اگریو چھااے عباس آآپ لوگ کیا کرناچاہتے ہیں ؟ حضرت عباس نے کہایہ مسلمان ر سول الله ﷺ کی تشریف آدری کا تظار کررہے ہیں تو حضرت عباس ان کو لے کرباہر لکلے الدسفان نے مسلمانوں کو دکھ کر کہااے عباس! حضوران کو جس بات کا بھی حکم دیتے ہیں ہیہ ای کوکرنے لگتے ہیں۔حضرت عباس نے کہانال اگر حضور ان کو کھانے پینے سے روک دیں تو بھی بیان کی فرما نبر داری کریں گے۔ ابوسفیان نے کمااے عباس! حضور سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرو کہ کیادہ ان کو معاف کر سکتے ہیں ؟ابو سفیان کو لے کر حصر ت عباس حضور ّ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! یہ ابوسفیان ہیں۔ ابوسفیان نے کہامیں نے اپنے معبود سے مدد مانگی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد مانگی۔اللہ کی قتم ااب تو یہ صاف نظر آرہاہے کہ آپ مجھ برغالب آگئے ہیں۔اگر میرامعبود سیاادرآپ کامعبود جھوٹا ہو تا تومیں آب يرغالب آتا اور آس كے بعد حضرت الوسفيان نے كلمه شمادت اشهدان لا الله الا الله وان محمد ارسول الله . يره ليا-حضرت عباس نے كمايار سول ! ميس عابتا مول كه آب مجھ

اجازت دیں۔ میں آپ کی قوم کے پاس جاؤل اور جو مصیبت ان پر آپڑی ہے اس سے انہیں ڈراؤل اور انہیں اللہ ورسول کی طرف دعوت دول۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے بوچھا یارسول اللہ امیں ان کو کیا کمول ؟آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایکی واضح بات بتادیں جس سے ان کو اطمینان ہو جائے۔آپ نے فرمایاان سے کمہ دینا کہ جس نے کلمہ شمادت:

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

اشهدان لآاله الا الله وحده لا شريك له وان محمدًا عبده ورسوله . يرم ليالت امن ہے اور جو ہتھیار ڈال کر کعبہ کے پاس پیٹھ گیا اسے بھی امن ہے جس نے اپنادر وازہ مد کر لیا اسے بھی امن ہے۔ حضرت عیاس نے کمایار سول اللہ الوسفیان ہمارے چیازاد بھائی ہیں اوروہ میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ امتیازی اعزاز دے دین آپ نے فرمایا اور جواد سفیان کے گھر داخل ہو گیااہے بھی امن ہے اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں واخل ہو گیاا ہے بھی امن ہے (آپ نے بید دو گھر اس لئے متعین فرمائے کہ )ابوسفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصہ میں تھااور حلیم بن حزام کا گھر مکہ کے پنچے والے حصہ میں تھا۔ابو سفیان حضور کے ان تمام اعلانات کو اچھی طرح سمجھنے لگے۔ حضور نے حضرت وجید کلبی کادیا مواا پناسفید نچر حضرت عباس کودے دیا۔ وہ اس پراہیے پیھیے حضرت ابوسفیان کو بھاکر چل یڑے۔جب محضرت عباس روانہ ہوئے تو حضور نے ان کے پیچھے چندآدی بھیج کہ جاکر عباس کو میرے یاس واپس لے آؤ۔ آپ کو حضرت الد سفیان سے جس بات کا خطرہ تھاوہ بات ان جانے والوں کو بتائی قاصدنے حضرت عباس کو واپسی کا پیغام پنجایا۔ حضرت عباس نے واپسی کواچھانہ جانااور کیا کیا حضور کواس بات کا خطرہ ہے کہ (مکہ کے) تھوڑے سے (کافر)لو گول کو و کھے کرایوسفیان لوٹ جائیں گے اور مسلمان ہو کر پھر کا فرہو جائیں گے۔ قاصد نے کماان کو یمال ہی رو کے رکھو۔ چنانچہ حضر ت عباس نے ابو سفیان کو وہاں روک لیا۔ حضرت ابو سفیان نے کااے بوہاشم! کیا مجھ سے عدد شکنی کرنے لگے ہو؟ حفرت عباس نے کہاہم کسی سے عدد فلن میں كرتے ليكن مجھے تم سے بچھ كام بے الوسفيان نے كماكيا ہے ؟ ميں تمماراكام کرون گا حفرے عباس نے کناجب خالدین ولیداور زبیرین عوام آئیں گے تب تہمیں اس کام کا پیتہ چل جائے گا۔ حضرت عباس مراتظہر ان اور اراک سے پہلے تنگ گھاٹی کے کنارے تھمر گئے اور حضرت او سفیان نے حضرت عباس کیبات کو ذہن میں رکھا پھر حضور ﷺ کیے بعد دیگرے گھوڑے سوارول کے وستے جیجنے لگے۔حضور نے گھوڑے سوارول کے دوجھے کر دیے تھے حصرت زیر کوآپ نےآگے بھیجالور ان کے پیچے اسلم اور غفار اور قضاعہ کے

گھوڑے سوار تھ (حضرت خالد بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے )ابو سفیان نے کہا اے عباس! کیا یه رسول الله ﷺ بیں ؟حضرت عباس نے کما نہیں۔ یہ تو خالدین ولید ہیں۔ حضوراً نے اپنے سے آگے انصار کے ایک دیتے کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ کو بھیجا تھا \_حضرت سعدنے کماآج کادن خونسریزی کادن ہے۔ آج کے دن (حرم مکہ کی)حرمت اشالی جائے گی۔جب ابوسفیان نے اتنے ہوئے مجمع کو دیکھاجس کووہ پہچانتے نہیں تھے توانسوں نے کمایار سول الله آآپ نے اپنی قوم پر اس جماعت کوتر جیج دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمهاری قوم کے برتاؤکا نتیجہ ہے۔ جب تم نے مجھے جھٹلایا اس وقت ان لوگوں نے میری تصدیق کی اور جب تم نے مجھے (مکہ سے) نکال دیااس وقت انہوں نے میری مدد کی اور اس وقت حضورً کے ساتھ اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس اور عبینہ بن حصن بن بدر فزار ی تھے۔ جب حضر ت ابوسفیان نے ان لوگوں کو حضور کے ارد گر د دیکھا تو یو چھااے عباس! ہیہ کون لوگ ہیں ؟انہوں نے کہا یہ نبی کریم عظیہ کا دستہ ہے۔ یہ مهاجرین اور انصار ہیں۔ان کے ساتھ سرخ موت ہے حضرت ابوسفیان نے کہااب چلو۔اے عباس ایس نے توآج کے دن جیسابردالشکر اور اتنی بری جماعت بھی نہیں دیمھی۔ حضرت زبیر اینے لشکر کو لے کر جون مقام برآکر مھر گئے۔ حضرت خالدائے لشکر کولے کر مکہ کے نچلے جھے کی طرف سے داخل موئے۔ان سے بو بحر کے کچھ آوارہ گردلوگوں نے مقابلہ کیا۔حضرت خالد ف ان سے لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی ان میں سے کچھ حزورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اینے گھروں میں تھس گئے اور جو گھوڑے سوار تھوہ خندمہ بیاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچیا کیا۔ حضور سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپناہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیااہے امن ہے اور حضر ت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے بید دعوت دی اے لوگو! اسلام لے آؤسلا متی یالو گے اور حقیقت بیر ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت عباس کے ذریعہ اہل مکہ کی حفاظت فرمانی (یہ من کر حضرت الوسفیان کی بیوی) ہند بنت عتبہ نے ان کی داڑھی کوآ گے بڑھ کر پکڑ لیااور زور سے کمااے آل غالب اس بوقوف بده مع كو قل كردو حضرت الوسفيان في فرماياميرى دار هي چمورد \_ مين الله کی قتم کھا کر کہتا ہوںِ اگر تو اسلام نہ لائی تو تیری گردن اڑادی جائے گی۔ تیرا ناس ہو۔ حضور حق بات لے كرآئے ہيں اپني مسرى ميں چلى جااور چپ ہو جال

اخرجه الطبراني مرسلا قال الهيشمي (ج ٦ ص ١٧٣) رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف انتهى واخرجه أيضا ابن عائذ في مغازى عروة بطوله كما في الفتح (ج٨ص٤) واخرجه البخارى عن عروة مختصر ا والبيهقي (ج ٩ ص ١٩) كذالك

حضرت سمیل بن عمر و فرماتے ہیں جب حضور علیہ کمہ میں داخل ہوئے اور (اہل کمہ پر) غالب آگئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیالور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیالور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سمیل کو بھیجا کہ جاکر مجمد (علیہ المسلوة والسلام) سے میر سے لئے امن لے اک کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قبل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سمیل نے جاکر جضور کی خدمت میں عرض کیا ، یار سول اللہ ! کیا آپ میر بے باپ کو امن دے دیں گے ؟ حضور نے کہا بال وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ہے کہا تم میں سے جو بھی سمیل سے جو بھی اللہ کے علاوہ کی لور کی قتم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی) میں سمیل تورٹ کی عقل و شر افت والا ہے لور سمیل جیسالہ می بھی اسلام سے ناوا قف رہ سکتا ہے سمیل تورٹ کی عقل و شر افت والا ہے لور سمیل جیسالہ می بھی اسلام سے ناوا قف رہ سکتا ہے ۔ بھر اس است بورہ می نیک ہیں اسلام سے ناوا قف رہ سمیل تورٹ کی جا کرا پنے والد کو حضور عظاہ کی ساری بات بتادی۔ سمیل نے کما حضور تو بھی میں بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سمیل حضور تو بھی میں بھی نیک میں دیل میں بھی نیک سے جو وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سمیل حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے وہ وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سمیل حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے دوہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سمیل حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے دوہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سمیل حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل)

حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ گئے۔ یمال تک کہ وہ جعر لنہ میں مسلمان ہو گئے۔اور اس دن حضور نے ان کومال غنیمت میں سے سواونٹ دیئے۔له حضر ت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ فتح کمہ کے دن حضور عظیمہ نے آدمی جھے کر صفوان

عمر سے مرب اور ابو سفیان بن حرب اور جارت بن ہشام کوبلایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کما آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے۔ انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کویاد دلاؤں گا کہ اسنے میں حضور ﷺ نے ان سے بیہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تواہی ہے جسے کہ حضرت یوسف علی نہیاو علیہ السلام نے اینے بھا ئیوں کو فرمایا تھا۔

لَا تَفْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ " ترجمه "يجهالزام نهيس تم يرآج عشالله تم كواورده بسب مهربانول سے مهربان-"

حضرت عمر فرماتے ہیں (حضور کی طرف سے یوں اعلان معافی س کر) شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا۔ اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنابر اہو تاجب کے حضور ان سے یہ فرمارہے ہیں۔ میل

حضرت ان اتى حسين فرمات بي كه جب حضور علية في مكه فتح فرماليا توآب بيت الله

ل اخرجه الواقدي وابن عساكر وابن سعد كذافي كنز العمال (ج ٥ ص ٢٩٤) واخرجه ايضا الحاكم في المستدرك (ج ٥ ص ٢٨٢) مثله لل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ ص ٢٩٢)

میں داخل ہوئے۔ پھرآپ نے باہر آگر دروازے کے دونوں بازووں پر ہاتھ رکھ کر (کفارے) فرمایاتم کیا کتے ہو؟ سمیل بن عرونے کہا ہم آپ کے بارے میں بھانی کا گمان رکھتے ہیں۔آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں اوراب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں۔ (اور بدبات مشہورے کہ کریم آدمی قابو پاکر معاف کر دیا کر تاہے )آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حفزت یوسف نے (اپنے بھائیوں سے) کما تھا۔ لا تشریب علیکم الیوم۔ کچھ الزام نہیں تم یرآج۔ ل

حضرت الو ہر روان کی مدیث بیان فرماتے ہیں جس میں بیہ کہ چراب کعبہ میں داخل ہوئ اوراس کے دروازے کے دونوں بازووں کو پکڑ کرآپ نے فرمایاتم (میرے بارے میں) کیا کتے ہواور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیہ کتے ہیں کہ آپ ہمارے بھی اور بچازاد ہمان ہیں اور بوٹ بر دبار اور مربان رحم کر نے والے ہیں اور انہوں نے بیبات تین مرتبہ کی۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم کووہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے (اپنے بھائیوں کو) کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم کووہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے (اپنے بھائیوں کو) کہا تھا۔

ترجمہ "پھ الزام نہیں تم پر آج۔ خشے اللہ تم کو۔ اور وہ ہے سب مربانوں سے مہربان ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں (آپ کی بیبات س کر)وہ کفار کمہ مسجد سے نکلے اور وہ اسے خوش تھے کہ جیبے ان کو قبر وں سے نکالا گیا ہو اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام بہتی فرماتے ہیں کہ اس قصہ میں امام شافعی نے حضرت امام او بوسف سے بیہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہوگئے تو حضور علی نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ؟ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہ (آپ ہمارے ساتھ) ہملاکریں گے۔آپ کریم ہمائی ہیں اور کریم ہمائی کے بیع ہیں۔آپ نے فرمایا جاؤتم سب آزاد ہو۔ کے

حضرت عکرمہ بن ائی جمل کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عبدالله بن نیر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت عکرمہ بن الی جمل کی تدی ام حکیم بنت الحارث بن بشام مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا یارسول اللہ! عکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں انہیں ڈرتھا کہ آپ انہیں قبل کردیں گے۔ آپ ان

ل عند ابن زنجویه فی کتاب الا موال کذافی الا صابة (ج ۲ ص۹۳) اخرجه البیهقی (ج۹ ص۱۹۸) من طریق القاسم بن سلام بن مسکین عن ابیه عن ثابت البیای عن عبدالله بن رباح لا اخرجه البیهقی (ج ۹ ص ۱۹۸) من طریق القاسم بن سلام بن مسکین عن ابیه عن ثابت البیانی عن عبدالله بن رباح

(101

کوامن دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں امن ہے۔ اینے ساتھ اپنارومی غلام لے کروہ عكرمه كى تلاش مين تكليل-اس غلام نے حضرت ام عيم كو پيسلانا چاہا۔وہ اسے اميد دلاتي ر ہیں یمال تک کہ قبیلہ عک میں پہنچ گئیں۔ توانہوں نے اس قبیلہ والول سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔انہوں نے اس غلام کورسیول میں جکڑ دیا۔حضرت ام حکیم عکرمہ کے پاس جب پہنچیں تووہ تمامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو کیے تھے اور کشتی بان ان ے کہ رہاتھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ عکر مدنے یو چھامیں کیا کہوں ؟اس نے کہالا الہ الا الله کہو۔عکرمہ نے کہامیں تو صرف اس کلمہ ہے ہی بھاگ رہا ہوں۔اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور (کیڑے ہلا کر)ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں ۔(یاان پر اصرار کرنے لگیں)اور وہ ان سے کہ رہی تھیں اے میرے چیاز ادبھائی! میں تمہارے یاس ایی ذات کے یاس سے آرہی ہوں جولو گوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے ، والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں اینے آپ کو ہلاک مت کروچنانچہ عکر مدیدین کر رک کے اور وہ ان کے یاس پہنچ گئیں اور ان سے کمامیں تمہارے لئے رسول اللہ عظافہ سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کماوا قعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کماہاں میں نے ان سے بات کی تھی انہو کے تہمیں امن دے دیاہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے حضر ت-ام علیم نے عکرمہ کوایے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے (غصہ میں آگر)اس غلام کو قتل کر دیااور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب یہ مکہ کے قریب بینچے تو حضورً نے اسینے صحابہ کو فرمایا کہ عکر مدین الی جمل تمہارے پاس مومن اور مهاجرین کر آرہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کوہر ابھلانہ کمنا کیونکہ مرے ہوئے کوہر اکہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پنتا نہیں۔ (راستہ میں )عکرمہ نے اپنی ہوی ے صحبت کرنی جابی لیکن انہوں نے انکار کردیا اور بیہ کما تم کافر ہو اور میں مسلمان ہول۔ عکرمہ نے کمامعلوم ہو تاہے کہ جس کام نے تم کومیری بات مانے سے روکاہے وہ بہت براکام ہے۔ حضور علی عکرمہ کودیکھتے ہی لیکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطهر پر عادر تك ند تھى كيونكه آب ان (كي آني) سے بهت خوش تھے۔ پھر حضور بيلھ كئے اور وہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بدی نقاب بینے ہوئے تھیں۔ انہول نے کمااے محمد! میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایایہ سے کہتی ہے تہمیں امن ہے۔ عکرمہ نے کمااے محمد آآپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آیانے فرمایا میں تہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کار سول ہوں اور تم نماز قائم کر واور زکوۃ اداکر واور فلال فلال کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چنداعمال گنائے تو عکر مہنے کمااللہ کی قتم آآپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمد ہبات کی دعوت دی ہے اللہ کی قتم آآپ تواس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ نیکو کار تھے۔ پھر حضرت عکر مہنے کلمہ شہادت پڑھا:۔

اشهدان لآاله الا الله واشهدان محمداعده ورسوله آپان كے اسلام لانے بہت خوش موتے \_ پھر انہول نے كايار سول الله اآپ مجھے پڑھنے كے لئے كوئى بهترين چيز بتائيں آپ نے فرمایا:

اشهد أن لآاله الا الله وان محمد اعبده ورسوله يرها كرو حفرت عرمه ن كما يكم اور بتادیں \_آئے نے فرمایا پید کمو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کواس بات بر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجامد اور مماجر ہول۔ حضرت عکرمہ نے سے کمہ دیا۔ حضور نے (خوش ہوکر) کہاتم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مالکو کے جو میں دے سکتا ہوں دہ بیں تہیں ضرور دے دول گا۔ حضرت عکرمہ نے کہامیں آپ سے بیدور خواست کر تاہوں کہ آپ میرے لئے بیدوعا كريں كہ ميں نےآپ كى جتنى وشمنى كى بياآيا كے خلاف جتنے سفر نجے ہيں اورآيا كے خلاف جتنی جنگیں کی میں یاآپ کوآپ کے سامنے یاآپ کے پس پشت جتنی نازیلا تیں کہی ہیں الله تعالیٰ ان سب کومعاف کر دے۔ حضور علیہ نے ان کے لئے یہ دعافرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اورآپ کے نور کو چھانے کے لئے جتنے سفر کئے ہیں ان سب کو معاف فرمادے اور انہوں نے میرے سامنے یا میڑے کی پیٹ جنٹی میری آمر وریزی کی ہے وہ سب معاف فرمادے۔ حضرت عکر مہنے کہار سول اللہ!اب تک میں اللہ کے رائتے ہے رو کئے کے لئے جتنامال خرج کر چکاہوں اب آئندہ اللہ کے راستہ میں اس سے دگنا (انشاء اللہ) خرج کروں گاوراب تک اللہ کے رائے سے روکنے کے لئے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستہ میں اس ہے و گئی جنگ کرول گا۔ چنانچہ حضرت عکر مہ یورے زور شور ہے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ (اللہ کے راستہ)میں شہید ہو گئے۔ حضوراً نے (تجدید نکاح کے بغیر ہی) پہلے فکاح کی بدیاد یر ہی حضرت ام علیم کوان کے نکاح میں باقی رکھا۔واقدی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ خنین کے دن (جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو) سہیل بن عمرونے کہا محمد (علیہ السلام) کے اختیار میں پچھ نہیں ہے اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل کوان کے حق میں اچھا متیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہاارے کچھ دن

پہلے تک تو تم ان کے بوے مخالف تھے۔ (اب ان کے بوے حامی ہو گئے ہو) حضرت عکرمہ نے کمالویزید! اللہ کی قتم ہم لوگ بالکل غلط راستہ پر محنت کرتے رہے۔ ہماری عقل تھی کہ ہم ایسے پھروں کی عبادت کرتے رہے جونہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان کے

صاة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عکرمہ جب حضور علیہ کے دروازے پر مینے تو حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر فوراان کی طرف لیکے اور حضرت عروہ بن زبیر کی روایت میں بہتے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور ہی خدمت میں پیخا تو میں نے کمالے محمد (علیہ السلام) (میری)اس (بیوی) نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔آپ نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے۔میں نے کہامیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں اورآئے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سیج اور سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں پیرسب نچھ کہہ تورہاتھا کیکن شرم کے مارے میں نے اپناسر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کمایار سول اللہ آآپ میرے لئے اللہ تعالی ہے دعافر مادیں کہ میں نے آپ کی آج تک جتنی دشنی کی ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت کرنے میں میں نے جتنے سفر کئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمادے حضور نے دعافر مائی اے اللہ اس عکرمہ نے آج تک جنتی میری دستنی کی ہے اور آپ کے راہتے سے رو کئے گئے کے لئے جتنے سفر کئے ہیںان سب کو معاف فرمادے۔ میں نے کہاما رسول الله آآب جو بچھ جانے ہیں اس میں ہے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اے جان لول (اوراس برعمل كرول) حضور على في فرمايا كمور

اشهدان لآاله الا الله وان محمداً عبده ورسوله اور الله كراسة مين جماد كرو كهر حضرت عرمه نے كمالله كي تم إيار سول الله إمين الله كراسة بين دوكئے كے لئے جتنا بالله خرج كر چكا ہوں اباس سے دگنامال الله كراسة مين خرج كروں گاوراب تك الله كراسة مين اس سے دگئى جنگ داسة مين اس سے دگئى جنگ كر چكا ہوں۔ اب الله كراسة مين اس سے دگئى جنگ كر چكا ہوں۔ اب الله كراسة مين اس سے دگئى جنگ كروں گا۔ چنانچ حضرت عكر مد پورے زورو شور سے جماد مين شريك ہوتے رہے اور حضرت ابوداع والے سال ابوج كے زمانہ خلافت مين غروہ اجنادين مين شهيد ہوئے۔ حضور كے جمتہ الوداع والے سال ان كو ہوازن سے صد قات وصول كرنے بھيجا تھا۔ جب حضور كا انتقال ہوا اس وقت حضرت

عكرمه تباله (يمن) ميں تھے۔ك

#### حضرت صفوان بن امية ك اسلام لانے كاقصه

حضرت عبدالله بن زبیر" فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امید کی بیوی حضرت بغوم ہنت معدل مسلمان ہو گئیں۔ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھالیکن خود صفوان بن امیہ مکہ ہے ہماگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ان کے ساتھ صرف ان کاغلام بیار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا تیراناس ہو دیکھوکون آرہا ہے۔اس نے کہا یہ عمیر بن وہب آرہے ہں۔ صفوان نے کمامیں عمیر کے ساتھ کیا کروں ؟اللہ کی قتم! یہ تو مجھے قبل کرنے کے ارادے ہے ہی آرے ہیں۔انہوں نے تومیرے خلاف محمد (علیہ السلام) کی مدد کی ہے۔اتنے میں حضرت عمیروبال پہنچ گئے توان سے صفوان نے کماا تناکچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تنہیں چین نہ آیا۔اینے قرض اوراینے اہل وعیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی (وہ سب میں نے برداشت کی )اور ابتم مجھے قتل کرنے آگئے ہو۔ حضرت عمیرنے کمااے ابو وہب! (یہ صفوان کی کنیت ہے) میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے یاس ایسے آدمی کے یاس سے آرہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمير نے آنے سے پہلے حضور سے کما تھا يارسول الله! ميري قوم كا سردار (صفوان) سمندر میں چھلانگ لگانے کے لئے بھاگ گیاہے اور اسے بی ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔آپ اسے امن دے دیں۔حضور نے فرمایا میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانجہ بدان کی تلاش میں چل بڑے اور صفوان سے کما رسول الله عظام ملس وے عکے ہیں۔ صفوان نے کما نہیں میں اللہ کی قتم تمهارے ساتھ (مکہ)وایس نہیں جاؤل گا ، جبتک تم ایس نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پھانتا ہوں(چنانچہ حضرت عمیر نے واپس جاکر حضور سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی) حضور یے فرمایالومیری پگڑی لے جاؤ۔وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوال کے پاس واپس آئے۔ یہ پکڑی وہ دھاری دارچادر تھی جے باندھے ہوئے حضور (مکہ میں) داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی علاش میں دوبارہ فکے اور ان سے کمااے آبد وہب! تمهارے یاس میں ایسے آدمی کے یاس سے آرہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ

ل اخرجه ايضا الحاكم (ج ٣ ص ٢٤١) وقد اجرج الطبراني ايضا عن عروة قصة اسلامه مختم كما في المجمع (ج ٦ ص ١٧٤)

(19/

جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ پر دبار ہیں۔ان کی شر افت تمہاری شر افت ہے۔ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے۔تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں تھیجت کر تاہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نےان سے کما مجھے اپنے قتل ہونے کاخوف ہے۔حضرت عمیر نے کماحضور توتهمیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔اگر تہیں مخوشی پیر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تہیں انہوں نے دوماہ کی مہلت دے دی ہے اور جو پگڑی باندھ کر حضور (کمہ میں) داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو۔ صفوان نے کہاہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے وہ پگڑی نکال کر و کھائی توصفوان نے کماہال سروہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہال سے چل کر حضور کی خدمت میں ہنچے۔حضورﷺ اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھار ہے تھے۔ بید دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے ۔ صفوان نے یو چھا مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ؟ حضرت عمير في كمايا في تمازين صفوان نے كماكيا محد عليه السلام)ان كونمازير هار سے بين ؟ حضرت عميرنے كما بال جو نني حضور عن نمازے سلام پھيرا۔ صفوان نے بلند آوازے كما اے محمد اعمیرین وہب میرے یاس آپ کی پگڑی لے کرائے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اینیاس بلایا ہے کہ میں (اسلام میں داخلہ پر) داخلی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے مجھے دوماہ کی مملت دے دی ہے۔ حضور یے فرمایا ہے او وہب! (سواری سے نیچے) اتر اوانموں نے کہامیں اس وقت تک نہیں اتروں گاجب تک آپ مجھے صاف صاف بیان نہ فرمادیں۔ حضورً نے فرمایا دوماہ چھوڑ تمہیں جار ماہ کی مهلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اترائے پھر حضورٌ (صحابهُ کا لشکر لے کر) ہوازن کی طرف تشریف لے گئے (اس سفر میں) حضورٌ کے ساتھ صفوان بھی گئے۔وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور کو سوزر ہیں مع سارے سامان کے بطور عاریت دیں۔ انہوں نے کماآئ مجھ سے بیزر ہیں میری خوشی سے لینا جا ہے میں یازبروسی۔ حضور عظیمہ نے فرمایا ہم بطور رعایت کے لینا چاہتے ہیں جووالیس کرویں گے چنانچہ انہوں نےوہ ذر میں عاریتادے دیں۔ حضوراً کے فرمانے پروہ ذر میں اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔وہ غزوہ حنین وطائف میں شریک رہے پھروہاں سے حضورٌ جر انہ واپس آئے۔حضور ؓ چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جعر اند کی تمام گھاٹی جانورول، بحریوں اور چرواہوں سے بھر ی ہوئی ہے اور بردی دیرتک غورسے دیکھتے رہے۔ حضور بھی ان کو تعکھیوں ے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابدوہب! کیا ہمال غنیمت سے بھری ہوئی) گھائی تمهاری

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

ہے اور اس میں جتنامال غنیمت ہے وہ بھی تمہار اہے یہ سن کر صفوان نے کہاا تنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور کلمہ شہادت:

اشهدان لا الله الا الله وان محمداعيده ورسوله - يره كروين مسلمان مو كرال

حضرت صفوان بن امية فرماتے ہيں كه حضور عظی نے ان سے در ہيں غروہ حنين كے دن بطور عاديت كے طلب فرمائي ہيں۔ انہوں نے كمااے محمد كياآپ چھين كر ليناچاہتے ہيں ؟آپ نے فرمايا نهيں۔ ميں توبطور عاديت كے اپنى ذمه دارى پر ليناچاہتا ہوں (اگر ضائع ہوں گى تو ان كا تاوان دوں گا) چنانچه كھ ذر ہيں ضائع ہو گئيں۔ حضور نے ان كوان كا تاوان دينا چاہا تو حضرت صفوان نے عرض كيايار سول الله الى تو مير بدل ميں اسلام كاشوق ہے (مال لينے كا نہيں ہے كا نہيں ہے كا نہيں ہے كا ،

#### حضرت حویطب بن عبدالعزیؓ کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت منذرین جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویطب بن عبدالعزی نے بیان کیا کہ جب حضور علی فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس موا۔ چنانچہ میں اینے گھر سے نکل گیا اور اینے اہل وعیال کو چند ایس جگہوں میں تقسیم کردیا جمال وہ مخاظت رہ سکیں اور خود عوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک دہاں حضر ت ابوذر غفاری "آگئے میری ان سے برانی دوستی تھی اور دوستی ہمشہ کام آیا کرتی ہے لیکن میں ان کو دیکھتے ہی (ڈر کہ مارے ) بھاگ کھڑ اہول انہوں نے مجھے بکارا۔ اے او محمد امیں نے کمالبیک حاضر ہوں۔ انہوں نے کمانتہیں کیا ہوا؟ میں نے کماڈر کے مارے (بھاگ رہا ہوں)انہوں نے کماڈرو مت\_تماب الله تعالى كالن ميس مو (ييس كر) ميس ان كياس والس آكيا اورانسيس سلام كيا انہوں نے کمااینے گھر جاؤمیں نے کماکیامیرے لئے اپنے گھر جانے کاکوئی راستہ عاللہ کی قتم! میرانویه خیال ہے کہ میں ایخ گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔اول توراستہ میں ہی قتل کر دیا جاؤں گا اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آگر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور فتل کر دے گالور میرے اہل وعیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذرینے کمااینے اہل وعیال ایک جگہ جمع کرلواور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستہ میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویطب کو امان مل چکی۔ انہیں ل احرجه الواقدي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ص ٢٩٤) واحرجه ابن اسحاق ،محمد

لى اخرجه الواقدي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٥ص ٢٩٤) واخرجه ابن اه بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشةٌ مختصرا كما في البداية (ج ٤ ص ٨٠٣) لـ اخرجه الا مام احمد (ج ٦ ص ٤٦٥) عن امية بن صفوان بن اميه

کوئی نہ چھٹرے پھر حضرت الدور حضور کی خدمت میں واپس پنچ اور ان کو سارا قصہ سایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دے چکا ہوں کیاان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکاہے ؟ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ اس بات سے جھے اطمینان ہو گیااور میں اپنے انال وعیال کو گھر لے آیا۔ حضر ت او ذر میر بے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے الد محمد الکب تک ؟ اور کہاں تک ؟ تم تمام معرکوں میں پیچے رہ گئے۔ خیر کے بہت سے مواقع تم تمہمارے ہاتھ سے فکل گئے لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باتی ہیں۔ تم حضور کی تمہمارے ہاتھ سے فکل گئے لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باتی ہیں سب سے زیادہ خدمت میں جاکر مسلمان ہوجاؤ سلامتی پالو گے اور حضور تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نکہ اور سب سے زیادہ کر اس سب نیادہ والے اور سب سے زیادہ کر بیار ہیں۔ ان کی عرب تمہماری عرب ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور کی خدمت میں جاور ان کی عرب تمہماری عرب ہے۔ میں ان کے ساتھ چل کر بطحاء میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضر ت او بحر اور حضر ت او خرب کے پاس موجود شے۔ میں آپ کے میں صاضر ہوا۔ حضر ت او بحرات او ذر سے بو چھا کہ حضور کو سلام کس طرح کرتے ہیں جانہوں نے کہا ہے کہا۔ کو سلام کس طرح کرتے ہیں ؟ انہوں نے کہا ہے کہا۔

السلام علیك ایھا النبی و دحمة الله و بو كاته پنانچه میں نے آپ كوان بی الفاظ سے سلام كیا۔ آپ نے فرمایا و علیک السلام اے حویط با میں نے كما میں اس بات كی گواہی و يتا ہوں كه الله كے سواكو كی معبود نہیں اور آپ اللہ كے رسول ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا تمام تحریفیں اس للہ كے لئے ہیں جس نے تہمیں ہدایت دى حضرت حویطب كھتے ہیں كہ حضور میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے پچھ قرض مازگا میں نے آپ كو چالیس ہزار در ہم قرض دیتے اور آپ كے ساتھ غروہ حنین اور طاكف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین كے مال غنیمت میں سے سواونٹ و بیے ل

حضرت جعفر بن محود بن سلمہ اشہلی سے کمی حدیث مروی ہے جس میں بیہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت جعفر بن محمود بن سلمہ اشہلی سے کہ پھر حضرت حویطب نے کہا قریش کے ال بوٹ کو قاپند سیجھنے والا نہیں تھالیکن ہو تا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکول کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے داس جنگ میں ) بہت سے عبر ت والے منظر دیکھے ۔ چنانچے میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ (اس جنگ میں ) بہت سے عبر ت والے منظر دیکھے ۔ چنانچے میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٤٩٣) واخرجه ايضا أبن سعد في الطبقات من طريق المنذر بن جهم وغيره عن حويطب نحوه كما في الا صاية (ج ١ ص ٢٩٤)

1++

زمین آسان کے در میان اتر ہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں تو میں نے کہا اس آدمی کی حفاظت کا مستقل (غیبی) انتظام ہے۔ اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے نذکرہ نہیں گیا۔ چنانچہ فکست کھا کر ہم کم والیس آگئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدید کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کر انے میں میں بھی بھاگ دوڑ کر تارہا۔ یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی۔ کیونکہ اللہ تعالی صرف اس چیز کو جود دیتے ہیں جے وہ چاہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کا تری گواہ میں تھا۔ اور میں نے (اپ دل میس) کہا کہ قریش حضور کو زبانی جمع خرج سے نامہ کا تری گواہ میں تھا۔ اور میں نے (اپ دل میس) کہا کہ قریش حضور کو زبانی جمع خرج سے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ تشریف طالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ تشریف کا تو میں اور سمیل بن عمر واور پچھ لوگ اس لئے مکہ کھر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور کو مکہ سے والی جانے کو کمیں۔ چنانچہ جب تین دن گزر گئے تو میں نے اور سمیل بن عمر و نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت بور اہو گیا ہے آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں آپ نے فرمایا اے بلال (یہ اعلان کردوکہ) جنتے مہد اس مال ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈونے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ ک

حضرت حارث بن مشام على اسلام لان كاقصه

حضرت عبداللہ بن عکر مہ فرماتے ہیں کہ وہ کہ کہ دن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے پناہ ما تگی اور یوں کما ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی پھر حضرت علی بن ابی طالب وہاں آئے ان کی نظر ان دونوں پر پڑی ۔ وہ اپنی تلوار اکال کر ان پر حملہ کرنے کے لئے جھیٹ پڑے تو حضرت ام ہانی (ان دونوں کو پچانے کے لئے) حضرت علی سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے گئے ہو۔ اگر تم نے مارنا میں ہے تو بسلے مجھے مارو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں جاکر عرض میں ہے تو بسلے مجھے مارو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں جاکر عرض کیا بار سول اللہ ! میرے مال جائے بھائی حضرت علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میر ایکنا مشکل ہوگیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میر ایکنا میں ہوگیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میر ایکنا نہ پر جھیٹ پڑے ۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا جس کو تم نے پناہ دی

١ ـ اخرَجه الحاكم ايضاً (ج٣ص ٤٩٢)عن ابراهيمَ بن جعفر بن محمود بن سلمة الاشهلي

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

اسے ہم نے بھی پناہ دے دی جے تم نے امن دیا ہے ہم نے بھی امن دے دیا۔ حضر تام ہانی نے واپس آگر ان دونوں کو ساری بات بتائی۔ دہ دونوں اپنے گھر وں کو چلے گئے۔ لوگوں نے آگر حضور سے کہا کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن الی ربیعہ توز عفر ان والی چادریں پنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمینان سے بیٹے ہوئے ہیں۔ حضور عظامت نے فرمایا اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہوکیو نکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضر ت حارث بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر تک سوچتار ہاکہ حضور نے ججھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے اب میں ان کی جمد دیر تک سوچتار ہاکہ حضور نے ججھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے اب میں ان کی مور ہے تھے۔ ججھے دیکھ کرآپ بہت خندہ بیشانی سے بیش آئے اور رک گئے۔ میں نے آپ کی مور ہے تھے۔ ججھے دیکھ کرآپ بہت خندہ بیشانی سے بیش آئے اور رک گئے۔ میں ان اللہ خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شمادت پڑھ لیآئے نے فرمایا تمام تعر لیفیں اس اللہ خدمت میں حاضر ہو کہ ہوایت دی۔ تبہارے جسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہئے۔ دھڑ ت حارث نے کہا میں بھی یمی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا جاہئے۔ دھڑ ت حارث دے کہا میں بھی یمی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہئے۔ دھڑ ت حارث نے کہا میں بھی یمی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہئے۔ ا

# حضرت نضير بن حارث عبدري کے اسلام لانے كا قصہ

حضرت محمد بن شر حیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت نصیر بن حارث الو گول میں ہوئے عالم سے اور کما کرتے ہے کہ تمام تحر یفیں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازالور محمد علیہ کو بھی کرہم پر احسان فرمایالور ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آباؤاجداد مرے میں (حضور کے خلاف) قریش کے ساتھ ہر راستے پر کو شش کرتا رہا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیالور آپ حنین تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ہم اراارادہ یہ تھا کہ اگر حضور کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشنوں کی مدد کریں ہماراارادہ یہ تھا کہ اگر حضور کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشنوں کی مدد کریں ایجان یہ ہمارے لئے ممکن نہ ہوسکا جب آپ جعر لنہ پنچے تو میں اپنا اور ہی تھا کہ الوچا تھا یہ اس نے مرک ملاقات ہوئی۔ آپ بوٹ خوش تھے۔ آپ نے فرمایا نصیر امیں نے کہا ہو گا تھا ہے۔ اس بارے میں پہلے سے میں لیک کر آپ کے ذرالور قریب ہوا۔ آپ نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے لئے اس بات کا وقت آگیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو میں نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے لئے اس بات کا وقت آگیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو میں نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے لئے اس بات کا وقت آگیا ہے کہ تم اپنے نے فرمایا اب

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) الله!اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما( حضور کی اس دعاکا بیه اثر ہوا) که اس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! دین پر پچتنگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میراول پھر کی طرح مضبوط ہو گیا پھر میں اپنے گھر واپس آیا تووہاں اچانک میرے یاں بیو د کل کا ایک آدمی آکر كمنے لگااے ابد الحارث! حضور علي نے تهميں سواونث دينے كا حكم ديا ہے۔ مجھے ان ميں سے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے پہلے تو میر اارادہ ہوا کہ بیراونٹ نہ لول اور میں نے کہاکہ حضور صرف میری تالف قلب کے لئے دے رہے ہیں۔ میں اسلام کے لئے رشوت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ توان اونٹوں کی میرے دل میں طلب تھی اور نہ میں نے (حضور سے )مائے (حضور خودہی دے رہے ہیں)اس لئے میں نے وہ اونٹ لے لئے اور ان میں سے دیکی کودس اونٹ دے دیئے ل

#### طائف کے بو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ

ائن اسحاق نے بیان کیاہے کہ جب حضور ﷺ ہو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو (بو تقیف میں سے )حفرت عروہ بن مسعود اپ کے پیھیے چل دیئے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور ا کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے اور حضور سے اس بات کی اجازت جاہی کہ اسلام کو لے کراپی قوم کے پاس واپس جائیں۔حضور نے ان سے فرمایاوہ تہیں قتل کر دیں گے۔آپ کوبو ثقیف کے سابقہ روبہ سے بیر معلوم تھا کہ ان میں کبراور ہٹ دھر می ہے۔ حضرت غروہ نے کمایار سول اللہ! میں انہیں ان کی دوشیزہ لڑ کیوں سے بھی زیادہ محبوب ہول اور وہ واقعی ہو تقیف میں بہت محبوب تصاور ان کیبات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ دواینی قوم کواسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے۔اور انہیں امید تھی کہ چو تکہ ان کابنو نقیف میں برا ادر جہ ہے اس لئے بو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک بالاخانہ پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیااور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ہو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کردیئے۔انہیں ایک تیر ایبالگا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔جب وہ ذخی ہو گئے توان سے بو چھا گیا کہ آپ اینے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟انہوں نے کہایہ ایک اعزاز ہے جواللہ نے مجھے عطا فرمایااور مجھے شہادت کام تبہ عطا فرمایا ہے اور میر ابھی وہی درجہ ہے جوان صحابہ کا تھاجو یبال سے جانے سے پہلے حضور کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی

ل احرجه الواقدي عن ابراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري كذافي الاصابة (ج٣ص ٥٥٨)

حياة الصحابة أردو (جلداول) ....

صحلہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورة ليين ميں جن (حبيب نجار) كے ساتھ ان كى قوم كاجو معالمہ ذكر كيا گياہے۔ حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے وہیاہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شمادت کے چند مینوں کے بعد ہو ثقیف نے آلیں میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ اردگرد کے تمام عرب حضور عظی ہے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ابان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔اور یہ فیصلہ کیا کہ ایناایک آدمی حضور کے اس جیجیل چنانچہ عبدیالیل بن عمرو کے ساتھ بنبی احلاف کے دوآدمی اور بنبی مالک کے تین آدمی تھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمہ کے پاس مھمرے وہال ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ملا قات ہو گئی جوا بنی باری میں حضورً کے صحابیً کی سواریوں کوچرارہے تھے۔انہوں نے جب ہو ثقیف کے اس و فعد کو دیکھا تو حضور کوان کے آنے کی خوشخری سانے کے لئے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت او بحر صدیق کے انہوں نے حضر تابو بحر کوہتایا کہ بنو ثقیف کاو فد آباہے وہ حضور سے بیعت ہو كر مسلمان ہونا جائے ہيں بحر طيك حضور ان كى شرط مان ليں اور ان كى قوم كے نام خط لكھ کر دے دیں۔حضرت ابو بحر نے حضرت مغیرہ سے کہامیں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضوراً کے پاس مت جاؤے میں جا کر خود حضوراً کو بتا تا ہوں۔ حضرت مغیرہ دراضی ہو گئے۔ حضرت او بحرنے حاکر حضور گواس و فد کے آنے کی اطلاع کی ،اور حضرت مغیر واس و فد کے یاس واپس گئے اور ان کوساتھ لے کراینے جانور واپس لے آئے اور راستہ میں اس و فد کو سکھایا کہ وہ حضور کو سلام کیسے کریں لیکن انہوں نے حضور کو جاہلیت کے طریقہ پر ہی سلام کیا۔ جب براوگ حضور علی کی خدمت میں پنیج توان کے لئے معجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالدین سعیدین عاص حضور کے اور اس وفد کے در میان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لئے حضور کے بال سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالداس کھانے میں کھانہ لیتے وہ اس کھانے کوہاتھ نہ لگاتے اور حضرت خالد ؓنے ہی حضور ہی طرف سے ان کے لئے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضوراً کے سامنے اپنی پیر شرط بھی رکھی تھی کہ حضوراً تین سال تک طاغیہ مت (لیمنی لات) کورہے دیں۔ پھروہ ایک ایک سال کم کرتے رہے لیکن حضوراً مسلسل انکار کرتے رہے۔ یہاں تک انہوں نے حضور سے ایک ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے ایک مہینہ تک اس بت کوباتی رکھنے کی اجازت دے دی جائے اور انہوں نے اس مملت کا مقصد سے بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے ناوان لوگوں کو ذرا مانوس کرناچا ہے ہیں لیکن آپ نے کسی قتم کی مہلت دیئے سے انکار کر دیابات

حياة الصحابة أروو (جلداول)

(40%

حضرت اوسفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان او گوں کے ساتھ بھیجا کہ بید دونوں وہاں جاکر اس بت کو گرا کرآئیں اور انہوں نے بید مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس بات کو توجم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیوں کو نہ توڑو (ہم اپنے آدی بھیج کر تڑاودیں گے) لیکن تم نماز نہ پڑھو بیہ بات نہیں مان سکتے۔ کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا جم نماز بڑھ لیں گے ، ہے توویسے بھٹیا عمل ہے۔

حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں آئے۔ بنبی اطلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھسرے اور بنبی مالک کو حضور ہے اپنے خیمہ میں ٹھسر لیا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور باری اور کھڑے کھڑے ہم ہے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤل پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کواپنی قوم

ل اخرجه احمد وقد رواه ابو داؤد أيضا

لل احرجه ابو دانو د ايضا انتهى من البداية (ج ٥ ص ٢٩) مختصرا

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نمیں ہے کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں مکر وراور بے سر وسامان سمجھاجا تا تھا۔ جب مدینہ آگئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں بھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور بھی ہم کو ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں پچھ تا خیر ہوگئی ہم لوگوں نے کماآج رات توآپ نے دیر کردی۔ آپ نے فرمایاروزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں۔ اس میں سے پچھ رہ گیا تھا سے پورا کھئے بغیر آنا مجھے اچھانہ لگا۔ لہ

# صحابه کرام گافراد کوانفرادی طور پردعوت دینا حضرت ابو بحر صدیق کاانفرادی دعوت دینا

المن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضر ت او بحر صدیق اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ عزوجل کی طرف دعوت دیے لگ گئے۔ حضر ت او بحر سے ان کی قوم کوبو کی الفت اور محبت تھی۔ وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جانے والے تھے بوئے بااخلاق اور کھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجرب اور حس سلوک جیسے بہت سے امور کی وج سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے سلوک جیسے بہت سے امور کی وج سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ کو ان پر اعتباد تھا۔ انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے گے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضر ت نیبر من عوام اور حضر ت عثبان بن عفان اور حضر ت طلحہ بن عبید اللہ اور حضر ت سعد بن انی و قاص مور حضر ت عبد الرحمٰن بن عون ال ان بی کے باتھوں مسلمان ہوئے۔ حضر ت ابو بحر کے ساتھ بید سب لوگ حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں سیات کے دور سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آد میوں نے حضور گی تصدیق کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے پاس

#### حضرت عمر بن خطاب كاا نفرادي دعوت دينا

اسبق کتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن الخطاب گاغلام تھااور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو مسلمان ہوجائے گا تو میں اپنی امانت کے سنبھالنے میں تجھ سے مددلوں گا کیو نکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کروگے اسوقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لئے تم سے مددلینا میرے لئے حلال نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال کاوقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ نے مجھے آزاد کر دیااور فرمایا جمال تیرا جی چاہے چلا جا۔ حیا

جور اسلم کتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھ تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت اسلم کتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھ تو میں وضو کا پانی لے کہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپٹے نے پوچھاتم بید پانی کھال سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھاپانی بھی انہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نفر انی بڑھیا کے گھر سے لایا ہول۔وضو سے فارغ ہو کرآپٹاس بڑھیا کے گھر سے لایا ہول۔وضو سے فارغ ہو کرآپٹاس بڑھیا کے بال بالکل پاس کے اور اس سے کہا اے بروی فی اسلام کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عظام کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپناس کھول کر دیکھایا تو تعامہ یوٹی (کے پھولوں) کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس نے کہا میں بہت یوڑھی ہو چکی ہول اور بس اب مرنے ہی والی ہول (یعنی اب اسلام لانے کا وقت شیں رہا) حضر سے عمر شے فرمایا ہے اللہ تو گواہ رہنا۔ کے اب اسلام لانے کا وقت شیں رہا) حضر سے عمر شے فرمایا ہے اللہ تو گواہ رہنا۔ کے

#### حضرت مصعب بن عمير كاانفرادي دعوت دينا

حضرت عبداللہ بن الی بحر بن محمد بن عمر و بن حزم اور دیگر حضرات کتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کو بو عبدالا شہل اور بو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاد حضرت اسعد حضرت اسعد حضرت مصعب کو بو ظفر کے ایک باغ میں مرت بامی کویں پرلے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مردان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت

لا اخرجه ابن سعد واخرجه ايضاً سعيد بن منصور وابن ابي شيبةوابن المنذر وابن ابي حاتم بنحوه مختصر كذافي الكنزرج ٥ص ٥٠) عن وسق الرومي مثله الا ان في رواية على امانة المسلمين فانه لا ينبغي أن استعين على اما نتهم بمن ليس منهم.
لا اخرجه الدار قطني وابن عساكر كذافي الكنز (ج٥ص ١٤٢)

اسیدین حفیر دونوں اس وقت اپنی قوم ہو عبدالاشہل کے سر دار تھے اور دونوں مشرک تھے ۔ اورایی قوم کے مذہب یر قائم تھے۔ان دونول نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سی حضرت سعد نے حضرت اسید سے کما تیر اباب ندر ہے۔ تم ان دونول آدمیول کے پاس جاؤجنہوں نے ہمارے محلول میں آگر ہمارے کمزورول کوبیو قوف سانا شروع کردیا ہے۔ انہیں ڈانٹواور انہیں ہمارے محلول میں آنے سے روک دو۔اگر اسعدین زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہو تا جیسے کہ تنہیں معلوم ہے توبی کام میں خود ہی کر لیتا تنہیں نہ بھیجاوہ میراخالہ زاد بھائی ہے۔ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حفیر اینا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ نے حفرت اسید کوآتے ہوئے ویکھا توانہوں نے حضرت مصعب سے کماریانی قوم کاسر دارہے اور تمارے یاس آرہاہے تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو۔ اور جتنا زور لگا سکتے ہولگادو حضرت مصعب نے کمااگر مدینے گئے تو میں ان سے بات کرول گا۔ چنانچہ حضرت اسیدین حفیر کھڑے ہو کران دونوں کو گالیاں دینے لگے اور بول کماتم ہمارے یاس کس لئے آئے ہوہ ہمارے کمزوروں کو بے و قوف سانا جاتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان پاری ہے تو تم دونوں ہارے بال سے چلے جاؤ۔ان سے حفرت مصعب نے کماذر البیٹ جاؤ۔ کچھ ہماری بھی توسن لو\_اگر ہماری مات شہیں پیندا جائے توتم مان لینااور اگر پیندندائے تو ہم آپ کی ناپیندیدہ بات ہے رک جائیں گے۔ حضرت اسیدنے کہاتم نے انصاف کی بات کی ہے۔ چٹانچہ اپنانیزہ زمین میں گاڑ کران دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔حضرت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ بیر دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے سلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چرو کی چک اور نرمی سے ہمیں سے محسوس ہو گیا کہ سراسلام قبول کرلیں گے چنانچہ انہوں نے کما کہ یہ دین اسلام کتنا خوصورت ہے۔جب تم اس دین میں داخل ہونا بیاہتے ہو تو کیا کرتے ہو ؟ان دونوں نے ان سے کماعشل کر کے پاک ہو جاؤ اور اینے دونوں کیڑوں کویاک کرو۔ پھر شمادت پر مواور پھر نماز پر مو چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر مخسل کیااورائیے دونوں کیڑے یاک کیتے اور کلمہ شمادت برمھااور پھر کھڑے ہو کر دو ر کعت نماز پڑھی پھران دونوں ہے کہا کہ میرے چیچے ایک آدی ہے اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا توان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے چیچے نہیں رہے گااور میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیتا ہوں اور وہ سعدین معاذبیں۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس واپس گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔جب حضر ت سعد بن معاذیے ان کوآتے (r.

ہوئے دیکھا توانہوں نے کہامیں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت اسید کے چیرے کو ملے کی نبت بدلا ہوایا تاہوں (کیونکہ اب اس پر اسلام کانور چک رہاہے) جب حضر ت اسید مجلس میں جاکر کھڑے ہوئے توان سے حضرت سعدنے یو جھاکیا کر کے آئے ہو؟انہوں نے کہامیں نے ان دونوں سے بات کی ہے اللہ کی قتم الجھے ان دونوں کی باتوں میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اور میں نے ان دونوں کوروک دیاہے۔انہوں نے کہاتم جیسے کہو گے ہم ویسے كريں كے مجھے ية چلاہے كه بو حارث حضرت اسعد بن زراره كو قبل كرنے كئے بيں كيونكه انسیں پہ ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اس طرح وہ تمہاری تو بین کرناچاہتے ہیں۔ یہ س کر سعدین معاذاک بھو لہ ہو گئے۔وہ بوی تیزی ہے چلے انہیں ڈر تھا کہ بو حاریثہ کہیں پچھ کرنہ گزریں اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یول کماارے تم نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ حضرت سعد نے وہاں جاکر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضر ات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے بیاب اس لئے کھی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی باتیں سن لول۔انہوں نے بھی کھڑے ہو کران دونوں کو گالیاں دینی شروع کیں اور پھر حضرت اسعدین زرارہ کو کہا الله كى قتم ال الدامه الكرمير اور تهار ورميان رشة دارى نه موتى توتم اس طرح كرنے كوسوچ بھى نەسكتے۔ تم ہمارے محلّه ييں وہ چيز لاناجا ہتے ہو جے ہم براسجھتے ہيں۔ان كو آتا ہواد کھ کر حضرت اسعدنے حضرت مصعب سے کمہ دیا تھاکہ آپ کے پاس ایسابواسر دار آرہاہے جس کے پیچھے ایس مانے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کمامان لیا توان کی قوم میں دوآدمی بھی آپ کا کمامانے سے چھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ سے کماآپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ موسی بن عقبہ کابیان ہے کہ انہوں نے سورت زخرف کی شروع کی آیتیں سائی تھیں یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے یو لنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چرہ کی چک اور نری سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ بید اسلام قبول کرلیں گے۔ چنانچہ انہول نے ان دونوں حضرات سے یو چھاکہ جب تم مسلمان ہو کراس دین میں داخل ہوا کرتے ہو تو کیا کیا کرتے ہو ؟ انہوں نے کما عسل کر کے پاک مو جاؤادر اینے دونوں کپڑوں کویاک کرلو۔ پھر کلمہ شمادت پڑھو پھر دور کعت نماز پڑھو چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر عنسل کیاادر اپنے دونوں کپڑوں کویاک کیااور کلمہ شمادت پڑھا۔ پھر دور کعت نمازیر هی پھر اپنانیزہ لے کر اپن قوم کی مجلس کی طرف واپس گئے اور ان کے ساتھ حضرت اسیدین حفیر بھی تھے۔جبان کوان کی قوم نےآتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کہاہم

الله كى قتم كھاكر كتے ہيں كہ واپسى ميں حضرت سعد كاچر وبد لا ہوا ہے (اب اس پر اسلام كانور چك رہا ہے) انہوں نے اپنی قوم كے پاس كھڑے ہوكر كھالے ہو عبدالله الا شہل اہم جھے اپنی قوم كے پاس كھڑے ہو كہا ہے ہو جانہوں نے كہا آپ ہمارے ہر دار ہيں۔ ہم ميں سب سے اچھى رائے والے لور سب سے عمدہ طبیعت كے الك ہيں۔ انہوں نے كہا تہمارے مر دوں لور عور توں سے بات كرنا مجھ پر حرام ہے جب تك تم لوگ الله لور اس كے رسول پر ايمان نہ لے آؤر راوى كئے ہيں كہ شام تك ہو عبدالا شہل كے تمام مر دوعورت مسلمان ہو چكے تھے لور حضرت سعد لور حضرت معد وروں دونوں اسلام كى دعوت ديتے رہے۔ يمان تك كہ انصار كے ہر محلّہ ميں پھے نہ پھے مر د اور عورت ضرور مسلمان ہو گئے لوران كے بال شمر كر دونوں اسلام مسلمان ہو گئے دونوں عشر ور عورت ضرور ورت خام يہن ذيد ، خطمہ ، واكل لور واقف كے محلوں ميں كوئى مسلمان نہ ہوا۔ مداوں قبلہ كے مختلف خاندان ہیں۔ ل

حياة الصحابة أروو (جلداوّل)

طرانی نے اور دلائل التوہ میں او تعیم نے حضرت عروہ ہے ایک کمی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور عظام کے انسار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اوروہ ایمان لائے چینے کہ ابتداء امر انصار کے باب میں آگے آئے گی۔ پھر انصار کا بن قوم کو چھپ کر دعوت دینااور انصار کا حضور کے آیہے آدمی کے جمیحنے کا مطالبہ کرنا جولوگوں کو دعوت دیے یہ سب اس روایت میں ند کور ہے۔ چنانچہ حضور نے انصار کے پاس حضرت مصعب کو بھیجا جس كانذكره حضورًا كا افراد كواللدور سول كى دعوت دينے كے لئے بھيخ كے باب ميں صفحہ ٣٦ ايرآ چاہے پھر حضرت عروہ نے کہا کہ اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمير دونول بر مرق (کویں)یاس کے قریب کے علاقہ میں آئے۔ حضرت مصعب بن عمری ان اوگوں ہے باتیں کرتے رہے اور قرآن پڑھ کر ساتے رہے۔اد ھر حضرت سعدین معاذ کواس کی خبر گی ۔ وہ اینے ہتھیار باندھ کر اور نیزہ لے کر ان کے پاس آئے اور گھڑے ہو کر کہنے لگے تم ہارے بال اس اسلے آدی کو کیوں لائے ہوجو کہ تمااور دھتکارا ہوااور بردیی ہے ؟اوروہ غلط مانی ہے جارے کر ورول کو بھکا تا ہے۔ اور انہیں اپنی وعوت دیتا ہے۔ تم دونول آج کے بعد یروس میں بھی کمیں نظر نہ آنا۔ یہ س کریہ حضرات واپس چلے گئے پھر دوبارہ یہ لوگ بیر مرق ( كنويس) ياس كي آس ياس آكر بينه كئے حضرت سعد بن معاذ كوان كي دوبارہ خر ملي توانهوں نے آکران دونوں کو پہلے سے کم سخت لہج میں دھمکایا۔ جب حضرت اسعد نے ان میں سے میجھ نرمی محسوس کی تو کمااے میرے خالہ زاد بھائی اان کی ذرابات س لو اگر ان سے کوئی ری

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البدايه (ج ٣ص ٢٥٢)

بات سننے میں آئے تواسے دوکر کے تم اس سے اچھی بات بتادینا اور اگرا تھی بات سنو تواللہ کی بات مان لینا۔ حضرت سعد نے کہا یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمری نے حم و الکِتٰ الْکُینِ بِانَّا جَعَلْمُهُ قُوْلُا تَعَلَیْکُمُ تَعْقِلُونَ بِرُح کُر سَائی۔ حضر ت سعد نے کہا میں تو جانی پچپانی المشہر بات بی من رہا ہوں۔ اللہ تعالی نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ لیکن انہوں نے اپنا اسلام کا اظہارا بی قوم کے پاس والیس جاکر کیا۔ اور اپنی قوم بوعبدالا شہل کو اسلام کی دعوت دی اور یہ بھی کہا آگر کسی بوے یا چھوٹے کو کسی مردیا عورت کو اسلام کی بال کر کسی ہو تو ہمیں اس سے زیادہ بہتر دین بتادے ہم اسے قبول کرلیں گے۔ اللہ کی قتم الب تو ایسی بات (کھل کر سامنے) آگئے ہے جس کی وجہ سے گرد نیں کو ائی جاسکتی ہیں چنانچہ حضرت سعد کے مسلمان مو گیا۔ اس چند نا قابل میں اسلام نہ لائے۔ چنانچہ یہ انسار کا پہلا محلہ تھا جو سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ اس چند نا قابل اس طرح حدیث ذکر کی ہے جسے کہ حضور عظم کا افراد کو اللہ ورسول کی طرف دعوت دینے اس طرح حدیث ذکر کی ہے جسے کہ حضور عظم کا افراد کو اللہ ورسول کی طرف دعوت دین عمیر حضور کی فید مت میں حکہ وارس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکہ وارس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکہ وارس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکہ وارس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکہ وارس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکہ والیس کے آخریں یہ ہے کہ پھر حضر سے مصور بی خدمت میں حکم والیس کے گئے۔

## حضرت طلیب بن عمیر شکا انفر ادی دعوت دینا

حضرت محمد بن ایر اہیم بن حارث شمی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلیب بن عمیر مسلمان ہو کے اور اپنی والدہ اروی بنت عبد المطلب کے پاس کے توان سے کما میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد علی کا اتباع کر چکا ہوں اور پور اقصہ بیان کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کما کہ اسلام لانے سے اور حضور کا اتباع کرنے سے آپ کو کون کی چیز مانع ہے ؟آپ کے بھائی حضر سے محر گا بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کما کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ میں بھی انتی کا ماتھ دوں گی۔ حضر سے طلیب کتے ہیں میں نے کما میں اللہ کا واسط دے کرآپ سے در خواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضور کی خدمت میں میں اللہ کا واسط دے کرآپ سے در خواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضور کی خدمت میں جا کمیں اور ان کو سلام کریں اور ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے (ان پر ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت ) انہوں نے کلمہ شمادت:

اشهدان لا الله الا الله واشهدان محمدا رسول الله پره ليال كيعدوه الى زبان سے حضور كى بهت مدد كياكرتى تھيں اور اپنے بينے كو حضور كى مدد كرنے اور آپ كام كولے كر

کھڑے ہو جانے کی ترغیب دیتی رہتی تھیں۔ ا

حياة الصحابية أردو (جلداوّل) =

حضرت او سلمہ بن عبد الرحل کتے ہیں کہ حضرت طلیب بن عمیر دار ارقم میں مسلمان ہوئے چروہاں سے نکل کرا بنی والدہ اروی بنت عبد المطلب کے پاس آئے۔ اور ان سے کما میں جمد (علیہ السلام) کا انتباع کر چکا ہوں۔ اور انڈر رب العالمین کا فرما نیر دار ہو چکا ہوں ، ان کی والدہ نے کما تمہاری مدد اور نصرت کے سب سے زیادہ حقد ار تمہارے ماموں زاد بھائی ہی ہیں اللہ کی منم باگر ہم عور توں میں مردوں جسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کا انتباع کر تیں اور آپ کی طرف سے بوراد فاع کر تیں ورآپ کی طرف سے بوراد فاع کر تیں۔ حضرت طلیب فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کما اے ال جان آآپ کو کوئی چیز اسلام سے مانع ہے جا گے وہی ہی صدیث ذکر کی جنیبی پہلے گزر چکل ہے۔ ک

### حضرت عميرين وبهب جمحي كاانفرادي

### وعوت دینااور ان کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عروه من نیر فرماتے ہیں کہ غروه بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب جمی صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھا تھا عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بواشیطان تھااور حضور علیہ اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کر تاتھا اور کمہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بولی تکلیفیں پر داشت کیں اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا۔ جس کنویں میں سر کا فروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھااور دیگر مصیبتوں کا بھی نذکرہ کیا تو صفوان نے کہا اللہ کی قتم الن لوگوں کے بعد تواب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا تم بھی ہوائی گئی کائی الحال میر بیاں کوئی انتظام نہیں ہو اللہ کی قتم اللہ بھی پر قرضہ نہ ہوتا جس کی اوا بھی کا فی الحال میر بیاں کوئی انتظام نہیں ہو اللہ کی اس جاتا اور (نعوذ باللہ کان کو قتل کرویتا کیونکہ میر بے لئے ان ہو کر محمد (علیہ السلام) کے پائی جاتا اور (نعوذ باللہ کان کو قتل کرویتا کیونکہ میر بے لئے ان ہو کر محمد (علیہ السلام) کے پائی جاتا اور (نعوذ باللہ کان کو قتل کرویتا کیونکہ میر بے لئے ان

ل اخرجه ابو الواقدي كذافي الاستيعاب (ج £ص ٢٣٥) واخرجه العقيلي من طريق الواقدي بمثله كنما في الاصابة (ج £ص ٢٣٧)

لا اخرجه الحاكم في المستدرك (ج٣ص ٢٣٩) من طريق اسحاق بن محمد الفروى عن موسى بن محمد بن الراهيم بن الحوث التيمي عن ابنه واخرجه ابن سعد في طبقات (ج٣ص ٣٠٩) محمح غريب (٢٣٩) عن محمد بن ابراهيم التمي عن ابنه بمثله قال الحاكم (ج٣ص ٣٣٩) صحيح غريب على شرط البخارى ولم يخرجاه وتعقبه الحافظ في الاصابة (ج٢ص ٢٣٤) فقال وليس لما قال فان موسى ضعيف ورواية ابى سلمه عنه مرسلة وهي قوله قال فقلت يا اماه الى آخره انتهى

کے پاس جانے کا لیک بہانہ ہے اور وہ بیر کم میر ایٹان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کوغنیمت سمجھالور کہا تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری طرف سے اداکردوں گا۔ تمهارے بال یج میرے بال چوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کا پوراخیال رکھوں گا۔ عمیر نے کمامیری اور اپنی پیابتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کمااییا ہی کرول گا۔ عمیر کے کہنے پر تکوار تیز کردی گی اور زہر میں محمادی گئی۔ پھر وہاں سے چل کروہ مدینہ مینے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا نذکرہ کررہے تھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتے سے نواز ااور دشمنوں کی جو کھلی شکست دکھائی۔اس کا تذکرہ کررہے تھے۔اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیرین وہب پر پڑی جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بیٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کمایہ کتااللہ کادشمن عمیر بن وہب بری نیت سے بی آیا ہے۔ای نے ہمارے ور میان فساد بریا کیا تھا اوربدر کے دن ہمارا اندازہ لگا كرايني قوم كوبتايا تفايية حضرت عمر فوراً حضورتي خدمت مين كئے اور عرض كيايا نبي الله! یہ الله کاد عمن عمیر بن وجب این مظیمیں تلوار افکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے یاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر کئے اور عمیر کی تلوار کے برتلے کواس کے گریبان سمیت بگر کر کھیجااور اینے ساتھ کے انسار سے کہاتم سب جاکر حضور کے باس بیٹھ جاواور اس خبیث سے ہوشیار رہنااس کا کوئی اعتبار نہیں پھر حضرت عمر اسے لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔جب حضور نے دیکھاکہ حضرت عمرنے اسے پر تلے اور گریان سے پکڑ رکھاہے تو فرمامااے عمر ایسے چھوڑ واورائے عمیر! قریب آجائے عمیرنے قریب آگر کہا انعم صبا حا صبح عير )اور جالميت والي آبس مين بول سلام كياكرت تص حضور علي في فرمايا اے عمیر اللہ تعالی نے ہمیں تمارے اس سلام سے بھڑ سلام سے نواز اے اوروہ ہے اسلام عليم جوكه جنتول كآليس ميل سلام موگا عير في كمااللد كي قتم اے محد! (عليه السلام) میرے لئے تو یہ نی بات ہے۔ حضور فرایات عمیر اٹم کیوں آئے ہو؟اس نے کمامیں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جوآگ کے ہاتھوں میں قیدے۔آپ اس پر احسان کریں۔آپ نے فرمایا تو پھر گلے میں تلوار اٹکانے کا کیا مقصد ؟ عمیر نے کمااللہ ان تلواروں کابر اگرے۔ کیا یہ تکواریں ہمارے کھے کام آئیں ؟آگ نے فرمایا مجھے کے بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کمامیں توصرف ای لئے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں باعدتم اور صفوان ن امید حطیم میں بیطے تھے۔ تم نے قریش کے ان او گول کا تذکرہ کیا تھاجن کو مار کریدر کے کویں میں چینکا گیا تھا۔ پھر تم نے

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) كها تفااگر مجھ ير قرضهَ اوربال يون كي ذمه داري كابد جھنه ہوتا توميں جاكر (نعوذباللہ) محمد كو قتل كراتا عير صفوان بن امير نے تمهارے قرض اوربال يول كى ذمه دارى اس شرط يرا شاكى كه تم مجھے قتل کرو کے حالاتکہ اللہ تمہارے اور تمہارے اس ادادے کے در میان حاکل ہے۔ حضرت عمیر نے (بیر سنتے ہی فوراً) کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آئے اللہ کے رسول میں پارسول اللہ آئے جو آسان کی خبریں اور اتر نے والی وی ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو جھٹاتے تصاور سے توایک ایباواقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود منیں تھا الله كي قتم إ مجھے پورایقین ہے كہ بيبات آپ كوالله ہى نے بتائى ہے۔ لاكھ لاكھ شكر ہے اس الله کاجس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نواز ااور مجھے یہاں مینج کر لایا پھر انہوں نے کلمہ شادت برها۔ حضور یے فرمایا ہے بھائی (عمیر) کو دین کی باتیں سکھاؤاور قرآن اسے برھاؤادر اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایبائی کیا۔ پھر حضرت عمیر نے عرض کیایارسول اللہ! میں اللہ کے نور کومٹانے کے لئے بہت کوشش کیا کر تا تھااور اللہ کے دین والوں کو بہت زياده تكليف بينياياكر تا تفايين بير ظامتا مون كه آب مجه اجازت دين كه مين مكه جاكر مكه والول كوالله ورسول كي طرف اور احلام كي طرف وعوت دول ياميد بالله تعالى المين ہدایت دے ویں گے ورنہ میں ان کوان کے دین کی وجہ سے ایسے ہی تکلیفیں دول گا۔ جیسے میں آپ کے صحابہؓ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا چنانچہ حضورؓ نے اُن کو اجازت دے دی اور دہ مکہ طلے گئے۔ حضرت عمیر ان وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کماکر تا تھا ا لوگو! چند دنوں کے بعد تہمیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تہمیں بدر کی ساری مصببتیں بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے یو چھا کرتا تھا۔ یمال تک کہ ایک سوار نے آگر انٹیل بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو کیے (بیاس کر) صفوال نے اسبات کی فتم کھائی کہ نہ تووہ بھی عیر سبات کرے گاورنہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ا انن جریر نے حضرت عروہ سے کمبی حدیث بیان کی ہے جس میں پیر مضمون بھی ہے کہ حصرت عمير مكه والين آكر إسلام كي دعوت مين مشغول مو كئے اور جوان كي مخالفت كرتا اسے سخت تکلیفیں پنجاتے چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ کا حضرت عروہ بن زبیر " سے مرسلام وی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر کو ہدایت

ل اخرجه ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزيير كذافي البداية (٣١٣ ص ٣١٣)

لا كما في كنز العمال (ج٧ص ٨١) وهكذا اخرجه الطبراني عن مجمد بن جعفر بن الزبير نحوه قال الهيئمي (ج ٨ص ٢٨٦) واسناده جيد ٣ ـ واسناده حسن انتهى واخرجه الطبراني ايضاً عن انس موصولاً بمعناه مختصرا قال الهيئمي (ج ٨ص ٢٨٧) ورُجاله رجال الصحيح انتهى وأخرجه أبن منده ايضاً موصولاً عن انس وقال غريب لا نعرفه عن ابي عمران الا من هذا لوجه كما في الاصابة (ج ٣ص ٣٦)

حياة الصحابة أر دو (جلداؤل) -----

دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے سے اس دن عمیر آئے سے اس دن وہ خزیر سے بھی نیادہ ہرے لگ رہے تھے اور آج وہ جھے اپنے بیٹول سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

#### حضرت ابوہر بریا گا نفر ادی دعوت دینا

حضرت العبريرة فرماتے بين كه ميرى والده مشرك تعييں۔ مين ان كواسلام كى دعوت ديا كرتا تھا۔ ايك دن ميں نے ان كودعوت دى۔ انہوں نے جھے حضور علي كے بارے ميں بردى ناگوار باتيں سنائيں۔ ميں روتا ہوا حضور كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايار سول الله! ميں اپنى والده كو اسلام كى دعوت دياكرتا تھاوہ الكاركردياكرتى تھيں۔ آج ميں نے ان كودعوت دى تو انہوں نے جھے آپ كے بارے ميں بردى تاگوار باتيں كہيں۔ آپ نے فرمايا اے الله اله الله الله كو دو قل كو جلا وہاں بنتی كميں ان كو حول كي الله وہا۔ وہاں بنتی كر ميں نے دروازہ كھولنا چاہاكين وہ بعد تھا۔ ميرى والدہ نے ميرے قدموں كى آہائ من كركما لو جريرہ اذرا تھر وہ ميں نے بانى كے كرنے كى آواز سى (يلتى ميرى والدہ اسلام ميں داخل ہونے كى آواز سى الله والله الله والدہ اسلام ميں داخل ہونے كى آواز سى الله والله الله والله الله ميں دو بيئہ نہ اوڑھ سكيں اور دروازہ كھول كركما الے ابو ہريرہ الله دان لا الله والله دان محمدا دسول الله ۔

ل احرجه الواقدي عَن عَبدالله بن عَمرو بن امية كذافي الاستيعاب (ج ٢ ص ٤٨٦)

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں واپس آکر آپ کو متایا آپ نے اللہ کا شکر اداکیا اور دعائے خیر فرمائی لے

حضرت الا ہر برہ نے فرمایا اللہ کی قتم اجو بھی مسلمان مر داور عورت میرانام سنتا ہے وہ جھ سے عجت کرنے لگ جاتا ہے۔ راوی کتے ہیں ہیں نے عرض کیاآپ کواس کا کیسے پنہ چاتا ہے ؟ تو حضرت الا ہر برہ نے کہا ہیں اپنی والدہ کو دعوت دیا کر تا تھا اور پھر سابقہ مضمون جیسا قصہ ذکر کیا اور اس کے آخر ہیں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں دوڑ تا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور اب میں خوشی سے رور ہاتھا جیسے کہ پہلے میں غم سے رور ہاتھا۔ میں نے کہایار سول اللہ آآپ اللہ تعالیٰ نے او ہر برہ کی والدہ کو خوشخری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمالیا اور اللہ تعالیٰ نے او ہر برہ کی والدہ کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ پھر میں نے کہایار سول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اور میری والدہ کی عجب تمام مومن مر دول اور عور تول کے دل میں اور ہر مومن مر دو عورت میری والدہ کی عجب ہر مومن مر دول ورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان کی والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں والدہ کی عجب ہر مومن مر داور عورت کے دل میں ڈال دے چنا تچہ جو بھی مسلمان میں داور عورت میرانام سنتا ہے دہ جھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ گ

# حضرت ام سليم كاا نفرادى وعوت دينا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت او طلحہ نے اسلام لانے سے پہلے (میری والدہ)
حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہااے او طلحہ! کیاتم نہیں جانے ہو کہ تم جس خداکی عبادت کرتے ہو وہ توزیین سے اگنے والا در خت ہے ؟ انہوں نے کہاہاں۔ ام سلیم نے کہادر خت کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ اگر تم مسلمان ہوجاؤ تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی فتم کے مرکامطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا چھا میں ذراسوچ لوں اور چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آگر کلمہ شہادت :۔

اشهدان لآاله الا الله وان محمد ارسول الله پره ليا توحفرت امسليم نے كمااے انس! مير انكاح الد طلح سے كردو چنانچ حفرت انس نے ان كا تكاح كرداديا سل

<sup>1</sup> اخرجه مسلم و اخرجه احمد ایضا بنحوه کذافی الاصابة (ج٤ص ٢٤١) لا اخرجه ابن سعد جه مسلم و اخرجه ابن سعد بمعنا ه کذافی الاصابة (ج٤ص ٣٢٨) (ج٤ص ١٤٦)

# صحابه كرام كامختلف قبائل اورا قوام عرب كود عوت دينا

حضرت ضام بن تعليه كا قبيله بنو سعد بن بحر كود عوت دينا

حضرت ان عباس فرماتے میں کہ قبیلہ ہو سعد بن بحر نے حضرت ضام بن ثعلبہ کو اپنا نمائندہ بناکر حضور کی خدمت میں جھجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بھایااوراس کی ٹانگوں میں رسی باند ھی پھر مسجد میں داخل ہوئے۔اس وقت حضور علطہ اسيخ صحلب كے ساتھ بيٹھ ہوئے تھے۔حضرت صام برے مضبوط اور زياده بالوں والے آدى تنے۔ان کے سریر بالوں کی دوز گفیں تھیں۔ آکر حضور اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یو چھاآپ او گول میں سے کون ابن عبدالمطلب سے ؟آپ نے فرمایاجی بال انہوں نے کمااے ان عبد المطلب! مين آي ہے کھي يو چھول گااور اس يو چھنے مين ذرائخي كرول گا۔ آپ ناراض نہ موناآب نے فرمایا نہیں میں ناراض نہیں ہونگاتم جو چاہو یو چھو۔انہوں نے کماکہ میں آپ کو اس الله كاواسط دے كريوچها مول جوآب كا بھى معبود ہے اور آب سے سلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیااللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجاہے ؟آپ نے فرمایا بخدایمی بات ہے پھر انموں نے کما عیل آپ کو اس اللہ کاواسط دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آی ہمیں اسبات کا حکم ویں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نه محمر ائیں اور ان بول کو چھوڑ دیں جن کی جارے باپ داداعبادت کیا کرتے تھے آتے نے فرمایا خدایی بات ہے پھر انہوں نے کمامیں آپ کو اس اللہ کا واسط دے کر پوچھتا ہوں جوآپ کا بھی معبودے اورآپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیاللد نے آپ کواس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ نمازیں پڑھیں ؟آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر وہ ذکوۃ ،روزے ، ج اور اسلام کے دیگر فرائض کے بارے میں بوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کاواسطہ وے كريو چے جبال سوالات سے فارغ مو كتے توكمااشهدان لا الله واشهد ان محمدًا وسول الله \_اور میں ان تمام فرائض کواد اکروں گااور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے میں پچوں گالور میں اس میں (اپنی طرف سے ) کی یازیادتی نہیں کروں گا۔ پھرانے اونٹ کی طرف داپس جانے کے لئے چل بڑے تو حضور کے فرمایا اگر اس دور لفوں والے آدمی نے سے کماہے تویہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ انہول نے اپنے اونٹ کے پاس آگر اس کی رسی

## حضرت عمروبن مره جهنبي هكا اپنی قوم كود عوت دينا

لى اخرجه ابن انسحاق وهكذا رواه الا مام احمد من طريق ابن اسحاق وابو داؤد ونحوه من طريق ابن اسحاق وابو داؤد ونحوه من طريقه كذافي المداية (ج ٣ص ٥٤) من طريق ابن اسحاق بنحوه ثم قال قدا تقق الشيخان على اخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله وهذا صحيح انتهى و وافقه الذهبي فقال صحيح

شهدت بان الله حق وانني لا لهة الاحتجار اول تارك

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور میں پھر ول سے بے ہوئے ول کوسب سے پہلے چھوڑ نے والا ہوں۔

و شمرت عن ساقی الا زار مها جرا اجرب الیك الوعث بعد الد كادك الوسط اور مين في پيرل سے لنگي كو اوپر چير هاليالور جرت كرتا مواجار با مول ريارسول الله كات بنيخ كے لئر و شوار گرار واستوں كو اور سخت زمينوں كوسط كرر با مول ـ

لا صحب حير ألناس نفساً ووالدًا - رَسُولَ مَلْيَكَ النَّاسِ فوق الحبائك

(میں بیساری مشقت اس لئے اٹھار ہاہوں (تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام انسانوں کابادشاہ ہے اور آسانوں کے اوپر ہے۔

حضور کے (اشعار س کر) کماشلباش اے عمروین مرہ اچر میں نے کما میرے بال باپ
آپ پر قربان ہول آپ جھے میری قوم کی طرف بھے دیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی
میرے ذریعہ سے فضل فرمادے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ نے
مجھے کھے کھے دیاور یہ ہدایات دیں کہ فرمی سے پیش آناور تھے اور سید حمیات کمنا۔ سخت کلامی اوربد
علق سے پیش نہ آنا اور حکمر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کما اے بی

(+19

ر فاعہ ابلخہ اے قبلیہ حہید! میں تہماری طرف اللہ کے رسول (ﷺ) کا قاصد ہوں اور تهيس اسلام كي دعوت ويتابول اوريين تهيس اس بات كالحكم ويتابول كه تم خون كي حفاظت کرواور صله رخمی کرواور آیک الله کی عبادت کرواور بیول کو چھوڑ دو۔اور بیت الله کا حج کرواور بارہ مہینوں میں سے رمضان کے ایک مینے کے روزے رکھو۔ جومان لے گااسے جنت ملے گی جونا فرمانی کرے گاوہ دوزخ کیآگ میں جائے گا۔اے قبیلہ جہینہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جوہری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں الله تعالى نے زمانہ جالمیت میں بھی تمهارے ولول میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی کیو تکہ وہ دوسرے قبیلے دو بہول سے اکٹی شادی کر لیتے تھے اور شرحرام میں جنگ کر لیتے تھے اور ا بينباك كي يوى بعد من فكاح كريلية تصربني لوى بن عالب الله ك جميح موارا الله نبی کیات مان لو۔ دنیا کی شر افت اورآخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر و فرماتے ہیں میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہ آیا۔ صرف ایک آدمی نے آگریہ کمااے عمروین مرہ اللہ تیری زندگی کو تلو کرے۔ کیاش نہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اینے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپناشیر ازہ بھیر دیں اور ہم اینے ان آباؤ اجداد کے دین کی مخالف کریں جو عمد اور بلند اخلاق والے تھے۔ یہ تمامہ کارہنے والا قرایش (علیہ السلام) جمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے ؟نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی برر گی تشکیم کرتے ہیں پھر وہ خبیث بیہ شعر (نعوذ بالله) يرض لكا

ان ابن مرة قداتي بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحاً

ان مرہ ایی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی ہے جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہوجائیں۔

أنَّى لا حسب قُولُه وَقُعالُهُ ﴿ يُومَا وَانْ طَالَ الرَّمَانَ ذَبَا حَا

میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مرہ کا قول و فعل آیک نہ ایک دن ضرور گلے کا چیچھوندر بن کر رہے گاچاہے اس میں کچھ دیر لگے۔

لیسقه الا شیاخ ممن قد مضی من رام ذلك لا اصاب فلاحاً وه بهارے گزرے ہوئے اسلاف كوبے و توف ثابت كرتا ہے۔جوالياكرتاجا ہتا ہے وہ بھی كامياب نہيں ہوسكتا ہے۔

حضرت عمروین مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہاہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو خدااس کی زندگی کو تلجی ردے دراوی کہتے ہیں کہ اللہ زندگی کو تلجی کردے دراوی کہتے ہیں کہ اللہ

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

Crr.

کی قسم مر نے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذاکقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمروا بنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کاروا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی وعادی اور ان کو ایک خط لکھ کرویا جس کا مضمون ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

"به الله عزیزی جانب سے ان کے رسول کی زبانی خط ہے جورسول سے حق کو اور حق بتانے والی کتاب کولے کرآئے۔ یہ خط عمرون مرہ کے ہاتھ جہید بن زید قبیلہ کے نام جھجاجارہا ہے۔ سارانشیں اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہاراہے۔ جمال چاہو ایخ جانور چراؤاوراس کاپانی استعال کروشر طریہ ہے کہ (مال غنیمت کا) پانچوال حصہ دیتے رہو اور پانچ منازیں پڑھتے رہو ہو بھیر بحریوں کے دور پوڑاگر کیجا کردیئے جائیں (اور ان کی تعداد ایک سوبیس سے زائد اور دوسوسے کم ہو تو زکوۃ میں دو بحریال دی جائیں گی اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو (اور ہر رو پوڑ میں چالیس بااس سے زیادہ بحریال ہول) تو ہر ایک میں سے ایک ایک بحری دی جائے گی۔ زراعت کا کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانوروں پر زکوۃ نہیں ہے۔ بحری دی جائے گی۔ زراعت کا کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانوروں پر زکوۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اور تمام حاضر مسلمان بھارے اس معاہدہ پر گواہ ہیں۔ بھم قیس بن شاس "لے

حضرت عروه بن مسعولاً كا قبيله ثقيف كود عوت دينا

حضرت عروہ بن نیر "کتے ہیں جب لوگوں نے اور میں جج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن نیر "کتے ہیں جب لوگوں نے اور مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور سے حضرت کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا ججھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیں انہوں نے کہا (وہ میر ااتنا حرام کرتے ہیں کہ )اگروہ میر ک پاس ائیں اور میں سور ہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پنچے۔ سار اقبیلہ انہیں سلام کر نے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام تراثے اور انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت می ناگوار باتیں سنائیں پھر انہیں شہید کر ڈالا چنانچہ تراثیوں غصہ دلایا اور انہیں بہت می ناگوار باتیں سنائیں پھر انہیں شہید کر ڈالا چنانچہ

ا حرجه الروياني وابن عساكر كذافي كنزالعمال (ج ٧ص ١٤) واخرجه ايضاً ابو نعيم بطوله كما في المجمع (ج٨ص ٢٤٤)

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

CYY

حضور علی نے (مرخبر س کر) فرمان عروہ بھی ان (حبیب نحار) جسے ہیں جن کا تذکرہ سورت یسن میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف دعوت دی انہوں نے ان کوشہیر كرويال بهت سے اہل علم اس قصه كو تفصيل سے ذكر كرتے ہيں اور اس ميں بير ہے كه حصرت عروہٌ عشاء کے وقت طا ئف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آگر ان کو جابلیت کے طریقہ پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کواس سلام سے روکا۔ اور ان سے کما تم جنت والول کے طریقہ پر سلام کرواور السلام علیم ورحتہ اللہ دیر کانۃ کہو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایااوران کوبے عزت کیالیکن بیر داشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے باس سے حاکران کے مارے میں مشورہ کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہوگئی۔ حضرت عروہ نے بالاخانہ پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ یو مالک کے اوس بن عوف نامی آدمی نے ان کوابیا تیر مار آجوان کی شدرگ میں لگالوراس شہ رگ کا خون ندر کا تو غیلان بن سلمہ اور کنائد بن عبد بالیل اور تھم بن عمر واور بواحلاف کے دیگر متازیر دارل نے کھڑے ہو کر ہتھیار پین لئے اور جع ہو گئے اور یول کمایا توہم سارے مر جائل گے یاعروہ بن مسعود کے بدلہ میں بومالک کے دس سر داروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروه بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو۔ میں نے اپنا خون اینے قاتل کو اس لئے معاف کردیا تاکہ اس سے تماری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قل توالله تعالى كالجحير يرخاص انعام باوراس في محص شادت كامر تبه عطا فرمايا باوريس اں بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے مل كردوك جرانهول في اين خاندان والول كوبلاكر كماجب مين مرجاول توجي ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرناجو حضور کے ساتھ تمہارے مال مجانے سے پہلے شہید موتے چانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان والول نے ان کو ان ہی شہید صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ حضور ﷺ کوان کے قتل کی خبر پینچی تو فرمایا کہ عروہ بھی۔۔۔اگے پیچیلی حدیث جیبا عظمون ہے۔ کے قبلہ نقت کے مسلمان ہونے کا قصہ صفحہ ۲۲۰ر حضور ﷺ کے ان اخلاق واعمال کے قصول میں گزر چکاہے جن کی وجہ ہے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٨٦) رواه الطبراني وردي عن الزهري نحوه وكلاهم مرسل واسنا د هما حسن واخرجه الحاكم (ج٣ص ٢١٦) بمعناه. لا اخرجه ابن سعد (ج٥ ص ٣٦٩) عن الواقدي عن عبدالله بن يحيى

## حضرت طفیل بن عمر و دوسی کااپنی قوم کو د عوت دینا

محد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور عظام اپنی قوم کی طرف سے سخت روید دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کو شش کرتے رہتے اور دنیااور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گر فمار تھے اس سے نجات یانے کی ان کو دعوت دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور کی پوری حفاظت فرمادی توانبول نے بیرویداختیار کیاکہ لوگول کواورباہر سے آنے والے عربول کُوڈراکر حضور سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طقیل بن عمر ودوی ٹیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور ﷺ وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بوے شاعر اور بوے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اے طفیل آگی ہمارے شریس آئے ہیں یہ آدمی جو ہمارے ور میان رہتا ہے اس نے ہمیں بوی مشکل میں ڈال ویا ہے۔ہماری جماعت میں بھوٹ ڈال دی ہے۔اس کی بات تو جادو کی طرح اثرر تھتی ہے۔ یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میال ہو ی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جویر بیٹانیال ہم يرا كئ بي كمين وه آب ير اورآب كي قوم ير خدا جائين لهذاآب نه تواس ب بات كرين اور نه اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنااصر ار کیااور اتنا چیھے بڑے کہ میں نے بھی طے کرلیا کہ میں نہ تو حضور سے کوئی بات سنوں گالور نہ بی ان سے کوئی بات کروں گا پیماں تک کہ منچ کو جب میں مسجد کو جائے لگا توکانوں میں روٹی اس ڈر سے بھر لی کہ کمیں بداار ادہ آپ کی کو فیات میرے کان میں نہ برجائے چنانچہ میں معجد گیا تو حضور کعبہ کے یاس کھڑے ہوئے نماز بڑھ رہے تھے۔ میں آگ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجو داللہ نے مجھے حضوراً کے بعض الفاظ ساہی دیتے۔ مجھے وہ بہت اچھاکلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا میری مال مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدی ہوں۔ اچھے برے کلام میں تمیز کرلیتا ہوں۔اس میں کیا جن ہے کہ میں ان کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول كركول كااور اگريري موكي تو چھوڑ دول كا۔ پھريش وبال انظار ميں بيشار بال يهال تك کہ حضور نمازے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہو گئے تومیں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر كمااے محد إليكي قوم نے مجھ سے اليے اليے كمااور الله كي فتم المجھے آپ سے اتنا دراتے رہے کہ میں نےاپنے کانوں میں روئی اچھی طرح ہے بھر لی تاکہ آپ کیات نہ سن سکول کیکن اللہ تعالی نے محص آی کی بات سابی دی مجھے بہت اچھاکلام محسوس مول آپ اپن بات میرے سامنے پیش کریں۔چنانچہ حضور عظافہ نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیالور مجھے قرآن رام

(rrm

كرسايا فرمات بين الله كى فتم مين تاس سے يملے اس سے زيادہ عمدہ اور اس سے زيادہ انصاف والى بات نہيں سى تھى چنانچہ ميں كلمه شادت يرم كر مسلمان موكيا اور ميں نے عرض کیایانی اللہ امیری قوم میں میری جلتی ہے۔ میں ان کے پاس واپس جاکر انہیں اسلام کی وعوت دول گا۔آپ اللہ سے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے الی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں وعوت ویے میں مدو ملے۔آگ نے بید دعافر مائی اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطافرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جمال سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے در میان چراغ کے مانند ایک چیک اموانور ظاہر ہوا میں نے دعامانگی اے اللہ اس نور کو میرے دل چرے کے علادہ کسی اور جگہ ظاہر كردے كيونكه مجھے خطرہ ہے كہ ميرى قوم والے (أنكھول كے در ميان نور د كھ كر)مي مجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میر اچر مہدل گیا ہے۔ چٹانچہ وہ نور ہدل کر میرے کوڑے کے سرے پرا کیاجب میں گھائی ہے آبادی کی طرف از رہاتھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قدیل کی طرح نظر آرہا تھا جے وہ ایک دوسرے کو دکھا رے تھے۔ یمال تک کہ میں ان کے باس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کمائے لباجان ا مجھ سے دورر ہیں۔آپ كامجھ سے كوئى تعلق تنيں اور نہ مير آئي سے انہوں نے كمااے ميرے ييخ كول ؟ين نے کما کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد عظام کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کما میرادین بھی وہی ہے جو تمہارادین ہے۔ پھرانہوں نے عسل کیااورائے کیڑے یاک کیئے پھر میرےیاں آئے۔ میں نے ان پر اسلام پیش کیاوہ اسلام میں داخل ہو گئے بھر میری بدی میرے پاس آئی میں نے اس سے کمارے ہدا میر اتم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ ے۔اس نے کما کیوں؟ میرے مال باپ آپ پر قربان موں۔ میں نے کمااسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے در میان جدائی ہو گئی ہے چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کواسلام کی دعوت دیتار بالکیلن وه انگار کرتے رہے )اور انہوں نے بہت دیر کر دی آخر میں نے جنور کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہایا نبی اللہ! قبیلہ دوس نے مجھے ہراویا (میں نے ا منیں بہت وعوت وی لیکن وہ ایمان فد لائے گائے ان کے لئے بد وعا كروين آلے نے ( بچائے بد دعا کرنے کے )ان کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ! دوس کو ہدایت دے دے (اور مجھ سے فرمایا) بنی قوم میں واپس جاواوران کودعوت دیتے رہو۔ لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ چنانچه میں واپس آیالور قبیله دوس میں تھم کران کواسلام کی وعوت دیتار ہایسال تک که

حضور جمرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اوربدر اور احداور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کوساتھ لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور اس وقت حضور گئے ہوئے ہے۔ خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے ستریاسی گھر انوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ ل

حضرت این عبال حضرت طفیل بن عمرو یک اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور بدی اوراین قوم کودعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں بداضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور نے ذوالتھنن ست کے جلانے کے لئے بھیجا تھا اور یہ ممامہ بھی گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا اور غزوہ میامہ میں بہ شہید ہو گئے تھے۔ کے اصابہ میں او الفرج اصبهانی کے واسط سے ابن کلبی کی بدروایت ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے توان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور عظیم کی دعوت کا تذکرہ کیااور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور کا امتحان لے کر دیکھیں چنانچہ انہوں نے حضور کے پاس جاکر اسينے شعر يوره كر سنائے حضور كے سورت اخلاص اور معوذ تين يوه كر سنائيں يه فوراً مسلمان ہو گئے اور این قوم کے یاس واپس طے گئے۔ پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی جن میں سے صرف حضرت الو ہر رہ اُنے ان کی دعوت کو قبول کیا۔اس کے بعد انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ جا ہتے ہیں کہ آپ کوروس کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے؟ (لیعنی حملہ كركے اس ير قبضه كرليس ياان كے لئے بد دعاكريں ليكن) حضورً نے دوس كى بدايت كى دعا فرمادی، توحضرت طفیل نے حضورا ہے کہامیں تو (ان کی ہدایت کی) یہ (دعا) نہیں جاہتا تھا۔ حضور نے فرمایاان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمروین حمیه بن عوف دوی ٌزمانه جالمیت میں کما کرتے تھے کہ اِس مخلوق کا کوئی نہ گوئی خالق ضرورے لیکن وہ کون ہے ؟ یہ میں نہیں جاناجب انہوں نے حضور کی خبر سی توانی قوم کے ۵ کاد میول کو لے کر چل بڑے اور (حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر)خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب

ل اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ٧٨) وذكره في البداية (ج ٣ ص ١٠) عن ابن اسحاق مع زيادة يسيرة قال في الا صابة (ج ٢ ص ٧٠) ذكر ها ابن اسحاق في سائر البسخ بلا اسنادو روى في نسخه من المعاذى من طريق صالح بن كيساً عن الطفيل بن عمرو في قصة اسلامه خبراً طويلا واخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٢٣٧) ايضاً مطولاً من وجه آخر وكذلك الا موى عن ابن الكلبي با سناد آخر انتهى محتصرا لله وقد ساق ابن عبد البرقي الا ستيعاب (ج ٢ ص ٢٣٢) طريق الا موى عن ابن الكلبي عن ابي صالح

صاقالصحلة أردو (جلداول)

ایک ایک آدی کو (حضور گی خدمت میں مسلمان ہونے کے لینے) پیش کرتے جاتے تھے۔ حضرت علی کا قبیلہ ہمدان کو دعوت دیناصغہ ۱۳۴ آپر اور حضرت خالدین ولید کا ہو حارث بن کعب کو دعوت دیناصغہ ۱۳۸ پر گزر کعب کو دعوت دیناصغہ ۱۳۸ پر گزر

جا ہے۔
حضر ات صحابہ کر ام کا فر او اور جماعتوں کو وعوت کیلئے بھیجنا
حضر ات صحابہ کر ام کا فراح بین کہ مجھے اور ایک آدی کوروم کے بادشاہ ہر قل
کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ ہم خوطہ بھی د مثق پنچے۔
جبلہ بن اہم مضانی کے پاس ہارا قیام ہوا چنانچہ ہم اس کے پاس کے قودہ اپنے تحت پر ہیٹھا ہوا
قد اس نے اپنا قاصد ہارے پاس بھیجا تاکہ ہم اس کے پاس کے قودہ اپنے تحت کریں۔ ہم نے کماللہ کی
ضم ہم کمی قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ ہمیں قوباد شاہ کے پاس بھیجا گیا ہے آگر وہ ہمیں
اجازت دے قوہم اس سے بات کریں گے۔ ورنہ ہم قاصد سے بات نمیں کریں گے چنانچہ
قاصد نے والی جاکر ان کو یہ بتایا تو اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ (چنانچہ ہم
اس کے پاس گئے تق)اس نے کما کہوکیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت بشام بن عاص نے ان سے
گنگو شروع کی اور اسے اسلام کی دعوت دی دہ کالے گڑے پہنے ہوئے تھا۔ حضرت ہشام
نے اس سے پوچھا یہ کالے کہڑے کیوں بہن رکھ بیں ؟ اس نے کما یہ کالے کہڑے بہن کر

میں نے قتم کھائی کہ جب تک تہیں شام سے نہ نکال دوں ان کونہ اتاروں گا۔ ہم نے کمااللہ کی قتم اللہ دوں ان کونہ اتاروں گا۔ ہم نے کمااللہ کی قتم! تمہاراً یہ دربار جمال تم بیٹے ہوئے ہویہ بھی ہم تم سے ضرور لے لیس کے اور انشاء اللہ (تمہارے بادشاہ (ہر قل کا ملک (روم ہمی ضرور لے لیس کے کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد بیات نے دی ہے۔ اس نے کماتم وہ لوگ نہیں ہوجو یہ فتح کریں گے بلحہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جودن کوروزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔ آگے کمی حدیث سے جے تا تا تدات غیرہ کے باب میں آئے گی۔ لہ

ل اخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن امامةالباهلي واخرجه الحاكم ايضاً بطوله كما في التفسير لا بن كثير (ج ٢ص ٢٥٦) بنجوه

PPY

نے کالے کپڑے پین رکھے تھے اور اس کے چاروں طرف ہر چیز کالی تھی۔ اس نے کما اے بشام!بات کرو۔ چنانچہ حضرت ہشام نے اس سے بات کی اور اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئی گی۔

حضر ات صحابہ کر ام گاللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دینے کیلئے خطوط بھیجنا

## حضرت زیاد بن حارث کااپنی قوم کے نام خط

حضرت زیادین حارث صدائی فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور اسلام برآب سے بعت ہوا مجھے بت چلاکہ حضور نے ایک لشکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ آآی اللکروالیس بلالیں میں اسبات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم مسلمان بھی ہوجائے گی اورآپ کی اطاعت بھی کرے گی۔آپ نے فرمایاتم جاؤ اور اس الشكر كووايس بلالاؤ من نے كمايار سول الله! ميرى سوارى تھى موتى ہے۔ حضور نے ایک آدمی کو بھیج کر کشکر واپس بلوالیامیں نے اپنی قوم کوخط لکھا۔وہ مسلمان ہو گئے اوران کا ایک وفدیہ خرکے کر حضور کی خدمت میں آیا۔آی نے مجھ سے فرمایا سے صدائی بھائی اوا قعی تماری قوم تماری بات انتی ہے۔ میں نے کما (اس میں میر اکمال نہیں ہے ) بلحد الله تعالی نان کواسلام کی ہدایت دی ہے۔آپ نے فرمایا کیا میں تہیں ان کاامیر نہادوں ؟ میں نے كما منادي يارسول الله! چنانچه حضورً نے ميرى امارت كے بارے ميں مجھے ايك خط لكھ كرديا۔ میں نے کما یا رسول اللہ اان کے صدقات میں سے میرے لئے پچھ حصہ مقرر كردير آپ نے فرمايا چھا۔ اور اس بارے ميں مجھے ايك اور خط لكھ كرديا۔ بير ساراوا قعد ايك سفر میں پیش آیا تھا پھر حضور ﷺ نے آیک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ والوں نے آگر اینے عامل صد قات کے متعلق آپ ہے شکایت کی اور کما کہ ہمارے اور اس کی قوم کے در میان زمانہ جاہلیت میں کچھ (جھڑا) تھاجس کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔آگ نے فرمایا اجھااس نے اساکیا ہے ؟ انہوں نے کماجی ہاں۔آپ نے اسے صحلہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور میں بھی ان میں تھا کہ مومن آدمی کے لئے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں۔ حضور کی پیہ بات میرے ول میں بیٹھ گئے۔ پھرآپ کے پاس ایک اور آدی نے آکر کما جھے کچھ دے دیں۔ آب نے فرمایا جوآدی غنی موکر پھر لوگوں سے مانگتا ہے توبیہ مانگتا اس کے سر کا در داور پیٹ کی TTZ)=

یماری بن کررہ گا۔ اس آدی نے کہا جھے صد قات میں سے دے دیں۔ حضور نے فرملا کہ اللہ تعالی نے صد قات کی تقییم کے بارے میں نی اور اس کے علاوہ کی اور سے فیصلہ نہیں کر والیا بحد اس بارے میں خود فیصلہ کیا ہے اور آٹھ قتم کے انسانوں میں صد قات کا مال تقییم کر فیا کا حکم دیا ہے۔ اگر تم ان آٹھ قتم کے انسانوں میں سے ہوئے تو میں خمیس دے دوں گا تو میرے دل میں بیبات بھی پیٹھ گی اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور کے صد قات میں سے مانگا ہے۔ آگے کمی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کمایار سول اللہ فارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کمایار سول اللہ ایس نے آپ کو یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لئے امیر بینے میں کوئی خیر نمیں اللہ ور سول پر ایمان رکھتا ہوں اور مین خی ہو کا خیا ہوں کوئی خیر نمیں ہے اور میں اللہ ور سول پر ایمان رکھتا ہوں اور مین خی ہو کا گیا ہے ہو گئی سے یہ کتے ہوئے سنا ہے اور میں اللہ ور سول پر ایمان رکھتا ہوں اور مین نے کہا ہی سرکا در داور پیدے کی پیماری بن کر ہو تو ہی ہو تو ہے آگر تم ہی ہو تو ہی خو کوئی ایماری بن کر ہو تو ہی خو کوئی ایماری بناؤ جسے تم سب کا امیر بنادوں۔ آنے والے و فد میں سے خی سے خیل نے جمل سے خیل ہے تو مورائے ہیں ہے تا ہوں گئی ہے تی مورائے ہیں ہے کہا ہیں ہو تا ہوں گئی ہے جس سے خرایا جسے کوئی ایمانہ میں ہو تو یہ خورائے اس کا امیر بنادوں۔ آنے والے و فد میں سے خیل نے جمل سے خیل ہے تی ہو گئی ہے گئی ہے گئی ہیں ہی کا میں بنادوں۔ آنے والے و فد میں سے خیل ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں ہو کہا ہے کہا ہے گئی ہو گئی ایمانہ کی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ایمانہ کی کانام بتا ہے۔ حضور نے اسے ان کا امیر بنادوں۔ آنے والے و فد میں سے گئی ہے گئی ہو گئی ہو

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت جیر بن زہیر بن الی سلمی کا اپنے بھائی کعب کے نام خط
حضرت عبدالرحلٰ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن نہیر اور حضرت جیر بن
نہیر دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ اور ق العزاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت جیر نے حضرت
کعب سے کماتم اس جگہ ان جانوروں کے ساتھ رہو۔ میں ذرااس آدی یعنی حضور عظیے کے
پاس جاکر سنتا ہوں کہ وہ کیا گتے ہیں ؟ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھر گئے اور حضرت جیر
حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کو چیش کیاوہ مسلمان ہو گئے
جب یہ خبر کعب کو پہنچی توانہوں نے (مخالفت میں) یہ اشعار کے۔

الا ابلغا عنى بجير "ارسالة على اى شي ويب غير ك دلكا

لَ اخرجه البِهِيقَى كذافي البداية (ج ٥ ص ٨٣) واخرجه أيضاً بطوله النَّفوى وابن عساكر وقال هذا حديث حسن كما في الكنز (ج ٧ ص ٣٨) واخرجه احمد ايضاً بطوله كما في الا صابة (ج ١ ص ٥٥٧) واخرجه الطبراني ايضاً بطوله قال الهيثمي (ج٥ ص ٤٠٢) وفيه عبدالرحمن بن زياد بن انعم وهو ضعيف وقد وثقه احمد بن صالح ورد على من تكلم فيه وبقية رجاله تُقات

حاة السحامة أر دو (جلداول) =

TYA

خردار! اے میرے دونوں ساتھوا میری طرف سے جیر کویہ پیغام پنچادو کہ تیرے غیر کاناس ہواس نے تھے کس راستہ دال دیا (غیرے حضرت او بحر مراویس)

على خلق لم تلف اما ولا إما عليه ولم تلوك عليه احاً لكا

السے اخلاق پر جمیں وال دیاہے جن برنہ شہارے الباب میں اور نہ تمارے بھائی

سقاك ابو بكو بكاس ردية والهلك الما مور منها وعلكا

او بحرنے تعمیں ایک تراب پالہ پابیا ہے اور اس غلام نے تعمیں باربار پلا کر سیر اب کیا ہے۔
جب یہ اشعار حضور تک بیٹیے تو حضور کے کعب کے خون کو مباح کر دیا اور فر بایا جے کعب
جمال بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دیے۔ حضرت جیر نے یہ بات خطیص اپ بھائی کو لکھبی کہ
حضور نے اس کا خون مباح کر دیا ہے اور اس جس یہ بھی لکھا کہ تم آئی جان چاؤاور میر اخیال یہ
ہے کہ تم جی تنہیں سکتے۔ اس کے بعد الن کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جو بھی حضور
کی خدمت میں آکر کلمہ شہادت:

اشهدان لآاله الا الله وان محمل دسول الله برخ لیتا ہے۔ حضوراس کے کلمہ شمادت کو ضرور تبول کر لیتے ہیں )لمذاجو نمی جمیس میرا خط لیے مسلمان ہو کہتے۔ پھر دوسرا تھیدہ مسلمان ہو کرآجاؤ۔ چنانچہ حضرت کلب (فط برخ کر)مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا تھیدہ حضور کی تعریف میں کما۔ پھر (مدینہ آئے اور تحضور کی مجد کے دروازے پر اپنی سواری دینہ میں میں دیا ہے میں اس بیٹر دینہ میں دیا ہے میں اس بیٹر

شائی پر مجد میں داخل ہوئے اور اس وقت صنور کے اپنے مجلی کے بی میں ایسے بیٹے ہوئے تھے جسے دستر خوان بیج میں ہوتا ہے۔ محلی حضور کے ارد کرو طقہ پر طقہ بنائے ہوئے بیٹے سے جسے دسم کے ایک طرف متوجہ ہو کربات فرماتے اور بھی دوسری طرف منازک کعب فرماتے ہیں میں نے مسجد کے دروازے پرانی سواری بھائی اور میں نے حلیہ مرادک

ے ہی حضور کو بیجان لیا۔ میں لوگوں کو بھلانگ کرآپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیالور اپنے اسلام کا ظہار کرتے ہوئے میں نے کہا۔

اشهدا ن لآ الله الا الله وانك دسول الله: یارسول الله شمن این کے امن چاہت اور کی است کے امن چاہت ہوں۔ آپ نے فرمایاتم ہی نے وہ اشعار کے سے ؟ پھر حضرت او برائی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے او بر اس نے کسے کہ تفا؟ تو حضر ت او بر فرما :

سقاك ابو بكر بكاس دية الواتهلك المامور منها وعلكا

او بحرت منس ایک خراب بیالہ بلایا ہے اور اس غلام نے منس باربار بلا کر سیر اب کی

ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ! یہ شعر میں نے ایسے نہیں کما تھا۔ آپ نے فرملاتم نے کسے کما

تھا؟ میں نے کہامیں نے تو یہ کہا تھا(الفاظ میں تھوڑی ہی تبدیلی کر کے تعریف کاشع بنادیا)

سقاك ابو بكر بكاس روية وانهلك الما مون منها وعلكا

او بحرنے تنہیں ایک لبریز بیالہ بلایا ہے اور اس معتبر تخص نے تنہیں باربار بلا کر سیر اب كياب- حضور في فرماياللد كي فتم إ (او بحر)وا قعي معتبر مخض بين عجر كعب في اينا قصده آخرتک سایا آگے بورا تھیدہ ہے۔ ا

حفرت موی ناعقبہ کتے ہیں کہ حفرت کعب بن زہیر نے مدینہ میں معجد نبوی کے اندر حضور کواپنا قصیده "بانت سعاد" پژه کرسنایا جب ده ایناس شعر پرینیجه ان الرسول لسيف يستضاء به وضارم من سيوف الله مسلول

بیشک رسول اللہ ﷺ ایک ایس تلوارین جس سے (بدایت کی روشنی حاصل کی حاتی ہے ادرآب الله تعالى كى تكوارول ميں ہے وہ تكوار ہيں جو خوب كا نے والى اور سونتى ہوكى ہے۔

في فتية من قريش قال قائلهم . . . . . . بيطن مكة لما اسلموا زولوا قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے ان میں بدر سول مبٹھے ہوئے تھے توان میں ہے

ا کمہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا(اے کا فرو)سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو حضور نے اپنی استین سے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں راوی کتے ہیں حضر ت جیرین زہیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیرین ابی سلمی کوایک خط لکھا تھا جس

میں وہ اپنے بھائی کو ڈرار ہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اس خط میں سہ اشعار بھی لکھے تھے۔

تلوم عليها باطلاً وهي احزم من مبلغ كعبا فهل لك في التي کعب کومیری جانب سے بیپیغام کون پنجائے گاکہ کیاسے دین میں واخل ہونے کاشوق ہے جس كبار عيل توناحق ملامت كرتاب حالا مكدوى دين زياده مضبوط اور قابل اعتاد ب؟ الى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو أأذا كان النجاء وتسلم

اگرتم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات وعزی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آجاؤ۔ نحات الوگے اور محفوظ ہو جاؤگے۔

لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت

من النار الاطاهر القلب مسلم

<sup>﴾</sup> اخرجه الحاكم (جُ ٣ُصِ ٧٧٥) عن ابراهيم بن المنذرا لحرَّاهي عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن ابي سلمي المزنى عن ابيه عن جده

حياة الصحابة أردو (جلداول) -----

تم اس دن نجات پالو کے جس دن پاک دل مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پاسکے گالور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا۔

فدین زهیر و هو لا شی باطل و دین ابی سلمی علی محرم (جمارے والد) اور کادین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے اور (جمارے واوا) ابو سلمی کا دین میرے لئے حرام ہے۔ ل

حضرت خالدین ولید کااہل فارس کے نام خط

حضرت او واکل فرماتے ہیں کہ حضرت خالدین ولید نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے یہ خط لکھا: `

يسم الله الرحمن الرحيم

خالد بن ولیدگی جانب سے رستم اور حمر الن اور فارس کے سر داروں کے نام۔
جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو۔ المابعد ہم تہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔
اگر تم اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو ماتحت ہو کرر عیت بن کر جزید دواور اگر تم جزید دینے
سے بھی انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے زاستہ کی موت کو
ایسے بی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو۔ اور جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ اس پر
سلام ہوں کے

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جھے بوبقیلہ نے حضرت خالدین ولید گاوہ خطری حوایاجو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھاتھا (اور وہ بیہ)

"خالد بن ولید کی جانب سے اہل فارس کے صوبہ واروں کے نام جس نے ہدایت کا اتباع کیا

ل اخرجه الحاكم ايضاً (ج ٣ ص ٥٨٣) عن ابراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح وقال الحاكم (ج ٣ ص ٥٨٣) هذا حديث، له اسا ليد قد جمعها ابراهيم بن المنذر الحزامى فا ما حديث محمد بن فليح عن موى بن عقبة وحديث المجاج بن ذى المرقيبة فا نهما صحيحان وقد ذكر هما محمد بن اسحاق القرشى فى المغازى مجتصراً فذكره با سناده الى ابن اسحاق واخرجه الطبرانى ايضاً عن ابن اسحاق قال الهيثمى (ج ٩ ص ٣٩٤) ورجاله الى ابن اسحاق ثقات انتهى واخرجه ايضاً ابن ابى عاصم فى الا حادو المثانى عن يحيى بن عمرو بن جريج عن ابراهيم بن للتذر عن الحجاج فذكره بمعنى ما تقدم كما فى الا صابة (ج ٣ ص ٢٩٥) واخرجه ايضاً البهيقى عن ابن المنذر با سناده مثله كما فى البداية (ج ٤ ص ٣٧٢)

ت اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج 9 ص ٠ ٣١) رواه الطبراني واستاده حسن او صفح انتهي واخرجه الحاكم ايضاً في المستدرك (ج ٣ ص ٢٩٩) عن أبي وائل بنحوه

حاة الصحامة أردو (جلداول)

اس يرسلام موالاعد! تمام تعريفيس اس الله كيلي بين جس في تماري جعيت كر بحمير وياور تمهارا ملک جیمین لیاور تمهاری تدبیر ول کو کزور کردیا (کھنے کی اصل عبات بیے کہ جوآدی ہماری طرح - نماز پڑھے گالور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے گالور ہمارے ہاتھوں کاذی کیا ہوا جانور کھائے گاوہ مسلمان شار کیا جائے گااہے بھی وہ حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔اوراس پر بھی وہ تمام ذمہ

داريال عائد مول گي جو ہم پر ہيں۔المعد اجب تمهارے پاس ميرايد خط پنجے توميرے پاس گروي کی چیزیں بھیجو ( تاکہ بات یکی ہو ) اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم تمہاری تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں ورنداس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! میں تمهاری طرف ایسی جماعت مجرول کاجوموت سے الی محبت کرتے ہیں جیسی تم زندگی سے کرتے ہو"۔

جب الل فارس کے صوبہ دارول نے یہ خطر پڑھا توان کوہوا تعجب ہول 11ھ کاواقعہ ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے زباذب کے والدازاذب کے ساتھ برمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خالد نے ہر مز کو خط لکھا اور این دنوں ہر مر سر حد کی کمان سنصالے ہوئے تھا۔ خط کامضمون یہ تھا۔

امابعد اتم اسلام لے آؤ محفوظ ہوجاؤ کے یا این آپ کو اور اپنی قوم کو ذمی مان لو اور جزیہ وین کا قرار کرلوورنداین کیے پر تہیں پھتانا پڑے گا۔ میں تمهارے ہاس الی جماعت لے کرآیاہوں جن کو موت الی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے۔ <sup>ک</sup> این جریر نے ہی اپنی سند ہے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد ؓ نے جب عراق کے سر سبر

علاقه كى دوجانبول ميس سے ايك جانب كو في كرليا تواہل جيره ميس سے ايك آدى كوبلايالوراسے اہل فارس کے نام خط لکھ کر دیا۔ ان دنول (ان کے بادشاہ) ار دشیر کا انتقال ہوا تھا اس لئے تمام الل فارس مدائن آئے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈے تلے نہیں تھ باعد اینا اپنا جھنڈ ابلند کئے ہوئے تھے صرف جہمن جازویہ کوان لوگول نے مقدمۃ الجیش دے کر ہمر سیر شہر میں تھمرایا ہواتھا۔ بہمن جازویہ کے ساتھ ازازبہ اور اس جیسے اور سر وار بھی تھے۔حضرت خالدنے صلوبا (شر) سے ایک اور آدی بھی بلایا اور ان دونوں کو دو خط لکھ کردیے۔ ایک خط خاص سر داروں کے نام ۔اور دوسر اعام سر داروں کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے ایک تو جمرہ کا مقامی

نے چرہ والے قاصد سے یو چھا تمہار اکیانام ہے ؟ اس نے کہامرہ (جس کااردو میں ترجمہ کلخ ل اخرجه ابن جرير (ج ٢ ص ٥٥٠) عن مجالد.

باشندہ تھااور دوسر انبطی تھا (نبطی وہ مجمی اوگ ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے) حضرت خالد

حياة الصحابية أر دو (جلداوّل) =

مضمون بيرب:

يه كتاب لے جاؤاور بيد دعاكى: الهم ازهق نفو سهم.

ترجمہ :۔اے اللہ اہل فارس کی جان نکال دے۔ابن جریر کہتے ہیں۔ان دونول خطوں کا

بسم الله الرحمن الرحيم خالدین ولید کی جانب سے فارس کے راجاؤں کے نام۔امابعد! تمام تعریقیں اس اللہ کے

لئے ہیں جس نے تمهارا نظام در ہم بر ہم کر دیا اور تمہاری تدبیر کو کمزور کر دیا اور تمہارے شیرازه کو بھیر دیا۔اوراگروہ تمہارے ساتھ ابیانہ کر تا تو تمہارے لئے بہت بڑا فتنہ ہو تا۔ تم

ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ہم ممہی تمہارے علاقہ میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقہ میں سے گزر کراگے کے علاقہ میں طلے جائیں گے۔ مارے دین میں خوشی خوشی داخل ہوجاؤ نہیں تو تہیں مجوز ہو کرالی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہمارے دین کاماتحت

بسم الله الرحمن الرحيم خالدین ولید کی جانب سے فارس کے صوبہ داروں کے نام الابعد۔ تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ

مُوجاوُ ك اور اگر مسلمان نهيں موت توذي بنا قبول كرو اور جزيد اداكر وورندين تهارے

حضور علیہ کے زمانے میں صحابہ کرام ا

کامیدان جنگ میں دعوت دینا

یہ بیان کیا کہ حضور ﷺ نے ہمیں ایک جماعت میں بھجا۔جب ہم چھایہ مارنے کی جگہ کے

قریب پہنیے تومیں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایااور اپنے ساتھیوں سے آگے جلا گیا تو تمام قبیلہ

حضرت مسلم بن حادث بن مسلم مليمي فرماتے ہيں كه مجھ سے ميرے والد (حارث) نے

یاس ایس قوم لے کرایا ہوں جن کو موت ایس پیاری ہے جیسے تہیں شراب بیناله

بنايرے گاجن كوموت الى بارى بے جيے تہيں زندگى۔

! ذكه الد حدد الضاً (ج٢ص ٥٧١)

تماراكيانام بي ؟اس نے كماہر قيل (اس كے نام سے فال ليتے ہوئے) حضرت خالد نے كما

کی طرف)رجوع کرلیں کے اور صلوبا شہر والے (بطی) قاصدے حضرت خالد نے پوچھا

اور کرواہے اس کے نام سے فال لیتے ہوئے) حضرت خالد نے کماکہ بیر خط اہل فارس کے یاس لے جاؤیا توانلد تعالی ان کی زندگی کو تلح مردے گایاوہ مسلمان ہوجائیں کے اور (الله تعالی

www.islamicbulletin.com والے روتے یٹنے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کمالاً الله الظ کم او محفوظ موجاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پنچ گئے(انہیں جب یہ پیۃ چلا تو)وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیںآسانی ہے مل سکتا تھالیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کردیا (بمرحال )جب ہم واپس لوٹے تو ساتھوں نے

حضور عظی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی ہوی محسین فرمائی اور فرمایااللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ہرانسان کے بدلہ میں اتنا تنا تواب لکھ دیا ہے۔عبدالرحمٰن رادی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور نے فرمایا میں ٹہبیں ایک تحریم لکھ کر دیتا

، ہوں - اور میرے بعد جوسلانوں کے امام ہول کے ان کو تم الے السے میں وصیت کردیا ہوں خانچہ تھے نےوہ تح پر تکھواکراس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر می ہے بات کونے سے پہلے سات مرتبہ:۔

اللهم اجرني من الناد\_ يرهاكرو\_الرتم ال ون مركة توالله تعالى تمارے ليّ آل تے پناہ لکھ دیں گے اور مغرب کی نمازیڑھ کرنسی سےبات کرنے سے پہلےاللہم اجونی من المناد سات مرتبه يراها كروراكرتم الدات مركة تواللد تعالى تمار ي التاكسي يناه لكه دیں گے۔جب آپ کا انقال ہو گیا تو میں نے وہ تحریر حضرت او بحر کو دی انہوں نے اس کی مر توڑ کر اسے بڑھااور (حضور کی تحریر کے مطابق)انہوں نے مجھے مال دیااور پھر اس پر

مر لگادی چر میں وہ تحریر لے کر حضرت عمر کے (زمانے میں ان کے) یاس آیا۔ انہوں نے بھی ایابی کیا پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عثان کے (زمانہ میں ان کے )یاس آیا۔انہوں نے بھی ایا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثال کے زمانہ خلافت میں حضر ت حارث کا نقال ہو گیا تو حضور کی وہ تح پر ہمارے پاس تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزية خليفه يخ \_انهول نے جارے علاقه كے كورنر كو لكھاكه مسلم بن حارث بن مسلم تمیں کے والد حارث کو حضور نے جو تحریر لکھ کردی تھی۔مسلم کواس تحریر کے ساتھ میرے یاں میجو چنانچہ وہ تحریر لے کرمیں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے اسے پڑھااور (حضور کی تحریر کے مطابق) مجھے مال دیااوراس پر مہر لگادی۔ ا

حفزت زہری کہتے کہ حضور عظی نے بندرہ آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری کو بھیجا۔جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پہنیے توانمول نے وہاں لُ اخرجه الحسن بن سفيان وابو نعيم عن عبدالرحمن بن حسان الكتاني كذافي كنز العمال

کا فرول کی بہت بری تعداد کو پایا۔ان حضرات نے ان کا فرول کو اسلام کی دعوت دی جے

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ عمرة القصناء سے ذی الحجہ محص کو

(مدینہ)والیس تشریف لائے تو حضور نے حضرت ابن افی العوجاسلی کو پیاس سوارول کی

جماعت دے کر بھیجا۔ ایک جاسوس نے جاکر اپنی قوم کوان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا۔وہ بہت پڑی تعداد میں جمع ہو گئے ۔جب حضرت ابن ابی العوجاء وہاں پہنچے تووہ لوگ بوری تیاری کئے ہوئے تھے۔جب صحابہ نے ان کی اس بڑی تعداد کود یکھا تو (بلاخوف و خطر) ان کواسلام کی دعوت دی۔ان لوگول نے صحابی کی بات کونہ سالور کماکہ تم جس (دین) کی دعوت دے رہے ہو جمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور (یہ کہ کر انہول نے صحابہ یر جلہ کردیا)ان پر تیر چینکنے گے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف ہے لوگ آنے لگے اور

انہوں نے ان صحابہ کو ہر طرف سے تھیر لیا۔ صحابہ نے بری ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور شورسے ان سے جنگ کی۔ یمال تک کہ اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور خود حضرت الن

ابی العوجاء بہت زیادہ زخمی ہوئے لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر صفر

١ ـ اخرجه الوقدي عن محمد بن عبدالله كذافي البداية (ج٤ ص ٢٤١) واخرجه ابن سعد في الطبقات (ج ٢ ص ٢٧) عن الواقدي عن محمد بن عبدالله عن الزهري بمثله وهكذا ذكره ابن اسحاق عِن عبداللَّهُ بن ابي بكر وان كعب من عمير قتل يومئلُهُ وَذَكَّرَهُ أَيْضاً مُوسَى بن عَقبة عن ابن شهاب وابو الا سَوَد عَنْ غَرُوهُ كُمَا في الا صَابَةُ (جُ ٣ صُ ٢٠١) وقال ذكره ابن سَعَد في

لُّ اخرَجَهُ البِّيهِ فِي مَنْ طَرِيقِ الواقدي عن محمد بن عبداللَّه بن مسلم كذافي البداية (ج ٤ ص

<u>٨ھ</u> کي پہلی تاريخ گودہ کئي طرح مدينہ بنتي گئے۔ <del>ل</del>اء

الطبقه الثالثه أن قصه كانت في رُبيع الا ول سنة ثمان.

٣٣٥) وذكره ابن سعد في الطبقات (ج ٢ ص ٢٣٣) بمثله بلا اسناد

ز خی آدی زندہ ﴿ گیاجورات کے اند چیرے میں کسی طرح چل کر حضور کی خدمت میں پہنچ گیا (جس نے حضور کو ساری کار گزاری سنائی اس پر) حضور یے ان کا فروں کی طرف کشکر معجنے كااراده فرمايا\_كين آب كويت چلاكه وه كافروبال سے كسي اور جكه حلے كئے بين (لهذاوه

انہوں نے قبول نہ کیابا کہ انہوں نے تیر برسانے شروع کردیتے۔ صحابہ نے بیددیکھ کران ہے بوی سخت جنگ کی بہان تک کہ وہ سب شہید ہوگئے ۔ان شہیدوں میں صرف ایک

حضرات صحابہ کرام گاحضرت ابو بحرا کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ ور سول کی طرف دعوت دینااور

حضرت ابو بحره کااینے امر اء کواس کی تاکید کرنا

حفرت سعیدین میتب کہتے ہیں کہ حضرت او برائے شام کی طرف الشکرروانہ فرمائے اوران كاحضرت يزيدين الى سفيان اور حضرت عمروين العاص اور حضرت شرحبيل من حسنه كو امیر بیلا۔جب یہ کشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت او بحر ان کشکروں کے امراء کے ساتھ

رخصت کرنے کے لئے جمعیۃ الوداع تک پیدل گئے۔ان امراء نے کمایا خلیفہ رسول اللہ آآپ پیل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کمامیں تواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے ٔ راسته میں اٹھار ہاہوں۔ پھر حضر ت ابو بحر ان کو ہدلیات دینے لگے اور فرمایا میں تنہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کر تاہوں اللہ کے راستہ میں جماد کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کونہ مانے اس سے

جنگ كروكيونكه الله تعالى ايندين كامدد كار باور مال غنيمت ميس خيانت ند كرنااوربد عمدى نہ کرنااور بودلی نہ دکھانااور زمین میں فسادنہ چھیلانااور تہیں جو تھم دیاجائے اس کے خلاف نہ

کرنا،جب تقدیر خداوندی سے مشرک دستمن سے تمہار اسامنا ہو تواہے تین باتوں کی دعوت دیناء اگروہ تمهاری باتیں مان لیں توتم ان سے قبول کرلینااور رک جانا (سب سے پہلے)ان کو اسلام کی وعوت دو۔ اگر وہ اسے مال لیں توتم ان سے اسے قبول کر لواور ان سے (جنگ کرنے سے )رک جاؤ۔ پھران سے کہو کہ وہ اپناو طن چھوڑ کر مهاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں۔اگر

وہ ایسا کرلیں توانمیں بتاؤ کہ ان کووہ تمام حقوق ملیں گے جو مهاجرین کو حاصل ہیں اور ان پروہ تمام ذمه داریال عائد ہوں گی جو مهاجرین پر ہیں اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا بیند کریں اور مهاجرین کے وطن نہ آناچا ہیں توانہیں بتادینا کہ ان کے ساتھ و بهات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو مول کے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالی نے فرض فرمائے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جماد میں شرکت کیئے بغیر انہیں نے اور مال غنیمت میں سے پچھ نہیں ملے گااور اگر اسلام قبول کرنے

ے دوانکار کریں توانمیں جزیہ اداکرنے کی دعوت دو۔ اگر دواسے مان جائیں توتم ان سے اسے قبول کرلولوران سے (جنگ کرنے سے )رک جاؤلور اگروہ (جزیہ دیتے سے بھی)اٹکار کر دیں تواللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ فجھور کے کسی درخت کو ضائع نہ کرنالور نہ

www.islamicbulletin.com

اسے جلانا اور کسی حانور کی ٹائکیں نہ کاٹنا اور نہ کسی پھل دار در جت کو کاٹنااور نہ (ان کی ) کسی عبادت گاه کو گرانالور چول اور یو ژهول اور عور تول کو قتل نه کرنالور تم ایسے لو گول کو بھی یاؤ کے جو

رہیں اور تہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سرول میں شیطان نے اپنے گھونسلے مار کھے ہوں گے ( یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے۔ اور گمراہ کرنے کے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضر تابو بحر صدیق نے جب حضرت خالدین ولیڈ گومریتہ

حضرت صالح بن كيسان كيتے ہيں كه حضرت خالد تنے جيرہ ميں پراؤ والا توجيرہ كے معزز

عربوں کی طرف بھیجا توانہیں ہیہ ہدایات دیں کہ وہ ان مرتدین کواسلام کی دعوت دیں اور ان

کواسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں اور ان کے دل میں ان کی ہدایت کی بوری طلب ہو۔ان مریدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گادہ کالا ہویا گورااس کا اسلام قبول

غلوت خانوں میں گوشہ نشین ہول گے۔انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینالوراینے کام میں لگے

حياة الصحابير أروو (جلداوّل)

شیطانی منصوبے جلاتے ہوں گے)ایسے لوگوں کی گر د نیں اڑا دینا۔ ا

کر لیاجائے گا۔اس لئے کہ جو شخص اللہ کا انکار کر تاہے اور کفر اختیار کر تاہے اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لئے قال کیا جاتا ہے لہذا جسے اسلام کی وعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو

قبول کر لیااور اس نے اسیے ایمان کو سیا کرد کھایا تواب اس پر کوئی گر فت اور مواخذہ نہیں ہوگا

اوراللد تعالی خوداس سے حساب لیس کے اور جوہر تداسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے حضرت

خالداہے فل کردیں۔ یک

شرفاء قبصہ ن لیاں بن حید طائی کے ساتھ شرے نکل کر حضرت خالد کے ہاں آئے۔ قبصہ کو کسڑی نے نعمان بن منذر کے بعد حیرہ کا گور نربیایا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد نے قبیمہ اوراس

کے ساتھیوں سے کمامیں تہمیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسے قبول کراو تو تم مسلمان شار ہو گے اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے اور جو ذمہ

داریاں مسلمانوں برعائد ہیں وہ تم پر ہوں گی، اگر تم (اسلام قبول کرنے سے) انکار کرو تو پھر جزیہ اداکر داور اگر اس سے بھی اٹکار کرو تومیں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ

تمہیں زندہ رہنے کا بعنا شوق ہے ان کو اس سے کمیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے بہال تک کہ اللہ ہی ہارے اور تمہارے در میان فیصلہ کروے۔ قبصہ نے حضر ت

ل اخرجه البيهقي (ج ٨ص ١ ، ٢) كذافي الكنز (ج٣ص ١٤٣)

زنجو يه عن ابن عمرٌ مختصراً كما في الكنز (ج ٢ ص ٢٩٥، ٢٩٦) .

﴾ اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٨٥) وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٩٥) واخرجه

مالك وعبدالرزاق والبيهقي وابن ابي شيبة عن يحيى بن سعيد والبيهقي عن صالح بن كيسان وابن

مياة الفحلية أردو (جلداول)

خالدے کماہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپندین پر قائم رہیں گے۔ اور آپ کو ہم جزید دیں گر قائم رہیں گ اور آپ کو ہم جزید دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے نوے ہزار در ہم پر صلح کر لی لے ای واقعہ کو بھیہتی نے این اسحاق سے اس ظرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد نے ان سے کما کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف وعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شمادت:۔

اشهد ان آلهٔ الا الله وحده وان محمدا عبده ورمولد پرهالواور نماز قائم کرواورز کوقادا کرواور معلمانول کے تمام احکام کا قرار کرو۔اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو مسلمانول کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہول گی جو مسلمانول پر ہیں۔ بانی نے پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر ؟ حضر سے فالد نے کماتم اس سے افکار کرتے ہو تو پھر تم اسے بھی افکار کردیں تو ؟ حضر سے فالد نے کمااگر تم اس سے بھی افکار کردیں تو ؟ حضر ت فالد نے کمااگر تم اس سے بھی افکار کردیں تو ؟ حضر ت فالد نے کمااگر تم اس سے بھی افکار کرتے ہو تو پیل تم کو ایک ایس قوم کے ذریعہ رو ند ڈالول گا کہ ان کو موت اس سے بھی افکار کرتے ہو تو پیل تم کو ایک ایس قوم کے ذریعہ رو ند ڈالول گا کہ ان کو موت اس سے نیاد ہی پیل کی ہم تو نیاد کی مملت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں ۔ حضر سے فالد نے کما ہاں تمہیں مملت ہے۔ صبح ہائی نے آگر کما ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزید ادا کریں گے آئیں ہم آپ مسلم سے صلح کے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پور اقصہ بیان کیا۔ کہ

جب جنگ یر موک میں نظر آمنے سامنے آئے تو حضرت الد عبید اور حضرت بریدین الی سفیان آگے بوجے اور ان کے ساتھ حضرت ضرارین ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت الد جندل بن سہیل بھی تھا نہوں نے باند آوازے کہا ہم تمہارے امیرے ملناچا ہتے ہیں۔ ان کاامیر تذارق تھا اس نے ان حضر ات کو داخلہ کی اجازت دی۔وہ ریشی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحلب نے کہا ہمارے لئے اس خیمہ میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضر ات کے لئے ریشی فرش بھھا جا سے ان حضر ات نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے حضر ات کے لئے ریشی فرش بھھا جہال بیٹھا صحابہ نے پند کیا اور فریقین صلح پر راضی ہوگئے۔ صحابہ ان کو اللہ کی طرف وعوت دے کروایس آگئے لیکن میہ صلح پوری نہ ہو سکی۔ (جنگ ہوی گئی) سل

واقدی وغیرہ کتے ہیں کہ (جنگ ریموک کے دن)جرجہ نامی ایک برداسر دار دشنوں کی صف میں سے باہر آیااور اس نے حضرت خالدین ولید کو پکارا۔ حضرت خالد اسکے پاس آئے اور

لَ اخرجه ابن جرير الطّبرى (ج ٢ ص ١٥٥) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق لل اخرجه البيهقي (ج٩ ص ١٨٧) من طريق يؤنس بن بكير للله ذكره في البداية (ج ٧ ص ٩)

حياة الصحابة أردو (جلداول) اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔جرجہ نے کہااے خالد ! (میرے سوالات کا)جواب دیں اور آپ مجھ سے کچ یولیں جھوٹ نہ یولیں۔ کیونکہ اعلی اخلاق کامالک آدمی جھوٹ نہیں یو لا کر تا ہے۔ اور مجھے دھو کہ نہ وینا کیونکہ شریف آدمی اینے پر اعتاد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کر تاہے۔ میں اللہ کی قتم دیے کر یوچھتا ہوں کہ کیااللہ نے تمہارے نبی پرآسان سے کوئی تکوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے۔ تم وہ تکوار جس يرجعي اللهاتے ہواہے شكست دے ديتے ہو؟ حضرت خالد نے كمانہيں۔اس نے كما پھر آب کوسیف الله (الله کی تکوار) کیول کها جاتا ہے ؟حضرت خالد نے کمابات سے کہ الله تعالی نے ہم میں اپنانی بھیجااس نے ہمیں وعوت دی۔ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس ہے دور بھاگے۔ پھر ہم میں سے بچھ لوگوں نے اسے سچامان لیااور اس کا اتباع کیا اور پچھ جھٹلانے اور دورر بنے براڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھاجوان کو جھٹلانے اور ان سے دورر بنے براڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعہ سے ہدایت دے دی اور ہم آپ ہے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونتا ہے اور آپ نے میرے لئے مدد کی دعا فرمائی۔اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔جرجہ نے یو چھااے خالد تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہاہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت :۔ اشهدان لآاله الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله يرهواوروه (محمد عليه السلام) بو كي الله تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا قرار کرو۔جرجہ نے یو چھاجو تمہاری بیات ندمانے تو پھرہ حضرت خالد نے کماوہ جزید نہ اواکر آئے ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔جرجہ نے

تعان نے پان سے لائے ہیں اس کا افرار کرو۔ جرجہ نے پو چھاجو ممہاری پیبات نہائے کو چھرا حضر ت خالد نے کماوہ جزید نہ اداکر نے ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پو چھااگروہ جزید نہ دے تو ؟ حضر ت خالد نے کماہم اس سے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجہ نے پو چھاجو آدمی تمہاری بات مان کرآج تمہارے دین میں داخل ہو اس کا تمہارے نزدیک کیا درجِہ ہوگا ؟ حضر ت خالد نے کما اللہ تعالیٰ کے فرض کر دہ احکام میں ہم

سب برابر ہیں جانے کوئی سر دار ہویاعائی ہو۔ پہلے اسلام لایا ہویابعد میں۔ جرجہ نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہوا ہے ہی تمہارے جیسااجر و تواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہاہاں بلعہ وہ تو ہم سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پرار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پرار ہم اینے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جبکہ وہ ہمارے در میان رہتے تھے اور زندہ تھے۔

عياة الصحابة أردو (جلداوّل) \_\_\_\_\_\_

ان کے پاس آسان سے خبریں آتی تھیں وہ ہمیں قرآن پڑھ کر ساتے تھے اور ہمیں معجزے د کھاتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھااور سا ہے۔ اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے اور س لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہئے اور اسے ضرور (حضور سے) بیعت ہونا ہی چاہئے ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے لہذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت ہے اس دین میں داخل ہو گاوہ ہم سے افضل ہے۔ جرجہ نے کما الله كي قتم آلي نے مجھ سے چ ج كم ديا ہوا مجھے دھوكہ نہيں ديا۔ حضرت خالدنے كمالله کی قتم میں نے تم سے سچ ہی کہااور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کاجواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ س کر جرجہ نے اپن ڈھال کو ملیت دیا (جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ب)اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لئے اور ان سے کماآپ مجھے اسلام سکھائیں۔حضرت خالدانس ایے خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشک سے یانی ڈال کر عسل کرایا پھر حضرت خالد نے ان کو دور کعت نماز پڑھائی۔جب حضرت جرجہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو روی یہ سمجے کہ حضرت خالد نے ہارے سردار کے ساتھ کوئی جال کھیلی ہے اس لئے اس زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھر گئے۔ صرف محامید نامی حفاظتی دسته این جگه ثابت قدم رباجس کے ذمہ دار حضرت عکرمہ بن انی جمل اور حضرت حادث بن بشام تھے۔روی مسلمانول کے جی میں گھے ہوئے تھے۔ بید کھ کر حسرت فالدایے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو یکار اجس پر سارے مسلمان واپس آگر جمع ہو گئے اور رومی اینے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت فالد مسلمانوں کوآہت آہت کے کررومیوں کی طرف برجے یہاں تک کہ مماوار س معاروں سے محرانے لگ سمیں۔ دو پسر سے غروب تک حضرت خالد اور حضرت جرجه مسلسل رومیول پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانول نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارہ سے براهیں اور اس میں حضرت جرجہ شدید زخی ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ جو دور کعت نماز پر ھی۔اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے۔(اور اس دن شہید ہو گئے )رحمہ اللہ ل

لُ ذكره في البداية (ج ٧ص ١٢) وقال الحافظ في الا صابة (ج ١ ص ٢٦٠) ذكره أبن يونس الا زدى في فتوح الشام ومن طريق ابي نعيم في الد لائل وقال جرير وقال سيق بن عمر في الفتوح جرجه ،وذكرانه اسلم على يدى حالد بن الوليد واستشهد با ليرموك و ذر قصة ابو خليفة اسحاق. بن بشر في الفتوح ايضاً لكن لم يسمه انتهى

حِماة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

حضرت خالد ی ایک دن لوگول میں کھڑے ہو کربیان کیااور مسلمانوں کوبلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی چھوڑ کر بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فروانی ہے وہ تہیں نظر نہیں آتی۔اللہ کی قسم ااگر ہم لوگوں پر جماد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینالازم نہ ہو تا اور صرف کھانا کمانائی ہمارے سامنے ہو تا تو بھی میری رائے ہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سر سبز علاقہ کو حاصل کرلیں اور آپ لوگ جس جماد کے لئے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جولوگ (اپ گھر دل میں کرہ گئے ہیں بھوک اور نگ دستی ان کے حصہ میں دے۔ کے

حضرات صحابہ کرام گاحضرت عمر کے زمانہ میں میدان جنگ میں اللہ ورسول کی طرف دعوت دینااور حضرت عمر شکااسے امر اء کواس کی تاکید کرنا

حضرت بزید بن انی حبیب کتے ہیں کہ حضرت عربی خطاب نے حضرت سعدین ابی و قاص کویہ خط لکھاکہ میں جہیں پہلے لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو تین دن تک اسلام کی دعوت دیاجو جنگ شروع ہونے سے پہلے تہادی دعوت کو قبول کرلے وہ مسلمانوں کا ایک فردشار ہوگا اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو باتی تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں اور اس کا اسلام میں حصہ ہے گا) اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد میں حصہ ہے (اس لئے اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا) اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد یا فکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے (اور بعد میں مسلمان ہو) اس کا مال مسلمانوں کے لئے مال غنیمت سے گا کیونکہ مسلمانوں نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مسلمان ہونے ہے جو تمام کی غرض ہے۔ میں اور یہ تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے۔ حضر سے ایوا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لئنگر کے امیر حضر سے سلمان فاری ا

عفرت الواہر ی محصے ہیں کہ مسلمانوں ہے ایک سفر ہے امیر مفرت سلمان فاری سے ۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبداللہ! (یہ حضرت سلمان کی کنیت ہے ) کیا ہم ان پر حملہ نہ کردیں ؟ انہوں نے کہا مجھے ان کو دعوت دعیز دوجیے میں نے حضور ﷺ کود شمنوں کو دعوت دیتے ہوئے سنا چنانچہ اس قلعہ والوں سے دھزت سلمان نے کہا میں تم میں کاایک فاری آدمی ہوں۔ تم خودد کھے رہے ہو کہ عرب

١ مر ذكر في البداية (ج ٦ ص ٥ ٣٤) و اسنده ابن جرير في تاريخه (ج ٢ ص ٥ ٥ ٥) من طريق سيف عن محمد بن ابي عثمان بنحوه

میری کس طرح مان رہے ہیں۔اگرتم مسلمان ہو جاؤ کے تو تنہیں بھی وہ تمام حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور تم پروہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں اور اگر تم اینے دین پر ہی ر مناجا ہو تو ہم حہیں تمہارے دین پر رہنے دیں گے ادر تم ماتحت بن کر رعیت ہو کر اینے۔ ہا تھوں ہمیں جزید دینا۔ حضرت سلمان نے فارسی میں ان سے یہ کما ر کو ہم تہیں کچھ نہ کمیں کے لیکن) تم کسی عزت کے مستحق نہ ہو گے اور اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے (میدان جنگ میں) دار سرار مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کماہم ایمان بھی نہیں ااتے ہیں اور جزیہ بھی نہیں دیتے۔ ہم تو تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت سلمان کے ساتھوں نے کما ، کیاہم ان پر حملہ نہ کر دیں ؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں اور ان کو تین دن اس طرح انہوں نے اسلام کی وعوت دی۔ پھر کمااچھاآب ان ير حمله كروچنانچه مسلمانوں نے حمله كيااوراس قلعه کو فتح کرلیالے منداحد اور متدرک کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھون میچ کو حضرت سلمان نے مسلمانوں کو تھم دیا۔ مسلمانوں نے آگے برھ کر حملہ کیا اوراسے فی کرلیا۔ کے ابو البخری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی مسلمانوں کے لیے عبکہ اور پانی اور گھاس تلاش کرنے والے دستہ کے امیر تھے اور مسلمانوں نے ان کواہل فارس کو دعوت دینے کے لئے متعلم بناما تھا۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ بھر شیر شہر والوں کودعوت دینے کے لئے حضرت سلمان کو (امیر مقرر کیا تھااور قصرایض کی فتح کے دن بھی ان بی کو مقرر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تین دن تک وعوت دی تھی۔آگے انہوں نے حضرت سلمان کے دعوت دیئے کے ہارے میں چھیلی حدیث جیسامضمون ذکر کیاہے۔ سک

حِياةِ الصحابةُ أرودِ (جلداوّل)

حضرت سعد من ابنی و قاص ی نے حضرت نعمان من مقرن ، حضرت فرات من حیان ، حضرت حظلہ من ربیع تمیمی اور حضرت عطار دمن حاجب ، حضرت اشعث من قیس ، حضرت مغیرہ من شعبہ اور حضرت عمر و من معد میکر بی جیسے چیدہ چیدہ حضرات کی جماعت رستم کواللہ تعالیٰ کی طرف و عوت دینے کے لئے جمیجی ۔ رستم نے ان سے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ان حضرات نے کہا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ تمہارا ملک ہمیں مل جائے گا اور تمہاری عور تیں اور بے ہمارے قیدی بنیں گے اور تمہارے مال پر ہم بمیں مل جائے گا اور تمہاری عور تیں اور بے ہمارے قیدی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر ہمیں پورایقین ہے ۔ رستم ایک خواب اس سے قینہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر ہمیں پورایقین ہے ۔ رستم ایک خواب اس سے قینہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر ہمیں پورایقین ہے ۔ رستم ایک خواب اس سے

ل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٨٩) لل واخرجه ايضاً احمد في مسندة والجاكم في المستدرك كما في نصب الراية (ج ٣ ص ٣٧٨) بمعناه واخرجه ابن أبي شيبة كما في الكنز (ج ٢ ص ٢٧٨). لل واخرجه أيضاً ابن جرير (ج ٤ ص ١٧٧)

سلے دیچے چکا تھا کہ آسان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام جھیاروں پر مہر لگادی اوروہ ہتھیار حضور ﷺ کے حوالے کر دیئے اور حضور ؓ نے وہ ہتھیار حضر ت عمر ؓ کو دے دیئے۔ حضرت سیف اینے استادوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے برمامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد گویہ پیغام بھیجا کہ وہ رستم کے پاس ایک عقلمند آدمی ایسا بھیجیل کہ میں جو کچھ یو چھول وہ اس کا جواب دے سکے تو حضرت سعد نے اس کے پاس حضرت مغیرہ ٹن شعبہ ّ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ رستم کے پاس بہنچے تورستم نے ان سے کماآپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم آپ او گول کے ساتھ اچھاسلوک کرتے رہے ہیں اور تہیں مجھی کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔آپ لوگ اسے ملک کوواپس چلے جائیں اور آئندہ ہارے ملک میں کے لوگ تجارت کے لئے آنا جاہیں تو ہم نہیں روکیس گے۔ حضرت مغیرہ نے کمادنیا ہمارا مقصود نہیں ہے بلعہ آخرت ہمارا مقصود ہے اور ہمیں صرف اس کی فکر ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہاری طرف ایک رسول بھیجااور اس سے فرمادیا کہ میں نے (تمہارے صحابہ کی) اس جماعت کوان لوگوں پر مسلط کر دیاہے جو میر ادین اختیار نہ کریں اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لول گا، جب تک یہ جماعت (صحابہ ) دین کا قرار کرتے رہیں گے میں ان ہی کو عالب ر کھوں گااور میرادین سچادین ہے جواس سے منہ موڑے گاوہ ضرور ذکیل ہو گالور جواسے مضبوطی سے تھامے گاوہ ضرور عزت یائے گا۔ رستم نے یو چھاوہ دین کیاہے ؟ حضرت مغیرہ نے کہااس دین کاوہ ستون جس کے بغیر اس کی کوئی چیز درست نہیں ہو سکتیوہ کلمہ شہادت : اشهد ان لآ الله الا الله وان محمد الرسول الله . يرد ليناب اور جو يجم حضورً الله كياس سے لائے میں اس کا قرار کر لینا ہے۔ رستم نے کہا یہ تو گتنی احجھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور كياہے ؟ حضرت مغيره نے كمااللہ كے بندول كوبندول كى عبادت سے نكال كراللہ كى عبادت میں لگادینا۔ رستم نے کماریہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کماتمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں لہذادہ مال باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کما کہ یہ بھی ا چھی بات ہے اچھا ذرائیہ تو بتاؤاگر ہم تمہارے دین میں داخل ہوجائیں تو کیاتم ہمارے ملک ہے واپس چلے جاؤ کے ؟ حضرت مغیرہ نے کہا۔ ہال اللہ کی قتم! پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت پاکسی اور ضرورت کی وجہ ہے آئیں گے۔ رستم نے کمانیہ بھی اچھی بات ہے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رسم کے پاس سے واپس طلے گئے تورستم نے اپنی قوم کے سر داروں سے اسلام کا تذکرہ کیالیکن ان سر داروں نے پیندنہ کیااور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کردیا۔ اللہ بی ان کو خیر سے دور کرے اور رسوا کرے اور اللہ نے ابیا کر دیا۔ راوی

حماة الصحابة أر دو (جلداول) کتے ہیں کہ رستم کے مطالبہ پر حضرت سعدؓ نے ایک اور قاصد حضرت ربعی بن عامر ؓ کورستم كياس بهجا يرستم كي بال ينيح توكياد يكهة بيل كه النالوكول في ستم ك دربار كوسوف کے کام والے تکیوں اور ریشی قالینوں اور چیکداریا قوتوں اور قیمتی موتیوں سے اور بوی زیب وزینت سے سجار کھا تھااور خودر ستم تاج اور قیتی سامان بینے ہوئے تھے۔ تکوار اور ڈھال لگا رکھی تھی۔ چھوٹے قدوالی گھوڑی پر سوار تھے اور مرابر اس پر سوار ہے بمال تک کہ قالین کا ایک کنارہ گھوڑی نے روند ڈالا پھراس سے از کرانہوں نے گھوڑی کوایک تکیہ سے باندھ دیا ادرآ کے رو مے تووہ جھیار اور زرہ بینے ہوئے تھے اور خود ان کے سریرر کھی ہوئی تھی توان سے دربانوں نے کماآپ اینے ہتھیار پہال اتارہ یں ۔حضرت ربعی نے کما میں خود سے تمارے یاس نیس آیا ہوں بلک تم لوگوں کے بلانے برآیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے بی آگے جانے دیے ہو تو ٹھک ہورنہ میں بہیں ہے واپس جلاجاتا ہوں۔(دربانوں نے رستم سے بوچھا) رستم نے کماان کوالیے بی آنے دو۔ یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئےآ گے بو ھے اور یوں اکثر قالین بھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربعی سے یو چھا آب لوگ یمال کس لئے آئے ہو؟ انہوں نے کما اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے مبعوث فرمایا ہے کہ جے اللہ جاہے ہم معدول کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگادیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچادیں اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل وانصاف میں واخل کرویں اللہ نے اپنادین دے کر ہمیں این مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ تاکہ ہم ان کواس دین کی دعوت دیں۔جواس دین کواختیار کرے گا ہم اس ے اسے قبول کرلیں کے اورواپس مطلے جائیں کے اور جواس دین کو اختیار کرنے سے پہلے انکار کرے گاہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کاوعدہ ہم سے پوراہو جائے انہوں نے یو جھاکہ اللہ کاوہ وعدہ کیاہے ؟ حضرت ربعی نے کما کہ جودین کا افکار کرنے والول ہے جنگ کرتے ہوئے مرے گائے جنت ملے گی اور جوباتی رہے گائے فتح اور کامیابی ملے گے۔رستم نے کمامیں نے تماری بات س لی ہے کیاتم کھے مملت وے سکتے ہو؟ تا کہ ہم بھی غور كرلين اورتم بھى غور كر لو حضرت ربعى نے كمابال كتني مهلت جاہتے ہوا يك دن كى ياد ددن كى ؟اس نے كمانىس جميں توزياده دنوں كى مهلت چاہئے كيونك جم اسے الل شورى اور اين قوم کے سر داروں سے خطرہ کراہت کریں گے۔ حضرت ربعی نے کما جناب رسول اللہ عظافہ

نے ہارے لئے سے طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دھمن سے سامنا ہوجائے تو ہم اسے تین دن سے زیادہ مملت شویس (ابدائمہیں تین دن کی مملت ہے اس دوران) تم اسے اور اپنی

پلک کے بارے میں غور کر لو اور مملت کے ختم ہونے پر تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرلینا۔ رستم نے یو چھاکیاتم مسلمانوں کے سر دار ہو؟ انہوں نے کہانہیں لیکن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں عام مسلمان بھی پناہ دے گا تووہ ان کے امیر کو ماننی بڑے گی (اس کے بعد حضرت ربعی دربارے واپس چلے گئے کرستم نے اپنی قوم کے سر داروں کو اکٹھا کر کے کما کیاتم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیاد موزنی اور دوٹوک گفتگو دیمھی ہے؟ انہوں نے کمااللہ کی پناہ اس بات ہے کہ تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤاور اینادین چھوڑ کر (نعوذ باللہ)اس کتے (کے دین) کوا ختیار کرلو۔ کیاتم نے اس کے کیڑے نہیں دیکھے۔ رَّستم نے کما تمہاراناس ہو کیڑوں کومت دیکھو شمجھداری اور طرز گفتگو اور سیرت کودیکھو عرب کے لوگ کیڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہال خاندانی صفات کی بری حفاظت کرتے ہیں چھر ا گلے دن انہوں نے ایک اور آدمی کے جمیحے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ بن محصن کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت ربعی جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیاانہوں نے اچھے اندازیں تفصیل سے بات کی۔رستم نے حفرت مغیرہ سے (نداق اڑاتے ہوئے) کماتم لوگ جو ہمارے علاقہ میں داخل ہوگئے ہو و تمماری مثال ایک مھی جیسی ہے۔جس نے شد دیکھا تو کہنے لگی جو مجھے اس شہر تک پہنچادے گادودر ہم دول گی اور جبوہ ممھی شدیر گری تواس میں سینے لگی تووہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی اور کمنے لگی جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے چار در ہم دول گی اور تم لوگ تواس کمزور دیلی تیلی لومڑی کی طرح سے ہو جے انگوروں کے باغ کی چار دیواری میں ایک چھوٹاسا سوراخ نظر آیاس سوراخ سے وہ اندر تھس گئ باغ والے نے دیکھا کہ بے چاری بوی کمزور اور ولی بتلی ہے اسے اُس پرترس آگیا۔اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔جب (باغ میں رہ کر کھائی کر )وہ موٹی ہوگئی تواس نے باغ کابہت نقصان کیا۔باغ والااسے مارنے کے لئے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا۔ لومڑی موٹی ہو چکی تھی (وہ سوراخ تنگ تھا)اس نے سوراخ میں سے بہت نکلناچاہالیکن نکل نہ سکی آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تہیں بھی ایسے ہی علاقہ سے نکلا جائے گا پھر غصہ کے مارے بھو ک اٹھااور سورج کی قتم کھاکر کہاکل کو میں تم سب کو قتل كردول گا\_حضرت مغيره نے كهاتمهيں بيت جل جائے گا\_ پھررستم نے حضرت مغيره سے كها\_ میں کہ چکاہوں کہ تم لوگوں کوا بک ایک جوڑادے دماجائے اور تمہارے امیر کوہزار دیناراور ایک جوڑااور ایک سوری دے دی جائے (یہ چیزیں لے لو) اور پھرتم ہمارے ہال سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہاتہ ہیں اس کاخیال آرہاہے؟ ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

اور حمیں بے عزت کر چکے ہیں اور ہم ایک عرصہ سے تمہارے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں اپناما تحت بنا کرتم سے جزیہ لیں گے بلحہ ہم تمہیں زیر وستی اپنا غلام بنالیں گے۔ حضرت مغیرہ نے جب بہاتیں کہیں تووہ غصہ میں اور بھورک اٹھال

حضرت ابد وائل کہتے ہیں حضرت سعد مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے یمال تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤڈالا۔ جھے یوری طرح یاد نہیں لیکن ہم لوگ غالبًاسات یا آٹھ ہزارے زیادہ منیں ہوں کے اور مشر کین کی تعداد تمیں ہزار تھی۔اس روایت میں تو یمی تعداد ہے کیکن البداییة میں سیف وغیرہ کی روایت میں مشر کین کی تعداد اسی ہزار آئی ہے اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ رستم ایک لاکھ بیس ہزار کے لشکر میں تھااور اسی ہزار کالشکر پیچھے آرہا تھا اور رستم کے ساتھ تینتیں ہاتھی تھے۔ جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہا تھیوں سے بروا تھااور سب سے آ کے تھااور تمام ہا تھی اس سے مانوس تھے۔البدایہ کی روایت حتم ہوگئ اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔رستم کے لشکر والول نے (ہم سے ) کہانہ تمهارے پاس قوت ہے۔نہ طاقت ہے اور نہ ہتھیارتم لوگ یمال کیوں آگئے ہو ؟واپس ملے جاؤہم نے کہاہم تووالیں نہیں جائیں گے اوروہ ہمارے تیروں کوچر نے کے تکلے کے ساتھ تشبیہ ویتے تھے۔جب ہم نے ان کی بات مان کروائس جانے سے انکار کردیا توانہوں نے کما ا پنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجوجو ہمیں کھل کر بتائے کہ آب لوگ یمال کیول آئے ہیں ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کمامیں (ان کے پاس جاتا ہول) چنانچہ وہ دریایار کر کے ان کے باس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔حفرت مغیرہ نے کہااس تخت پر بیٹھنے سے میرام تیہ بروھا نہیں اور تہمارے سر دار کا گھٹا نہیں۔رستم نے کہاتم نے ٹھیک کہاتم لوگ یہال کیول آئے ہو ہ حضرت مغیرہ نے کہا ہماری قوم شر اور گمر اہی میں مبتلا تھی۔اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجاان کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کوان کے ہاتھوں بہت رزق دیااوراس رزق میں وہ دانہ بھی تھاجواس علاقہ میں پیدا ہو تاہے۔جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اینے گھر والوں کو کھلایا تو ہارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانہ کے بغیر شیں رہ سکتے۔ ہمیں اس علاقہ میں لے چلو تاکہ ہم بیروانہ کھایا کریں، رستم نے کہااب توہم تہیں

لَّ ذكره ابن كثير في البداية ج ٧ص ٣٨) واحرجه الطبرى (ج ٤ص هـ ١٠) عن ابن الرفيل عن ابيه وعن ابي عثمان النهدي وغير هما وذكر ﴿ دعوة زهرة والمغيرة وربعي وحذيفه ٌ بطوله بمعنى ماتقدم

حياة الصحابة أردو (جلداول)

444

ضرور قل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کمااگر تم ہمیں قل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے اوراگر ہم تہمیں قل کریں گے تو تم جنم میں جاؤ گے (اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو) بلحہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے یہ کماکہ تم جزیہ دے دو تو دہ سب غرائے اور چنے اور کہنے گئے ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کما (لڑانے کے لیئے) تم دریایار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریایار کر کے آئیں گے ؟ رستم نے کما ہم دریایار کر کے آئیں گے ۔ چنانچہ مسلمان چیچے ہٹ گئے تورستم کے لشکر نے دریایار کر لے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان چیچے ہٹ گئے تورستم کے لشکر نے دریایار کرلیا۔ صحابہ نے اس ذور سے ان ہر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ ا

حضرت معاویدین قرق فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فارس کے سیدسالار (رستم) کے یاس بھیجا گیا۔انہوں نے کما میرے ساتھ دس آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ دس آدمی اور بھیجے گئے۔انہوں نے اپنے کیڑے ٹھیک کیئے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیئے یہاں تک کہ اس سیہ سالار کے پاس پہنچ گئے (وہاں پہنچ کر )انہوں نے (اینے ساتھیوں سے) کہا میرے لئے ڈھال پھھادو (انہوں نے پچھادی)وہ اس پر بیٹھ گئے اس موٹے تازے کجمی کا فرنے کہااے عرب کے رہنے والو! میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یمال کیوںآئے ہو؟تم اس لئےآئے ہو کہ تنہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ماتا تو تمهيل جتناغله چابئي بم تمهيل دے ديتے ہيں۔ بم لوگ تشريرست ہيں تمهيل قل كرنا اجھا نہیں سبھتے کیونکہ (تہمیں قتل کرنے سے )ہاری زمین نایاک ہوجائے گی۔حضرت مغیرہ نے کمااللہ کی قشم ہم اس پیجنہ ہیں کئے ہیں ہم توام<del>ق سیم ک</del>ے ہم اوگ بقروں اور پیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔جب کوئی اچھا پھر نظر آتا تو پہلے کو پھینگ کراس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم یرور د گار کو نہیں پیچانے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہاری طرف ایک رسول بھیجا۔اس نے ہمیں اسلام کی وعوت وی۔ ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ ہم فلد لینے نہیں آئے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جاراجو دستمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں۔ہم غلہ لینے نہیں آئے ہم تواس لئے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمهارے بیدی پول کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کاذکر کیا ہوہ ٹھیک ہے۔ میری زندگی کی قتم اوا قعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ماتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے

ل اخرجه ابن جرير عن حسين بن عبدالرحمن كذافي البداية (ج ٧ص ٤٠) واخرجه الحاكم (ج٣ص ٤٠١) من طريق حصين بن عبدالرحمن عن ابي وائل قال شهدت القادسية فا نطلق المغيرة بن شعبه فذكره محتصراً

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

اور جمیں اعلیانی سیس ملتاجس سے جماری پیاس بھھ جائے۔ ہم تمہاری اس زمین میں آئے ہیں۔ ہم نے یہاں غلہ اوریانی بہت پایا ہے۔اللہ کی قتم ااب ہم اس علاقہ کو نہیں چھوڑیں گے یا تو پیر سر ذمین ہارے حصبہ میں آجائے یا تہمیں مل جائے۔اس مجمی کا فرنے فارسی میں کما۔ بیآدمی ٹھیک کمہ رہاہے۔حضرت مغیرہ سے اس مجمی کا فرنے کماآپ کی توکل آنکھ پھوڑ دی جائے گ۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ کوایک نامعلوم تیر نگاادروا قعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئے۔ کل سیف کتے ہیں حفرت سعدؓ نے جنگ ہے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسری کے پاس اللہ کی طرف وعوت دینے کے لئے بھیجی تھی۔ان حضرات نے تسلری کے دربار میں پہنچ کر داخلہ کی اجازت ما تگی۔اس نے ان حضر ات کو اجازت دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لے اہر نکل آئے کہ ان کی شکل وصورت کیسی ہے ؟ان حضرات کی جادریں کند ھول پر پڑی ہوئی تھیں ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے۔یاؤں میں چیلیں بہن رکھی تھیں۔ کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو ( کمزوری کی وجہ ہے )لڑ کھڑ ارہے تھے۔شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ جران ہور ہے تھے کہ کیے ان جیے انسان ان کے لشکرول پر غالب آجاتے ہیں ۔حالا تکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔اجازت ملنے برییہ حضرات اندر شاہ پرد جرد (کسری) کے دربار میں گئے اس نے انہیں اپنے سامنے بھھایا۔وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جو تیوں اور کوڑوں کے نام یو چھنے شروع كرديے۔وہ جس چيز كابھى نام بتاتے وہ اس سے نيك فال اپنے لئے نكالياليكن اللہ تعالىٰ نے اس کی ہر فال کواس کے سر الثادے مارار پھراس نے ان حضرات سے کماے تہمیں کون سی چیز اس علاقتہ میں لے آئی ہے ؟ ہماری آئیں کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ كرورير كئے بي اس لئے تم ميں (ہم پر حمله كرنے كى) جرات پيدا ہو گئے۔حضرت نعمان بن مقرن نے کماکہ اللہ تعالی نے ہم برترس کھاکر ہماری طرف ایک رسول بھیجا۔جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے۔ان کی بات مانے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیاوآخرت کی بھلائی کاوعدہ کیا۔آپ نے جس قبیلہ کواس کی دعوت دیاس کے دوجھے ہو گئے۔ کچھآپ کاساتھ دیتے اور کچھآپ سے دور ہوجاتے۔ صرف خاص لوگ گئے چے آپ کے دین میں داخل ہوئے۔ایک عرصہ تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر

١ اخرجه الحاكم (ج ٣ص ١٥٤)قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي
 صحيح واخرجه الطبراني عن معاوية مثله قال الهيثمي (ج ٢ص ٢١٥) ورجاله رجال الصحيح.

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل)

YNA

چڑھائی کردیں۔ پہل ان عربوں سے کریں (بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں) چنانچہ آپ نے ایبابی کیا۔ سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے بھن مجبور ہو کر زبر دستی داخل ہوئے کیکن خوشی برد ھتی رہی ہم سب نے تھلی آتھوں دیکھ لیا کہ ہم (زمانہ جاہلیت میں)جس د مثننی اور تنگی میں تھے۔آپ کالاہا ہوادین اس سے ہز ار درجہ بہتر ہے اور انہول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم آس میاس کی قوموں میں (دعوت کا کام) شروع کریں اور اشیں ہم عدل وانصاف کی د عوت دیں لہذا ہم تہہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہرا چھی بات کو اچھا کتا ہے اور ہر بری بات کوبر اکتا ہے اور اگر تم (اسلام میں داخل ہونے سے ) انکار کرو تو پھر ذات کے دو کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کرلواوروہ ہے جزیہ ادا کرنااوراگر تماس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔اگرتم ہمارے دین کواختیار کرلو گے ، تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو اور ہم تہارے علاقے ہوالی چلے جائیں گے پھرتم ہو گے اور تمہار اعلاقہ (جو چاہو کرو) ادر اگرتم جزیہ دینے کے لئے تیار ہوجاؤ تو ہم اسے قبول کرلیں گے اور ہم تمهاری (ہر طرح) حفاظت کریں گے ورنہ ہم تم ہے لڑیں گے۔اس پر یز د جرد یولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں الی نہیں ہے جوتم سے زیادہ بد بخت ہواور اس کی تعدادتم سے کم ہواور اس کے آپس کے تعلقات تم سے زیادہ بھڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالہ کیا ہواتھا کہ وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیاکریں۔ آج تک بھی فارس نے تم یر حملہ نہیں کیااور نہ تمہار ایہ خیال تھا کہ تم فار س والوں کے سامنے ٹھھر سکتے ہو۔اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئے ہے تو ہمارے بارے میں تم دھو کے میں ندر ہواور اگر معاش کی تنگی نے تحمیس بیال آنے پر مجبور کیا ہے توہم تمهارے لئے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی۔جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ اور ہم تمہارے متاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے اور تم لوگوں پر ایباباد شاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے (بیہ سن کر)اور حضرات تو خاموش رہے لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کھڑے ہو کر کھا۔اے ماد شاہ! یہ عرب کے سر دار اور متناز لوگ ہیں یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں اور شریفوں کا اکرام شریف ہی کیا کرتے ہیں اور شریفوں کے حقوق کوشریف ہی براسمجا کرتے ہیں۔ان کوتم سے جتنی باتیں کنے کے لئے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کھی نہیں ہیں اور انہوں نے تمہاری ہربات کاجواب بھی نہیں دیااور انہوں نے یہ اچھا کیااور ان کے لئے یمی مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو۔ میں

تمهاری ہربات کا جواب دوں گااور پیرسب اس کی گواہی دیں گے۔تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کو یوری طرح نہیں جانتے (میں تمہیں بتاتا ہوں) تم نے جو ہماری یہ حالی کا ذکر کیاہے توواقعی ہم سے زیادہ کوئی بر حال نہیں تھا ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور پنچھواور سانب تک کھاجاتے تھے اور اس کواینا کھانا سمجھتے تھے۔ ہمارے مکان کھلی زمین تھی (چھپر تک نہ تھے)اونٹوں اور بحریوں کے بالوں سے نے ہوئے کیڑے پنتے تھے۔ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھااور ہم لوگوں میں بھض ایسے بھی تھے جوانی بیشی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کرویتے تھے آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کررہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاری طرف ایک معروف ومشہور آدمی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب کواوراس کے حلیہ کواوراس کی جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانے تھے۔اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی اور اس کا حسب نسب ہمارے حسب نسب نے بہتر تھا۔اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلی تھالور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربول کے تمام برے حالات کے باوجووہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے۔ہم میں سب سے زیادہ سیج اور سب سے زیادہ بر دبار تھے۔انہول نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کواس آدمی نے قبول کیا جوان کا ہم عمر اور بچین کا ساتھی تھااور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔وہ ہم سے کہتے ہم ان کو الثی ساتے۔وہ چیو لتے ہم جھوٹ یو لتے آخران کے ساتھی برجتے گئے اور ماری تعداد مھٹی گئ اور جوجوباتیں انہوں نے کی تھیں وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں ان کو سچاہاننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے در میان واسطہ تھے۔اور انہول نے ہم ہے جتنی باتیں کہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں اور انہوں نے ہمیں جتنے تھم دیئے وہ حقیقیات میں اللہ ہی کے تھم ہیں۔انہوں نے ہم سے کماکہ تمارارب كتاب كم من الله بول اكيلا بول ، مير اكوئي شريك نهيس جب يحم نهيل تفامين اس دفت بھی تھا۔میری ذات کے علاوہ ہر چیز فناہو جائے گی۔میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چزاوث کر میرے یاس آئے گی۔میری رحت تمہاری طرف متوجہ ہوئی چنانچہ میں نے تمهاری طرف اس آدمی کومبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستہ پر ڈال دول جس کی وجہ سے میں تہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے مچاؤل اور اپنے گھر دار السلام (جنت) میں پنجادول چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے پاس سے حق لے کرآئے تھے اور تمہارے رب

حياة الصحابة أردو (جلداوّل) نے کہاجو تمہارے اس دین کواختیار کرے گااس کووہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہول گی جو تم پر ہیں اور جو (اس دین سے)ا نکار کرے اس پر جزبیہ پیش کرواور پھراس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کروجن سے تماین حفاظت کرتے ہواور جو (جزبہ دینے سے بھی)انکار کردے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے در میان فیصلہ كرنے والا ہوں تم ميں سے جو شهيد كيا جائے گااسے اپني جنت ميں داخل كروں گالور جوباقي رہے گااس کے دستمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔اب تم جاہو توماتحت بن کر جزیہ دے دو اور جاہو تو تلوار لے کر (جنگ کرلو) یا مسلمان ہو کر خود کو بچالو۔ برد جرد نے کہاتم میرے سامنے ایس است کر رہے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہاجس نے مجھ سے بات کی ہے میں اس کے سامنے بیہ باتیں کررہاہوں۔اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھے بات کرتا تومیں تمہارے سامنے بہاتیں نہ کر تا پر د جرد نے کہااگر یہ دستور نہ ہو تا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تومیں تم سب کو قتل کردیتا۔ تم لوگوں کے لئے میرے ماس کچھ نہیں ہے اور (اینے درباریوں سے) کمامٹی کاایک ٹوکرالاؤاوران میں جوسب سے بڑاہے اس کے سریرر کھ دواور اسے پیچھے سے ما تکتے رہو۔ یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے (اور صحابہ سے کما) تم لوگ اینے امیر کے پاس واپس جاکراہے بتادو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیجر ہاہوں تا کہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کردے اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لئے عبر ت بنادے اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گااور سابور کی طرف سے تم لو گوں کو جنتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لو گوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گر فتار کر دوں گا پھراس نے یو جھاتم میں سب سے براکون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمر و فی فود مٹی کینے کے لئے بغیر مشورہ کے کمہ دیا کہ میں ان کابراہوں اور ان کاسر دار ہوں۔ یہ مٹی میرے اوپر لاددو۔ یزد جرد نے یو چھاکیابات اس طرح ہے ؟ دوسرے صحابہ نے کہا ال۔ چنانچہ انہوں نے عاصم کی گردن پروہ مٹی لاد دی وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل ہے باہر آئے اور اپنی سواری براس مٹی کور کھااور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑ لیا تاکہ بیہ مٹی لے کر حفرت سعد کے پاس جلد پہنچ جائیں۔حضرت عاصم اینے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور وہ مسلسل چلتے رہے یہال تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کماامیر کو کامیانی کی بھارت سنادو۔انشاء اللہ ہم کامیاب ہو گئے (بظاہرباب قدیس کے قریب حضرت سعد کا قیام تھا)اورآ گے ہوھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ جدود عرب میں جاکراس مٹی کو ڈال دیا پھر واپس آگر حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت سعد حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

نے کمااللہ کی قتم اللہ تعالے نے ہمیں (اس مٹی کی شکل میں )ان کے ملک کی چاہیاں دے دی ہیں اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانے کی فال لی۔ لہ

دن ہن ہورسب ہے اسے ان سے ملک پر فائس ہوجائے کی فان ہے موقع پر حضرت محد انہیں منہ کی کھائی پڑی اور معزت محد انہیں منہ کی کھائی پڑی اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کھائی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو فلکست اٹھائی پڑی۔ توانہوں نے اپنے سر داروں کو چھوڑ دیا اور اپناسامان کشتیوں پر لاد دیا (عرب کے عیسائی قبائل) تغلب اور ایاد اور انہر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر (مسلمانوں کے امیر) حضرت عبداللہ بن معتم کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کرلیں اور انہوں نے حضرت عبداللہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کرلیں اور انہوں نے حضرت عبداللہ

کوبتایا کہ یہ تمام قبائل ان کی ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ آگر تم اس بات میں سیچ ہو تو کلمہ شمادت :۔

اشهد ان آله الا الله وان محمداً رسول الله - پر اله اله وار حضور جو کچھ الله ك پاس سے اللہ كا قرار كراو پھر تم اس بارے ميں اپنى رائے سے مطلع كرو وہ نمائندے ميں اپنى رائے سے مطلع كرو وہ نمائندے ميں پيغام لے كرا ہے قبائل كے پاس گئے۔ ان قبائل نے ان نمائندوں كو حضر ت عبد اللہ ك ياس قبول اسلام كى خبر دے كروا پس بھجا ہے

حضرت خالد اور حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عراقے رشام سے) مدیدہ والیں جانے کے بعد حضرت عمروی العاص مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یمال تک کہ باب الیون مقام تک پہنچ گئے۔ یعجے سے حضرت زیر بھی ان کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ مصر کابوا پادری ابو مریم وہاں لڑنے والوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دوسر ایادری بھی تھا۔ مقوقس نے اس ابو مریم کو اپنے ملک کی حفاظت کے لئے بھیجا تھا۔ جب حضرت عمرونے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم سے (لڑنے میں) جلدی نہ کرو۔ ہم تمہارے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتے ہیں پھر تم اس کے بارے میں غور کرلین چنانچہ انہوں نے اپنے لئکر کو (جنگ سے )روک لیا۔ حضرت عمرونے پھر یہ پیغام بھیجا کہ پیس ربات کرنے کے لئے کا سامنے آرہا ہوں ابو مریم ہوراے ہوں ہے ہو ہے بات کرنے کے لئے کا سامنے آرہا ہوں ابو مریم ہوریام بھی جھے سے بات کرنے کے لئے کا سامنے آرہا ہوں ابو مریم ہوریام بھی جھے سے بات کرنے کے لئے اس اس انہوں نے ایک دوسرے کو امن میں دیا۔ حضرت عمرونے ایک دوسرے کو امن میں۔ دیا۔ حضرت عمرونے ایک دونوں سے کما کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا۔ حضرت عمرونے ایک دورے دراغور سے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا۔ حضرت عمرونے ان دونوں سے کما کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا۔ حضرت عمرونے ان دونوں سے کما کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا۔ حضرت عمرونے ان دونوں سے کما کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا۔ حضرت عمرونے ان دونوں سے کما کہ تم دونوں اس شہر کے بوے یادری ہو۔ ذراغور سے دیا کہ دونوں اس شکل کہ تم دونوں اس شکل کو دی ہوں دونوں اس شکل کے دونوں اس شکل کو دونوں اس شکل کے دونوں اس شکل کی دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دیا کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونو

لَّـ ذَكَرَ فَى البداية (ج ٧ ص ٤١) واخرجه ابن جرير الطبرى (ج ٤ ص ٩٤) عن شعيب عن سيف عن عمروعن الشعبي مثله لَـ اخرجه ابن جرير ايضاً (ج ٤ ص ١٨٦)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل سنو۔الله تعالیٰ نے حضرت محمد عظی کوحق دے کر بھیجالور حق (پر چلنے ) کا انہیں تھم دیالور ہم تک بہنچاد ئے۔ پھراپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ پر اللہ کی لا کھوں رحمتیں ہوں۔ ا بی ذمه داری کاحق ادا کر گئے اور ہمیں ایک کھلے راستہ پر چھوڑ گئے۔ آپ جن باتوں کا ہمیں عظم دے کر گئے ان میں ایک بیہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا مقصد بورے طور پر بیان کر دیں لہذا ہم تہمیں اسلام کی وعوت ویتے ہیں جو ہماری اس وعوت کو قبول کرلے گاوہ ہارے جیسان جائے گااور جو ہماری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیہ پیش كريں كے (كہ وہ جزيبه اداكر بے) ہم اس كى ہر طرح حفاظت كريں گے۔ انہوں نے ہميں بتايا تھاکہ ہم تم پر فتح ماصل کرلیں گے۔انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی کیونکہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے(حضرت حاجرہ اور حضرت ماریہ قطیہ دونوں مصر کے قبطی قبیلہ کی تھیں)اگرتم ہماری جزیہ والیبات کو قبول کر لو کے تو دووجہ سے تمہاری ہم پر ذمہ داری ہو گی (ایک ذی ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ داری کی وجہ) ہمارے امیر نے بھی ہمیں (مصر کے ) قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ اس لئے کہ قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی تھی۔ کیونکہ حضور عظیم نے ہمیں قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔اس لئے قبطیوں سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ مصریوں نے کمااتنے دور کی رشتہ داری کاخیال توصرف نبی ہی کر سکتے ہیں (حضرت حاجرہ)وہ بھلی اور شریف خاتون ہمارے بادشاہ کی بیشی تھیں۔اہل معت میں سے تھیں (معت مصر کا یر انادار الخلافہ ہے)اور بادشاہت ان ہی کی تھی۔اہل عین سٹس نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیااور ان سے پیرباد شاہت چھین کی اور باقی ماندہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔اس طرح وہ خاتوں حضرت ایر ایم کے پاس آگئیں۔حضرت اہر اہیمؓ کی ہمارے مال آمد ہو ی ماعث مسرت وخوشی تھی۔جب تک ہم (مشورہ کر کے )واپس نہ آئیں اس وقت تک کے لئے ہمیں امن دے دیں۔ حضرت عمر ونے فرمایا مجھ جیسے آدمی کو کوئی دھو کہ نہیں دے سکتا۔ تم دونوں کو تین دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم دونوں خود بھی غور کرلواور اپنی قوم سے مشورہ بھی کرلو۔اگر تم نے تین دن تک کوئی جواب نہ دیا تو میں تم ہے جنگ شروع کردول گا(مزید انتظار نہیں کرول گا)ان دونوں نے کما کچھ وقت اور بڑھا دیں۔حضرت عمرو نے ایک دن اور پڑھادیا۔انہوں نے کچھ اور وقت بڑھانے کی مزید در خواست کی۔حضرت عمرونے ایک دن اور پر هادیا۔وہ دونوں مقوقس کے پاس واپس چلے

گئے۔ مقوقس نے تو کچھ آماد گی ظاہر کی۔ مگر ارطبون نے ان دونوں کی بات ماننے ہے انکار کردیااور مسلمانول برچرهائی کرنے کا حکم دے دیا۔ان دونول یادر یول نے مصر والول سے کما ہم تو تہماری طرف ہے دفاع کی بوری کوشش کریں گے اور ان کی طرف اوٹ کرنہ جائیں گے اور ابھی چار دن باتی ہیں۔ان چار دنول میں مسلمانوں کی طرف سے تم یر حملہ کا خطرہ نہیں۔ امان ہی کی توقع ہے۔ لیکن فرقب نے حضرت عمرو اور حضرت نیر " پر اجانک شب خون مارا۔ حضرت عمر و (اس اجانک حملہ کے لیے) تیاری کئے ہوئے تھانہوں نے فرقب کا مقابلہ کیااور فرقب اور اس کے سارے ساتھی ارے گئے اور وہ یوں خود ہی اپنی تدبیر میں ناکام

ہو گئے۔ دہال سے حضرت عمر واور حضرت زبیر عین سمس کی طرف روانہ ہوئے۔ ا حفزت او حارید اور حفرت او عثمان کتے ہیں جب حضرت عمر و مصریوں کے پاس عین مس پنچے تومصروالوں نے این بادشاہ سے کہا تم اس قوم کا کیا بگاڑ او کے جنہوں نے سری اور

قیصر کو شکست دے کران کے ملک پر قبضہ کر لیاان سے صلح کر اواور ان سے معاہدہ کر اور نہ خودان کے سامنے مقابلہ کے لئے جاؤاورند ہمیں لے جاؤ کیکن بادشاہ نہاتا ہے قصہ چوتھ دن کا ہے اور اس نے مسلمانوں پر جملہ کر کے جنگ شروع کردی۔ حضرت زبیر ان کے شہر

فصیل (پناہ کی دیوار) پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر (وہ ڈر گئے اور) انہوں نے حضرت عمر و کے لے شرکادروازہ کھول دیااور صلح کرنے کے لئے شرسے باہر نکل آئے۔ حضرت عمرونے ان

کی صلح کو منظور کرلیا۔ حضرت زمیر توان برغالب ہو کر دیوارے شہر میں اترے۔ کے

حضرت سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین (حضرت عمر ا) کے یاس اہل ایمان کالشکر جمع ہوجاتا۔ توانی پر کسی صاحب علم اور فقیہ کوامیر بیادیتے چنانچہ ایک کشکر تیار ہوا۔ حضرت سلمہ بن قیس اہمجی کو ان کا میر بنایا اور ان کو بیر مدالت دیں۔ تم اللہ کا نام لے کر چلو۔ اور اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے جنگ کروجو اللہ کا افکار کرتے ہیں۔جب تمهارا مشر کین دستمن سے سامنا ہو توان کو تین باتوں کی دعوت دو (سب سے سلے تو)ان کواسلام کی دعوت دو۔ اگر مسلمان ہو جا کیں اور است وطن میں ہی رہنا پسند کریں توان کے مالول میں ان پر زکوہ واجب ہو گی اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو گا اور اگر وہ تمارے ساتھ (مدیندیں) بالبند کریں توانسیں وہ تمام حقوق حاصل ہول کے جو تہیں حاصل بین اور ان پروه تمام و مدواریال عا کد مول گی جوتم پر بین اور اگر (اسلام قبول کرنے

ل اخرجه ابن جرير (ج ٤ ص ٢٧٧) من طريق سيفُ

<sup>﴿</sup> وَاحْرَجُهُ الطَّهْرِي ايضًا ﴿ جِ عُ صُ ٢٢٨)

ساة الصحابيُّ أر دو (حلداوّل) <u>www.islamicbulletin.com</u>

700

ہے )انکار کریں توانہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔اگروہ جزیہ دینے برراضی ہو جائیں توان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزیہ کی ادائیگی کے لئے فارغ کر دینا اور ان کوان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دینا۔ آگروہ (جزیہ دیئے سے بھی)ا نکار کر دیں توان سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں تمہاری مرد کرے گااگر وہ تم سے ڈر کر کسی قلعہ میں خود کو محفوظ کرلیں اوروہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ کے تھم پر مت اتار ناکیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا تھم ہے ؟اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پراترنے کامطالبہ کریں توتم ان کو الله اوراس کے رسول کی ذمہ داری پر مت اتار نابلے ان کواپنی ذمہ داری پر اتار نااور اگر وہ تم ہے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کرنااور بد عہدی نہ کرنااور کسی کاناک کان نہ کا ٹنالور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ہم حطے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا (اسلام کی) جسبات کا امیر المومنین نے ہمیں کما تھاہم نے ان کواس بات کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کردیا۔ چنانچہ ہم نے ان سے جنگ کی اللہ نے ان کے مقابله میں جاری مدد کی۔ ہم نے ان کی لڑنے والی فوج کو قتل کر دیا اور ان کی عور توں اور پچوں کو قید کر لیااور ان کاسار اسامان جمع کر لیا ہے گہی حدیث ہے ل<sup>ے حض</sup>رت ابوامیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت (او موسی)اشعری اصفهان بہنچے توانهوں نے وہاں والوں پر اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے (اسے قبول کرنے سے) انکار کردیا۔ تو پھر حصرت اشعری نے جزیر ادا کرنے کی بات ان کے سامنے رکھی توانہوں نے اس بران سے صلح کرلی رات توانہوں نے صلح بر گزاری لیکن صبح ہوتے ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کردی۔ حضرت اشعری نے ان کا مقابله کیااور جلد ہی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کا فروں پر غالب کر دیا۔ ک

## صحابہ کرامؓ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ ہے لو گوں کو ہدایت ملتی تھی

حضرت انن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور عظیفہ سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام بھیلنے لگالیکن بھر بھی انصار کے پچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے۔ جن میں ایک عمر وین جموح بھی تھے۔ان کے بیٹے حضرت معاذعتبہ میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر وین جموح قبیلہ ہو سلمہ کے سر داروں اور معزز لوگوں میں سے

ل احرجه الطبری (ج۵ص۹) ٪ اخوجه ابن سعد(ج ٤ ص ۱۱۰) عن بشير بن ابی امیه

نياة الصحابة أردو (جلداؤل) \_\_\_\_\_\_

تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا جے منات کہاجاتا تھا۔ اسے وہ اینامعبود سمجھتے اور اسے ہاک صاف رکھتے ۔ جب بوسلمہ کے چند جوان حضرت معاذین جبل اور حضرت معاذین عمر ووغیره بیعته العقبه میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تودہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بوسلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سراو ندھا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمر و شور مجاتے اور کہتے کہ تمہاراناس ہو آج رات کس نے ہارے معبود پر وست درازی کی ؟ پھراسے تلاش کرنے چل پڑتے۔جبوہ ہت مل جاتا تواہے دھو کریاک صاف کرے خوشبولگاتے چر کتے اللہ کی قتم!اگر مجھے یہ چل جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایباکیا ہے تو میں اے ضرور ذکیل کروں۔شام کوجب حضرت عمر وسوجاتے تووہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اس طرح کرتے۔ جب انہوں نے گئی دفعہ اس طرح کیا توایک دن انہوں نے اسے گڑھے ہے۔ نکال کر د ھویالوراہے یاک صاف کر کے خو شبولگائی اور پھراینی تلوار لا کراس کے گلے میں لٹکا دى اور (اس بت سے) كمالله كى قتم إ مجھے پية نہيں چل سكاكم تمهارے ساتھ يه گتاخى كون كرتاب ؟اگرتيرے ميں کچھ ہمت ہے توبية تلوار تيرے ياس ہے اس كے ذريعہ اپنى حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے توان جوانوں نے جب یہ دیکھاکہ آج توہت کے گلے میں تلوار لکی ہوئی ہے توانہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایااور ایک مرے ہوئے کئے کورسی سے اس کے ساتھ ماندھ دیااور پھر اسے بو سلمہ کے گند گی دالے ایک کنویں میں بھنک دیا۔ صبح کو حضرت عمروین جموح کووہ سے اپنی جگہ نہ ملا تووہ اس کی تلاش میں نکلے تواسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بعد ھا ہوایایا۔جب انہوں نے اس سے کواس حال میں دیکھا تواس سے کی ساری حقیقیت انہیں نظر آگئ (کہ یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کرسکتا) اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو وہ اللہ کے نصل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے کے حضرت منحاب نے زماد کے واسطے سے یہ حدیث این اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ این اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن بیبار نے بیو سلمہ کے ایک آدمی ہے نقل کیا ہے کہ جب بوسلمہ کے جوان مسلمان ہوگئے تو حضرت عمروین جموح کی بدو ی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔انہوں نے اپنی تیوی سے کمااسے پول کوایے خاندان میں جانے نددینا یمال تک کہ میں میدنہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کررہے ہیں ؟ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کرول گی کیکن آپ اینے فلال بیٹے سے ذرا سن تو لیس کہ وہ حضور کی کیا باتیں بیان کرتا

لَ اخرِجه ابو نعيم في الدَّلائل (ص ٩٠٩)

ہے ؟ انہوں نے کماشاید وہ بے دین ہو گیا ہوگا۔ان کی بیدی نے کما نہیں وہ تولوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمر و نے آد می بھیج کر اپنے بیٹے کوبلایااور اس سے کہااس آد می کاجو كلام تم من كرآئ مووه مجھے بھى بتاؤ انہول نےالحمد لله رب العلمين سے لے كرالصواط المستقيم تك سورت فاتحديره كرسنائي انهول نے كماكه بيد توكيابى حسين وجميل كلام ب کیاان کاسار اکلام ایساہی ہے ؟ بیٹے نے کمالا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔آپ کی قوم کے اکثرلوگان سے بیعت ہو چکے ہیں آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔انہوں نے کما پہلے میں منات سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتاہے؟ پھر میں فیصلہ کروں گا۔راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچیے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا كردية جومنات كى طرف سے جواب دياكر تى۔ چنانچہ بياس ست كے ياس (مشورہ لينے) گئے یوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کراس کی تعظیم جا لائے اور کمااے منات! محقی معلوم ہونا چاہئے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصببت آن بڑی ہے اور تو غفلت میں بڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے رو کتا ہے اور تخجیے چھوڑ دینے کا حکم کر تاہے۔ مجھے یہ اچھانہ لگاکہ تجھ سے مشورہ کیئے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤل ۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے میہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تواس سے کہا میراخیال ہے ہے کہ تو ناراض ہو گیاہے حالا نکہ میں نے اب تک تیری کوئی (گستاخی) نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس سے کو توڑ دیااور ایر اہیم بن سلمہ نے ان اسماق سے بول روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر وین جموع اسلام لےآئے اور الله تعالی کو پھیان لیا توانہوں نے چنداشعار کیے جن میں انہوں نے سے کااوراس کی بے بسی کاجو منظر دیکھا تھااس کا نذکرہ کیاہے اور اُللہ تعالیٰ نے ان کوجو اندھے بین اور گمراہی سے جپایا ہے

اس پرالله کاشکراداکیاہے۔

ن الله مما مضى واستنقذالله من ناره

میں اینے گزشتہ گناہوں پراللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ا بنیآگ ہے مجھے نحات دے دے۔

واثنى عليه بنعمائهه اله الحرام واستاره

اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی شاء بیان کرتا ہوں۔وہی بیت اللہ کالور اسکے يردول كاخداب

فسبحاته عدد الخاطين وقطرالسماء ومدراره

حاة الصحابة أردو (جلداول)

میں خطاکار انسانوں اورآسانوں سے اتر نے والے قطروں اور موسلاد صاربارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی یا کی بیان کر تاہوں۔

هذا ني وقد كنت في ظلمة حليف مناة واحجاره

میں تاریکی میں پڑا ہوا تھااور منات اور اس کے پھروں کا پچاری تھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے ۔ مدایت دی۔

وانقذني بعد شيب القذال من شين ذاك ومن عاره

مراها ہے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے ہول کی عمادت کے عیب وعار سے نجات دی۔

فقد كدت اهلك في ظلمة تدارك ذاك بمقداره

میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھالیکن اللہ تعالی نے مجھے اپنی قدرت ہے اس سے بچالیا۔

فحمدًا وشكر اله ما بقيت اله الا نام وجباره

جب تک میں زندہ رہوں گااس کی تعریف اور اس کا شکر کر تار ہوں گا۔وہ تمام مخلوق کا خدااور مخلوق کی خرابیوں کودرست کرنے والا ہے۔

اريد بذلك اذ قلته مجاورة الله في داره

ان اشعار کے کہنے سے میرامقصدیہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر (جنت) میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے۔

اورائے منات کی فرمت میں یہ اشعار کے:

تالله لو كنت الها لم تكن انت و كلب وسط بنر في قرن الله كی قسم إاگر توسیامعبود ہوتا تو كتے كے ساتھ ايك رسي ميں بعد هاہوا كنويں ميں پراہوا

الأن فتشناك عن سوء الغين اف لملقاك الها مستدن اس پر تف ہو کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل وخوار اس جگہ بڑا ہوا تھا۔اب ہم نے تیرےانتائی برے نقصان کومعلوم کرلیاہے۔

> هوالذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمة قبر مرتهن الله تعالى نه بمحصاس سے يملے بحاليا كه ميس قبركا عد عيرى ميس يرا موامو تا۔ الحمد لله العلى ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سب سے ہر تربوے احسانات والاء عطیہ دینے والا ،روزي ديخوالا،جو (ہر طرح کی)عاد توں کابد ليديخوالا ہے۔

واقدى بيان كرتے ہيں۔ حضرت ابوالدرواء كے بارے ميں۔ بيان كيا گياہے كه وہ اينے

گھرانہ میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے وہ اینے سے کی عبادت میں برابر لگ رہے۔انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضر ت عبداللّٰہ بن رواحہؓ زمانہ جاہلیت ہے ان کے بھائی بے ہوئے تھے وہ ان کے پاس آگر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ ہر مرتبه انکار کر دیتے۔ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت ابوالدرداء گھر سے باہر جاریے ہیں۔وہ ان کے بعد ان کے گھر میں ان کی بدی کو بتائے بغیر واخل ہو گئے وہ اینے سر میں تنکھی کررہی تھی اور اس سے بوچھالوالدرواء کمال ہیں ؟ان کی ہوی نے کماآپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔حضرت او الدرواء نے جس کمرے میں مت رکھا ہوا تھا یہ اس میں کلماڑا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے گلڑے کرنے لگے اور تمام شیاطین (لینی بوں) کے نام لے کر آہتہ آہتہ ہید کہ کر گنگنارے تھے۔

#### الا كل ما يدعى مع الله باطل

ترجمہ :۔ " ذراغور سے سنو!اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل اور لغو ے۔"اور اس بت کے مکڑے کر کے باہر آگئے۔جب دوبت کو توڑر ہے تھے تو حفزت او الدرداء كى مدوى نے كلماڑے كى آوازىن لى تھى۔ تووه چلائيں اور كمااے الن رواحد الم نے تو مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابھی گھرے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابوالدر داء اینے گھر واپس آگئے توانہوں نے دیکھا کہ ان کی ہوئی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رور ہی ہے۔انہوں نے بوی سے یو چھا تجھے کیا ہوا؟اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یمال آئے تنے اور دیکھووہ کیا کر گئے۔ (اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو) حضر ت ابوالدر داء کوبراغصہ آیالیکن پھرانہوں نےاییے دل میں سوچااور کما کہ اگراس سے میں پچھے بھلائی ہوتی تواپنا بچاؤ تو کرلیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواجہ کولے کر حضور کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ ک

حضرت زیاد بن جزء نبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا آگے تفصیل سے حدیث ذکر کی ہے۔اس میں بیا بھی ہے کہ ہم بلیب بستی میں ٹھر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر کے خط کا انتظار کرتے رہے۔ یمال تک کہ حفرت عمر كاخطآ كياجو حفرت عرون يره كرجمين سالياس خطيس يد مضمون تقار

ل اخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ص ٣٣٦)

إة الصحابة أردو (جلداة ل)

"لاعد! تمهارانط طاجس میں تم نے کھاہ کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی داپس کر دیئے جائیں۔ میری زندگی کی قسم اجزیہ کامال جو جمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتارہے گادہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پہندہ جسے تقسیم کر دیا جا تا ہے۔ اور پھر ختم ہو جا تا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویزر کھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی بین ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو گے اور ان ملمانوں والے سارے حقوق اسے ملیس کے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر تبول گی اور ان میں سے جوابی قوم کے دین پر باقی رہنا جا ہے گا ہے اتنا جزیہ دیتا پڑے گا جین ان کو واپس کر ناہمارے بین ہو جا ہے گا ہے اتنا جزیہ دیتا پڑے گا جیں ان کو واپس کر ناہمارے بس سے ملک عرب میں پھیل گئے جیں اور مکہ مدینہ اور یمن پہنچ گئے جیں ان کو واپس کر ناہمارے بس سے باہر ہے اور ہم کسی ایری بات پر صلح نہیں کر ناچا ہے جیں جے ہم پور لنہ کر سکتے ہوں۔

حضرت عمرو نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدی بھیج کر امیر المومنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کما جھے مظور ہے چنانچہ ہمارے بھنہ میں جتنے قیدی تھے۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور دہاں کے نصاری بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں ہے ہم ایک آدی کو لاتے پھر اسے مسلمان ہونے اور نصر انی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کتے۔ اس موقع پر اس سے کمیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کتے۔ اس موقع پر اس سے کمیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کتے اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے اور ان میں سے جب کوئی نصر اندیت کو اختیار کر تا تو نصاری خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے جمع میں لے جاتے اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہو تا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل جزیہ مقرر کر دیتے اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہو تا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل جزیہ مقرر کر دیتے اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہو تا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل در میان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کتے ہیں میں خوار کی ان پر اسلام اور نصر انبیت کو چیش کیا اور ان کو ہم سے چھینے گیا ای کھنچا والدین اور بھائی نصاری کے اس جمع میں موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ ہم انہیں والے میں انہوں نے ان کے گر اے بھاڑ دیے (بہر حال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے) اور وہ تائی میں انہوں نے اس دار ہیں جیسے کہ آپ دکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔ ل

ا خرجه ابن جریر الطبری (ج ٤ ص ٢٧٧)

حياة الصحابة أردو (جلداول) -----

حفزت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حفزت علی بازار تشریف لے گئے توانہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زرہ ہے رہاہے۔ حضرت علی نے اس زرہ کو پھیان لیااور فرمایا پیدزرہ میری ہے۔ چلومیرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا اور ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شر یک تھے۔ حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المومنین کو دیکھا توانی مجلس ہے کھڑے ہوگئے اور حضرت علی کوانی جگہ بھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئٹے ۔حضرت علیؓ نے کہا اے شریح!اگر میرا فرنق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا ،کیکن میں نے حضور عظی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ ان (غیر مسلم ذمیوں) سے مصافحہ نہ کرواور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔اور ان کے ممارول کی مماریر سی نہ کرواور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھواور ان کوراستہ کے نگ جھے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹامنا کرر کھوجینے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بایا ہے۔ اے شر تے! میرے اور اس کے در میان فیصلہ کرو۔ حضرت شر تے نے کہااے امیر المومنین آلپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کمایہ زرہ میری ہے کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔حضرت شر تے نے کہااے نفر انی ایم کیا کہتے ہو؟اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین غلط که رہے ہیں لیکن بیدارہ ہے میری حضرت شریح نے کمامیر افیصلہ بیہے کہ بید زرہ اس سے نہیں کی جاسکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔حضرت علی نے کہا ا قاضی شر تے نے میک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصر انی نے کماکہ میں گواہی دیتا ہول کہ بد انبیاءوالے فیصلے ہیں کہ امیر المومنین الله کی قتم ایر زروآپ کی ہے۔ آپ کے چیچے میں چل رہا تھاآپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھالیا تھا۔اور پھراس نصرانی نے کلمہ شمادت :

اشهد ان لآ الله الا الله وان محمداً رسول الله برها اس بر حفرت على نے كماجب تم مسلمان ہو بى گئے ہو تواب يہ زرہ تمهارى بى ہے اور اسے ایک گھوڑا ہمى دیا لہ حاكم كى ایک روایت میں یہ ہو تی جد جنگ جمل كے دن حضرت على كى ایک زرہ گم ہو گئى تقی ایک آدى كو ملى اس نے آگے ہے دى ۔ حضرت على نے اس زرہ كو ایک یبودى كے پاس دیكھ كر پہان لیا۔ قاضى شر تے كے یمال اس یموى پر مقدمہ دائر كیا۔ حضرت حسن اور حضرت على كا داو كردہ غلام قبر نے حضرت على كے تواب كردہ غلام قبر نے حضرت على كے تواب كى كردہ غلام قبر نے حضرت على كے تواب كى كونى اور گوانى كو قبول نہيں گھا كوكى اور گوانى كو قبول نہيں گھا كوكى اور گوانى كو قبول نہيں

کرتے ؟ انہوں نے کما نہیں بلحہ آپ ہے ہی سنی ہوئی بیبات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیخ کی گواہی درست نہیں ہے۔

حضرت برید سمی نے اس مدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شری نے حضر ت علی ہے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے ہیں۔ اس پر حضر ت علی نے کہا تھے تیری مال گم کرے کیا ہم نے حضر ت عرا کو یہ کتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ عظی نے ہی فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں اور پھر حضر ت علی نے اس یمودی سے کہا یہ ذرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یمودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر راضی بھی ہو گیا ( یہ منظر د کھے کروہ ا تنامتاثر ہوا کہ اس نے فورا کہا) اے امیر المومنین! اللہ کی متم آپ نے ٹھیک کما تھا یہ ذرہ آپ ہی ہے آپ کے اونٹ سے گری تھی جے ہیں نے اٹھا لیا قالوں پھر اس نے کلمہ شہادت :۔

اشهدان لآ الله الا الله وان محمداً رسول الله . برُحال حفرت على في وه زره است مديد ميل دف دى دى دور مزيد سات سودر جم بھى ديئے اور پھروه مسلمان ہوكر حضرت على كے ساتھ بى رہاكر تا تھا حتى كه ان بى كے ساتھ جنگ صفين ميں شهيد ہو گيال

حضر ات صحابہ کرام میں طرح حضور علیہ سے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء سے بیعت ہوا کرتے تھے اور کن امور پربیعت ہوا کرتی تھی

### اسلام يربيعت ہونا

حضرت جریرٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی۔ جن باتوں پر اللہ میں سے جو اس حال ہیں مرے کہ اس نے عور تول سے بیعت لی تھی اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس حال ہیں مرے کو گاکام نہ کیا ہو تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں اور تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کا موں میں سے کوئی کام کر لیااور اس کی شرعی سزائل گئی تو یہ سزااس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے ان ممنوعہ کا موں اس کو اس کی شرعی سزائل گئی تو یہ سزااس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے ان ممنوعہ کا موں

ل اخرجه الحاكم في الكني وابو نعيم في الحلية (ج ٤ ص ١٣٩) من طريق ابراهيم بن يزيد التيمي كذافي كنز العمال (ج ٤ ص ٦)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

(747

میں سے کوئی کام کیااور اس پر پر دہ پڑار ہا (کسی کو پنة نہ چلااور اس کی شرعی سز ااسے نہ ملی) تو اسکا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے (وہ جو چاہے کرے) کہ

ستاب تناب ملاحت دمیم (ده بوچاہے رہے) ہے۔ حضر ت اسود ؓ نے حضور ﷺ کو فتح مکہ کے دن لوگوں کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے

مطرت اسود نے مصور ایکے ہوں ملہ نے دن ہو اول کو اسلام اور شادت پر بیعت کر ہے ہوئے دیا ملا ہیں کہ حضور قرن مصقلہ مقام کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اسلام اور شادت پر بیعت کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (اپنے استاد عبداللہ بن عثال سے) پوچھا کہ شادت سے کیا مراد ہے ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے (میرے استاد) محمد بن اسود بن خلف نے بتایا تھا کہ حضور الن کو اللہ یرایمان لانے اور کلمہ شادت:

ا شہدان لآالہ الا الله واشهد ان محمداً عبدہ ورسولہ پربیعت کررہے تھے۔ا میں ہتی کی روایت میں یہ ہے کہ چھوٹے بوے مر داور عورت تمام لوگ حضور کے پاس آئے۔آپ نے ان کو اسلام اور شہادت بربیعت کیا۔ کے

حضرت مجاشع بن مسعود گرفتے ہیں کہ میں اور میر ابھائی ہم دونوں حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا آپ ہمیں ہجرت پر بیعت فرمالیں۔ آپ نے کہا کہ (مدینہ کی طرف) ہجرت تواہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ (اب اس ہجرت کا خکم نہیں رہا) میں نے پوچھا پھر آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے ؟آپ نے فرمایا اسلام اور جہاد پر۔ سلے حضرت زیاد بن علاقہ کتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا اس دن حضرت جریر بن عبداللہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو میں نے ان کو صاوہ کہ درہے تھے کہ (اے لوگو!) میں تمہیں اللہ و حدہ لا شریک له سے ڈرنے کی اور و قار لور اطمینان سے دہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ان ہا تھوں سے حضور عظیم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہ بول بھر استعفار خواہ کی کو میرے لئے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قتم ایمیں تم سب کا خیر خواہ بول بھر استعفار پر بی کہ جی کہ خضر ت زیاد بن حارث میں حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔

ل اخرجه احمد عن عبدالله بن عثمان بن خيثم ان محمد بن الا سود بن خلف اخبر ه كذافي البداية (ج ٤ ص ٣١)ور جاله ثقات

لَى كَذَافَى البداية (ج ٤ ص ١٨ ٣) وبهذا السياق اخرجه الطبراني في الكبير والصغير كما في مجمع الزوائد (ج ٦ ص ٣٧) وهكذا اخرجه البغوى وابن السكن والحاكم وابو نعيم كما في الكنز (ج ١ ص ٨٧). لل اخرجه الشيخان كذافي العيني (ج ٧ ص ١٦) واخرجه ايضاً ابن ابي شيبة وزادقال فلقيت اخاه فسالته فقال صدق مجاشع كذافي كنز العمال (ج ١ ص ٢٦ ٨٣) في اخرجه ابو عوانة في مسنده (ج ١ ص ٣٨) واخرج البخاري اتم منه (ج ١ ص ١٤)

آگے لمی حدیث ہے جیسے کہ وعوت کے باب میں صفحہ ۲۲ پر گزر چی۔

# اعمال اسلام يربيعت بونا

حفرت بشير بن خصاصية كتے ہيں كہ ميں خضور علي اللہ على عند ہونے كے لئے آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ميں نے بو چھايار سول اللہ اآپ جھے كن چيزوں پر بيعت كرتے ہيں ؟ آپ نے اپناہا تھ بيوھاكر فرماياتم اس بات كى گوائى دوكہ الله و حدہ لا مشريك له كے علاوہ كوئى معبود نہيں ہوار حضرت محمداس كے بند ہے اور رسول ہيں اور چپا نجوں نماز ميں وقت پر پڑھو ، فرض زكوۃ اداكرو، رمضان كے روزے ركھو، بيت الله كالج كرواور الله كے راسته ميں برحاد كرو۔ ميں نے كہايار سول اللہ اباقى تو تمام كام كروں گاليكن دوكام نہيں كر سكتا ہوں۔ ايك توزكوۃ كيونكہ مير بياس دس اللہ اباقى تو تمام كام كروں گاليكن دوكام نہيں كر سكتا ہوں ايك اور وہي الن كے بار بر دارى كے كام آتے ہيں اور دوسر ہے جماد كيونكہ ميں بر دل آد مى ہوں اور لوگ يوں كتے ہيں كہ جو (ميدان جنگ ہے ) بھاگ يا اور في اللہ كے قوم اللہ كے خضب كے ساتھ لو گے گا۔ جھے ذر ہے كہ اگر و شمن ہے لڑ ناپڑ گيا اور ميں گھر اكر (ميدان جنگ ہے ) بھاگ گيا تو ميں اللہ كے خضب كے ساتھ لو يا ہو كے فرمايا اب بشير اجب تم نہ زكوۃ دو گے اور نہ جماد كرو گے تو كس عمل كے ذر بيہ جنت ہوت فرمايا اب بشير اجب تم نہ زكوۃ دو گے اور نہ جماد كرو گے تو كس عمل كے ذر بيہ جنت ہوت ميں داخل ہو گے ؟ ميں نے كہايار سول اللہ آآپ اپناہاتھ يوھا كيں ميں آپ سے بيعت ہوتا ميں داخل ہو گا كور ہے بناہاتھ يوھا كيں ميں آپ سے بيعت ہوتا ہوں۔ چنانچ آپ نے آپ نے آپ ان ہناہاتھ يوھا كيں ميں آپ سے بيعت ہوتا ہوں۔ چنانچ آپ نے آپ نے آپ اور ميں ان تمام اعمال پر حضور سے بيعت ہو گيا۔ ل

حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، ذکوۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور عظی سے بیعت ہوا۔ کامام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ اآپ (بیعت ہونے کے لیئے) مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے ؟ کیونکہ جن اعمال کی پابند کی گرنی ہوگی ان کو آپ انچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم الله وحدہ لاشویك له کی عبادت کروگے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ ٹھر اؤگے، نماز قائم کروگے اور شرک سے کروگے اور شرک سے کروگے اور شرک سے کو قور دو گروگے اور شرک سے

ل احرجه الحسن بن سفيان والطبراني في الا وسط وابو نعيم والحاكم والبيهقي وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٧ص ١٦) واخرجه احمد ورجاله موثقون كما قال الهيثمي (ج ١ص ٤٦)

٤٦)
١ احرجه احمد واخرجه ايضاً ابن جرير مثله كما في كنز العمال (ج ١ص ٨٥) والشيخان والترمذي كما في الترغيب (ج٣ص ٢٣٦)

بالكل في كرر مو ك\_ل

حياة الصحابة أردو (جلداول)

ان جریر نے بھی الی بی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خوابی کا معاملہ کروگ اور شرک کو چھوڑدو گے۔ کے طبر انی کی روایت میں ہے کہ حضر ت جریر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے جریر اپنا ہاتھ (یعت ہونے کے کئے) بڑھاؤ۔ حضر ت جریر نے کماکن اعمال پر؟ حضور نے فرمایا اس پر کہ تم اپنی کو اللہ کے ساتھ خیر خوابی کروگ (یہ سن کپ کو اللہ کے ساتھ خیر خوابی کروگ (یہ سن کر) حضر ت جریر (یعت کے لیئے) راضی ہوگئے چضر ت جریر انتانی سمجھ دارآد می تھے۔ اس کے انہوں نے کمایار سول اللہ ایس ان اعمال کی اتنی پیندی کروں گا جتنی میرے سی میں ہے گئے اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئے۔ سل

حضرت عوف بن مالک ابھی فرماتے ہیں کہ ہم سات یا تھ یا نوآد می حضور عظیم کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے ؟ اور اس جملہ کو تین مر تبہ دہر لیا تو ہم حضور سے بیعت ہونے کے لئے آگے بوٹ سے اور عرض کیا یار سول اللہ! ہم توآپ سے بیعت ہو پچکے ہیں۔ اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں ؟آپ نے فرمایا اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کر وگے۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروگے ۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروگے ۔ بیا بی نمازیں پڑھو گے اور ایک جملہ آہتہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ ما گو گرا گرا کے ۔ حضرت عوف کتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گرا

حضرت او امام یہ کتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کون بیعت ہونے کے لئے تیار ہے؟ حضور ﷺ کے غلام حضرت ثوبان نے عرض کیایار سول اللہ آآپ ہمیں بیعت فرمالیں۔ آپ نے فرمایا ہال اس شرط پر (بیعت کر تا ہول) کہ کسی سے کوئی چیز نہ ما گلو گے۔ حضرت ثوبان نے کما (جو ایسا کرے گا) چراہے کیا ملے گا؟آپ نے فرمایا جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور سے بیعت ہوگئے۔ حضرت او امامہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو کہ میں ہمرے مجمع میں دفعہ وہ کوڑاکسی کے کندھے میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے ان کا کوڑاگر جا تا اور بعض دفعہ وہ کوڑاکسی کے کندھے

ل ورواه النسائي كما في البداية (ج ٥ص ٧٨)

لا كما في الكنز (ج ١ ص ٨٢) لا كذافي الكنز (ج ١ ص ٨٢)

<sup>﴾</sup> اخرجه الروياني وابن جرير وابن عساكر كذافي الكنز (ج ١ ص ٨٣) واخرجه ايضاً مسلم والترمذي والنسائي كما في الترغيب (ج ٢ ص ٩٨)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) ------

پر گرجاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑانہ لیتے بلحہ خود سواری سے پنچے ا اتر کراس کوڑے کواٹھاتے ل

حضرت الوذر کتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پانچ مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور سات مرتبہ مجھ سے عمد لیا اور سات ہو تبہ مجھ سے عمد لیا اور سات ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ مناکر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرول حضرت ابو السشندی کتے ہیں کہ حضرت ابو ذرنے کما کہ مجھے حضور ﷺ نے بلایا اور کما کیا تہمیں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تہمیں (اس کے بدلہ میں) جنت طے ؟

میں نے کہا جی ہاں اور میں نے اپناہاتھ بڑھا دیا اور جو اعمال بھے بیعت ہونے کے بعد

کر نے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ ماگوں۔
میں نے کہ ابہت اچھا اور آپ نے فرمایا کہ اگر تہمارا کوڈا (سواری سے) نیچ گر جائے تو وہ بھی

(کسی سے) نہ مانگنا بلحہ خود (سواری سے) نیچ اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں بیہ کہ حضور

الکھنے نے چھ دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔

ساتویں دن آپ نے فرمایا میں تم کو ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کر تا ہوں چاہو وہ

لوگوں کے سامنے کا ہویا ان سے بوشیدہ اور جب تم سے کوئی گناہ ہوجائے تو فورا نیکی کر لواور

کسی سے کوئی چیز ہر گرنہ مانگنا حتی کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کونہ کہنا اور امانت

ہر گرنہ لینا۔ کے

حفرت سهل بن سعد کہتے ہیں کہ میں ، حفر ت ابو ذر ، حفر ت عبادہ بن صامت ، حفر ت ابو سعید خدری ، حفر ت محر بن مسلم اور ایک اور چھے شخص ہم سب حضور سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہول گے۔اس چھے آدمی نے حضور سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا آپ نے اسے بیعت واپس کردی لے حضر ت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں (مدینہ کے) ان سر داروں میں سے ہول جنبوں نے حضور سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گے کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گے کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ، چوری نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گ

لَّ اخرجه الطبراني في الكبير كذافي الترغيب (ج ٢ ص ١٠٠) واخرجه ايضاً احمد والنسائي وغير هما عن ثوبان مختصراً وذكر قصة السوط لابي بكر ُ كما في الترغيب (ج ٢ ص ٩٩) ٢ ص ١٠١٩) لـ لـ اخرجه احمد كذافي الترغيب (ج ٢ ص ٩٩)

ل اخرجه الشاشي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ١ ص ٨٣) واخرجه ايضاً الطبراني بنحوه قال الهيثمي (ج ٧ ص ٢٦٤) وفيه عبدالمهيمن بن عياش وهو ضعيف.

حناةالصحابةٌ أردو(جلداوّل) =

، جس شخص کے قتل کواللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے ، لوث مار نہیں کریں گے ، اور نا فرمانی نہیں کریں گے۔اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تواس کے بدلہ میں ہمیں جنت ملے گی۔اور اگر ہم ان (حرام)کا مول میں سے کوئی کام کر بیٹھے تواس کا فیصلہ اللہ کے سیر دے۔لہ

اللہ کے سپر دہے۔ لہ
حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ ہم اوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا جھے سے النباتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہیں کروگے اور خوری نہیں کروگے اور ذیا نہیں کروگے۔ تم میں سے جس نے اس عمد کو پورا کر دیا اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جوان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پر دہ ڈالا تو اس کا معالمہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر چاہے تواسے عذاب دے اور اگر چاہے تواسے معاف کر دے۔ کے حضر سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم گیارہ آدئی سے اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے ہمیں ان اباتوں پر بیعت کی بیعت کیا جمت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی بیعت کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گے ، ذیا نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے۔ جو اس عمد کو اپنیا اول دی والے ہے جا ہے تو اس عمد کو بورا کرے گا ہے جنت ملے گی اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے دوالے ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگے سال یہ لوگ دوبارہ آگر حضور سر برجہ یہ و کر سے

### هجرت يربيعت هونا

حضرت یعلی بن میں گہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے والد کو بجرت پر بیعت فرمالیں۔آپ نے فرمایا بجرت پر نہیں بلتہ ان کو میں جماد پر بیعت کروں گا۔ کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ کہ اور صفحہ ۲۹۲ پر حضرت مجاشع کی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمیں ہجرت پر بیعت فرمالیں۔آپ نے فرمایا ہجرت تو اہل میں جرت پر بیعت فرمالیں۔آپ نے فرمایا ہجرت تو اہل

ل اخرجه مسلم لل اخرجه ابن جرير كذافي الكنز (ج 1 ص ٨٢)

لله اخرجه ابن اسحاق وابن جرير وابن عساكر كذافي الكنز (ج اص ۸۲) واخرجه الشيخان نحوه كما في البداية (ج ٢ ص ١٦)

حضرت حارث بن زیاد ساعدی گئے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور سے اللہ کی حدمت میں حاضر ہوا آپ لوگول کو ہجرت پر بیعت فرمارہے سے میں یہ سمجھا کہ سب لوگول کو (مدینہ والول کو بھی اورباہر والول کو بھی ) اس بیعت کے لئے بلایا جارہا ہے۔ میں نے کمایہ عرض کیایار سول اللہ! اسے ہجرت پر بیعت فرمالیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے ؟ میں نے کمایہ میرے چھازاد بھائی حوط بن بر بیدیا بر بیدی حوط ہیں آب می الشاعلیہ وسلم نے فرایا میں مراضا دمدین کو رہوت بر بیعت نہیں کرتا ہوں۔ لوگ تہا ہے یا سسس ہجرت کر سے آتے ہیں آم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر سے منت کرے میں جانا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گاوہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گاور جو مرتے دم تک انصار سے بعض رکھے گاوہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گاور جو مرتے دم تک انصار سے بعض رکھے گاوہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گاور جو مرتے دم تک انصار سے بعض رکھے گاوہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا۔ کے

حفرت او اسید ساعدی فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں آگر ہجرت پر بیعت ہورہے تھے۔ جب آپ (بیعت سے) فارغ ہوگئے تو فرمایا اے جماعت انصار ! تم ہجرت پر بیعت نہ ہو کیو نکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو انصار سے مجبت کرتے ہوئے مرے گاوہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ورجو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گاوہ اللہ کا مبوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سے انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گاوہ اللہ کا مبوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سے

### نفرت پربیعت ہونا

حفرت جار فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے مکہ میں دس سال اس طرح گزارے کہ آپ اوگوں کے پاس جے کے موقع پران کی قیام گاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے سے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا؟ تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پنچاسکوں اور اسے (اس کے بدلہ میں) جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کوئی آدمی الیا

على اخرجه الطبراني وقال الهيثمي (ج ٠ ١ ص ٣٨) وفيه عبدا لحميد بن سهيل ولم اعرفه وبقية . رجاله ثقات

PYA

نہ ملتا جوآپ کو ٹھکانہ دے اورآپ کی مرو کرے (بلحہ آپ کی مخالفت اس حد تک تھیل گئی تھی) کہ کوئی آدمی بین یا مفتر ہے (مکہ کے لیے) روانہ ہونے لگتا تواس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ داراس کے پاس آگر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے چ کر رہنا کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے اور آپ لو گوں کی قیام گاہوں کے در میان میں سے گزرتے تولوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیڑب سے ہمیں آپ کے یاس بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیئے تیار ہو گئے۔اور ہم نے آپ کی تصدیق کی پھر ہارے آدمی ایک ایک کرے حضور کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے وہاں ہے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تواس کے اسلام کی وجہ ہے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے حتی کہ انصار کے ہر محلّہ میں مسلمانوں کی ایک جماعث الیمی تیار ہو گئی جواینے اسلام کا ظہار کرتے تھے پھران سب نے مل کر مشورہ کیااور ہم نے کہاکہ کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یو ننی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے میاڑوں میں آپ کو دھ کار اجاتارے اور آپ کو ڈرایا جاتارے۔ چنانچہ جارے سترادی گئے اور موسم جے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملناطے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دودوآد می ہو کر سب اکتفے ہو گئے اور ہم نے کمایا رسول الله! ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں ؟آپ نے فرمایاتم لوگ جھے سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارادل جاہے بانہ جاہے ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے بھی ،اور تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کروگے۔امر بالمعروف اور ننی عن المعر کرو گے ،تم اللہ کی خوشنودی کیات کرو گے،اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے،تم میری مدد کرو کے اور جب میں تمہارے ہال آجاؤل اس وقت تم میری ان تمام چیزول سے حفاظت کروگے جن سے تماین اور اپنے ہوی پیوں کی حفاظت کرتے ہواور تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے گی ہم لوگ کھڑے ہو کرآپ کی طرف گئے تو حضرت اسعدین زرارہ یا ہے اپ کا ہاتھے پکڑ لیا۔ حضرت اسعدان ستر آد میوں میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے اور بیبہقی کی روایت میں یہ ہے کہ بیر میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کمااے اہل یثرب! مھرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یداللہ کے رسول میں اور آج آپ کوتم (اپنے ہاں) لے جاؤ کے تواس سے سارا عرب تهمارا وستمن بن جائے گا، تمہارے بہتر س لوگوں کو قتل کر دیاجائے گالور تلواریں تمہارے فکڑے ککڑے کردیں گی۔اگرتم ان چیزوں برصبر کر سکتے ہو تو پھران کو ضرورلے جاؤاور تنہیں اللہ

ة الصحابة أردو (جلداة ل)

تعالی اس کا (بوا) اجر عطافر مائیں گے اور اگر تہمیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہو توانہیں کیمیں چھوڑ دواور انہیں صاف صاف بتاد و تواس طرح تہمار اعذر اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا ان لوگوں نے کما اے اسعد! تم ہم سے پیچھے ہٹ جاؤاللہ کی قتم! ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئی وکر آپ سے بیعت ہوئے آپ نے ہم سے عمد لیا اور جو کام ہمارے ذمہ تھے وہ ہمیں بتائے اور ان کا موں کے کرنے پرآپ نے جنٹ کاوعدہ فرمایا۔ ل

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شعب عقبہ میں جمع ہو کر حضور عظیما کا انظار كررے تھے كہ تھوڑى دير كے بعد حضور مارے ياس تشريف لے آئے -حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی آپ کے ساتھ تھے اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن انہوں نے چاہا کہ اینے بھتی کے اس معاملہ میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیئے (انصار مدینہ سے)عمدویان لیں۔ چنانچہ جب حضور میٹھ گئے توسب سے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب نےبات شروع کی اور کمااے جماعت خزرج! جیسا کہ تمہیں معلوم ہے محمد ہم میں سے ہیں ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لوگوں سے حفاظت کی ہے جوان کے بارے میں مارے ہم خیال ہیں (لیتی جاری طرح ان پر ایمان تمیں لائے ہیں) توبیا بی قوم میں عزت ے اوراپے شریس حفاظت سے رورہے ہیں اور اب انہوں نے سب کھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے ہال رہنے کا فیصلہ کر لیاہے لہذااگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہواہے تم پورا کرلو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کرلو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری اور اگر تمہارا خیال مدہے کہ جب یہ تمہارے ہاں پہنچ جائیں گے توان کو ان کے د شمنوں کے حوالے کر دو گے اور ان کی مد د چھوڑ بیٹھو گے توابھی ہے ان کو پہیں چھوڑ جاؤ \_ کیونکہ یہ اپنی قوم اور ایے شہر میں بوی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس سے کماہم فالپ کی ساری بات من لی ارسول اللہ!اب آب قرما کیں اسے لیے اورایےرب کے لیے ہم سے جوعمد لیناچاہیں وہ لے لیں اور اسلام کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم کواس بات پر بیعت کر تا ہول کہ جن چیزوں سے تم اپنے تعدی پول کی حفاظت کرتے ہو

لَ اخرجه احمد وقد رواه احمد ايضاً والمَيهقي من غير هذا الطريق ايضاً وهذا اسناد جيد على شرط مسلم ولم يخر جوه كذافي البداية ( ٣٣ ص ٥ ٥ ) وقال الحافظ في فتح البارى ( ج ٧ ص ١٥) اسناده حسن و صححه حاكم وابن حبان اه وقال الهيثمي ( ج ٢ ص ٢ ٤) ورجال احمد رجال الصحيح وقال و رواه البزار وقال في حديثه فوالله لانذر هذالبيعة ولا نستقيلها

حياةالصحابة أر دو (جلداوّل) =

سےبارہ ادی دمہ دارہ بنائے بن یں ہو حررت نے اور یان اول کے سطے سے
حضرت عروہ سے مرسلا منقول ہے کہ حضور ﷺ سے سب سے پہلے حضرت الا الہیثم
من التہ پان ہوئ کہ انہوں نے کما کہ یار سول اللہ ! ہمارے اور
کچھ لوگوں کے در میان پر انے تعلقات اور معاہدے ہیں ہم ان تعلقات اور معاہدوں کو (آپ
کی وجہ سے) ختم کر دیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے ختم کریں اور
تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضور ﷺ ان کی بات
سے مسکرائے اور فرمایا میر اخوان تہماراخوان ہے جمال تمہاری قبر سے گوہاں میری سے گل۔
جب حضرت الا الهیثم حضور کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف
متوجہ ہو کر کمااے میری قوم ! یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سے
ہیں اور آج یہ اللہ کے حرم میں اور اس کی پناہ میں اور اپنی قوم اور خاندان کے ہے میں رہ ہے

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج٣ص ١٦٠) والحديث اخرجه ايضاً احمد والطبراني مطولاً كما في مجمع الزوائد (ج٣ص ٤٤) ووجال المعد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع انتهى وقال الحافظ (ج٧ص٧٥) اخرجه ابن اسحاق و صححه ابن حبان من طريقه بطوله ١٥.

حضرت عاصم بن عمر بن قبادہؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام لوگ حضور ﷺ سے بیعت ہونے کے لیئے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ من نصلہ ؓ نے جو کہ قبیلہ ہوسالم بن عوف کے ہیں کمااے جماعت خزرج! کیاتم جانتے ہو کہ تم اس آدمی ہے کس بات پر بیعت ہور ہے۔ ہو ؟لوگوں نے کمامال۔حضرت عباس بن عبادہ نے کماان سے بیعت ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ تم کوعرب وعجم سے لڑنا پڑے گا،اگر تم یہ سجھتے ہو کہ جب تمہارے مال ہلاک ہونے لگیں اور تمہارے سر دار قتل ہونے لگیں توتم اس وقت ان کو دشمن کے حوالے کر دوگے تو ابھی ہے انہیں چھوڑ دو کیو نکہ اللہ کی قتم ابعد میں ان کو چھوڑنے سے تم دنیاوآخرت میں رسوا ہوجاؤ گے ،اوراگرتم پیر سمجھتے ہو کہ مالی نقصانات اور سر داروں کے قتل ہونے کے باوجود تم اس چیز کو بورا کرلوگے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو تو پھرتم ان کو ضرور لے جاؤ۔ کیونکہ ان کو لیے جانا اللہ کی فتم! ونیاوآخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا جاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہوجائیں اور ہمارے سارے سر دار قبل ہوجائیں ہم پھر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔بارسول اللہ !اگر ہم اپنے اس وعدے کو پور اکر دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آب نے فرمایا جنت ان او گول نے کماآپ اپناہا تھ برھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ برھایا اور وہ سے آپ سے بیعت ہو گئے یہ کلے حضرت معیدین کعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ (بیعت کے بعد) حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قیام گاہوں پر ایک ایک دودو ہو کروالیں مطلے جاؤ تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہایار سول اللہ! قتم ہے اس ذات

أخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٤٧) وفيه ابن لهيعة وجديثه حسن وفيه ضعف انتهى .
 اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ ص ٢ ٦ ١)

حاة الصحابة أردو (جلداول) کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے۔اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تلواریں لے کر منی والول ير اوت يرس آب في فرمايا أبهي جميل اس كالحكم منيس ديا كياتم اين قيام كابول كو واليس طيخ حاؤل

### جماد بربيعت ہونا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ خندق کی طرف تشریف لے گئے ۔وہال مهاجرین اور انصار سخت سر دی میں صبح صبح خندق کھود رہے تھے۔ان حضرات کے پاس غلام نہیں تھے جوان کا بیرکام کر دیتے۔حضورٌ نے ان کی اس تھاوٹ اور بھوک کو دیکھ کریہ شعر يڑھا:

اللَّهِم أَنَّ العيشُ عيشُ الآخرة في غفر الآنصار والمهاجرة اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ان انصار اور مهاجرین کی مغفرت فرما حضور کے جواب میں صحابہ نے یہ شعریر ها:

نحن الذين يا يعو امحمداً ﴿ عِلَى الجهاد ما بقينا ابداً ﴿

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ ہے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گئے جماد کرتے رہیں گے۔ کا اور صفحہ ۲۹۲ پر حفرت مجاشع کی مدیث گزر گئی جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیآت ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے ؟آپ نے فرمایا اسلام اور جمادیر۔اور صفحہ ۲۲۳ پر حضرت بشیر بن خصاصیة کی حدیث گزرگی کہ آپ نے فرمایا ہے ہشیر!جب تم نہ زکوۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو پھر کس عمل سے جنت میں داخل ہو گے۔ میں نے کماآپ اپناہا تھ بوھائیں میںآپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپناہا تھ برها اور میں آپ سے بیعت ہو گیا۔ اور صفحہ ۲۲۱ پر حضرت یعلی بن مدید کی پیر حدیث گزر چکی ہے کہ میں نے کمایار سول اللہ! میرے والد کو جمرت پر بیعت فرمالیں ۔ آپ نے فرمایا جمرت پر نہیں بلحه جمادير بيعت كرول كاب

#### موت ربيعت ہونا

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ سے بیعت ہو کر ایک در خت کے سائے میں ایک طرف جائی ا جب اوگ مم ہو گئے نواپ نے فرمایا اے ان الا کوع! کیا تم بیعت ل اخرجه ابن اسحاق ايضاً كذافي البداية (ج٣ص ١٦٤) لل اخرجه البخاري (ص ٣٩٧) واخرجه ايضاً مسلم والترمذي كما في جمع القوائد (ج ٢ ص ٥١) حياة الصحابة أردو (جلداة ل) ----

سمیں ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں توبیعت ہو چکاآپ نے فرمایا پھر بھی۔ چنانچہ میں آپ سے دوبارہ پیعت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت سلمہ سے کمااے ابو

مسلم الپاوگ اس دن کس چز پر بیعت مورب سے ؟ انہوں نے کماموت پر لے حضرت عبداللہ من زیر فرماتے ہیں کہ حرہ کی اثرائی کے دنوں میں ان کے پاس ایک آدی

رے جرید را ہے ہیں ہے ہیں کہ رہ ان کے اور ان کے اور ان میں ان کے فرمایا کہ حضور کے آگر کما کہ ان حظلہ لوگوں کو موت پر بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور عظام کے بعد میں کی ہے بھی اس ایعنی موت پر ) بیعت شیں ہوں گا۔ ک

### بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا

حضرت عبید اللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزے کہیں ہے آئے۔
حضرت عبادہ بن صامت نے جاکر ان تمام مشکیزوں کو چھاڑ دیا اور کما کہ ہم لوگ حضور
علی ہے۔ اس بات پربیعت ہوئے کہ ول چا ہے بانہ چاہے ہر حال میں بات سناکریں گے اور مانا
کریں گے۔ شکی اور وسعت دونوں حالتوں میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کریں گے، امر
بالمعر وف اور نبی عن المحرکریں گے اور ہم اللہ کی خوشنودی کی بات کمیں گے، اللہ کے بارے
میں کمی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اور جب حضور ہمارے ہال بیڑب میں تشریف لائیں
گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم
اپنی اور اپنے ہوی چوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں (ان کا موں کے بدلے میں) جنت ملے
گی ۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر ہم حضور سے بیعت ہوئے ہیں۔ سکہ حضر سے عبادہ فرماتے ہیں کہ
گی ۔ یہ وہ بیعت ہے۔ جس پر ہم حضور سے بیعت ہوئے ہیں۔ سکہ حضر سے عبادہ فرماتے ہیں کہ
چاہے ہم پر دو سروں کو تر بچے دی جائے ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور ما نمیں گی امیر سے
امارت کے بارے میں جھڑا نہیں کریں گے ، جمال بھی ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ
کے بارے میں کی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ۔ جمال بھی ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ
کے بارے میں کی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ہم

ان جرار نے حضرت جرار سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور عظیم سے بات سنے اور

كذافي البداية (ج ٣ ص ١٦٣) واخرجَ الشيخان بمعناه كِما في الترغيبِ (ج 2 ص ٣).

لَّ اخرِجَهُ البخاري (ص 1 4)وَ اخرِجَهُ ايضاً مسلم وَ البُّرَمَدَى وَالنَسَائيُّ كَمَا فَي العيني (ج ٧ص ١٦) والبهقي (ج ٨ص ٢٩) وابن شعد (٤ ش ١٩٩٩)

لَّ اخرجه البخاري (ص 613) ايضاً .واخرجه ايضاً مسلم كما في العيني (ج٧ص 10) واليهاقي (ج٨ص ٢٤٦) ايضاً لل اخرجه البيهاقي وهذا اسناد جيد قوى ولم يخرجوه كي قد رواه يونس عن ابن اسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ابيدعن جده

حفرت عقیلہ بعت عتی بن حادث فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حفرت قریرہ بنت حادث العنوادید مماج عور توں کے ساتھ آکر حضور عظی ہے۔ وجت ہو میں۔آپ مقام الطح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے آپ نے ہم ہے یہ عمد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کی چزکو شریک نہیں کریں گی۔آگے آیت والے الفاظ ہیں جب ہم اقرار کر چین اور آپ ہے بیعت ہونے کے لیے باتھ نہیں چھو سکتا۔ چنا نچہ ہمونے کے لیے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنا نچہ آپ نے ہما دی بیات تھی۔ ا

حصرت امیر بنت رقیق فرماتی ہیں جند عور تون کے ہمراہ حضور اللہ کی خدمت میں بعد ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کمایار سول اللہ اہم آپ ہے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کئی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، دنا نہیں کریں گی، ابنی اولاء کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جے ہم نے اپنے ہا تھوں اور پیروں کے دومیان باندھ کھڑ اکیا ہواور کی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔ پیروں کے دومیان باندھ کھڑ اکیا ہواور کی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔ آپ نے بین دیادہ تری کوئی ہیں کوئی اللہ السیال کے دسول ہم پر ہم سے بین دیادہ تری کھانے والے ہیں۔ یادسول اللہ السیال کے دسول ہم پر ہم سعت ہوتی ہیں۔ گوئی ہیں۔ گوئی

حصرت عبداللہ ان عمر وقر ماتے ہیں کہ حصرت امید دست رقع مصور علیہ کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہوئے گا خدمت میں اسلام پر بیعت ہوئے گا اوالا کے سے آئیں آپ نے فرمایا میں تم کوائی بات پر بیعت کر تاہوں کہ تم اللہ کے نمایت کی چیز کوشر یک نمیں کروگی، چوری نمیں کروگی، دنا نمیں کروگی، این گولی اور کروگی، این گولی اور کروگی، این گولی اور کی بہتان نمیں لاوگی جے تم نے اپنما تھول اور بیرولی کے دوری اور قدیم زمانہ جاہاے کے مطابق ایک مطابق ایک دوری نمیں کروگی اور قدیم زمانہ جاہاے کے مطابق این بیرولی کے دوری اور اور اور اوری کردی ہوئی اور اور کردی کے مطابق نمیں چروگی۔ ک

حفرت ما الثرة فرماتي بين كارهزت واظريت عتب الديدية حضور عظا كافد مت من

ل اخرجه الطبراني في الكيوا والا وسط قال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٩) وفيه موسى بن عبدة وهو ضعيف انتهى لل اخرجه الكيوا والا وسط قال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٩) وفيه موسى بن عبدة وهو ضعيف انتهى لل اخرجه الله واخرجه مالك وصححه ابن حبان واخرجه الطبراني ورجاله ثقات كذافي كما في الا صابة (ج ٤ ص ٢٤) للمجمع (ج ٦ ص ٣٧) واخرجه ايضاً النسائي وابن طاجة والا مام احمد وصححه الترمذي كما في التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٢٥١)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

74B

خوش آمدید ہور سول اللہ ﷺ کواور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر نے یو جھا کیاتم ان ماتوں پر معت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں کروگی ،چوری نہیں کروگی ، زنا نہیں كروگى ، اينى اولاد كو قتل نهيں كروگى ، نه كوئى بهتان لاد كى جش كوتم نے اپنے ہاتھوں اور پيروں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہو اور کسی نیکی کے کام میں نا فرمانی نہیں کروگی ان عور تول نے کہاجی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپناہاتھ بڑھایااوران عور تول نے اندر سے ا بے ہاتھ بڑھائے (لیکن حضرت عمر کا ہاتھ سمی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا) پھر حضرت عمر نے كمااے الله! تو كواه موجا يهر جميں اس بات كا تعلم ديا كياكه عيدين ميں حض والى عور تول اور سانی بچیوں کو بھی (عید گاہ) لے جاما کریں۔ (کہ مد نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہو گی اور بیہ دعا میں شریک ہو جائیں گی )اور ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے روکا گیااور پیہتایا گیا کہ ہم پر جعد فرض نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسین استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول و لا يعصينك في معروف کے مارے میں یو چھاانہوں نے کمااس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ ا حضرت سلمی بت قیس حضور عظی خالہ تھیں اور انہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلول (بیت المقدس اوربیت اللہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہ بو عدی بن نجار قبیلہ کی تھیں۔فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آئی اور انصار کی عور توں کے ساتھ آپ سے بیعت ہوگئی۔جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنانہیں کریں گی،اپنی اولاد کو قتل نہیں كريں گى ، كوئى بہتان نہيں لائيں گى جے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پيروں كے در ميان باندھ کھڑ اکیا ہواور کسی نیکی کے کام میں حضور کی نافرمانی شیں کریں گی توای نے یہ بھی فرمایا کہ ا بنے خاوندول سے خیانت نہیں کروگی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کروالیں جانے لگیں تومیں نے ان میں ایک عورت سے کما کہ واپس جاکر حضور سے بوچھاؤکہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے ؟اس نے جاکر حضور ﷺ ہے یو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کامال کے کر کسی کو خود دے دے ( یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر ) ک

لِ اخرجه احمد وابو يعلَى والطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيشي (ج. ٦ ص ٣٨) رواه ابو داؤد با ختصار كثير كذافي مجمع الزوئد (ج. ٦ ض ٣٨) قلت اخرجه البخاري ايضاً باختصار وقد آخرجه بطوله ابن شعد وعبدين حميد كما في الكنز (ج. ١ ص ٨١)

آل اخرجه احمد وابو يعلى والطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي رج ٦ ص ٣٨) واخرجه الا مام احمد عن عائشة بنت قدامة بمعناه في البعبة على وفق الا ية كما في ابن كثير (ج ٤ ص ٣٥٣)

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل

حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث العتواریہ مهاجر عور توں کے ساتھ آگر حضور عظیاتے بیعت ہو کیں۔آپ مقام اللح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے آپ نے ہم سے یہ عمد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔آگے آیت والے الفاظ ہیں جب ہم اقرار کر چکیں اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ برسائے توآپ نے فرمایا میں عور توں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ کے حارے لئے دعائے مغفرت کی اور بی ہماری بیعت تھی۔ ا

حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں میں چند عور تول کے ہمراہ حضور علیہ کی خدمت میں بیعت ہونے بیعت ہونی بیعت ہونی بیعت ہونی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جے ہم نے اپنے ہا تھوں اور پیروں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہو اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فر مایا (یہ بھی کہو) کہ جتناتم سے ہو سکے ہم نے کما اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ تریں کھانے والے ہیں۔ یارسول اللہ اُلے (آپ ہاتھ بوھائیں) ہم آپ سے بھی زیادہ تریں کھانے والے ہیں۔ یارسول اللہ اُلے (آپ ہاتھ بوھائیں) ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عور تول سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ سو عور تول سے میں نین بانی بات الی ہے جیسے ایک عور ت سے (یعنی میں عور تول کوذبانی بیعت کرتا ہوں)

حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بند رقیقہ حضور ﷺ کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں ۔ آپ نے فرمایا میں تم کواس بات پر بیعت کر تاہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کروگی ، چوری نہیں کروگی ، ذیا نہیں کروگی ، اپنے چوں کو قتل نہیں کروگی ، کوئی بہتال نہیں لاؤگی جے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ورمیان باندھ کھڑ اکیا ہو اور نوحہ نہیں کروگی اور قدیم زمانہ جا ہلیت کے مطابق این زینت دکھاتی نہیں بھروگی ۔ سا

حضرت عائشة فرماتي بين كه حضرت فاطمه بنت عتبه بن ربيعة حضور عظيفة كي خدمت مين

ل اخرجه الطبراني في الكبير والا وسط قال الهيثمي (ج 7 ص ٣٩) وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف انتهى لل اخرجه مالك وصححه ابن حبان واخرجه الترمذي وغير ٥ مختصراً كما في الاصابة (ج ٤ ص ٢٤٠) لل الخرجه الطبراني ورجاله ثقات كذافي المجمع (ج ٦ ص ٣٧) واخرجه ايضاً النسائي وابن ماجة والا مام احمد وصححه الترمذي كما في التفسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٣٥٧)

بیعت ہونے کے ادادے سے آئیں آپ نے قرآنی آیت :۔ کرد کا کو میں میں اور کا میں ایک کے اور اور کا کی آیت :۔

اَنْ لاَ يُشُو كُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسُو فَنَ وَلاَ يَرُنِينَ . كَ مطالِق ان سے عمد لينا شروع كيا (جس ميں شرك نه كر في زنانه كرف وغيره كاذكر ہے) تو حضرت فاطمہ في شرم كمار سابنا ہا تھ سر پرركھ ليا۔ حضور كوان كى بيا اوابہت پيندآئى (ان كى اس جھجك كود كھ كر) حضرت عائشة في كما ، اچھا پھر تھيك ہے ، چنانچہ حضور في اسى آيت كے مضمون كے مطابق ان كو بيعت كيا له

حضرت عزہ بنت خابل فرماتی ہیں کہ وہ حضور عظیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں چنانچہ آپ نے ان کوان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کروگی، چوری نہیں کروگی، اولاد کوزندہ در گور نہیں کروگی، خواہر میں ، نہ چھپ کر، میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ ظاہر میں ذند در گور کرنا میں نے حضور سے پوچھا نہیں اور در گور کرنا میں نے حضور سے پوچھا نہیں اور آپ نے جھے بتایا نہیں۔ لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو گاڑدینا ہے۔ چنانچہ میں اللہ کی فتم! اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ کے

حفرت فاظمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد عشم فرماتی ہیں کہ ان کواور ہندہت عتبہ کولے کر ابد حذیفہ بن عتبہ حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور سے بیعت ہوجائیں۔آپ ہم سے عمد لینے گے اور بیعت کی پابعیاں بتانے گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے میرے چپازاد ہمائی! کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں ہے کوئی چیز دیکھی ہے ؟ حضرت ابد حذیفہ نے کمااری! حضور سے بیعت ہوجا کو نکہ ان ہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور کبی پابعیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کما میں تو چوری (نہ) کرنے پرآپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں۔ کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور نے ابناہا تھ پیچھے کر لیا یمال تک کہ حضور گئے کہ ایک میں ایک کہ حضور گئے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابد سفیان کو بلایا اور ابد سفیان سے فرمایا کہ ترو تازہ (کھانے پینے کی) چیزوں کی تو اجازت دے دو۔ حضرت ابد سفیان نے کما کہ ترو تازہ (کھانے پینے کی) چیزوں کی تو اجازت ہے البتہ خشک چیزوں (جسے در ہم دینار کیڑوں وغیرہ) کی اجازت نہیں ہے اور نہ کی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے اجازت کی بینانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے اختیت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کما آپ کے خیمہ سے نعمت ہو گئیں۔

اخرجه احمد والبزار ورجاله رجال الصحيح كذافي مجمع الزوائد (ج ٦ ص ٣٧)

ل احرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٣٩) رواه الطبراني في الا وسط والكبير بنحوه عن عطا بن مسعود الكعبي عن ابيه عنها ولم اعرف مسعود اوبقية رجاله ثقات انتهى

حياة الصحابة أردو (جلداول)

زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھااور اس سے زیادہ کوئی بات پند نہیں تھی کہ اس خیمہ کو اور اس خیمہ کو اور اس خیمہ کا اب سب سے اس خیمہ کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے اور اللہ کی قتم اب سب سے زیادہ آپ کے قبہ کے بارے میں بیات پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے حضور نے فرمایا تن (محبت مجھ سے) ہوئی بھی چاہئے۔اللہ کی فتم اتم میں سے ہر آدمی تب ہی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور والدسے زیادہ محبوب ہو ماؤں۔ لہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہندہت عتبہ بن ربعہ حضور عظیم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لئے آئیں۔آپ نے ان کے دونوں ہا تھوں کو دیکھا تو فرمایا جاوگور (مہندی لگا کر) اپنے دونوں ہا تھوں کوبدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کراپنے ہا تھوں کوبدل کر حضور کی خدمت میں آئیں۔آپ نے فرمایا میں تم کواس بات پر بیعت کر تاہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کروگی ۔اس پر حضرت ہند نے کہا کیا آزاد عورت بھی زناکیا کرتی ہے ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے پچول کو قل نہیں کروگی، تو انہوں نے کہا کیا آزاد عورت بھی زناکیا کرتی ہے کہا کیا آپ نے جمارے لئے بچے چھوڑے ہیں جنمیں ہم قبل کریں ؟ (سب ہی کوآپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے) پھروہ حضور سے بیعت ہوگئیں اور انہوں نے مہتوں میں سونے کے کئی بہن رکھے تھے تو انہوں نے حضور کی خدمت عرض کیا کہ آپ ان دو کنگوں کیا دے میں کیا فرماتے ہیں۔آپ نے فرمایا یہ تو جنم خدمت عرض کیا کہ آپ ان دو کنگوں کیا دے میں کیا فرماتے ہیں۔آپ نے فرمایا یہ تو جنم کے انگاروں میں سے دوانگارے ہیں۔ ٹ

حفزت ہندنے (اپنے فاوند حضرت ابوسفیان سے) کما کہ میں محمد (علیہ اسلام) سے بیعت ہوناچا ہتی ہول حضرت ابوسفیان نے کمامیں نے تواب تک بید دیکھاہے کہ تم ہمیشہ سے دعمہ علیہ السلام کی بات کا) انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کماہاں اللہ کی قتم ارتمہاری بیبات

ل احرجه الحاكم (ج ٢ ص ٤٨٦) قال الحاكم هذا حديث صحيح الا سنادولم يخر جاه ووافقه الذهبي فقال صحيح ل اخرجه ابو يعلى قال الهيشمى (ج ٢ ص ٣٧) وفيه من لم اعرفهن واخرجه ابن ابي حاتم مختصر اكما في ابن كثير (ج ٤ ص ٤ ص) وقال في الا صابة (ج ٤ ص ٥ ٢٤) وقال في الا صابة (ج ٤ ص ٥ ٢٤) وقالت وهل تزني الحرة وعند قوله ولا يقتلن اولا دهن وقد ربينا هم صغارا وقتلتهم كبارا مشهورة ومن طرقه ما اخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران ففي رواية الشعبي ولا يزنين فقالت هندو هل تزني الحرة ؟ولا تقتلن اولاد كن قالت انت قتلتهم وفي رواية نحوه لكن قالت وهل توكت لنا ولد ابوم بدر

ٹھیک ہے)لیکن اللہ کی قتم آج رات ہے پہلے میں نے اس معجد میں اللہ تعالیٰ کی اتن عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اللہ کی قتم اسلمانوں نے ساری رات نماز برا صفح ہوئے قیام، ر کوع اور سجدہ میں گزاری ہے۔ حضرت اوسفیان نے کماتم تو (اسلام کے خلاف )بہت سے کام کر چکی ہو۔اس لیئے تم اینے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کولے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیئے (حضور سے داخلہ کی) اجازت ما تکی۔وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو سی آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہندنے کما کہ میں تولوسفیان کابہت سامال ضائع کر چکی ہوں۔ تولوسفیان نے کہاتم میر اجتنامال لے چکی ہووہ سب تمہارے لیئے حلال ہے لے این جریر نے حضر ت این عباسؓ ہے اسی حدیث کو تفصیل ے ذکر کیا ہے اور اس میں بیرے کہ حضرت ابوسفیان نے کہاتم میر اجتنابال لے چکی ہوجاہے وہ ختم ہو گیا ہو ہانا قی ہوسب تمہارے لیئے حلال ہے۔ یہ س کر حضور گہنے اورآب نے ہند کو بھیان لیااور ان کوبلایا۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ بکڑ لیااور حضور نے ان سے توجہ ہٹا کر (باقی عور توں کی طرف متوجہ ہوکر ) کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قتم اِشریف عورت زنا نہیں کیا کرتی آب نے چرعور تول سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرت ہندنے کہا آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے ون ممل کیا ہے۔ اب آپ جانیں اور وہ ۔ پھر آپ نے (عور توں ہے) کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جے انہوں نے اپنے پیرول اور ہا تھوں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہواور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عور توں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عور تیں کیڑے بھاڑا کرتی تھیں (آب نےال تمام کامول سے منع فرمایا) کے حضرت اسیدین الی اسید بر اد (حضور سے ) بیعت ہونے والی عور تول میں سے ایک عورت

حضرت اسیدین ابی اسید براد (حضور سے) پیعت ہونے والی عور تول میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور ﷺ نے جن باتوں کا عمد لیان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی ،اور چرہ نہیں نوچیں گی ،بالوں کو نہیں بھیریں گی ،گریان نہیں بھاڑیں گی ،ورواویلا نہیں کریں گی۔ سے نوچیں گی ،بالوں کو نہیں بھیریں گی ،گریان نہیں بھاڑیں گی ،اورواویلا نہیں کریں گی۔ سے

<sup>🗘</sup> اخرجه ابن منده وفي اوله انتهى محتصراً

ل ذکره ابن کثیر فی تفسیره (ج ٤ ص ٣٥٣) قال ابن کثیر هذا اثر غریب لا اخرجه ابن ابی حاتم کذافی التفسیر لابن کثیر (ج ٤ ص ٣٥٥)

### نابالغ پيول كابيعت هونا

حضرت محمہ بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حسن ، حضرت حسن ، حضرت حسین ، حضرت حسین ، حضرت حسین ، حضرت حسین ، حضرت عبداللہ بن جعفر کو بچین ہی میں بیعت فرمایانہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ہارے علاوہ اور کسی پچے کو بیعت نہیں کیالے

حضرت عبداللہ بن زمیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات سات سال کی عمر میں حضور علیہ کر مسکرائے اور اپناہا تھے بوسے میں حضور علیہ کر مسکرائے اور اپناہا تھے بوسے اور اپناہا تھے بوسے اور اپناہا تھے بوسے دونوں کو بیعت فرمالیا۔ کے

حضرت ہر ماس بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں کسن چہ تھا۔ میں نے اپناہاتھ حضور عظام کی طرف بیعت نہیں کیا۔ ع

صحابہ کرام کا حضور عظی کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا

حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وفت بیآیت :۔ اِنَّ الَّذِیْنُ مِیَا بِعُوْلَ لَکَ اِنَّمَا یُبَا بِعُوْلَ اللَّهَ

نازل ہوئی ترجمہ ۔ تھیں جو لوگ یعت کرتے ہیں تجھ سے دہ یعت کرتے ہیں اللہ سے نواپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیئے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے ، اور حضر ت او بحر نے صحابہ کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما نبر دار ہوں تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو لیکن حضر ت عمر اور بعد والے خلفاء نے حضور کی طرح بیعت فرمایا۔ کھ

حضرت ابن العفیف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بحر لوگوں کو بیعت فرمارہے تھے۔ صحابہؓ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آئی۔وہ کہتے کیا تم

ل احرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٦ ص ٤٠) وهو مرسل ورجاله ثقات.

ل اخرجه الطبراني ايضاً قال الهيئمي (ج ٩ ص ٢٨٥) وفيه اسماعيل بن عياش وفيه حلاف وبقية رجاله رجال الصحيح واخرجه ايضاً ابو نعيم وابن عساكر عن عروة ان عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر وفي لقط جعفر بن الزبير با يعا النبي الشيئ وهما ابنا سبع سنين فذكر نحوه كما في المنتخب (ج ٥ ص ٢٢٧) لل اخرجه النسائي كذافي جمع الفوائد (ج ١ ص ٢٤)

ع اخرجه ابن شاهين في الصحابة عن ابراهيم بن المنتشر عن ابيه عن جده كذافي الا صابة (ج ٣ ص ٤٥٨)

بھھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے ؟وہ حضر ات کھتے جو کہ تم اللہ اور ان کو بیعت فرما لیتے ہیں ان ہی دنول یا کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ ہیں کچھ دیرآپ کے پاس کھڑ ار ہااورآپ او گول سے بیعت ہیں جو عمد لے رہے تھے وہ میں نے سکھ لیا۔ پھر ہیں نے آپ کے پاس جاکر خود ہی ہے کمنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہو تا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور ان ان کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ کر آپ نے جھے پر او پر سے نیچ تک ایک ڈالی میر اخیال ہے کہ میر اید عمل آپ کو بہت پند آیا۔ اللہ کی ان پر رحت ہو (پھر آپ نے جھے بیعت فرما ہے) کہ میر اید عمل آپ کو بہت پند آیا۔ اللہ کی ان پر رحت ہو (پھر آپ نے جھے بیعت فرما ہے) کہ میر اید عمل آپ کو بہت فرماتے ہیں کہ جب حضر ت ابو بحر شام کی طرف کو کی لشکر روانہ فرماتے وان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ (کا فرول سے ) خوب نیزوں سے جنگ کریں گا وراگر طاعون کی پیماری آگئی تو بھی جے رہیں گے۔ کے طاعون کی پیماری آگئی تو بھی جے رہیں گے۔ ک

حضرت الوسفر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پنچا۔ حضرت الو بحر کا انقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت میں خطرت عمر خلاف کی جگہ حضرت عمر خلیف کی آب اپناہا تھ بوھا کیں میں آب کے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی (حضرت الدبحر) سے بیعت ہوا تھا کہ جمال تک میر ایس چلے گامیں بات سنوں گا۔ اور مانوں گا۔ سک

حضرت عمير بن عطيه ليفى فرمات بيل كه ميں نے حضرت عمر بن خطاب كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا اے امير المومنين اآپ اپنا ہاتھ بلند فرمائيں "الله اے بلند ہى ركھ" ميں آپ سے الله اور اس كے رسول كے طريقه كے مطابق بيعت ہوتا ہوں آپ نے مسكراتے ہوئ اپنا ہاتھ بلند كيا اور فرمايا اس بيعت كا مطلب بيہ كه اس بيعت سے تمهارے بچھ حقوق تم پرآگئ (اور وہ بيہ بيل كه تم ہمارى مانو كے اور ہم تمہيں سے طبح بتائيں كے اور حضرت عبدالله بن عجم فرماتے ہيں كه ميں اپنا اس ہتھ سے حضرت عرف اس بيعت ہواكہ بات سنول گاور مانول گا۔ اس ہا تھے سے حضرت عرف سے حضرت عرف اس بيعت ہواكہ بات سنول گاور مانول گا۔ اس ہاتے ہيں كہ ميں اب

حصرت سلیم او عامر فرماتے ہیں کہ حمر ایکاوفد حصرت عثال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثال سے اس پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ،نماز قائم کریں گے ،زکوۃ دیں گے ،رمضان کے روزے رکھیں گے اور

ل اخرجه البيهقي (ج ٨ص ١٤٦) ل اخرجه مسدو كذافي الكنز (ج ٢ ص ٣٢٣) ك اخرجه ابن سعد وابن ابي شيبة والطيالسي كذافي الكنز (ج ١ ص ٨١) في اخرجه ابن سعد كذافي الكنز (ج ١ ص ٨١)

مجوسیوں کی عید چھوڑدیں گے۔جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کرلی تب ان کو بیعت کیالیا

حياة الصحابة أرود (جلداول)

حضرت مسورین مخرمہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر فے (خلافت کے فیصلہ کے لئے )ذمہ دار بنایا تھاوہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے توان سے حضرت عبدالرحمٰنٌ نے کہاکہ یہ میرافیصلہ ہے کہ میں نے توخلیفہ بنتا نہیں ہے خلیفہ نوآپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا۔اباگرآب کمو نوآب لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبدالرحل كواس كا اختيار دے ديا جب ان حضرات نے اپنا معامله حضرت عبدالرحمٰن کے سپر د کر دہا توسب لوگوں کی توجہ حضرت عبدالرحمٰن کی طرف ہو گئی۔اس جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچیے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنول میں حضرت عبدالر حمٰن کو ہی جاکراینے مشورے دیتے یہال تک کہ جبوہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضر ت عثال ؓ ہے بیعت ہوئے ۔اوراس رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبدالر حمٰن نے آگر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹلیا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا تم تو مزے سے سور ہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا۔ جاؤ حضر ت زبیر اور حضر ت سعد گوبلالاؤمیں ان دونوں کوبلالایا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا۔ پھر مجھ سے كما جاؤ حضرت على كو ميرب ياس بلا لاؤريين ان كوبلا لايار ان سے حضرت عبد الرحل آدهي رات تک الگ باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت علی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے انہیں (اینے خلیفہ بینے کی) کچھ امید تھی۔ادر حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت علیؓ ہے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن نے مجھ سے کما جاؤاور حضرت عثال کوبلا لاؤ۔ میں ا نہیں بلا لایا۔ حضرت عبدالرحمٰن ان سے بات کرتے رہے۔ یہال تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نمازیڑھ چکے اور بیہ ذمہ دار جماعت منبر کے یاں جمع ہوگئی۔ تو حضرت عبدالر حن نے مدینہ میں جتنے مهاجرین اور انصار تصان سب کے . پاس پیغام بھیجااور اس سال حج میں لشکروں کے جو امر اء حضرت عمر کے ساتھ تھے ان کے یاس بھی پیغام بھیجا۔ جب بیہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبدالر حمٰن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا امابعد ااے علی میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا۔ لوگ حضرت عثان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔تم اینے دل میں کوئی ابیاوییا خیال نہآنے دینا۔اور پھر حضرت عثان کا ہاتھ کیر کر کماکہ میں تم سے اسبات پر بیعت ہو تا ہول کہ تم اللہ تعالی کے طریقہ پر ادر اس

ل اخرجه احمد في السنة كذافي كنز العمال (ج ١ ص ٨١)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) ------

کے رسول ( علیہ ) کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے ۔ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمٰن بیعت ہوئے اور پھر مهاجرین اور انصار اور لشکروں کے امراء اور تمام لوگ بیعت ہوئے له

نی کریم ﷺ اورآپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین متین کے پھیلانے کے لیئے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور بیاس کوبر داشت کیا کرتے تھے اور اللہ کے کلمہ کوبلند کرنے کے لیئے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرناکس طرح ان کے لیئے آسان ہو گیا تھا

حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود کے پاس پیٹھ ہوئے کہ اسے میں ایک آدی وہاں سے گزرااس نے کما کتی خوش قسمت ہیں ہے دونوں آتھیں جہنوں نے رسول اللہ عظیہ کو دیکھا اللہ کی قسم اہمیں تو تمناہی رہی کہ جو پی آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیے اور جن مجلول میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوئے۔ حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدی کی بات س کر حضرت مقداد غضبناک ہو گئے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے توایک اچھی بات ہی کئی تھی (پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہوگئے) تو حضرت کہ اس نے توایک اچھی بات ہی کئی تھی (پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہوگئے) تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالی نے تہمیں شریک نمیں ہوئے و تہمار اکیا حال ہو تا۔ اللہ کی تمناکیوں کر رہے ہو۔ کیا پہ آگر تم اس مجلس میں فر کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول شریک ہوتے تو تممار اکیا حال ہو تا۔ اللہ کی قشم ابہت سے لوگوں نے حضور کی دعوت کو قبول نمیں کیا اور آپ کو سچانے مانا۔ کیا تم اس براللہ کا شکر نہیں کرتے ہو کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپ زبان کی آذا کش د دسروں پر آئی اور تم اس آذا کش سے بی گئے۔ اللہ کی قسم احضور کے گئے اللہ کی قسم احضور کیا ہے کو ایسے ایس کی آذا کش د دسروں پر آئی اور تم اس آذا کش سے بی گئے۔ اللہ کی قسم احضور کیا ہے کو ایسے ایسان کی آذا کش د دسروں پر آئی اور تم اس آذا کش سے بی گئے۔ اللہ کی قسم احضور کیا ہے کو ایسے ایسان میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گر ابی اسے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے ذمانے میں اس اس نے میں اس اس نے میں نبی کے ذمانے میں اس اس اسے خور کیا گئے۔ اللہ کی قسم اس خور کی کی ذمانے میں اس اس کا خور کی کے ذمانے میں اس کے خور کی کہ کسی نبی کے ذمانے میں اس کی کو نمانے میں اس کی کو کیا ہے میں اس کی کیا گئے۔ اللہ کی قسم کو نمانے میں اس کی کہ کسی نبی کے ذمانے میں اس کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اسے خور کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اسے کیا کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اسے کو کھور کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اس کیا کیا کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اسے کیا کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں اس کیا کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کسی نبی کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں کیا کہ کسی نبی کیا کہ کسی نبی کے ذمانے میں کو کسی نبی کیا کہ کو کسی نبی کیا کیا کیا کے کہ کسی نبی کے ذمانے میں کیا کیا کے کو کسی کیا کے کو کسی کیا کیا کہ کیا

ل اخرجه البخاري واخرجه البيهقي (ج ٨ ص ١٤٧) ايضاً بنحوه.

زور پرنہ تھی۔ایک طویل عرصہ سے نبیول کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور جاہلیت کا ایسادور دورہ تھا کہ بیوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔آپ ایسافر قان (فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن) لے کرآئے کہ جس نے حق اورباطل کو الگ الگ کر دیا اور (مسلمان) والد اور اس کا ولد یا بیٹا یا بھائی کا فرہے (اور خودوہ مسلمان ہے) اور اس کے ول کے قفل کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا بیے خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیاوہ برباد ہو گیا۔اس لیٹے (اس خیال سے) اسے نہ چین آتا تھانہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہوتی تھی جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔ چین آتا تھانہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہوتی تھی جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔

حناة الصحابة أر دو (جلداوّل)

ترجمہ: اے رب دے ہم کو ہماری عور توں کی طَرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی المحت کے سے آنکھ کی المحت کے سے آنکھ کی المحت کے سے ا

حفزت محمد بن کعب قرظی کتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدی نے حفزت حذیفہ بن یمان سے کما اے او عبداللہ ایپ حفز ات نے رسول اللہ علیہ کودیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں ؟ حفز ت حذیفہ نے کہا ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی فتم ااگر ہم حضور کوپالیتے تو ہم آپ کو ذمین پر نہ چلنے ویے بلحہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے کہائے میرے بھتے ایمی نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کے ساتھ ابنائیا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی تختیر داشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت مذیفہ نے فرایا کیا تم ہے کام کرلیتے ؟ ارب میں نے غزوہ احزاب (غزوہ خندق) کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی میں مسلمانوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی کی کارائے حدیث ذکر کی۔ حاکم اور میں تھی کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہارے اس کی تمنانہ کرو۔ آگے مزید حدیث بھی ہے جسے کہ خوف پر داشت کرنے کہاب میں آئے گی۔ ٹی

<sup>1</sup> احرجه ابونعيم في الحلية (ج ١ ص ١٧٥) عن جيربن نفير و احرجه الطبراني ايضا بمعناه باسانيد في احد هايحيي بن صالح وثقه الذهبي وقد تكلموا فيه وبقية رجاله رجال الصحيح كما قال الهثيمي في المجمع (ج ٦ ص ١٧)

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

# حضور ﷺ کااللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کابر داشت کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اُللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گیا تن کسی کو نہیں پہنچائی گئے۔اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیاا تناکسی کو نہیں ڈرایا گیااور مجھ پر تمیں دن اور تمیں راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال (رضی اللہ عنہ) کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جوبلال کی بغل کے پنچ آجائے (یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی) لہ

جوے روسی ہدی ہوں اور کہا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے اور کہاا ہے اور کہاا ہے اور کہاا ہے اور کہاا ہے اور کہا ہے اور کہ اور ہاری اور ہاری کہا ہے اور کہ اور ہاری اور کہا ہے اور کہ اور کہا ہے اور کہا کہ ایک کو گھڑی میں سے بلا کر لایا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے ہیں اور اور کہا تھا ہے تھے کہ اور کہا کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا

الخرجة احمد كذافي البداية (ج٣ص ٤٧) واخرجة ايضاً الترمدي وابن حبان في صحيحة وقال الترمدي هذا حديث حسن صحيح كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٥٩) واخرجة ايضاً ابن ماجة وابو نعيم المرجة الطبراني في آلا وسط والكبير قال الهيشمي (ج ٢ص ١٤) رواه الطبراني وابو يعلى با خصار يسيرمن اوله ورجال ابي يعلى رجال الصحيح انتهى واخرجه البداية (ج ٣ص ٢٤)

حضور علی ہے اوراس نے کہا ہے میرے بھتے آآپ کی قوم میرے پائی ہے اوراس نے ایں ایی باتیں کی ہیں۔ تم مجھ پر بھی ترس کھاؤاور اپنی جان پر بھی اورا تالہ جھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کونہ میں اٹھا سکول اور نہ تم لہذا تم اپنی قوم کو دوبا میں کہنی چھوڑ دوجو ان کو نا گوار لگتی ہیں۔ اس سے حضور یہ سمجھ کہ آپ کے بارے میں آپ کے پچا کی دائے بل گئی ہے اور دو اب آپ کی مد دچھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کرنے والے ہیں اور اب ان میں آپ کاساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور نے فرملیا ہے میرے پچا! اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بیا! اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑ نے والا نہیں ہوں۔ (میں اس کام میں لگار ہوں گا) یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں بیاس کام کو خشور گئی تکھا کہ حضور گئی تکھا کہ حضور گئی تکھا کہ حضور گئی تھا کہ حضور گئی تھا کہ دور ہے۔ اور آپ دہاں سے پشت پھیر کر چل دیے جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور گئی تی اٹھا لینے کو تیار ہیں) تو انہوں نے حضور کو پکارا۔ اے میرے جمنج آآپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے تو انہوں نے حضور کو پکارا۔ اے میرے جمنج آآپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہار آبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لہ

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب او طالب کا انقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور عظیم کے سامنے آیا وراس نے آپ پر مٹی ڈالی۔آپ اپ گھر واپس چلے گئے۔آپ کی ایک بیشی آکر آپ کے چرے سے مٹی صاف کرنے گئی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اب میری بیشی امت روکیو نکہ اللہ تعالی تمہارے والدکی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ فرمار سے تھے کہ او طالب کے انقال تک قریش میرے ساتھ اتن ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ کے

حضرت اوہریہ ہُ فرماتے ہیں کہ جب او طالب کا انقال ہو گیا۔ تو قرایش کے لوگ حضور عظافے کے ساتھ ترش روئی اور بختی کے ساتھ پیش آنے لگے آپ نے فرمایا اے میرے چیا۔ آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے گئی۔ سک

حضرت حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ میں ف اپ والدے پوچھا یہ جمع کیا ہے ؟ میرے والدنے کمایہ لوگ آپ ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی سواری ہے

ل اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٣ ص ٤٦) ل اخرجه البهقي كذافي البداية (ج ٣ ص ١٣٤)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

اترے تودیکھاکہ رسول اللہ عظی اوگوں کو اللہ کو ایک مان کینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچارہ ہے۔ یہاں تک کہ آدھادن گررگیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔ توایک عورت پانی کابر تن اور رومال لئے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے بر تن لے کرپانی پیااور وضو کیا پھر اس عورت کی طرف سر اٹھاکر کمااے میری بیشی !اپنے بینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر۔ ہم نے پوچھانہ عورت کون ہے ؟لوگول نے بتایا یہ ان کی بیشی حضرت زینے ہیں۔ ل

پوپھنے ورت ورس ورس بوری کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا تھا حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرمارہ سے الوگو الآ اللہ الا اللہ کہ لوکامیاب ہوجاؤ گے۔ تومیں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی توآپ کے چرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی آپ پر کا کیائی کہ آدھادن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پائی کا پیالہ لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کما اے میری کا پیالہ لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کما اے میری بیشی انہ توا پے باپ کے اچانک قبل ہونے کا خطرہ محسوس کر واور نہ کسی قسم کی ذات کا۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور گی بیشی حضرت زین ہیں وہ آیک میں خوصوں سے جو بصورت نے بیٹ ہیں وہ آیک

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص سے پوچھا کہ آپ مجھے ہتائیں کہ مشرکین نے حضور عظافہ کو سب سے زیادہ کو نمی نکلیف پہنچائی ؟انہوں نے کہاایک مرتبہ حضور عظیم کعبہ میں نماز بڑھ رہے تھے کہ اسے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کبڑا حضور گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھو ٹا۔ حضر ت ابد بڑا آئے اور عقبہ کو کند ھے سے حضور ہی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھو ٹا۔ حضر ت ابد بڑا آئے اور عقبہ کو کند ھے سے کیگڑ کر حضور سے چھے ہٹایا اور یہ کہا :۔

ٱتَقَتْلُونَ ۚ رَجُلًا انْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيْنَ مِنْ زَّبُكُمُ

ترجمہ: ''کیامارے ڈالتے ہوایک مرد کواں بات پر کہ کہتاہے میر ارب اللہ ہے۔اور لایا تمہارے ہاں تھی نشانیاں تمہارے رب کی''۔ سی

حضرت عمر وبن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی دن دیکھا کہ قریش کعب

ل احرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٦ ص ٥١) رجاله ثقات 🛴 عند الطبراني ايضاً

قال الهيشمي (ج. إيض ٢١) وفيه منيب بن مدرك ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات.

الرحه البخاري كذافي البداية (ج ٣ ص ٤٦)

حياة الصحابةُ أردو (جلداوّل) کے سائے میں بیٹھے ہوئے حضور ﷺ کو قتل کرنے کا مشورہ کررہے ہیں۔اس وقت حضور مقام ابراہیم کے پاس نمازیڑھ رہے تھے۔ چٹانچہ عقبہ بن الی معیط کھڑ اہو کرآپ کی طرف بڑھا اورآپ کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس نے آپ کو اس زور سے تھینےا کہ حضور محشنوں کے بل زمین برگر گئے۔ اوگوں میں ایک شور کچ گیا۔ سب نے یہ سمجھا کہ آپ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ حضر ت ابو بحرٌ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے پیچھے سے آپ کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کرآپ کواٹھایا۔اوروہ یہ کہتے جارہے تھے کیامارے ڈالتے ہوا یک مر د کواس بات پر کہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔ پھر کفارآپ کے پاس سے چلے گئے۔ حضور نے کھڑے ہو کر نمازیوری فرمائی جب آب نمازے فارغ ہوئے توکفار کعبہ کے سائے ہیں میں میں مے تھے آئے ١ ن كے ياس سے گزرے آپ نے فرمايا بي جماعت قريش! سن او آس ذات كي قسم جس کے قضہ میں محرکی جان ہے! مجھے تماری طرف تہیں ذرج کرنے کے لیے ہی بھیجا گیاہے (بعنی نہ ماننے والے ہمارے ہاتھوں آخر ممثل ہوں گے)اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق پر پھیر کر ذہے ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تواب سے او جمل نے کما۔آپ تو نادال نہیں ہیں (للذاليسي سخت بات نه كهين برواشت سے كام ليس) آب نے اس سے فرمايا تو بھى ان ميں سے ے۔(جوآخر قل ہوں گے) کے

حضرت عروہ بن زبیر فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وسے یو جھاکہ آپ نے قریش کو اپنی دشنی ظاہر کرتے ہوئے حضور عظیہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جو دیکھاوہ کیاہے ؟انہول نے کہاایک دفعہ قریش کے سر دار خطیم میں جمع تھے۔میں بھی وہاں موجود تھا۔وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنابر واشت کر نابرا ا ہے ہمیں اتنا بھی رواشت مہیں کرنا پڑا۔ سے ہمیں بے وقوف کتا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کوبرا بھلا کہتاہے اور ہمارے دین میں عیب نکالتاہے اور ہماری جماعت کے عکوے عکوے کررہا ہے اور ہمارے معبودول کو گالیال دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برواشت کر لیا ہے وہ لوگ اس طرح کی ہاتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور عظیم علتے ہوئے تشریف لاے آپ نے جراسود کا اسلام کیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔انہوں نے آپ کی بھن ہاتیں تقل کر کے آپ کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کااڑآپ کے چرہ مبارک پر محسوس کیا۔آپ ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔جب آپ

لَ عند أبن ابي شيبـة كذافي كنز العمال (ج ٣ ص ٣٠٧) والجرجه ايضاً ابو يعلي والطبراني بنحوه قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٦) وفيه محمدين عمر علقمه وحديثه حسَّوم وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح انتهي واخرجه ايضاً أبو نعيم في دلائل النبوة (ص ٣٧).

حياة الصحابة أردو (جلداول)

ان کے باس سے دوبارہ گزرنے لگے توانہوں نے دلی ہی باتیں کہ کرآپ کو پھر طعنہ دیا جس کااثر میں نے آپ کے چرہ مبارک پر محسوس کیا۔جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے توانہوں نے پھرولی ہی باتیں کہ کرآپ کو طعنہ دیا۔ آپ نے کمااے جماعت قریش!کیاتم سرے ہو؟قتم ہاس ذات کی جس کے قضہ میں محم کی جان ہے۔ میں توتم لو گول کو ذرج کرنے کے لیئے بی آیا ہول ( یعنی جو ایمان نہ لائے گادہ آخر قتل ہو گا )آپ کی اس بات کاان پرالی ہیت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سم گئے۔ یمال تک کہ اس سے يملے جوآپ ير سختى كرنے كےبارے ميں سب سے زيادہ ذور لگار ما تقادہ بھى آپ سے عاجزى اور خوشام سے بات کر کے آپ کو شمنڈ اکرنے لگ گیا اور بول کہنے لگ گیا اے او القاسم اآپ (لندا السي سخت بات مذكهي برداستت سع كام لين الي والس تشرليف لي الله معلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔اللد کی قتم آلیاتو نادال آدی نہیں ہیں۔ دن وہ لوگ پھر حطیم میں جمع ہوئے۔میں بھی ان کے ساتھ تھا۔وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آر ہی ہیں ان کائم نے ان سے تذکرہ کیااور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہواس کاتم نے ان سے ذکر کیا (اس کے جواب میں)جب انہوں نے تم کوالی بات صاف صاف کہ دی جو تہس بری گی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا (ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ کچھ کرنا جائے تھا) وہ آپس میں پیابتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور سامنے سے تشریف لے آئے۔ یہ سب ایک دم آپ کی طرف جھٹے اور آپ کو جاروں طرف سے مھیر لیااور کہنے لگے تم ہی ہو جو یوں کہتے ہو ؟اور یوں کہتے ہو ؟اور حضور کی طرف ہے انہیں جوہاتیں چینچی رہتی تھیں کہ حضور ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب گنارہے ہیں وہ سب انہوں نے کہہ ڈالیں۔ حضورٌ نے فرمایا مال۔ میں نے بیہ سب باتیں کی جیں تومیں نے دیکھا کہ ان میں ہے ایک آدمی نے آپ کا گریان پکڑ لیا۔ حضرت او برات کو بچائے کے لیئے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے۔

اَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ .

ترجمہ:۔''کیامارے ڈالتے ہوا یک مرد کواس بات پر کہ کہتاہے میر ارب اللہ ہے''۔ پھریہ لوگ حضور کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کے حضور کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھاہے وہ یہ ہے۔ ل

احرجه احمد قال الهيثمى (ج ٦ ص ١٦) وقد صرح ابن اسحاق با لسماع وبقية رجاله
 رجال الصحيح انتهى واخرجه ايضاً البيهقى عن عروة قال قلت بعد الله بن عمرو بن العاص ما كثر مارا يت قريشا فذكر الحديث بطوله نحوه كما ذكر فى البداية (ج ٣ ص ٢٤)

حضرت اساء بنت ابی بحرات لوگول نے بوجھاکہ رسول اللہ عظیم کومشر کین کی طرف ہے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں تم نے ان میں سے زیادہ سخت تکلیف کو نسی دیکھی ؟ انہوں نے کہا مشر کین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ علیہ کا اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کر*ایب تھے* کہ اتنے میں حضور ً سامنے سے تشریف لائےوہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضورٌ پر ٹوٹ پڑے۔ چنخ دیکار کی آواز حضرت ابد بحرٌ تک مہینی لوگوں نے ان سے کمااین حضرت کو بچالو۔حضرت ابو بحر ہمارے پاس سے اٹھ کر چل یڑے ان کی چار زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جارہے تھے تمہار اناس ہو۔ کیامارے ڈالتے ہو ایک مرد کواس بات پر کہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے اور لاما ہے تمہارے پاس تھلی نشانیاں تمہارے رب کی ۔ تو وہ حضور کو چھوڑ کر حضر ت ابد بحر ٹیر ٹوٹ پڑے ۔ پھر حضر ت ابد بحر<sup>جو</sup> ہمارے یاس واپس آئے (اور کا فرول نے آپ کو اتنامارا تھاکہ ) جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آجاتی (لیعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے)اور وہ فرمارہے تھے تباركت يا ذالجلال والاكرام.

ترجمه: 'توبهت بركت والا بي اليردائي اور عظمت والے "له

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا فروں نے حضور ﷺ کو اتنامارا تھا کہ آپ یے ہوش ہو گئے تھے تو حضر ت ابو بڑا گھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے تمہارا ناس ہو کیا مارے ڈالتے ہوایک مرد کوال بات پر کہ وہ کتاہے میر ارب اللہ ہے لوگوں نے یو جھانہ کون ے ؟ كافروں نے كمايا كل الو بحر ب\_ ك

حضرت علی ایک دن لوگوں میں بیان کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا اے لوگو ابتاؤلوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے ؟لوگوں نے کمااے امیر المومنین آپ حضرت علی نے کما کہ جو بھی میرے مقابلہ میں آیا میں تواس پر غالب ہوا۔ سب سے بہادر تو حضرت او بحرا ہیں۔ ہم لوگوں نے (غروہ بدر کے موقع یر) حضور علیہ کے لیئے چھپر پہایا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ کون حضورً کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضورً (پر حملہ کا)ارادہ نہ کر سکے۔اللہ کی قتم!ہم

 أخرجه أبو يعلى قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٧) وفيه تدرس جدابي الزبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى وذكره ابن عبدالبرفي الاستيعاب (ج ٢ ص ٧٤٧) عن ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن ابن عبد وس عن اسماءً فذكره بنحوه وبهذا لا سناد اخرجه ابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ٣١). 🏅 اخرجه ابو يعلى واخرجه ايضاً البزار وزارد 🦫 مختصراً وفيه ابن تدرس عن اسماء

فْلْوَكُوهُ وَاقْبِلُو اعْلَى ابِي بِكُرُ وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَ الهِيثُمِي (ج ٦ ص ١٧) واخرجه ايضاً الحاكم (ج٣ص ٦٧) وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه

49

میں ہے کوئی بھی حضور کے قریب نہ جاسکا ہیں ایک ہو بحر نے اس کی ہمت کی اور وہ نگی تلوار
لیئے ہوئے حضور کے سر ہانے کھڑے رہے۔ جو کافر حضور کی طرف آنے کا اراوہ کرتاب اس پر جھٹے۔ تویہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور کو جھٹے۔ تویہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور کو جادوں طرف سے بکڑر کھا تھا۔ کوئی آپ پر ناراض ہور ہا تھا کوئی آپ کو جھٹھوڑ رہا تھا اور وہ یہ کہ مدابادیا۔ اللہ کی قسم ااس دن بھی حضر سے ہو بحر کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور کے قریب نہ جار کا۔ یہ آگے بزھے کسی کو مارتے تھے کسی سے معلودہ ہم میں سے اور کوئی حضور کے قریب نہ جار کا۔ یہ آگے بزھے کسی کو مارتے تھے کسی سے اس بر کہا وہ کہ تھا ہوا کہ میر ارب اللہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضر سے علی نے جو چادر لوڑھ رکھی اس بر کہا ہیں تم سے اللہ کی مقم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مو من بہتر ہے (جن کا قرآن میں تذکرہ ہے کیا لاہ برہ ہو گئی۔ پھر کہا ہیں تم سے اللہ کی مقم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مو من بہتر ہے (جن کا قرآن میں تذکرہ ہے کیا لاہ برہ تمام لوگ خاموش رہے۔ حضر سے بھر جائے توان (کی زعد گی بھر کے اعمال) سے حضر سے بھر جائے توان (کی زعد گی بھر کے اعمال) سے حضر سے بو برکی ایک گھڑی نیادہ قیمتی ہے۔ آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے توان (کی زعد گی بھر کے اعمال) سے حضر سے بو کرکی ایک گھڑی نیادہ قیمتی ہے۔ آل فرعون کا فران کوئی کا مومن توانیا ایمان چھیارہا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعمال کر رہے تھے۔ ل

حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ مجد حرام ہیں تشریف فرما تھے اور الا جہل بن ہشام شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ابی معیط ،امیہ بن خلف اور دواور اوی کل سات کافر حطیم میں پیٹھ ہوئے تھے اور حضور نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لیے لیے تجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کما کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلال جگہ جائے جہال فلال قبیلہ نے جانور ذرج کر رکھا ہے اور اس کی او جھڑی ہمارے پاس لے آئے بھر ہم وہ او جھڑی محمد کھر (علیہ) کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بد خت عقبہ بن الی معیط گیا اور اس نے وہ او جھڑی لاکر حضور کے کندھوں پر ڈال دی جبکہ حضور تحدے میں معیط گیا اور اس نے وہ او جھڑی لاکر حضور کے کندھوں پر ڈال دی جبکہ حضور تحدے میں تھے۔ میں وہال کھڑ اتھا جھ میں یو لئے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں توا پی حفاظت نہیں کر سکنا تھا۔ میں وہال کھڑ اتھا جھ میں یو لئے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں توا پی حفاظت نہیں کر سکنا دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے او جھڑی کو انہوں نے اتارا۔ پھر قرایش کی طرف دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے او جھڑی کو انہوں نے اتارا۔ پھر قرایش کی طرف متوجہ ہوکر ان کو بر ابھلا کہنے لگ گئیں۔ کا فروں نے ان کو پچھ جواب نہ دیا۔ حضور کے اپنی متوجہ ہوکر ان کو بر ابھلا کہنے لگ گئیں۔ کا فروں نے ان کو پچھ جواب نہ دیا۔ حضور کے اپنی متاب ہے عادت کے مطابق سجدہ پوراکر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مر تبہ یہ عادت کے مطابق سجدہ پوراکر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مر تبہ یہ عادت کے مطابق سجدہ پوراکر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مر تبہ یہ

ل اخرجه البزار في مسنده عن محمد بن عقيل ثم قال البزار لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه كذافي البدايه (ج ٣ص ٧٧١) وقال الهيثمي (ج ٩ ص ٧٤) وفيه من لم اعرفه

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

ید دعا کی اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرہا۔ عتبہ ،عقبہ ،ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرہا۔ پھرآپ متحد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستہ میں آپ کو ایو النشری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا اس نے حضور کا چرہ پریشان دیکھ کر یو چھاکہ آپ کو کیا ہوا ؟آپ نے فرمایا مجھے جانے دو۔اس نے کماخداجا نتاہے میں آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک کہ آپ جھے نہ بتادیں كه آب كوكيا پيش آيا ب ؟آب كو ضرور كوئي يوى تكليف كينجي ہے۔جب آپ نے ديكھا يہ توجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا توآپ نے اس کو ساراوا قعہ بتادیا کہ ابو جہل کے کہنے پرآپ پر او جھڑی ڈالی گئی۔ ابد البخری نے کماآؤمسجد چلیں۔ حضور اور ابد البخری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھرابدالیتریانو جہل کی طرف متوجہ ہو کربولا۔اے ابدالحکم کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ ہے محمد (ﷺ) پر او جھڑی ڈالی گئی ہے ؟اس نے کماہاں۔ابدالغٹری نے کوڑااٹھا کراس کے سریر مارا۔ کافرول میں آپس میں ہاتھایائی ہونے لگی۔ او جمل جلایاتم لو گول کا ناس ہو۔ تمهاری اس ہاتھایائی سے محمد کا فائدہ ہورہاہے۔ محمدٌ توبیہ جاہتے ہیں کہ ہمارے در میان دھنی پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی ہے رہیں لے مخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ نے او الجتری والے قصہ کہ مختر نقل کیااور سیح خاری میں یہ بھی ہے کہ حضور عظم پر اوجھری ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے بیننے لگے اور ہنمی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے امام احمد کی روایت میں بیہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ساتوں کا فرول کودیکھاکہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قل کئے گئے۔ کے

حضرت یعقوب بن عتبہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ صفا پہاڑی پر تشریف لے جارہ ہے تھے کہ اچانک سامنے سے آگر ابو جہل نے آپ کاراستہ روک لیا۔ اور آپ کو بہت تکلیف بہنچائی۔ حضرت محز ہ شکاری آدی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ اور حضور علیہ کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت محزہ کی بعدی نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت محزہ (شکار سے) والیس آئے تو ان کی بعدی نے ان سے کمااے ابو عمارہ! جو کچھ ابو جہل نے (آج) تمہارے بھتے کے ساتھ گیا ہے آگر تم اسے دیکھ لیتے (تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے یہ سن کر) حضرت محزہ کو بواغصہ آیا۔ چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لؤکائے ہوئے اس طرح چل دیئے اور مسجد (حرام) میں داخل ہوئے وہال

ل اخرجه البزار والطبراني قال الهيشمي (ج ٦ ص ١٨) وفيه الا جلح بن عبدالله الكندي وهو ثقة عند ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره انتهى واخرجه ايضاً ابو نعيم في دلائل النبوة (ص ٩٠) نحو رواية البزار والطبراني للله كذافي البذاية (ج ٣ ص ٤٤)

انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پیا۔ انہوں نے بغیر کچھ کے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضر ت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے۔ حضرت حمزہ نے کما (آج ہے) میر ابھی وہی دین ہے جو محمہ علیہ گادین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قتم! میں اپنی اس بات سے نہیں بھروں گا۔ اگر تم (اپنی بات میں) سے ہو تو جھے اس سے روک کر دیکھ لو۔ مضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے حضور علیہ اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی۔ اور مسلمان اپنی کام میں اور زیادہ کی ہوگئے اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان اپنی کام میں اور زیادہ کی ہوگئے اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور کی ضرور حفاظت کریں گے۔ ا

حضرت محمد بن کعب قرظی مرسلاروایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمر ہوا ہی تیر اندازی ہے واپس آئے توان کوایک عورت ملی جس نے ان سے کہا۔ اے ابد عمارہ! تمہارے بھتے کو ابد جمل بن بشام ہے کتی تکلیف اٹھائی پڑی اس نے بر ابھلا کہاان کو تکلیف بینچائی اور یہ کیااوروہ کیا۔ حضرت محزہ نے پوچھاکیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ؟اس نے کماہال اللہ کی قسم! بہت ہے لوگ دیکے اور صفامر وہ کے پاس فتم! بہت ہے لوگ دیکے اور صفامر وہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں بہنچ جمال ابد جمل بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے میں نے ایسے اور ایسے تیر چلا نے اور یہ کیااوروہ کیا چرانہوں نے دونوں ہا تھوں ہے کمان پکڑ کر ابد جمل کے کانوں کے در میان سر پر اس ذور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئیاور کماکہ یہ تو کمان کی مار جمل کے کانوں کے در میان سر پر اس ذور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئیاور کماکہ یہ تو کمان کی مار کے بیس اور وہ اللہ کے در میان ہوگی۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے در سول علیا تھے۔ ہیں اور وہ اللہ کے اس کے بیس سے حق لے کرآئے ہیں۔ لوگوں نے کمالے ابد عمارہ! وہ ہمارے معبودوں کوبر ابھلا کہتے ہیں اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالا نکہ تم ان سے افضل ہو۔ اور اے ابد عمارہ! تم توبہ غلق نہ تھے۔ ک

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معجد (حرام) میں (بیٹھاہوا) تھا۔ کہ اسنے میں ایو جہل لعنہ اللہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لئے نذر مانی ہے کہ اگر محمد (علیہ السلام) کو سجدہ کرتے ہوئے دکھے لول گاتوان کی گردن کوپاؤں کے بنچے روند ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور کی طرف چل دیااور جاکر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی۔آپ وہاں سے

لَى اخرجه الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الإخنس بن شريق حليف بني زهرة مرسلا قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٦٧) ورجاله ثقات للجيثمي (ج ٩ ص ٢٦٧) ورجال الصحيح انتهى واخرجه الحاكم في للسندرك (ج ٣ ص ١٩٢) عن ابن اسحاق عن رجل عن اسلم فذكره مطولاً

(ran

غصہ میں نکلے۔ یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ میں نے کہاآج کادن تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باند صااور حضور کے پیچے ہولیا۔ آپ نے اندر جاکر میہ پڑھنا شروع کیا۔

اِقُواْ بِاللَّهِ وَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴿ حَلَقَ الْإِ نَسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ يَ اللَّهِ مِنْ عَلَقَ ﴿ يَرْ صَ حَلَقَ الْإِ نَسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ يَرْ صَ حِلَ كَا لَذَكَرَ مِ مَ اللهِ جَمَلَ كَا لَذَكَرَ مِ مَ اللهِ جَمَلَ كَا لَذَكَرَ مِ مَ مِنْ اللهِ جَمَلَ كَا لَذَكُ مِ مَ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حياةالصحابة أر دو (جلداوّل) :

توایک آدمی نے اوجہل سے کہا اے اوالحکم بیہ محمد (علیہ السلام مسجد میں) ہیں۔اس نے کہا کیا تم وہ (منظر) نہیں دیکھ رہا ہوں؟اللہ کی قسم اِآسان کا کنارہ مجھ پربند ہوچکا ہے۔جب حضور عظیمہ سورت کے آخر پر پہنچے توآپ نے سجدہ فرمایا۔ ل

حضرت بره بنت الی تجراة فرماتی ہیں کہ ایک دن او جمل اور اس کے ساتھ چند کافروں نے رسول اللہ علیہ کار استہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت طلیب بن عمیر او جمل کی طرف پڑھے اور اسے ماراجس سے اس کاسر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑلیا۔ او لہب طلیب کی مدد کے لئے کھڑ اہوا۔ (حضرت طلیب کی والدہ) حضرت اروک گوجب اس واقعہ کی خبر لگی توانہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنا موں زاد بھائی (حضور عظیم کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا (تمہاری بھن) اروی نے دین ہوگئے ہے۔ او لہب حضرت اروی کے پاس گیا اور انہیں تاراض ہونے لگا توانہوں نے کہا تم بھی اپنے بھتج (حمد علیہ السلام) کی جمایت میں کھڑے ہوجاؤ۔ کیونکہ اگر وہ غالب آگئے تو تہیں اپنے بھتج (حمد علیہ السلام) کی جمایت میں کھڑے ہوجاؤ۔ کیونکہ اگر وہ غالب آگئے تو تہیں

اپنے بھتے (محمہ علیہ السلام) کی حمایت میں کھڑے ہوجاؤ۔ کیونکہ اگروہ غالب آگئے تو جہیں ۔ اختیار ہوگا۔ورنہ تمہیں اپنے بھتے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ابولہب نے کما کیا ہم تمام عربوں (سے لڑنے) کی طاقت رکھتے ہیں ؟اوروہ توایک نیادین لے کرآیا ہے۔ کے

حضرت قادہ مرسلا میان کرتے ہیں کہ عتیبہ بن الی لمب کی شادی حضور عظیہ کی صاحب اللہ عتبہ بن الی لمب کے صاحب اللہ بن الی لمب کے صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی اور حضرت رقیہ عتبیہ کے بھائی عتبہ بن الی لمب کے نکاح میں تھیں۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب لیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والا وسط قال لے احد جہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والا وسط قال

الهيشمى (ج ٨ص ٢٧٧) وفيه اسحاق بن ابى فروة وهو متروك انتهى واخرجه الحاكم (ج ٣ص ٣٥٥) بمثله وقال صحيح الاسناد ولم يخر جاه وقعقبه الذهبى فقال فيه عبدالله بن صالح ليس بعمدة واسحاق بن عبدالله بن ابى فروة وهو متروك

ل اخرجه ابن سعد عن الواقدي بسندله كذافي الا صابة (ج ٤ ص ٧٧٧)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

سورت تبت یدآ ابی لهب نازل ہوئی تواد اسب نے اسے دونوں پیول عتیہ اور عتب سے کما میراتم دونوں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اگرتم محمد (علیہ السلام) کی ہیٹیوں کو طلاق نہ دواور عتیبہ اور عتب دونوں کی مال بنت حرب بن امیر نے بھی ، جے قرآن میں حما لة الحطب كما كيا ہے کمااے میرے بیلو اان دونوں کو طلاق دے دو کیو نکہ بید دونوں بے دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونول نے طلاق دے دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تووہ حضور کے یاس آیااور کہنے لگامیں نے تمہارے وین کا افکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکیہ تم بھی میرے یاس نہ آؤاور نہ میں تمہارے یاس آؤں۔ پھراس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی تمین کو بھاڑ دیا۔وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیئے جانے والاتھا۔آپ نے فرمایا میں اللہ سے سوال کر تا ہوں کہ وہ تھھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ گیا۔ جب بدلوگ زر قاء مقام پریہنچ تورات کو دہاں ٹھسر گئے۔ایک شیر نے اس رات اس قافلہ کا چکر لگایا۔عتیبہ کہنے لگاہائے میری مال کی ہلاکت سے شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا جیسے کہ محد (عظافہ) نے کہا تھا۔ مجھے ان الی کبشہ (بیانم کا فرول نے حضور گار کھا ہوا تھا)نے مار ڈالا جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شیرنے سارے قافلہ میں ے صرف عتیبہ ہر حملہ کیااوراس کا گوشت نوچ ڈالااوراے مار ڈالا۔ زہیر بن علاق کتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلہ کا چکر لگا كروايس جلا كيا۔ قافله والول نے عتيبه كواين در ميان لڻايا۔ چنانچه وه شير دوباره آيا اور سب كو پھلا مگتا ہواعتیہ تک پہنچاوراس کے سر کو چیاڈالا۔ حضرت عثان بن عفالؓ نے پہلے حضرت رقیڈے شادی کی۔ پھر (ان کی وفات کے بعد)حضرت ام کلثوم سے کی۔ ا حضرت رہیعہ بن عبید دیلی ؓ نے فرمایا میں تم لوگوں کو بیہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ

حفرت ربیعہ بن عبید دیلی نے فرمایا میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ علیہ کوگالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پنچایا کرتے تھے۔ میں ان واقعات کا کثرت ہے دیکھنے والا ہوں۔ حضور کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن الی معیط کے گھر کے در میان تھا۔ جب آپ اپنی کمان جب آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے اے قریش کی جماعت! یہ پڑوی کے ساتھ بہت یہ اسلوک ہے۔ ک

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج ٦ ص ١٨) وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف

لّ اخرجه الطبراني في الا وسط قال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٦)وفيه ابراهيم بن على بن الحسين الرافقي وهو ضعيف انتهى .

حياة الصحابة أروو (جلداول)

حضرت عروةٌ في ماتے ہن كه حضور ﷺ كى زوجہ محترمہ حضرت عاكشةٌ نے ان ہے بيان فرمایا کہ انہوں نے حضور سے یو چھا کہ جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور ال کی طرف سے مجھے سب سے زمادہ تکلیف عقبہ (طائف) کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے (اہل طائف کے سروار)ائن عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے کو پیش کیا۔ (کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔اور میری نصرت کرواور مجھے اینے بال محمر اکر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو)لیکن اس نے میری بات نہ مانی میں (طائف سے)بڑا عملین اور پریثان ہو کر اینے راستہ پر (واپس) چل پڑا۔ (میں یو نہی عملین اور پریشان چلتارہا) قرن ثعالب مقام پر پہنچ کر (میرے اس غم اور بریشانی میں) کچھ کی آئی تو میں نے اپناسر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ برسایہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تواس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔انہوں نے مجھے آواز دی اور کماکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق بیاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس چھجا ہے کہ كيان كفار كے بارے ميں جو جائيں اسے حكم ويں۔اس كے بعد بياڑوں كے فرشتے نے مجھے آواز دے گر سلام کیا۔اور عرض کیااے محمد آگ نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔آپ کیا جائے ہیں ؟اگراک الرشاد فرمادیں تو میں (مکہ کے) دونوں بیاڑوں (ابو قبیس اور احمر) کوان پر ملادوں (جس سے بیہ سب در میان میں کچل جائیں) حضور اقدس ﷺ نے فرمایا نہیں ،بلحہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ایسے لو گول کو پیدا فرمائے گاجوا یک اللہ عزوجل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں كرس كےل

حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب او طالب کا انقال ہوا تو حضور ﷺ یہ امید کے کہ وہاں والے آپ کو اپنے ہاں ٹھر الیں گے چنانچہ آپ قبیلہ فقیف کے تین آو میوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلہ کے سر دار تھے اور آپس میں کھائی تھے اور ان کے نام عبدیالیل اور حبیب اور مسعود تھے۔ یہ عمر و کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی تو می کی ناقدری اور بحر متی کی شکایت کی۔ ایکن ان لوگوں نے آپ کو بہت پر اجواب دیا۔ کے لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت پر اجواب دیا۔ کے

ل اخرجه البخاري (ج ١ ص ٥٥٨) واخرجه ايضاً مسلم والنسائي لل ذكره موسى بن عقبة . في المغازي وكذا ذكره ابن اسحاق بغير اسناد مطولاً كذافي فتح الباري (ج ٦ ص ١٩٨)

حياةالصحابةٌ أر دو (جلداوّل)

حضرت عروہ بن نبیر" فرماتے ہیں کہ ابو طالب کاانتقال ہو گیااور ( کفار قریش کی طرف سے) حضور کر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بردھ گئیں۔آپ قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید سے تشریف لے گئے کہ وہ آپ کوایے ہاں تھمرالیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قبیلہ ثقیف کے تمین سر دار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں عبد مالیل بن عمر واور حبیب بن عمر واور مسعود بن عمر و آب نے این آپ کوان برپیش کیااور ان لو گول سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی ان میں سے ایک نے کما کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے بردوں کی چوری کروں ( لینی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں جھیجا)اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ ہے تبھی بھی کو نگیبات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگرآپ واقعی رسول ہیں توآپ کا مقام اس سے بہت اونچاہے کہ مجھ جیساآپ ہے بات کرے۔ اور تیسرے نے کما (رسول منانے کے لیے آپ ہی رہ کئے تھے) کیااللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کورسول نہیں بناسکتے تھے ؟ اور آپ نے ان نے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلہ میں پھیلادی اور وہ سب جمع ہو کر حضور عظیہ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کے راستہ پر دو صفیں بنا کر ہیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھر لے لیئے اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یار کھتے اسے پھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔جب آپ ان کی صفوں ہےآگے نکل گئے اور ان کا فروں ہے چھٹکار ایابالورآپ کے دونوں قدم مبارک ہے خون بہہ ر ہاتھا تواپ ان او گوں کے ایک انگور کے باغ میں چلے گئے اور ایک انگور کی بیل کے پنیچ سائے میں بیٹھ گئے آپ بہت عملین ،رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے اور آپ کے دونوں قد موں ے خون بہدر ہاتھا۔ ای باغ میں عتب بن ربیعہ اور شیب بن ربیعہ کا فر بھی تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا توان کے پاس جانا پیند نہ فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس كرسول كے دستمن ہيں۔ حالا ككه آپ سخت تكليف اور يريشاني ميں تھے۔ان دونوں نے اينے غلام عداس کوانگور دے کر حضور گی خدمت میں بھیجا۔وہ عیسائی تتھے اور نینوی کے رہنے والے تھے۔ عداس نے آکر حضور ؓ کے سامنے اٹگور رکھ دیئے۔ حضور ﷺ نے (اٹگور کھانے کے لیئے )سم اللہ یو ھی اس سے عداس کو برا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے یو چھاتم کمال کے رہنے والے ہو ؟ انہوں نے کمامیں نیزوی کارہنے والا ہوں آپ نے فرمایاتم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو ؟ جن کانام حضرت بونس بن منتی تھا۔ عداس نے حضور ؓ سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متی کون ہیں ؟آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو ہتائے۔اورآپ کی عادت مبار کہ سپر تھی کہ کسی انسان کا

درجہ اس ہے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کاپیغام پہنچائیں۔ (یعنی چھوٹے بڑے ہرایک کو وعوت دیا کرتے تھے) حضرت عداس نے عرض کیایار سول اللہ اآپ مجھے حضرت یونس بن متی کے بارے میں پخے اور بتائیں چنانچہ حضور پر حضرت یونس بن متی کے بارے میں جنتی وی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور تھا نے نے عداس کو سنادی۔ اس پر وہ حضور کے سامنے سمجدے میں گر گئے اور آپ کے قد مول کو چو منے لگ گئے۔ جن میں سے خون بہہ رہا تھا جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے توان دونوں نے ان سے کہائم کو کیا ہوا کہ تم نے محمد (علیہ السلام) کو سمجدہ بھی کیا اور ان کے قد موں کو بھی چو مااور ہم نے تم کو ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عداس نے کہایہ ایک بھلے آدمی میں ۔ اس سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں بتائی ہیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم میں ۔ اس کی وہ دونوں بنس خصیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا جن کو حضرت یونس بن متی علیہ تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا جن کو حضرت یونس بن متی علیہ بیٹ السلام کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں ہنس بیٹ کی بہت دھوکا دیا ہے۔ پھر حضور عظینی مکہ واپس تشر یف لے آئے۔ ل

حضرت موسى بن عقبہ كى روايت ميں يہ ہے كہ طاكف والے حضور عظائے كے راسة پر دو صفيں بناكر (دائيں بائيں) حضور (كو تكليف پنچانے) كے ليئے بيٹھ گئے و جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھى آپ اٹھاتے يار كھے وہ اس پر پھر مارتے ـ يمال تك كہ انہوں نے آپ كو لہولمان كرديا ـ جب آپ نے الن سے چھكار اپايا توآپ كے دونوں قد موں سے خون بہہ رہاتھا۔ اور ائن اسحاق كى روايت ميں يہ ہے كہ حضور عظائے تقيف كى بھلائى سے ناميد ہوكر جب ان کے پاس سے كھڑے ہوگئے تو ان سے آپ نے فرمایا تم نے جو كچھ كرنا تھاكر ليا (كہ ميرى دوت كو قبول نہيں كيا) اننا تو كروكہ تم ميرى بات چھپاكرر كھوكيونكہ آپ يہ نہيں چاہتے تھ كہ آپ كى قوم كو طاكف والوں نے آپ كے ساتھ جو پچھ كيا ہے وہ معلوم ہو ۔ كيونكہ اس سے دو حضور كے خلاف اور ذيادہ جرى ہو جائيں گے ۔ ليكن انہوں نے ايسانہ كيا ـ اور اپنے نادان لاكوں اور غلاموں كوآپ كے خلاف ہو گيا وہ تب بن ربيعہ اور شيبہ شور بچانے گے ـ يمال تك كہ آپ كے خلاف لوگوں كا مجمع جمع ہو گيا اور عتبہ بن ربيعہ اور شيبہ شور بچانے گے ـ يمال تك كہ آپ كے خلاف لوگوں كا مجمع جمع ہو گيا اور عتبہ بن ربيعہ اور شيبہ بن ربيعہ كو ايك بن بن و ميں بناہ لينے پر آپ كو مجبور كرديا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ميں سے ـ بن ربيعہ كو ايك بن ميں بناہ لينے پر آپ كو مجبور كرديا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ميں سے ـ بن ربيعہ كے ايك باغ ميں بناہ لينے پر آپ كو مجبور كرديا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ميں سے ـ بن ربيعہ كے ايك باغ ميں بناہ لينے پر آپ كو مجبور كرديا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ميں سے ـ بن ربيعہ كے ايك باغ ميں بناہ لينے پر آپ كو مجبور كرديا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ميں سے ـ

أُ اخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة(ص ١٠٣)

ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھےوہ واپس چلے گئے۔آپ انگور کی ایک بیل کے بنیچے بیٹھ گئے۔ربیعہ کے بیر دونول بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگول نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہول نے دیکھا۔ انن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ جبآب قبیلہ ہو بمح کی ایک عورت سے ملے توآپ نے اس سے فرمایا کہ جمیں تمہارے سرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی بردی ۔جبآب کو (طائف والول کی طرف سے) قدرے اطمینان ہوا توآپ نے یہ دعاما تگی اے اللہ! تجھ ہی سے شکایت کر تا ہوں ، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لو گوں میں ذلت اور رسوائی کی۔اے ارحم الراحین! تو ہی ضعفاء کارب ہے اور تو ہی میرا برور د گارہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر تاہے ؟کسی اجنبی الگانے کے ،جو مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اند هیریال روشن ہو گئیں اور جس سے دنیااورآخرت کے سارے کام درست ہوجاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ مجھ پر تیر اغصہ ہویا تو مجھ سے ناراض ہو تیری نارا ضگی کا اس وقت تک دور کرناضروری ہے جب تک توراضی نہ ہونہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتبه بن ربیعه اور شیبه بن ربیعه نے حضور کواس حال میں دیکھا تور شتہ داری کا جذبه ان کے دل میں ابھر آیااور انہوں نے اپنے نصر انی غلام کوبلایا جس کانام عداس تھااور اس سے کہاکہ انگوروں کا بیہ خوشہ لواور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤاور اسے کہو کہ وہ یہ انگور کھالے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور عظیفے کے سامنے جاکرر کھ دیئے۔ اورآپ سے عرض کیا کہ نوش فرمالیں۔جب حضور ؓ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا توآپ نے بسم اللہ بڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔عداس نے حضور ؓ کے چیرے کوغورے دیکھے کر کمااللہ کی قتم ااس علاقے والے (کھانے کے وقت ) پول نہیں کتے۔ حضور ﷺ نے اس ہے یو چھاتم کون سے علاقہ کے ہو ؟اور تمہارادین کیاہے ؟اس نے کمامیں نصرانی ہوں اور نیوی کار بے والا ہول ۔ آپ نے فرمایاتم تو نیک آدمی یونس بن متی (علیہ السلام ) کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور سے کماآپ کو یونس بن متی کا کیسے پید چلا ؟آپ نے فرمایاوہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔عداس حضور ؓ کے سامنے پورے جھک گئے۔اورآپ کے سراور ہاتھوں اور قد موں کو چومنے لگے۔(یہ منظر دیکھ کر)ربیعہ کے

رونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگارے! انہوں نے تو تہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس الن دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کمااے عداس تیرا ناس ہو۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قد موں کو چوم رہے تھے۔ حضرت

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

( 400

عداس نے کہااے میرے آقا!روئ زمین پران سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا تیراناس ہویہ آدمی کہیں تہمیں تمہارے دین سے نہ ہٹادے کیونکہ تمہارادین اس کے دین سے بہتر ہے لے حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کے

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بڑٹنے فرمایا اگرتم بھے کواور رسول اللہ عظیے کواس وقت و پیھنیں جب ہم دنول غار (ثور) پر چڑھے تھے (توعجب منظر دیکھنیں) حضور کے دونوں قد مول سے خون ٹیک رہاتھا۔ اور میرے دونوں پاؤل (من ہو کر) پھر اگئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (حضور کے قد مول میں خون ٹیکنے کی وجہ یہ ہے کہ) حضور نظے پاؤل چلنے کے عادی نہیں تھے (اور اس موقع پر نظے یاؤل چلنا پڑاتھا) کے

حضرت انس فرمائتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور ﷺ کا (واہنانچلا) رباعی دانت شہید ہو گیا تھا۔ اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آپ اپنے چرہ مبارک سے خون پو نچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کا میاب ہوگی جنهوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیااور اس کا اگلادانت شہید کر دیا حالا نکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی :۔

#### لَيْسَ لَكَ مِنَ الْا مُرِهَى "

ترجمہ: "تیر ااختیار کچھ نہیں یاان کو توبہ دیوے خداتعالی یاان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ " کلہ حضر ت ابو سعید" فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور ﷺ کا چرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ سامنے سے حضر ت مالک بن سنان آئے اور انہوں نے حضور کے زخم کو چوسالور آپ کے خون کو نگل گئے۔ آپ نے فرمایا جو ایساآدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میر اخون مل گیا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ ہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت الا بحر جب جنگ احد کاذکر فرماتے تویہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے۔ پھر (تفصیل سے) بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹے والا میں تھا تو

﴾ اخرجه الشيخان والترمذي عند الطبراني في الكبير كذافي جمع الفوائد (ج ٢ ص ٤٧)

لَّ كَذَافَى البداية(ج ٣ص ١٣٥ و ١٣٦) لَّ كَذَافَى الا صابة (ج ٢ ص ٣٦٤) وقد ذكره في الصحابة لله ١٣٥). في الصحابة لله ١٣٠٩ الم دويه كذافي كنز العمال (ج ١٨ص ٣٢٩).

ياة الصحابة أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_\_ياة الصحابة أردو (جلداة ل) \_\_\_\_\_

میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور علطہ کی حفاظت کے لیئے بوے زور شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے بیہ حضرت طلحہ ہوں۔اس لیئے کہ جو ثواب مجھ ہے چھوٹنا تھاوہ تو چھوٹ گیا۔اب مجھے زیادہ پسندیہ ہے کہ بیہ ثواب میری قوم کے کسیآد می کو <u>ملے (اور حضر ت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے)اور میرے اور مشر کین کے در میان ایک آدمی </u> اور تھا جے میں پہچان نہیں رہا تھااور میں بعسبت اس آدمی کے حضور سے زیادہ قریب تھالیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہاتھا۔ تو اچانک کیادیکھا ہوں کہ دہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور عظی کا خدمت میں بنیج تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلادانت شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دوکڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں تھس گئی ہیں۔آپ نے ہم سے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لوجو کہ زیادہ خون نگلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے ا (حضور کوز حمی حالت میں دیکھ کر)ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے (ہم بہت پریشان ہو گئے تھے) میں حضوراً کے چرے سے کڑیاں نکالنے کے لیےآ گے بوھا تو حفزت ابوعبدہ نے مجھے اپنے حق کی قشم دے کر کھا کہ (یہ سعادت لینے کیلیئے)مجھے چھوڑ دو میں نے (یہ موقع)ان کے لئئے چھوڑ دیا۔انہوں نے ہاتھ سے کڑمال نکالنا پیندنہ کما کہ اس سے حضور کو تکلیف ہو گی ہلیمہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا۔جو انہوں نے کیاای طرح کرنے کے لینے میں آگے بردھاانہوں نے پھر مجھے اینے حق کی قسم دے کر کہا (بیہ سعادت لینے کے لیئے) مجھے چھوڑ دو اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح وانتوں سے پکڑ کر کڑی کو تکالا۔اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کادوسر ادانت نکل کر گر گیا۔وانتوں کے ٹوٹنے کے بادجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں ، بوے خوبصورت نظر آتے تھے۔حضور ﷺ کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے ہاس آئے۔وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تکوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ل

لَ اخرجه الطيالسي كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٩) واخرجه ايضاً ابن سعد (ج ٣ ص ٢٩٨) وابن السنى والشاشي والبزار والطبراني في الا وسط وابن حبان والدار قطني في الا فراد ابو نعيم في المعرف وابن عساكر كما في الكنز (ج ٥ ص ٢٧٤)

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل)

## صحابہ کرام گااللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کابر داشت کرنا حضر ت ابو بحرا کا مشقتیں بر داشت کرنا

حضرت عا کشیر فرماتی ہیں کہ جب حضور اقد س ﷺ کے مر د صحابیہ کی تعداد اڑ تیس ہو گئی تووہ ایک د فعہ اکٹھے ہوئے اور حضر تاہو بکڑنے حضورٌ ہے اس بات کااصر ارکیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے ۔آپ نے فرمایا اے او بحر اابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں۔لیکن حضرت او بحراصرار کرتے رہے جس پر حضور نے تھلم کھلاد عوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد (حرام) کے مختلف حصول میں بھر گئے اور ہر آدمی اینے قبیلہ میں جاکر بیٹھ کیا اور حضرت ابد بر الو کول میں بیان کرنے کے لیئے کھڑے ہو گئے اور حضور عظیہ بیٹھ ہوئے تھے۔ حصرت او بحر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف (تھلم کھلا کھڑے ہو کر) دعوت دی تو مشر کین حضرت او بحر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد (حرام) کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیااور حضرت الوبحر کو تو خوب مارا بھی گیالوریاؤل تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت او بحر کے قریب آگر ان کو کئی تلے والے دوجو توں سے مارنے لگا جن کو ان کے چرے پر ٹیڑھاکر کے مارتا تھااور حضرت ابو بحر کے بیٹ پر کودتا بھی تھا (زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آگیا تھا) کہ ان کا چرہ اور ناک بیجانا نہیں جارہا تھا (حضرت ابو بحر کے قبیلہ) ہوتیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بحر سے مشر کین کو ہٹایا۔اوران کو ایک کیڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے اور انہیں حضر ت او بحر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ ہو تیم نے مبحد (حرام) میں واپس آکر کما کہ اللہ کی قتم! اگر او بحر مرکئے توہم (الحکے بدلہ میں) عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیس گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابد بحر کے پاس واپس آئے (حضرت ابد بحر کے والد ) اور قبیلہ ہو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے (لیکن وہ یہوش تھے۔انہوں نے سارادن کو کی جواب نددیا) تودن کے آخر میں (ہوش آنے یر) حضرت او بحر نے بات کی توبیہ کماکہ رسول الله ( الله علیه ای ایوا ؟ تووه لوگ حضرت او بحر المحلا کنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیتے اور ان کی والدہ ام خیرے کہ گئے کہ ان کاد صیان رسمیس اور انہیں کچھ کھلا بلادیں۔جبوہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اسمیل رہ

گئیں تووہ (کھانے پینے کے لیئے)اصرار کرنے لگیں مگر حضرت ابو بحر" نہی یو چھتے رہے کہ رسول الله كاكيا ہوا ؟ان كى والدہ نے كما۔الله كى قتم الجھے تمهارے حضرت كى كوئى خبر نهيں تو حضرت الدبحرنے كماكمة آب ام جميل بنت الخطاب كے پاس جائيں اور ان سے حضور كے بارے میں یو چھ کرآئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کماکہ ابد بحرتم سے محمد بن عبداللد كبارے ميں يوچھ رہے ہيں ام جميل نے كمامين نہ تواہ بركو جانتى ہول اور نہ محد بن عبدالله كوبال أكرتم كهوتومين تمهارے ساتھ تمهارے بيٹے كے پاس جلى چلتى مول انهول نے کہاٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے گھر آئیں تودیکھا کہ حضرت ابو بحر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں (ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے) اور سخت یمار ہیں۔حضرت ام جمیل ان کے قریب جاکر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کمااللہ کی قتم الب کوجن لو گوں نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کا فرلوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہے آپ کابدلہ ضرور لے گا حضرت او بحرنے کماکہ رسول اللہ ﷺ کا کیابنا؟ حضرت ام جمیل نے کما بیآپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت او بحر نے کماان سے مہیں کوئی خطرہ نہیں ے۔حفرت ام جمیل نے کہا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت او بحر نے یوچھا حضور ً كمال بيں ؟ انہوں نے كماكہ دارار قم ميں (حضرت ارقم كے گھر ميں) تو حضرت ابد بحرنے كما الله كى قتم إجب تك مين حضورً كى خدمت مين خود حاضرنه موجاؤل اس وقت تك نه يجه کھاؤں گانہ پیوں گا۔حضرت ام خیر اور حضر ت ام جمیل دونوں تھسری رہیں یہال تک کہ (كانى رات مو گئي اور) لو گول كا چلنا پھر نابعه مو گيا پھريد دونوں حضرت ايو بحر كو سمار اديية ہوئے لے کر چلیں۔ یمال تک کہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور عضر ت او بحر کو د کھے کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجه ہو گئے اور ان کی بیہ حالت دیکھ کر حضور ﷺ پر انتائی رفت طاری ہو گئی حضرت او بحرف كمايار سول الله! مير عال باب آب ير قربان مول جھے اور توكوئى تكليف نہیں ہے ہس اس فاسق نے میرے چیرے کوبڑی تکلیف پہنچائی ہے اور بیہ میری والدہ ہیں جو اسے بیٹے کے ساتھ اچھاسلوک کرتی ہیں اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو الله کی طرف وعوت دیں اور ان کے لیئے اللہ سے دعا کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کوآپ کے ذر بعیہ آگ سے بچادے۔ چنانچہ حضور ؓ نے ان کے لیئے دعا فرمائی اور ان کواللہ کی دعوت دی اور

وہ مسلمان ہو گئیں اور صحابہ کرام مخصور کے ساتھ اس گھر میں ٹھسرے رہے اور ان کی تعداد انتالیس تقی جس دن حضرت او برکو مارای بس دن حضرت جمزه بن عبدالمطاب مسلمان موث عصد ورحضور من الله علیت مسلمان موث عصر الله مسلمان الله علیت مران خطاب اور او جمل بن بشام (کی (4.4

ہدایت) کے لئے دعاما گلی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔آپ نےبدھ کے دن د عا کی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے(ان کے مسلمان ہونے یر) حضور علیہ اور گھر میں موجودہ صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصہ میں بھی سنائی دی۔ حضر ت ارقم کے والد ناہیا کا فر تنے وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ! میرے بیے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرماکیونکہ وہ کا فرہو گیا (یعنی انہوں نے اسلام کا نیادین اختیار کرلیاہے) حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کمایار سول اللہ ہم اپنادین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور ان کافرول کا دین تھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔آپ نے فرمایا اے عمر اہم تھوڑے ہیں ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہااں ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں جتنی مجلسول میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہول میں ان تمام مجلسول میں جاکر ایمان کو ظاہر کرول گا۔ چنانچہ وہ (دار از قم سے )باہر نکلے اوربیت اللہ کا طواف کیا پھر قریش کے پاس سے گزرے جوان کا تظار کررے تے او جمل بن ہشام نے (دیکھتے ہی) کما فلال آدمی کمدر ہاتھا کہ تم بے دين موكة مو حضرت عمر في فرمايا : اشهدان الله وحده لا شريك له وان محمدًا عبده ورسوله مشرکین (یه س کر)حضرت عمر کی طرف جھیٹے۔حضرت عمرنے حملہ کرے عتبہ کو پنجے گر الیااور اس پر گھٹنے ٹیک کر ہیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کی دونوں آتھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چینے لگا۔ لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حفزت عمر کھڑے ہو گئے۔جب بھی کوئی سورماآپ کے قریب آنے لگتا توآپ قریب آنے والوں میں سب سے نیاد مباعزت آدمی کو پکڑ لیتے (اور اس کی خوب پٹائی کرتے) یمال تک کہ سب اوگ (حضرت عمر ہے )عاجزاً گئے اور وہ جن مجلسول میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کرانہوں نے ایمان کااعلان کیااور بول کفاریر غالب آکر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول اب آپ کے لیٹے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کی قتم! میں جتنی مجلول میں حالت کفر میں بیٹھا کر تا تھامیں ان تمام مجلوں میں جاکر بے خوف وخطر اینے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور علی باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حفرت عمر اور حفرت حمزه بن عبد المطلب تھے یمال تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز اوا فرمائی چر حضرت عمر کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لاے اس كے بعد حضرت عمر اكيلے واپس چلے گئے اور ان كے بعد حضور عظی بھی واپس تشريف لے گئے۔ سیجے قول میہ ہے کہ خطرت عمر بعث نبوی کے چھ سال کے بعد اس وقت مسلمان

ہوئے تھے جب کہ صحابہ کرامؓ ہجرت فرماکر حبشہ حاص*کے تھے*۔ ل

حياة الصحابة أروو (جلداول)

حضرت عائشة فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اینے والدین کو اسی دین اسلام پر پایااور روزانہ حضور ﷺ صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بحرٌ سر زمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ ہرک الغماد پنچے تودہاں قبیلہ قارہ کے سر داراین دغنہ سے ملاقات ہوئی اس نے یو جھااے او بحر کہال کاارادہ ہے ؟ حضرت ابو بحر نے کہا۔ مجھے میری قوم نے نکال دیاہے اب میر اارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔این دغنہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کونہ خود نکلنا چاہیۓ اور نہاس کو نکالناچاہئے کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہواور صلہ رحمی کرتے ہو۔ ضرورت مندول کابوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو میں تہمیں پناہ دیتا ہوں۔تم واپس چلو اور اینے شہر میں اینے رب کی عبادت کروچنانچہ حضرت او بحر والیس آگئے اور این دغنہ بھی آپ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت این دغنہ نے قریش کے سر داروں کے باس چکر نگایاور ان سے کہا کہ او بحر جیسے آدمی کونہ خود (مکہ سے) جانا جا بئے اور نہ کسی کوان کو نکالناچا بئے۔ کیاتم ایسے آدمی کو نکالتے ہوجو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتاہے اور صلدر حمی کرتاہے اور ضرورت مندول کابد جھ اٹھاتاہے اور مہمان نوازی کرتاہے اور مصائب میں مدد کر تا ہے اور ضرورت مندول کا بوجھ اٹھا تاہے اور مهمان نوازی کر تاہے اور مصائب میں مدد کر تاہے۔ قریش این دغنہ کے پناہ دینے کا انکارنہ کر سکے اور انہول نے ابن دغنہ سے کماکہ او بحرے کہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں۔وہال ہی نماز یڑھا کریں اور وہاں جتناچا ہیں قرآن شریف پڑھیں اور علی الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز ے قرآن بڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ کیونکہ ہمیں ڈرہے کہ وہ ہماری عور تول اور پھول کو فتنہ میں ڈال دیں گے۔ابن دغنہ نے بیات حضرت او بحر کو کمہ دی۔ پچھ عرصہ تک تو حضرت او بحرایسے ہی کرتے رہے کہ اینے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اینے گھر کے علاوہ کمیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابو بحر کو خیال آیا توانہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مبجد بنالی اور اس میں نماز یڑھنے لگے اور قرآن او نچی آواز سے بڑھنے لگے تو مشر کول کی عور تیں اور یع حضرت او بحریر

ل اخرجه الحافظ ابو الحسن الإطرابلسي كذافي البداية (ج ٣ص ٣٠) وذكره الحافظ في الاصابة (ج ٣ص ٣٠) وذكره الحافظ في الاصابة (ج ٤ ص ٤٤)

ٹوٹ مڑے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ حضرت ابو بحربہت زمادہ رونے والے آدمی تنے جب وہ قرآن پڑھا کرتے توانہیں اپنی آنکھوں پر قابونہ رہتا (اور بے اختیار رونے لگ حاتے) تواس سے قریش کے مشرک سر دار گھبر اگئے۔انہوں نے ان دغنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ چنانچہ ان وغنہ ان کے پاس آئے تو مشر کین قریش نے ان سے کہاہم نے او بحر کواس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے کیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف در زی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد سالی ہے جس میں علی الاعلان نمازیڑھتے ہیںاور قرآن او کچیآواز سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈرب کہ وہ ہماری عور تول اور پچوں کو فتنہ میں ڈال دیں گے آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرناچا ہیں تو ٹھیک ہےاور اگر وہ علی الاعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں علی الاعلان او کچی آواز ہے قرآن پڑھنے کی ہم اند بحر کواجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ این دغنہ حضرت ابو بحر کے پاس آئےاوران سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کوا بنی پناہ میں لیا تھاوہ شرط حمہیں معلوم ہے۔یا نوآپ وہ شرط یوری کریں۔یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں کیو نکہ میں بیہ نہیں جاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضر ت ابو بحرؓ نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عزوجل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے مارے میں لمی صدیث ذکر کی ہے۔ ا

الن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ حضرت ابو بخر ہجرت کے اراد ہے اسے (کمہ سے) روانہ ہوئے۔ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغنہ سے ملا قات ہوئی اور وہ ان د نول احابیش (قبیلہ قارہ کے مختلف خاندانوں) کے سر دار تھے۔انہوں نے بوچھا کہ اے ابو بحر! کمال جارہ ہو؟ انہوں نے کما میری قوم نے جھے نکال دیا۔ جھے بہت نکلیف پنچائی اور انہوں نے میرے لئے (کمہ میں زندگی گزارنا) تنگ کر دیا۔ ابن د غنہ نے کما کیوں؟ اللہ کی قتم! تم سارے خاندان کی زینت ہوتم مصائب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہواور نایاب قیتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو۔ تم (کمہ)واپس چلو (آج سے) تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بحر ابن د غنہ کے ساتھ (کمہ)واپس آگئے اور وہال ابن د غنہ نے حضرت ابو بحر کساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اے جماعت قرایش! میں نے (ابو بحر) ابن ابی قیافہ کو پناہ دے دی۔لہذا اب ہر ایک ان سے انجھا ہی سلوک میں نے (ابو بحر) ابن ابی قیافہ کو پناہ دے دی۔لہذا اب ہر ایک ان سے انجھا ہی سلوک

ل اخرجه البخاري (ص ٥٥٢)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

کرے۔ چنانچہ مشرکین نے حضر تاہو بحر کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کے آخر
میں ہے ہے کہ انن دغنہ نے کمااے ابو بحر! میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی بھی کہ تم اپنی
قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ (لیمنی گھر کا صحن جمال آج کل عبادت کرتے) ہوا ہے وہ
ناپیند کرتے ہیں۔ اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تم اپنے گھر
کے اندر رہو اور وہال جو چاہو کرو۔ حضر ت ابو بحر نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس
کردوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوجاؤں۔ ابن دغنہ نے کہاآپ مجھے میری پناہ واپس
کردیں۔ حضرت ابو بحر نے کہا میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کردی۔ چنانچہ ابن دغنہ
کردیں۔ حضرت ابو بحر نے کہا میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کردی۔ چنانچہ ابن دغنہ
کردیں۔ حسرت ابو بحر نے کہا میں کے تمہاری جو چاہو کرو۔ ا

الن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت او بحر الن کا کیا ۔ جنہ کی پناہ سے باہر آگئے تووہ کیے کی طرف جارہے تھے کہ انہیں راستہ میں قریش کا ایک بے وقوف ملاجس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابو بحر کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن واکل گزرا۔ اس سے حضرت ابو بحر نے کہاتم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے وقوف میر سے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بحر نے فرمایا اے میرے رب توکس قدر حلیم ہے۔ کا اے میرے رب توکس قدر حلیم ہے۔ ا

صفیہ ۲۹۰ پر حضرت اساء کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابو بحر تک کہ پینچی۔ لوگوں نے ان سے کماا پن حضرت کو بچالو۔ حضرت ابو بحر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی چار زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جارہے تھے کہ تمماراناس ہو کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے اور لایا ہے تممارے پاس کھلی نشانیاں تممارے رب کی۔ وہ حضور کو چھوڑ کر حضرت ابو بحر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابو بحر ہمارے پاس واپس آئے (اور کا فرول نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ) جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آجاتی۔ (یعن سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فر ما رہے تھے تبدار کت یا خالحلال والا کو ام تو بہت بر کت والا ہے اے برائی اور عظمت والے۔

ل كذافي البداية (ج ٣ ص ٩٤)

ل كذافي البداية (ج٣ص٥٥)

#### m.A

## حضرت عمربن خطاب كالمشقتين برداشت كرنا

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پو چھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے ؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر مجمی ہے۔ چناچہ حضرت عبد اللہ (بن عمر) فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں ؟ میں بچہ تو ضرور تھالیکن جس چیز کود کھے لیتا تھا اسے سمچھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جاکر اس سے کمااے جمیل ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد علیا تھا ہے دین میں واضل ہو گیا ہوں اور محمد علیات کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور محمد علیات

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ (یہ س کر) جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیابا عہ کھڑے ہو کر اپنی چادر کھیٹے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے چل دیئے اور میں حضرت عمر کے پیچھے۔ یمال تک کہ جمیل نے معجد (حرام) کے در دانے پر کھڑے ہو کر زور سے بکار کر کما اے جماعت قریش !غور سے سنو! خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے ارد گردا پنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جمیل کے پیچھے سے کمایہ غلط کہتاہے میں تو مسلمان ہواہوں اور کلبہ شمادت :۔

اشهدا ن لآ اله الا الله وان محمداً رسول الله. پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمری طرف جھٹے۔ وہ سب حضرت عمر سے طرت عمر کی طرف جھٹے۔ وہ سب حضرت عمر سے مشرک حضرت عمر سے کھڑے سے اور وہ سب مشرک حضرت عمر سے کھڑے سے اور وہ سب مشرک حضرت عمر فرمارہ ہے تھے کہ جو تمہارادل چاہتاہ کرلو۔ میں اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان) عین سوہو گئے تویا تو تم (مکہ) ہمارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یاہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یاہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یاہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ائن عمر فرماتے ہیں یوں ابھی ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس یو ڈھاآدی سامنے سے آیا جو یمنی چاور اور دھاری دار کرتا پنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس اگر کھڑ اہو گیا اور اس نے پوچھاتم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کما عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس یوڑھے نے کما ارب چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ائن عمر کتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بو کی چادر میاں کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بو جھالے اور عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتارئی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھااے لیا اتارئی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھااے لیا اتارئی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھااے لیا اتارئی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھااے لیا اتارئی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھااے لیا

جان! جس دن اسلام لائے تھے اور مکہ کے کا فرآپ سے لڑر ہے تھے تو ایک آدمی نے آگر ان لوگوں کوڈا ٹٹا تھا۔ جس پر وہ لوگ سب آپ کو چھوڑ کر پلے گئے تھے وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمامااے میرے بیٹے!وہ عاص بن واکل سہمی تھے۔ لے

ے حرمایا کے میرے بیے اوہ عاش بن وال کی گھا۔ حضر ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضر ت عمر گھر میں خو فزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں

عاص بن واکل سمی اُبو عمر وان کے پاس آیا۔وہ مینی چادر اوڑ سے ہوئے تھااور ایسی قمیض پہنے ہوئے تھاجس کے ملے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔

یہ اوعمر وہوسہ مقبلہ کے تھے اور یہ لوگ ذمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمرے پوچھا تہمیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کماکہ تمہاری قوم کہ رہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہوگیا توجھے قبل کر دیں گے تو اس نے کما (میں نے تمہیں امن دے دیا) اب متہیں کوئی کچھ نہیں کہ ہمیں کہ ہمیان ہوگیا اور میں محفوظ ہوگیا۔ عاص گھر سے باہر نکلا تودیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے ہمری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا تم لوگ کمال جارے ہو؟ انہوں نے کما نہیں اسے کوئی کچھ نہیں میٹے (عمر) کے پاس جارہے ہیں جو بے دین ہوگیا ہے تو عاص نے کما نہیں اسے کوئی کچھ نہیں کہ سکتا۔ (یہ س کر) وہ تمام لوگ واپس ملے گئے۔ کے

# حضرت عثان بن عفاليًّا كالمشقتين بر داشت كرنا

حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثال بن عفال مسلمان ہوئے توان کو ان کے چیا تھم بن ابدالعاص بن امیہ نے پکڑ کررس میں مضبوطی سے باندھ دیااور کما کہ تم اپنے آباؤاجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو ؟اور اللہ کی قیم ! جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تہمیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قیم ! میں اس دین کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب تھم نے دیکھا کہ حضرت عثمان این دین پر بڑے یکے ہیں توان کو چھوڑ دیا۔ سے عثمان این بربڑے یکے ہیں توان کو چھوڑ دیا۔ سے

## حضرت طلحه بن عبيد الله كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت مسعود بن حراش گہتے ہیں کہ ہم صفااور مروہ کے در میان سعی کررہے تھے کہ ہم نے دیکھاایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بردا

ل اخرجه ابن اسحاق وهذا اسناد جيد قوى كذافي البداية (ج٣ص ٨٢)

لِي اخرجه البخاري (ج١ ص ٥٤٥) لل اخرجه ابن سعد (ج٣ص ٣٧)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

مجمعاس کے پیچیے پیچیے چل رہاہے۔ میں نے پوچھااس نوجوان کو کیا ہوا ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہوگئے ہیں اور حضرت طلحہ کے پیچیے پیچیے ایک عورت تھی جو بروے غصہ سے بول رہی تھی اور ان کوبر ابھلا کہ رہی تھی میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے تایابہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضر می ہے۔ ا

حضرت اہر اہیم بن محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ انے جھے بتایا کہ میں ہمتا ہوری کے باز ار اور میلہ میں موجود تھا تو ہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس باز ار اور میلہ والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد ( ایک کا ظہور ہو گیا ہے ؟ میں نے کہا احمد کون ؟ اس نے کہا عبد اللہ بن عبد المطلب کے بیٹے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں۔ حرم (مکہ) میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے الی جگہ جائیں ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگ۔ کیوں ایسانہ ہو کہ کے جمال کچھوروں کے باغات ہوں گے۔ پھر بلی اور شور بلی زمین ہوگ۔ کمیں ایسانہ ہو کہ لوگ تو ان کا انتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میں آئی ہے انہوں نے کہا ہاں محمد بن عبد اللہ ( سیسے کی گیا اور میں کے لقب سے مشہور بیں۔ انہوں نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور ائن الی قافہ نے ان کا انتباع کیا ہے۔ چنانچہ میں بیں۔ انہوں نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور ائن الی قافہ نے ان کا انتباع کیا ہے۔ چنانچہ میں حضر ت او بحر کے اس گیا ہوں کی کا تباع کرایا ہے؟ \*

انہوں نے کہا ہال۔ تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کرلو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے حضرت ابو بحر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابو بحر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابو بحر خضرت ابو بحر خضرت الوجر کو اس پادری کی بات بتائی۔ حضرت ابو کئے۔ اور انہوں نے حضور کو بھی اس پادری کی بات بتائی جس سے حضور کو بہت خوشی ہوئی جب حضرت ابو بحر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نو فل بن خویلد بن العدویہ نے بکڑ کر (ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے) حضرت ابو بحر اور حضرت طلحہ کو قرینین (یعنی دو ساخی) کہا جاتا ہے۔ امام بیہ بھی کی دوایت میں ہیر بھی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعاما گئی اے اللہ بہمیں ان العدویہ کے شرسے بچا۔ تا

احرجه البخارى في التاريخ كذافي الاصابة (ج٣ص ٢١٠)

ل اخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣٠ص ٣٦٩)كذافي البداية (ج٣ص ٢٩)

#### حضرت زبيرين العوام كاسختيال برداشت كرنا

حضرت ابوالا سود کہتے ہیں کہ حضرت ذیر کن العوام اٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہو کے اور المحادہ سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے پچان کو چٹائی میں لیبیٹ دیے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کفر کی طرف اوٹ آؤ۔ حضرت ذیر الکیت میں بھی کا فرنہ ہوں گا۔ لہ حضرت حفض بن خالد کہتے ہیں کہ موصل سے ایک بوی عمر کے بورگ ہمارے پاس کے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت ذیر بن عوام کے ساتھ تھا۔ ایک چپٹیل میدان میں ان کو نہانے کی ضرورت پیش آگئ جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان۔ انہوں نے کہا (میرے نہانے کی ضرورت پیش آگئ جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان۔ انہوں نے کہا (میرے نہانے کے دور ان )اجابک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑگئ تو میں نے ان کے دور ان )اجابک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑگئ تو میں نے کہا کہ ان کے سارے جسم پر تلوا کے نشان دیکھے ہیں کہ است میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت ذیر نے کہا کیا تم ان کی معیت میں لگاہے اور اللہ کے راستہ میں لگاہے۔ کے حضرت علی میں سے ہر زخم حضور علیا کی معیت میں لگاہے اور اللہ کے راستہ میں لگاہے۔ کے حضرت علی میں نے سے بر زخم حضور علیا کی معیت میں لگاہے اور اللہ کے راستہ میں لگاہے۔ کے حضرت علی میں نے بر نہم حضور علیا کی کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے بر نزم حضور علیا کہ کی خرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے بین کہ جس آدمی نے دخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے دسان کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے دسان کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے دسان کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے دسان کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ سے دسان کی طرح نیزے کی کی خور سے نشان کی خور سے نشان کی کی طرح کی نشان کی کی طرح کی نشان کی کی خور سے نشان کی کی کی

# مؤذن رسول حضرت بلال بن رباح كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت انن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے سات آدمی ہیں۔ حضور ﷺ حضرت او بحر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت معداد الله تعالیٰ نے حضور کی حفاظت ان کے چچا کے ضہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد الله تعالیٰ نے حضور کی حفاظت ان کی توم کے ذریعہ سے کی۔باتی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کرلوہے کی ذریعیں پہنائیں اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ

ي عند ابي نعيم ايضاً كذافي الحيلة (ج ١ ص ٠ ٩)

ل اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج 1 ص ٨٩)وا خطاط الذايضاً ورجاله ثقات الا انه موسل قاله الهيشمي في مجمع الزوائد (ج ٩ ص ١٥١) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣٦٠) عن ابي الا سود عن عروة رضي الله عنه. لا اخرجه ابو نعيم ايضاً واخرجه الطبراني والحاكم (ج ٣ ص ٣٦٠) نحوه وابن عساكر كما في المنتخب (ج ٥ ص ٧٠)ايضاً قال الهيشمي (ج٩ ص ١٥٠)والشيخ الموصلي لم اعرفه وبقية رجالة ثقات انتهي.

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) زر ہیں بہت گرم ہو گئیں اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشر کول کی بات مان لی کیکن حضر تبلال کواللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پر واہ نہ تھی اور ان کی قوم کے مال ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔چنانچہ مشر کول نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑ کوں کے حوالہ کر دماجوا نہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے بھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے ۔ (لینی معبودایک ہی ہے) که حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشر کین نے لوہے کی زر ہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ زر ہیں سخت گرم ہو گئیں اور لوے کی گرمی اور دھوی کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف موئی۔شام کولو جمل لعنہ اللہ نیزہ لیئے ہوئے ان حضرات کے پاس آیاور انہیں گالیاں دیے لگا ادر انہیں دھمکی دینے لگا۔ کے حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں بول ہے کہ مشر کین حضرت بلال کے گلے میں ری ڈال کر مکہ کے دونوں احشین بہاڑوں کے در میان لیئے پھرتے۔ سے حضرت عروہ بن زبیر" فرماتے ہیں کہ حضر تبلال بوجمح قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرکین ان کو مکہ کی تیتی ہوئی ریت پر لٹاکر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر بھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آکر مشرک ہوجائیں لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ورقہ (ابن نو فل بن اسد بن عبدالعزی کہتے اے بلال! احد احد بعنی ہاں واقعی معبود ا یک ہی ہے (اور مشر کوں سے کہتے )اللہ کی قتم!اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی حکیه بناؤل گا۔ ہی

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں در قہ بن نو فل حضرت بلال ؓ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیفیں پہنچارہے ہوتے اور حضرت بلال احداحد کہ رہے ہوتے لینی معبود ایک ہی ہے توور قدین نو فل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضر تبلال کو تکلیفیں پہنچار ہا ہو تا تھا۔ توور قد کہتے میں اللہ عزو جل کی قتم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کوبر کت اور رحمت خداوندی کی جگه بناؤں گا ایک دن حضر ت ابو بحر صدیق کا حضرت بلال پر گزر ہوااور وہ مشرک ان کو تکیفیں پہنچارے تھے تو حضرت ابو بحر نے امیہ

ل اخرجه الا مام احمد وابن ماجة كذافي البداية(ج ٣ص ٢٨) واخرجه ايضا الحاكم (ج ٣ص ٤٨٢) وقال صحيح الا سناد ولم يحر جاه وقال الذهبي صحيح واخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ١ ص ١٤٩) وابن ابي شيبة كما في الكنز (ج ٧ ص ١٤) وابن عبد البو في الاستيعاب (ج ١ ص ١٤١) مَن حديث ابن مسعود بمثله. لى احرجه ابو نعيم ايضاً في الحيلة (ج

١ ص ١٤٠) - ﴿ وَقَالُهُ ابن عبد البر وَاحْرِجُهُ ابن سعد (ج ٢ ص ١٦٦) عن مجاهد بنحوه ﴾ اخرجه الزبير بن بكار وهذا مرسل جيد كذافي الاصابة (ج٣ص ٦٣٤)

ے کہ اارے! کیاتم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک (ان کو یول سر او سے رہو گے) امیہ نے کہاتم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے اب تم ہی ان کو ان تکلیفول سے چھڑ اؤ۔ حضر ت ابو بحر نے کہا چھا میں انہیں چھڑ انے کے لئے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالاغلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے وہ غلام تمہیں حضر ت بلال کے بدلہ میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا مجھے قبول ہے۔ حضر ت ابو بحر نے کہاوہ میں نے تمہیں وے دیا حضر ت ابو بحر نے اپناوہ غلام دے کر حضر ت بلال کو لے لیا اور انہیں آز او کردیا۔ مکہ سے جھرت کرنے سے پہلے حضر ت ابو بحر نے اسلام کی وجہ سے حضر ت بلال کے علاوہ چھاور غلام وں کو آز اد کیا۔ له

ائن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دو پسر کو تیزگر می ہو جاتی توامیہ حضر تبلال کو لے کر باہر نکلٹا اور مکہ کی پھر ملی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا۔ پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضر تبلال سے کہتا تم ایسے ہی (ان تکلیفوں میں بتلا) کہ ہوگے۔ یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤیا محمد (علیہ السلام) کا انکار کرکے لات اور عزی کی عبادت شروع کر دولیکن حضر تبلال ان تمام تکلیفوں کے باوجو داصد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضر ت عمار بن یا سرائے یہ چند اشعار کے ہیں جن اصد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضر ت عمار بن یا سرائے نے یہ چند اشعار کے ہیں جن میں انہوں نے حضر ت بلال اور ان کے ساتھیوں کے تکلیفیں اٹھانے کا اور حضر ت او بحرائے اور حضر ت او بحرائا لقب عتیق تھا یعنی دوزخ سے آذا و حضور "نے ان کویہ لقب دیا تھا یاں کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا)

جزی الله خیر ً اعن بلال وصحبه عنیقاً واحزی فا کهاً وابا جهل الله تغیر کا کهاً وابا جهل الله تغیر کا منی الله تغیر کا من عنیق (حضرت ابو بحر)رضی الله عنه کو جزائے خیر عطافرمائے اور فاکہ اور ابو جمل کور سواکر ہے۔

عشیة هما فی بلال بسوء ق ولم یحذر اما یعذرالمرء ذوالعقل میں اس شام کو نہیں بھولوں گاجس شام کو یہ دونوں حضر تبلال کو سخت تکلیف دیناچاہتے تصدیقہ اور عقلمند آدمی جس تکلیف دیناچاہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تصدید و لا اللہ دیا ہوں کا اللہ دیا ہوں کے اللہ دیا ہوں کا اللہ دیا ہوں کی کا اللہ دیا ہوں کا کا اللہ دیا ہوں کا کہ دیا ہوں کا اللہ دیا ہوں کا اللہ دیا ہوں کا اللہ دیا ہوں کا کہ دیا ہوں کا کہ

وہ دونوں حضرت بلال کواس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے۔ کیونکہ حضرت بلال لوگوں کاایک خدامانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میر ارب ہے اور اس پر میر اول

<sup>🕹</sup> اخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ١ ص ١ ٤٨) عن هشام بن عروة عن ابيه.

نظمئن ہے۔

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

فان یقتلونی یقتلونی فلم اکن لا شوك بالرحمن من حیفة القتل اگریه مجھے مار ناچاہتے ہوتے ضرور مار دیں میں قتل کے ڈرسے رحمٰن کے ساتھ کی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔

فیارب ابراهیم والعبدیونس وموسی وعیسی نجنی ثم لا تبل لمن ظل یهوی الغیی عن ال غالب علی غیر بر کان منه و لا عدل الے ابراہیم اور یونس اور موسی اور عیسی علیم السلام کے رب! مجھے نجات عطافر مااور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگول کے ذریعہ آزمائش میں نہ ڈال جو گمر اہ ہو ناچا ہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے لے

## حضرت عمار بن یاسرؓ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں بر داشت کرنا

حضرت جار المن تعین کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاری تھیں کہ ان کے پاس سے حضور علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے آل عمار، اے آل یاس اخو شخبری سنو! تم سے وعدہ ہے کہ (ان تکلیفوں کے بدلہ میں) تم کو جنت ملے گ۔ لیہ حضرت عثال فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ کے ساتھ مکہ کی چھر بلی زمین بطحاء پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور والد اللہ تنیوں کو دھوپ میں ڈال کر سزادی جاری ہوتا ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار کے والد نے کمایار سول اللہ! ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا اے آل یاسر! صبر کرو۔ اے اللہ! آل یاسر کی مغفرت ضرور کردی۔ سل

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ماسر اور حضرت عمار اور حضرت عمار کی واللہ اللہ عضور عظامتے کا گزر ہوا۔ ان متنوں کو اللہ (کے دین) کی وجہ سے اذیت پنچائی

ل ذكره ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٤٨)

لا احرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢٩٣) رجال الطبراني رجال الصحيح غير ابراهيم بن عبدالعزيز المقوم وهو ثقة ١٥

ت عند الحاكم في الكني وابن عساكر واخرجه ايضاً احمد والبهقي والبغوى والعقيلي وابن منده وابو نعيم وغير هم بمعناه عن عثمان كما في الكنز (ج ٧ ص ٧٧) واحرجه ابن سعد (ج ٣ ص ١٧٧) عن عثمان بنحوه.

جار ہی تھی۔آپ نے ان سے فرمایا ہے آل یاسر! صبر کرو۔اے آل یاسر! صبر کرو کیو نکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان متنول کے . وعدہ کیا گیا ہے کہ ان متنول کے . ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون الد جہل نے حضرت سمیہ کی شر مگاہ میں نیزہ مارا جس وہ شہید ہو گئیں اور حضرت یاسر بھی ان ہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے اور حضرت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ کے امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمارہ کی والدہ حضرت سمیہ کو ملا جس کی شر مگاہ میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمارہ کی والدہ حضرت سمیہ کو ملا جس کی شر مگاہ

میں آبوجہل نے نیزہ مارا تھا۔ سے جون میں میں میں میں عالم اللہ کے قبلات مثری کی میں جون

حضرت او عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشر کول نے حضر ت عمار کو پکڑ کراتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ آخر (ان کواپنی جان بچانے کے لیئے)حضور ﷺ کی شان میں گتاخانہ بول یو لنے بڑے اور مشرکول کے معبودول کی تعریف کرنی بڑی۔جبوہ حضور عظام کی خدمت میں آئے توان سے حضور نے یو چھاکہ تم پر کیا گزری ؟ انہوں نے کمایار سول الله! بهت برا ہوا۔ مجھے اتنی تکلیف پہنیائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کرآپ کی گتاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی بڑی آپ نے فرمایا تم اسے دل کو کیسایاتے ہو ؟ انہوں نے کہامیں اسیے دل کوایمان پر مطمئن یا تا ہول۔آپ نے فرمایا چر تواگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں بنجائيں توتم بھي دوباره (جان بچانے کے لئے)ويے ہى كرلينا جيسے يہلے كيا۔ سى او عبيدنے حضرت محمد (بن عمار) سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ کی حضرت عمار ﷺ سے ملا قات ہوئی۔ حضرت عمار رورے تھے۔حضور ان کی آنکھول سے آنسویو نچھنے لگے اور آپ فرمارے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کریانی میں اتنے غو طے دیئے کہ تم کو فلاں فلاں (نازیرااور گتاخی کی کما تیں کہنی بڑس (جب تمہارادل مطمئن تھا توان ماتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں)اگروہ دوبارہ الی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اس طرح کہہ وینا۔ حضرت عمروین میمون کہتے ہیں کہ مشر کول نے حضرت عمار بن پاس کواک میں جلایا تھا۔ حضور علیہ ان کے پاس سے گزرے اورآپ ان کے سر پراپناہاتھ پھیررہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اے آگ! توعمار کے لیئے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاجیے تو حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے لیئے ہوگئ تھی (اے عمار) تہمیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی ( یعنی تم شادت یاؤ کے ) ه

ل واخرجه ابو احمد الحاكم ورواه ابن الكلبي عن ابن عباس نحوه

ظ كذافي الأصابة (ج٣ص ٧٤٧) كذافي البداية (ج٣ص ٥٩) كذافي البداية (ج٣ص ٥٩) كذافي البداية (ج٣ق اص ١٧٨) عن ابي عبدة نحوه. واخرجه ابن سعد (ج٣ق اص ١٧٨) عن ابي عبيدة نحوه.

### جفرت خباب بن ارت کا سختیال بر داشت کرنا

حضرت شعبی کتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کواپی خاص مند پر بٹھا کر فرمایا ایک آدی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدی اس مند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقد ار نہیں ہے۔ حضرت خباب نے ان سے بو چھاا ہے امیر المومنین! وہ ایک آدی کون ہے ؟ حضرت عمر نے فرمایاوہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت خباب نے کما نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقد ار نہیں ہیں (کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں) کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال کے تعلق والے ایسے لوگ سے جن کی وجہ سے اللہ تعالے ان کو بچا لیتے تھے۔ میر اتوان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو بچا لیتے مال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آدئی نے اپنایاؤں میرے سینے پر کھااور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعہ ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے زمین سے صرف اپنی کمر کو ذریعہ ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے زمین کی کمر کھول کر دکھائی جس پر برص کے دراغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ل

حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر شیخ حضرت بلال سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھاجو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھائی پڑیں۔ حضرت خباب نے کہا اے امیر المو منین!آپ میری پشت کودیکھیں۔ (اسے دیکھ کر) حضرت عمرنے کہا کہ میں نے ایسی کمر تو بھی منیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لئے آگ جلائی (اور جھے اس میں ڈالا) اور اس آگ کو میری کمر کی چرفی نے ہی تھایا۔ کے ابولیلی کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ادت خضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا قریب آجاؤ۔ حضرت عمار بن یا سرکے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقد الر نہیں ہے۔ تو حضرت خیاب حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے بہتے تھے۔ سی

حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں ایک اوہار آدی تھااور عاص بن واکل کے ذمہ میر ایکھ قرضہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جاکر اپنے قرضہ کا تقاضا کیا توعاص نے کمااللہ کی قتم! میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کرول گاجب تم محمد (عظیمہ کا انکار کردو گے۔ میں نے کہا نہیں

في اخرجه ابن سعد (ج٣ص ١١٧) كذافي كنز العمال (ج٧ص ٣١)

لي عند ابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٤٤)

ت عند ابي نعيم وابن سعد وابن ابي شيبة كما في كنز العمال (ج٧ص ٧١)

حياة الصحابية أروو (جلداول) = حياة الصحابية أروو (جلداول) = ( الس

الله کی قتم اِاگر تم مرکر دوبارہ ذندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا جب میں مرکر دوبارہ اٹھایا جاؤں گاوہاں تم میرے پاس آناوہاں میرے پاس بہت سارامال اور اولاد ہوگی۔ وہال میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دول گا۔ اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت ناذل فرمائی :۔
اَفَوَ ءَ يُتَ اللّٰذِي كَفَوَ بِا يُعِينَا وَ قَالَ لَا وُتَينَ هَا لَا وَّو كُلُهُ الله سے لے کر وَیا تینا فردا "تک ترجمہ۔ "بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے ، اور کہا مجھے کو مل کر رہے گا مال اور اولاد ، کیا جھائک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد ، یہ نہیں ہم لکھر کھیں گے جو وہ کہنا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ تنار ہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس کیلا۔ "ک

حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں حضور عظافہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹے ہوئے تھے اور ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت میں اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا۔ کیاآپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے ؟آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہ کی تعظیموں سے ان کا گوشت اور پٹھاسب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہ کی تعظیموں سے ان کا گوشت اور پٹھاسب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا پچھ نہ چھوڑ اگیا لیکن اتن سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹانہ سکتی تھی۔اور اللہ تعالی اس دین کو ضرور پوراکر کے رہیں گے۔ یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور اس کو کسی د ختمن کا ڈرنہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے اور سوائے بھیڑ سے کے اپنی بحر پول پر۔لیکن تم جلدی چا ہے ہو۔ کی

#### حضرت ابو ذرر ضي الله عنه كاسختيال بر داشت كرنا

والحاكم (ج ٣ ص ٣٨٣) بمعناه.

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) ا

P (A

تىلى نىيى ہوئى جوميں معلوم كرناچا بتاتھاوہ مجھے معلوم نہ ہو سكا۔ چنانچہ انہوں نے زاد سفر ليا اوریانی کامشکیزہ بھی سواری پرر کھا(اور چل پڑے) یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آکر حضور ﷺ کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور کے بارے میں یو چھناانہوں نے (حالات کی وجہ ہے) مناسب نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ رات آگئ تو وہیں لیٹ گئے توان کو حضرت علیؓ نے دیکھااور وہ سمجھ گئے کہ بیدیر دلیی مسافر ہیں۔حضرت ابوذر حضرت علی کودیکھ کران کے پیچیے ہولئے (حضرت علی نےان کی میزیانی کی)لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ نوچھااور یو نمی صبح ہو گئی۔وہ اپنامشکیز ہاور زاد سفر لے کر پھر مسجد حرام آگئے اور ساراون وہاں ہی رہے۔ حضور ؓ نے ان کو نہ دیکھا یہاں تک کہ شام مو گئی۔ یہ اسے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی کاان کے پاس سے گزر موا۔ انہول نے کما کیااس آدمی کے لیئے اس بات کاوفت نہیں آیا کہ اپناٹھکانہ جان لے ؟ حضرت علی نے ان کو ا ٹھایا اور ان کوایے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے پچھ نہ یو چھا یمال تک کہ تیسرادن ہو گیااور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیااور یہان کے ساتھ علے گئے پھر حضرت علی نے ان سے کماکیاتم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یمال کس لیے آئے ہو<sup>؟ حض</sup>رت ابو ذرنے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عمد و پیان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا۔ تو حضرت ابد ذر نے ان کو ایخ آنے کا مقصد بتلا۔ حضرت علی نے کماکہ پیبات حق ہاوروہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں جب صبح ہو توتم میرے بیجیے چلنا۔اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گاجس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہو گا تو میں پیپٹاپ کرنے کے بہانے رک جاؤل گا۔ (تم چلتے رہنا)اگر میں چلتار ہاتو تم میرے پیچھے چلتے رہنااور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بیہ حضرت علی کے بیچھے حیلتے رہے یہال تک کہ حضرت علی حضور ؓ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔اور بیہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے،انھوں نے حضور کی بات سی اور اس جگہ مسلمان ہو گئے۔حضور ؓ نے ان سے فرمایا بنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤاور انہیں ساری بات بتاؤر (اورتم وہال ہی رہو) یمال تک کہ میں تمہیں تملم بھیول حضرت او ذرائے کمااس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ توحید کا کا فروں کے پیمیں پورے زور سے اعلان کرول گاد چنانچہ وہال سے چل کر معجد حرام آئے اور بلند آواز سے ایکار کر کہا: اشهدان لآاله الا الله وان محمدًا رسول الله.

یہ س کر مشر کین کھڑے ہو ئے اور ان کو اتنامار آکہ ان کو لٹادیا۔ اتنے میں حضرت عباس

بياة الصحابة أردو (جلداوّل) \_\_\_\_\_\_ بياة الصحابة أردو (جلداوّل) \_\_\_\_\_

آگئے اور وہ (ان کو بچانے کے لیئے)ان پرلیٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار کاآد می ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اس قبیلہ کے پاس سے گزر تاہے اور حضرت عباس نے ان کو کا فروں سے چھڑ الیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ویسے ہی کیا۔ چنانچہ پھر کا فروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا۔ اور پھر حضرت عباس (بچانے کے لیئے)ان پرلیٹ گئے۔ ا

الم مخاری نے حضر تالن عباس گیروایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش سن لو۔

اني اشهدان لآ اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله.

کا فرول نے کما پکڑواس بے دین کو۔ چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے ا تنامارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباسؓ میری مدد کوآئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کا فروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاراناس ہو۔ تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو۔ حالا نکہ تمہاری تجارت کاراستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔جبالگادن ہوا تومیں نے بلند آواز سے پہلے دن کی طرح پھر کلمہ شمادت (کافروں کے بیے میں) پڑھا۔ چرکافروں نے کما پکڑواس بے دین کو۔ چنانچہ اس دن بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہواجواس سے پہلے دن ہواتھا۔اور پھر حضرت عباس میری مدو کوآئے اور مجھ پرلیٹ گئے اور کا فروں ہے وہی بات کئی جوانہوں نے پہلے دن کہی تھی۔ کل الم مسلم نے حضرت او ذرا کے اسلام لانے کا قصہ اور طرح سے بیان کیا ہے جس میں سیر ہے کہ میر ابھائی گیا۔اور وہ مکہ پہنچا۔ پھر مجھ سے واپس آکر کہاکہ میں مکہ گیا تھاوہاں میں نے الک آدمی دیکھا جے لوگ بے دین کہتے تھے۔ان کی شکل وصورت آپ سے بہت زیادہ ملی ہے۔ حضرت او ذرا فرماتے ہیں کہ چرمیں مکہ گیاوہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھاجوان کا نام لے رہا تھا۔ میں نے یو چھاوہ بے دین آدی کہال ہے، یہ سن کروہ آدی میر سےبارے میں چیخ چیخ کر کہنےلگایہ ہے دین ہے ، یہ ہے دین ہے۔ لوگوں نے مجھے پھر وں سے اتنامارا کہ میں پھر کے سر خبت کی طرح ہے ہو گیا۔ (جالمیت کے زمانے میں کا فرجانور ذی کر کے بتول پر خون ڈالا كرتے تھے ميں اس بت كى طرح لهولهان موكيا) چنانچ ميں كعبہ اور اس كے بردول ك ور میان چھپ گیااور پندرہ دن رات اس میں یو ننی چھیار ہا۔ میرے یاس آب زمزم کے علاوہ کھانے یینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور ﷺ اور حضرت ابو بحر مسجد حرام میں (ایک دن)

آئے۔میریان سے ملا قات ہوئی اور اللہ کی قتم!سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلامی طریقہ کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہایار سول اللہ! السلام علیک آپ نے فرمایا وعلیک السلام. ورحمتہ اللہ۔تم کون ہو؟ میں نے کہا بو غفار کا ایک آدمی ہوں۔آپ کے ساتھی (حضرت ابو بحر) نے کمامجھے آج رات ان کو اپنا مہمان ہنائے کی اجازت دے ویں۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصہ میں تھا۔انہوں نے مجھے چند مٹھی تشمش لا کر دی۔ پھر میں اپنے بھائی کے یاس آیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔اس نے کما میں بھی تمهارے دین پر ہوں۔ چھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی میں کہاکہ میں تم دونول کے دین یر ہوں۔ پھر میں نے اپنی قوم کو جاکر دعوت دی۔ان میں سے بعض لو گول نے میری تابعد اری کی (اوروہ مسلمان ہو گئے) لے

حضرت ابوذرٌ فرماتے ہیں میں مکہ میں حضور عظیہ کے ساتھ تھسر گیا۔آپ نے مجھے اسلام سکھایا۔اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا۔ پھر میں نے کمایار سول اللہ! میں اینے دین کا اعلان کرناچاہتا ہوں۔آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کردیا جائے گا۔ میں نے کہا جاہے مجھے قتل کردیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا آپ خاموش ہو گئے۔مسجد حرام میں قریش حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے میں نے وہاں جا کر زور ے كما اشهدان لا الله الا الله وان محمدًا رسول الله بي سنة بى وہ تمام طق أوث كت إور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھیارنے لگے اور مجھے سرح بت کی ظرح بناکر چھوڑا اوران کا یہ نصیال قل كر يك بين جب مجھ أفاقه مواتومين حضور كي خدمت مين آيا۔ كي في ميرايه حال ديكه كر فرماياكه كيامين في تم كومنع نهين كياتفال مين في كمايار سول الله! یہ میرے دل کی چاہت تھی جے میں نے پورا کرلیا ہے۔ میں حضور کے پاس ٹھسر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اپنی قوم میں ملے جاؤ۔ اور جب تہیں ہمارے غلبہ کی خبر ملے تو پھر میرے یاس آجانا۔ کے ایک روایت میں حضرت ابو ذرا فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تووادی (مکہ ) کے تمام لوگ مجھ پر ہٹیاں اور ڈھیلے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔جب مجھے ہوش آیااور میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں پھر کے سرخ ہے کی طرح ہے (لہو لهان) بول- سي

ل اخرجه مسلم من طريق عبدالله بن الصامت.

يِّ اخرجه الطبراني نحو هذا مطولاً وأبو نغيم في الحلة (ج ١ ص ١٥٨) من طريق ابن عباسٌّ لل اخرجه ايضاً ابو نعيم في الخلية (ج١ص ١٥٩) واخرجه الحاكم ايضاً (ج٣ص ٣٣٨) علوق مختلفة

## حضرت سعید بن زیداوران کی بیوی حضرت عمر ای بهن حضرت فاطمه کا سختیاں بر داشت کرنا

حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمر وبن تغیل کو مسجد کو فہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھاہے کہ حضرت عمر شنے (اسلام لانے سے پہلے) مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ لہ بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بمن کو باندھ رکھا تھا۔ کے

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر گرون میں تکوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نكلے انہيں ہوز ہرہ كاليك آدمى ملاساس نے كمااے عمر !كمال كارادہ ہے؟ حضرت عمر في كما میر اارادہ ہے کہ (نعوذ باللہ من ذلک) میں محمد (علیہ السلام) کو قتل کر دوں۔اس نے کہااگر تم محد (عليه السلام) كو قتل كردوك توبوباشم اور بوزبره سے كيسے بچو م عصرت عمر نے اس سے کمامیر اخیال ہے ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکاہے اور جس دین پر تو تھااس کو تو چھوڑ چکا ہے۔اس نے کماکیامیں تم کواس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں ؟ حضرت عمر نے کماوہ کیا ہے ؟اس نے کماتمہاری بہن اور بہنو کی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پرتم ہواس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ س کر حضرت عمر غصہ میں بھر گئے اور (اپنی بھن کے گھر کے ) چل دیئے جب وہ بھن اور بہوئی کے گھرینے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خبابؓ بیٹھے ہوئے تھے۔جب حفرت خباب نے حفرت عمر کی آہٹ سی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کما کہ یہ پیت آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے ا یاس سے سی وہ لوگ سورت طریر صدرے تھے۔ان دونوں نے کما، ہم آپس میں بات کررہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہاشاید تم دونوں بھی (اس نبی کی طرف)ماکل ہو گئے ہو۔ توان کے بہو کی نے ان سے کہااے عمر !اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمهاد اکیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح سے رو نداران کی بھن ان کواینے خاوند سے ہٹانے کے لیئے آئیں تواین بھن کو حضرت

عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چمرے سے خون نکل آیا۔ انکی بہن کو بھی غصہ آگیا۔ انہوں نے غصہ سے کمااے عمر !اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کمی اور دین میں ہو تو پھر ؟اور انہوں نے (بلند آواز سے ) کلمہ شہادت:

اشهدان لآ الله الا الله و اشهدان محمد ارسول الله براها جب حضرت عمر مايوس بوگ تو كها مجمع به الله و الله و اشهدان محمد ارسول الله براها جب حضرت عمر مايوس بوگ تو كها مجمع به الله و كاب دوجو تهار عبال به واور اس كتاب كو صرف پاك آدى بى الم تعلى الله بي الله بي الله بي الله بي كار عابو خسل كرويا و ضور حضرت عمر في كور موكر وضوكيا له بي حضرت عمر في اس كتاب كول كر سورت طا براهنا شروع كيا له يهال تك كه اس آت تك به بي كله اس آت تك بي كله اس آت تك بي كله اس آت تك بي كله الله بي كله بي كله الله بي كله بي كل

إِنَّنِيْ إِنَّا اللَّهُ لَآلِهُ إِلَّا أَنَا فَا عُبُلُهِ نِي وَأَقِعِ الصَّلُوةَ لِلِأَكُوىُ " تُوحفرت عمر نے كماك مجھے بتاؤکہ محمد (علیہ السلام) کمال ہیں ؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی بیبات سی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا کہ اے عمر انتہیں بھارت ہو۔ حضور نے جعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ! اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام (او جمل) کے (مسلمان ہونے کے) ذریعہ سے عزت عطا فرما۔ مجھے امیدے کہ حضور کی مید دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔اس وقت حضور اس گھر میں تھے جو صفا بیاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمریهال ہے چل کر اس گھر (دارار قم) میں ہنچے۔اس وقت گھر کے دروازے یر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضوراً کے کچھ صحابہ موجود تھے۔جب حضرت حمزہ نے ویکھاکہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کررہے ہیں توانہوں نے کما ہاں یہ عمر ہے۔اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کاار ادہ کیاہے، توبیہ مسلمان ہو کر حضور عظیم کا تباع کرلیں گے اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے توان کو قتل کر ناہمارے لیئے آسان بات ہے۔اس وقت حضور گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہور ہی تھی۔ چنانچہ (وحی نازل ہونے کے بعد) حضور اہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے کریبان اور تلوار کے یر تلے کو پکڑ کر فرمایا کیا تم ہازآنے والے نہیں ہواے عمر! (اس کا انظار کررہے ہو کہ )اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولیدین مغیرہ پر نازل کی ہے۔اے اللہ! یہ عمر بن خطاب ہے۔اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعہ دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کما میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں اور وہ مسلمان ہو گئے (مسلمان ہونے کے بعد) انہوں نے کمایار سول اللہ آکے باہر (مسجد حرام کو

(mrm

نمازیر صنے کے لیئے) تشریف لے چلیں ل

حياة الصحابةُ أر دو (جلداول)

حضرت ثوبان فرمائے ہیں کہ حضور علیہ نے یہ دعاما نگی اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعہ دین کوعزت عطافرما۔ اس رات کے شروع کے حصہ میں حضرت عمر کی بھن۔ اللہ کی خلق میں مسلم کی اللہ کی شروع کے حصہ میں حضرت عمر کی بھن۔ اللہ کی اللہ کی خلق میں مسلم کی اللہ کی خلق میں مسلم کی اللہ کی خلق میں حضرت عمر کی بھن۔

پڑھ رہی تھیں حضرت عمر نے اُن کو اُنٹا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔جب صبح تتجد کے وقت حضرت عمر اٹھے توانہوں نے اپنی بہن کی آواز سی جو کہ اِفْراُ ہِا ہمُہم دَہّکَ الَّذِیُ حَلَقَ

پڑھ رہی تھیں تو حضرت عمر نے کمااً للدگی قتم انہ توبہ شعر ہے اور نہ یہ سجھ میں نہ آنے والا پست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہ ہال سے چل کر حضور عظیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا (یاد ھکادیا) حضر تبلال نے دروازے کو کھٹکھٹایا (یاد ھکادیا) حضر تبلال نے کماذرا ٹھر وہیں تمہارے لیۓ رسول اللہ عظیہ سے اجازت لے لول۔ حضر تبلال نے عرض کیایارسول اللہ عمر دروازے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو وہ اسے دین میں داخل کردیں گے۔ آپ نے حضر تبلال سے کمادروازہ کھول دو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور باہر تشریف لائے ) اور حضور نے حضر ت عمر کو دونوں بازوکوں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو ؟ تم کس لیۓ آئے ہو ؟ حضر ت عمر نے بازوکوں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو ؟ تم کس لیۓ آئے ہو ؟ حضر ت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں آپ نے فرمایا تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ وحدہ لاشر کی لہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (علیہ السلام) اس کے بعد وادر سول ہیں۔ چنانچہ حضر ت عمر اس جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا (یارسول اللہ) باہر قشریف لے چلیں۔ ب

حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے اسلام لانے کاشر وع کا قصہ بیان کروں ؟ ہم نے کما جی ہاں انہوں نے فرمایا میں سے سب سے زیادہ حضور علیا ہے کہ سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستہ پر چلا جارہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دکھے لیا اور اس نے مجھ سے یو چھا اے خطاب کے بیٹے کمال جارہے ہو ؟ میں نے کمااس آدمی (یعنی اس نے مجھ سے یو چھا اے خطاب کے بیٹے کمال جارہے ہو ؟ میں نے کمااس آدمی (یعنی

ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ص ١٩١) كذافي العيني (ج ٨ص ٦٨) وذكره ابن اسحاق بهذا السياق مطولاً كما في البداية (ج ٣ص ٨١) كعند الطبراني قال الهيئمي (ج ٩ص ٢٦) وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك وقال ابن عدى ارجوانه لا باس به وبقية رجاله ثقات انتهى.

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل)

حضورً ) کے پاس (قتل کرنے کی نیت ہے) جانے کاارادہ ہے اس آدمی نے کہا کہ (محمد علیہ السلام کی ) بیبات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم پیر کمہ رہے ہو۔ میں نے کما بیر کیسے ؟اس نے کما تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے(اوران کے دین میں داخل ہو چکی ، ہے)چنانچہ میں غصہ میں ہمر اہواوالیں لوٹااور میں نے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا حضور علیا کے عادت شریفیہ بیر بھی کہ جب کوئی ایساآد می مسلمان ہو تاجس کے پاس کچھ نہ ہو تا توالیے ایک یا دوآد می ایسے مخص کے حوالے کردیے جوان کاخر چر داشت کرلے۔ چنانچہ حضور اے ایے صحابہ میں سے دوآد می میرے بہنو کی کے حوالے کر رکھے تھے۔جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے یو چھاکون ہے؟ میں نے کہاعمرین خطاب۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کتاب ( یعنی قرآن شریف ) لیئے ہوئے پڑھ رہے تھے جب انہوں نے میری آواز سی تو کھڑے ہو كر گھريس چھپ كتے اور وہ محفد وال ہىره كيا۔ جب ميرى بهن نے دروازه كھولا تويس نے کمااوا بنی جان کی دشمن! توبے دین ہو گئی اور ایک چیز اٹھا کرمیں نے اس کے سریر مار دی میری بہن رونے لگی اور اس نے کمااے خطاب کے بیٹے جو تونے کرنا ہے کرلے۔ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیااور تخت پر ہیٹھ گیا تومیں نے دیکھا کہ دروازے کے پیمیس ایک صحفہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہایہ صحفہ یہال کیسا؟ تو میری بہن نے مجھ سے کمااے خطاب كے بيخ اينے سے اسے دور ركھو كيونكه تم عسل جنابت نہيں كرتے ہواوريا كى حاصل نہيں كرتے ہواورات صرف ياك لوگ ہاتھ لگا سكتے ہيں ليكن ميں اصرار كر تار ہاآخر ميرى بهن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیااس کے بعد مند ہوار میں حضرت عمر کے اسلام لانے اور اس کے بعدان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کامفصل ذکر ہے۔ کہ

## حضرت عثمان بن مظعوك كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت عثال فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون نے دیکھا کہ حضور عظی کے صحابہ تو تکلیفیں اٹھارہے ہیں اور وہ خودولید بن مغیرہ کی امان میں آرام سے رہ رہے ہیں توانہوں نے (اپنے دل میں) کہا کہ اللہ کی قتم! میں توایک مشرک آدمی کی بناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذبیت اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھارہا ہوں سے کہا اے ابو ہوں سے کہا اے ابو عبد شمس! تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی۔ میں تمہاری بناہ تم کو واپس کر تا ہوں۔ اس

<sup>🕽</sup> اخرجه البزار قال الهيشمي (ج ٩ ص ٤ ٪) وفيه اسامة بن زيد بن اسلم وهو ضعيف انتهي.

سے ہو، عبد ادووربداوں کے سے اللہ عبری قوم کے کسی آدمی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عثان نے کہا نہیں۔ لیکن میں اللہ عزوجل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لیناچا ہتا ہوں ولید نے کہاتم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ علی الا علان واپس کرو جیسے کہ میں نے تم کو سب کے سامنے علی الا علان اپنی پناہ میں لیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد (حرام) گئے۔ وہاں لوگوں سے ولید نے کہا یہ عثمان ہیں۔ میری پناہ مجھے واپس کر دونوں مسجد (حرام) گئے۔ وہاں لوگوں سے ولید نے کہا یہ بچ کہہ ہیں۔ میری پناہ مجھے واپس کر دونوں اسجد (حرام) گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا یہ بچ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو انتہائی و فادار اور انچھا پناہ دینے والا پیلے ہے لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ نہ لوں۔ اس لیئے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے۔ پھر حضر سے عثمان و واپس کر دی ہے۔ پھر حضر سے عثمان و واپس کر دی ہے۔ پھر حضر سے عثمان و واپس کر دی ہے۔ پھر کا بید تن ربیعہ بن مالک کن کا ب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنار ہے سے تو حضر سے عثمان میں ایک میں اپنے اشعار سنار ہے سے تو حضر سے عثمان میں اس مجلس میں حاکم بیٹھ گئے لبد نے یہ شعر پڑھا :

#### الا كل شي ما خلا الله باطل

ترجمہ: اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے۔ حضرت عثان نے داد دیتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کہا۔ پھراس نے دوسر امصرعہ پڑھا۔

#### وكل نعيم لا محالة زائل

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) :

(mry

بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قتم! میرا دل چاہ رہاہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تفکیف پنچ جو دوسری کو پینچی ہے اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنی اس مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں بدا شعار کے :

فان تك عيني في رضى الرب نا لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتد

اگر میری آنکھ کواللہ رب العزت کی رضا مندی میں ایک ملحدہ دین اور گمر اہ انسان کے ہاتھوں تکلیف کپنچی ہے ( تو کیا ہوا؟ )

فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد رحمٰن نے اس آنکھ كے بدلہ ميں اپنا ثواب عطا فرمايا ہے اور جسے رحمٰن راضى كرے اے قوم!وہ پرداخوش قسمت ہے۔

فاني. وان قتلم غوى مضلل، سفيه. على دين الرسول محمد

تم آگرچہ میرےبارے میں ہی کہتے ہو کہ میں بھکا ہوا گر اہ کیا ہوااور بے و قوف ہول لیکن محدر سول اللہ (علیہ السلام) کے دین پر ہوں۔

اريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغى علينا ويعتدى

اس سے میں نے اللہ تعالی (کی رضامندی) کا ارادہ کیا ہے اور ہمارادین بالکل حق ہے اور بیا اس سے میں نے اللہ تعالی ا بات میں صاف کمہ رہا ہوں چاہے بیات اس آدمی کو کتنی بری گئے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا

حضرت عثان بن مظعون کی آنکھ کو جو تکلیف پینجی اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ٔ یہ اشعار کے۔ :

امن تذکر دھر غیر مامون اصبحت مکتباتبکی کمحزون کیا تم ان بے و قوف لوگول کو مار کر کے رور ہے ہو جو دین کی دعوت دینے والول پر ظلم دھاتے تھے۔

لاینتھون عن الفحشاء ما سلموا والعدر فیھم سبیل غیر مامون پر لوگوں میں پر لئے ہیں اور ان لوگوں میں غیر ان لوگوں میں غداری کی صفت توغیر محفوظ راستہے۔

الا ترون اقل الله حیر هم انا غضبنا لعثمان بن مظعون الله تعالی ان کی خیر کو کم کردے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مظعون کی وجہ سے

حياة الصحابة أر دو (جلداول) -----

غصہ میں آئے ہیں۔

اذ يلطمون ولا يخشون مقلته طعناً دراكاً وضر باغير مافون

جب کہ وہ لوگ عثان کے آنکھ کو نٹرر ہو کر ہھور مارہے تھے۔ مسلسل چو کے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کی نہ کی۔

فسوف یجزیهم ان لم یمت عجلاً کیلاً بکیل جزآء غیر مغبون اگر عثان جلدی نه بھی مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوبرابر سر ابر پورا پورابدلہ دے

گا۔ جس میں کوئی خسارہ نہ ہو گا۔ ک

این اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان ؓ سے کمااے میرے بھتیج اپنی سابقہ پناہ میں واپس آجاؤ۔ انہوں نے کمانہیں۔ یک

#### حضرت مصعب بن عميره کا سختيال بر داشت کرنا

حفرت محمد عبدری این والدسے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھر پور جوانی والے انسان تھے اور مکہ کے جوانوں میں سے ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھیں وہ ان کوسب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کیڑا پہناتی تھیں اور یہ مکہ والول میں سب سے زیادہ عطر استعال کرنے والے تھے اور حفر موت کے بنے ہوئے خاص جوتے سنتے تھے۔حضور عظاف ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ مال والا اور ان سے زیادہ ماریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ نازو نعت میں ملا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ان کو یہ خبر <sup>پہنچ</sup>ی کہ رسول<sup>ہ</sup> الله عليه وارار قم بن الى الارقم مين اسلام كى دعوت دررے بين بيد حضورتكى خدمت مين حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی۔ وہال سے باہرآئے تواپی والدہ اور قوم کے ڈرے این اسلام کوچھیائے رکھااور چھپ چھپ کر حضور کی خدمت میں آتے جاتے رہتے ایک دن ان کو عثان بن طلحہ نے نمازیڑھتے ہوئے دیکھ لیااور اس نے حاکر ان کی والدهاور قوم كوبتاديا\_ان لو گول في ان كو پكر كر قيد كرديا\_چنانچدىد مسلسل قيد ميس رے يمال تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو ہیہ كذافي الخليزج ١ ص ١٠٣ ) لل وذكره في البداية (ج٣ ص ٩٣) قصة أبن مطعون عن

و للداهي الحقيق ج اص ١٠١١) ق ولا ترة هي البداية (ج اص ١٠١) قصة ابن مطعول عن ابن اسحاق بلا اسناد وزاد فقال له الوليد هلم يا ابن اخي الى جو ارك فعد قال لا واخر جه الطبراني ع. ع. و ة مر سلا قال الهيثمي وفيه ابن لهيعة (ج ٦ ص ٣٤) بھی واپس آگئے۔واپسی میں ان کا حال بالکل بد لا ہوا تھا۔ بڑی خستہ حالت تھی (وہ نازو نعمت کااثر ختم ہو چکا تھا) پیرد کیچہ کر ان کی والدہ نے ان کوبر ابھلا کہنااور ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ ل

## حضرت عبدالله بن حذافه مهي كاسختيال بر داشت كرنا

حضر ت ابدرافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور ﷺ کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذا فیہ نامی ایک صحابی بھی تھے رضی اللہ عنہ ان کورومیوں نے گر فار کر لیاور پھران کوایے باد شاہ کے پاس لے گئے (جس كالقب طاعيه تھا)اور اسے بتايا كه به محمد (عليه السلام) كے صحابہ ميں سے بين تو طاغيه نے حضرت عبداللدین حذافہ سے کماکیاتم اس کے لیئے تیار ہوکہ تم (اسلام چھوڑ کر نصر انی بن جاؤ اور میں تہیں این ملک اور سلطنت میں شریک کرلوں ؟ (بعنی آدھاملک میں تہیں دے دول گا) حضرت عبداللہ نے فرمایا اگرتم مجھے محمد عظیہ کے دین کو ملک جھیکنے جنتی دیر کے لیئے چھوڑنے پر اپناساراملک بھی دے دواور عربوں کاملک بھی دے دو تو میں چھر بھی تیار نہیں ہو ں۔ تواس پر طاغیہ نے کما بھر تو میں تہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کماتم جو جاہے کروچنانچہ اس کے حکم دینے یران کو سولی پر اٹکا دیا گیااس نے تیر اندازوں سے کہااس طرح تیر الن پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں (جس سے بیہ مرنے نہ یا ئیں اور خوفزدہ ہوجائیں) چنانچہ انہوں نے ایماہی کیا۔ابباد شاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا لیکن بیرانکار کرتے رہے۔ پھراس کے تھم دینے بران کوسولی سے اتارا گیا۔ پھراس بادشاہ نے ا کید دیگ منگوائی جس میں یانی ڈال کراس کے یقیج آگ جلائی گئی (اور وہ یائی گرم ہو کر کھولنے لگا) پھراس نے دومسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو (زندہ ہی) اس کھو لتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا( پیر خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو د کھاکر )اس باد شاہ نے ان پر پھر نصر انیت کو پیش کیالیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو (زندہ)دیگ میں ڈال دیاجائے جب ساہی ان کو (دیگ کی طرف) لے کر جانے لگے توبیرو یڑے۔باد شاہ کو بنایا گیا کہ اب تو دہ رویڑے ہیں۔وہ سمجھا کہ اب بیر (موت ہے ) گھبرا گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کماانہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔اب باد شاہ نے کہااچھاتم کیوں روئے تھے ؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیئے رویاتھا کہ میں نے اپنے دل میں کماکہ تحقی اب اس دیک میں ڈالا جائے گااور تو ختم ہو جائے گامیں توبیہ چاہتا ہوں کہ میرے

ل اخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٨٢)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل)

جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ ہے اس دیگ میں ڈالا جائے (میں تواس وجہ ہے رور ہا تھا کہ میرے پاس ہس ایک ہی جان ہے) اس طاغیہ باد شاہ نے (ان کے اس جواب ہے متاثر ہو کر) کما کیا ہے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ باتی ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ باتی توسہ لے لواور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضر ہ عبداللہ نے اس سے کما کہ میرے ساتھ باتی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوگے؟ باد شاہ نے کما ہاں باتی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کمایہ اللہ کے دشمنوں میں ہے ایک دستمن ہے۔ میں اس کے سر کا یوسہ لوں گا۔ میہ اول تواس کام کو نہیں چاہوڑ دے گا (اس سے تو سارے مسلمانوں کافا کدہ ہو جائے گا۔ میر اول تواس کام کو نہیں چاہور ہے۔ کیان میں مسلمانوں کے فاکدے کے لئے کر لیتا ہوں) چلواس میں کوئی حرج نہیں رہا ہے لیکن میں مسلمانوں کے فاکدے کر حضر ہ عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہے۔ حضر ت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضر ت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضر ت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضر ت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حسب سے پہلے میں لیتا ہوں چنانچہ حضر ہ عمر نے وعر سے کہ کہ کہ کہ کہ دی تو نا گواری حضر ت عمر نے فرایا کہ ہر مسلمان پر بید لازم ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ کہ کی جو نا گواری حضر سے عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے کہ اللہ کے در شمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر سے عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے ک

# حضور علی کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا سختال بر داشت کرنا

حضرت سعیدین جیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عبال سے بوچھا کہ کیا مشرکین حضور عظائے کے صحابہ گوا تی زیادہ تکلیفیں پنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ ڈین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیئے جاتے تھے ؟انہوں نے کماہاں اللہ کی قتم !وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھو کا اور پیاسا بھی رکھتے حق کہ کمز وری کی وجہ سے مسلمانوں سے کملوانا چاہتے مسلمان (مجبور مسلمان سیدھانہ بیٹھ سکتے۔ اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کملوانا چاہتے مسلمان (مجبور مور جان جانے کے لیئے) کہ ویتے۔ وہ مشرک کی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات وعزی

ا خرجه البيهقى وابن عساكر كذافى كنز العمال (ج ٧ص ٦٢) قال فى الا صابة (ج ٢ص ٢٩) واخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهد امن حديث ابن عباس مو صولاً آخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهرى انتهى.

بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں ؟وہ مسلمان کمہ دیتا۔ ہاں ہیں اور گندگی کا کیڑاان کے پاس سے گزرتا تووہ کسی مسلمان سے کہتے کہ کیا اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں ؟وہ مسلمان کمہ دیتا۔ ہاں ہے۔ چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پنچاتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیئے یہ کمہ دیا کرتے تھے۔ له

حضرت الى بن كعب فرماتے ہیں كہ جب حضور اللہ اورآب كے صحابة مدينة كاور انصار في ان كو اپنے ہال رہنے كى جگه دى تو سارے عرب والوں نے ان پر ايك كمان سے تير چلائے (يعنی سارے عرب كے لوگ ان كے دشمن ہو گئے) تو مسلمانوں كورات بھى ہتھيار كائے فرخ نے۔ مسلمان آپس ميں ايك دوسرے لگا كر گزرانى پرخ تى اور دن كو بھى ہر وقت ہتھيار لگائے پڑتے۔ مسلمان آپس ميں ايك دوسرے سے كتے كہ كيا ہمارى زندگى ميں ايسا وقت بھى آئے گا كہ ہم امن اور اطمينان سے رات گزاريں اور ہميں اللہ كے علاوہ كى كاؤرنہ ہو؟اس پريہ آيت نازل ہوئى۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوْ مِنْكُمْ وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخَلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ "وعده كرليالله فَي أَلَا رُضِ عَلَى الله الله فَي الله الله فَي الله فَي

چلائے (لیعنی سارے عرب والے ان کے دستمن ہو گئے) اس پر بیآ بیت نازل ہوئی:۔ لَیسَتَخُلفَنَّهُمْ فِی الْا رُصِ تَی

حضرت او موی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غُروہ میں حضور علی کے ساتھ گئے اس حضور علی کے ساتھ گئے (سواریاں اتنی کم تھیں کہ )ہم چھ آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملاجس پر ہم ہاری ہاری سوار ہوتے تھے۔ (پھر ملی زمین پر ننگی پاؤل چلنے کی وجہ سے )ہمارے پیروں میں چھالے پڑگئے اور میرے ناخن اور ہمارے پاؤل گئس گئے اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑگئے اور میرے ناخن جھڑ گئے توہم اپنے پیروں پر پٹیاں باند ھے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کانام ذات الرقاع رکھا گیا کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باند ھی تھیں۔ سی

ل اخرجه ابن اسحاق عن حكيم كذافي البداية (ج٣ص ٥٩)

لله اخرجه ابن المنذر والطبراني في الا وسط والحاكم وابن مر دويه والبهلقي في الدلائل وسعيد بن منصور كذافي الكنز (ج ١ ص ٢٥٩) لله ثقات على اخرجه ابن عساكر وابو يعلى كذافي الكنز (ج ٥ ص ٢٠٠٠)

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

ابولعیم نے اس صدیث کوروایت کیا ہے اور اس میں سید بھی ہے کہ ابوبر دوراوی کہتے ہیں کہ اس صدیث کو بیان نہیں اس صدیث کو بیان نہیں کہ کرنا چاہتا تھا یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پندنہ فرمایا اور سیہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے (کیونکہ افضل بی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کولوگوں سے چھپا کر رکھے۔ البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو ہتا ہے ) کہ

الله اوراس کے رسول کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک پر داشت کرنا

#### حضور عليه كابھوك بر داشت كرنا

حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ کیا ہے بات نہیں ہے کہ تم جتناچاہتے ہو کھاتے پیتے ہو؟ (یعنی پی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو) میں نتمہارے نبی کریم عظاف کواس حال میں دیکھاہے کہ ان کور دی اور خراب کچھورا تن بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا بیٹ بھر لیں۔ کہ امام مسلم نے حضرت نعمان سے روایت کی ہے کہ حضرت عرش نے لوگوں کو (ان کے زمانے میں) جو دنیاوی فتوحات ملیں ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور عظافے کو اس حال میں دیکھاہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھاآپ کواتی بھی ردی کچھور نہیں ملتی تھی جس سے آب اپنا بیٹ بھر لیں۔ سے

حضرت الا ہر ررہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہے۔
پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
ہیں۔آپ کو کیا ہوا؟ (کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں)آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ ہے۔ یہ سن کر میں روپڑا۔آپ نے فرمایا اے ابو ہر یرہ! مت روکیونکہ جوآدمی دنیا میں تواب کی نیت سے بھوک کوہر داشت کرے گا۔ قامت کے دن اس کے ساتھ حماب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ سکے

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضرت او بحر کے گھر والوں نے ایک رات جارے ہاں بحری کی ایک ٹائگ ججی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑ الور حضور ﷺ نے اس کے کھڑے کیئے یا

ل احرجه ايضاً ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٦٠) بنحوه.

لا اخرجه مسلم والترمذي لل كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٥٤) واخرجه ايضاً الا مام احمد والطياسي وابن سعد وابن ماجه وابو عوائة وغير هم كما في الكنز (ج ٢ ص ٢١)

أخرجه ابو نعيم في الحلية والخطيب وابن عساكر وابن النجار كذافي الكنز (ج ٤ ص ٤١).

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

كھالىتے سے

حفرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے پکڑااور میں نے کھڑے راوی کہتے ہیں کہ جفرت عائشہ جس سے بھی ہے مدیث بیاں کر تیں اس سے یہ بھی فرمائیں کہ یہ کام چراغ کے بغیر مول فرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عائشہ سے پوچھا اے ام المومنین! (کیایہ کام) چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کمااگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ کے لئو یعلی نے حضرت ابد ہر روہ سے روایت کیا جب کہ حضور عظافہ کے گھر والوں پر کئی چاندا سے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر جربی مل جاتی تو اسے جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر جربی مل جاتی تو اسے جسم پر لگا لیتے اور اگر جربی مل جاتی تو اسے

حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا پھر دوسر اچاند گزر جاتا اور حضور کے کسی بھی گھر میں پچھ آگ نہ جلائی جاتی نہ روٹی کے لیئے اور نہ سالن کے لیئے لوگوں نے پوچھا اے او ہر برہ ! پھر وہ کس چیز پر گزارہ کیا کرتے تھے ؟ فرمایا دو کالی چیز وں پر لیعنی کچھور اور پانی پر ۔ ہاں حضور کے بڑوسی انصار تھے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزاء عطا فرمائے ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا پچھ دودھ وہ حضور کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے ۔ بھی

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں اے میرے بھانج !اللہ کی قتم ! ہم ایک چاند دیکھے لیتے اور حضور قتم ! ہم ایک چاند دیکھے لیتے اور حضور علیہ ایک چاند دیکھے لیتے اور حضور علیہ ایک چاند کی ایک نے جلائی جاتی۔ میں نے کہا۔ اے خالہ جان! پھرآپ لوگوں کا گزارہ کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، دو کالی چیزوں پر کچھور اور پانی پر۔ البتہ حضور کے پڑوی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے۔وہ ان کا دودھ حضور کے پاس تھے دیا کرتے۔جو حضور ہمیں بلاد ماکرتے۔ ہو

ل اخرجه احمد ورواته رواة الصحيح. لل كذافي الترغيب (ج ٥ ص ٥ ٥) واخرجه ايضاً ابن جرير كما في الكنز (ج ٤ ص ٣٨) لل كذافي الترغيب (ج ٥ ص ٥ ٥) قال الهيشمى (ج ١٠ ص ٣٢٥) رواه ابو يعلى وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف وقد و ثقه وحيم وقية رجاله ثقات في عند احمد قال الهيشمى (ج ١٠ ص ٣١٥) اسناده حسن ورواه البزار كذلك انتهى. في اخرجه الشيخان كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٥٥) واخرجه ايضاً ابن جرير نحوه واخرجه احمد باسناد حسن والبزار عن ابي هويرة بمعناه كما في المجمع (ج ١٠ ص ٣١٥)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_

انہوں نے کہادو کالی چیزوں پر یعنی کجھور اور پانی پر اور وہ بھی جب میسر آجا تیں ا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ گی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے لیئے کھانا منگایااور فرمایا ہیں جب بھی پیٹ بھر کیتی ہوں اور رونا چاہوں تورو سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں بھی انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آجا تاہے جس حال پر حضور علیا نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی فتم آپ نے نے بھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت دو مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ کہ حضرت ان جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عاکشہ فرما تی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک بھی بھی حضور علیا نے تین دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ انتقال کے وقت تک بھی بھی دو دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ این جریر نے کھوڑ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیا ہوگیا اور آپ کو دو کالی چیزیں حضور سے انتقال ہوگیا اور آپ کو دو کالی چیزیں بھی بھی جو کر نہیں کھایا۔ آگر ہم بھی پیٹ بھر کر کھی جس کھی ہیں تین دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ آگر ہم بھی پیٹ بھر کر کھی بھی تین دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ آگر ہم بھی پیٹ بھر کر کھیں کھایا۔ آگر ہم بھی پیٹ بھر کر کھی کھی تین دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ آگر ہم بھی پیٹ بھر کر کھیں کھایا۔ آگر ہم

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ پی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگالیا کرتے اور آپ نے انتقال تک بھی تین دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھاما۔ ھ

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے بھی میز پر نہیں کھایااور آپ نے بھی باریک چیاتی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کا نقال ہو گیا۔اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی بھی بھی بصنبی ہوئی بحری نہیں دیکھی۔ لا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اور آپ کے گھر والے مسلسل کی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے۔ انہیں رات کا کھانانہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ کے حضرت ابو ہر برہ ہی گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بحری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہر برہ کوبلایا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور ﷺ دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے مجھی پیٹ ہمر کر جو کی فرمایا حضور سے بھر کر جو کی

ل اخرجه ابن جریر ایضا کذافی الکنز (ج ٤ ص ٣٨) کی اخرجه الترمذی کذافی الترغیب (ج ه ص ١٤٩) ه ص ١٤٨) کی کیما فی الکنز (ج ٤ ص ٣٨) کی کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٤٩) ٥ د اخرجه ابن ابی الدنیا مرسلا کی عند البخاری کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٥٣) ۷ اخرجه الترمذی وصححه.

روٹی نہیں کھائی تھی۔لے ایشن

حياة الصحابةٌ أردو (جلداوّل) =

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ یے حضور ﷺ کوجو کی روٹی کا ایک مکڑا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بہلا کھانا ہے جے تمہارے والد تین دن کے بعد کھارہ ہیں۔ طبر انی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ مکیہ میں نے پہلی کی محالوں اس لیئے میں آپ کے پاس یہ مکڑا نے پہلی کی کھالوں اس لیئے میں آپ کے پاس یہ مکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے دہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزراہے کا۔ حضرت الدہر ریٹ فرماتے ہیں کہ حضور میں گراہے کے باس کرم کھانا نہیں گراہے ہو کر آپ نے فرمایا الحمد للہ! میرے بیٹ میں استے اسے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ سی فرمایا الحمد للہ! میرے بیٹ میں استے اسے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ سی

حضرت سمل من سعد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی بعثت سے لے کر انقال تک کبھی میدہ نہیں دیکھا۔ جضرت سمل سے بوچھا گیا کہ کیا حضور کے زمانہ میں آپ لوگوں کے پیاس چھانی ہوتی تھی ؟ توانہوں نے کہا کہ حضور ؓ نے اپنی بعثت سے لے کر انقال تک بھی چھانی نہیں دیکھی تھی۔ توان سے بوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کسے کھا لیتے تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے۔ جواڑنا ہو تاوہ اڑ جاتا۔ باتی کو ہم گوندھ لیتے گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کے دستر خوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روئی نہیں بچتی تھی۔ طبر انی کی ایک روایت میں سے سے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور سے کے سامنے سے دستر خوان اٹھایا گیا ہو۔ اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ ھ

حضرت ابوطلی فرماتے ہیں ہم نے حضور ﷺ ہے بھوک کی شکایت کی اور (بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپٹر اہٹا کر اپنااپنا سے ہم لوگوں نے اپنے بیٹ پر ایک ایک پھر باندھ رکھا تھا چنانچہ )ہم نے کپٹر اہٹا کر اپنااپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے بیٹ پر ایک ایک پھر بندھا ہوا تھا۔ تو حضور کے اپنے پیٹ مبارک سے کپٹر اہٹایا توآپ کے پیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ک

حضرت ابن جیر "حضور عظی کے صحابہ" میں سے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کو سخت بھوک لگی۔حضور کے ایک پھر اٹھا کراسے اپنے پیٹ پرباندھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا غور

ل عند الترمذي والبخاري كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٤٨) لا اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ١٠٥ ص ١٤٨) بعد ما ذكره عن احمد والطبراني ورجالهما تفات.

ی عند ابن ما جة با سناد حسن والبیهقی با سناد صحیح کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٤٩) کا اخرجه البخاری کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٥٣) و اخرجه الطبرانی با سناد حسن کذافی الترغیب (ج ٥ ص ١٥١) قال الهیشمی (ج ١ ٠ ص ٣١٣) وروی البزار بعضه ل اخرجه الترمذی کذافی الترغیب (ج ٥ ص ٢٥٣)

سے سنو ابہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھارہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں گیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھو کے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو ابہت سے لوگ (دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر ) اپنا اکر ام کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں ) وہ اپنی تو ہین کررہے ہیں (کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذکیل ہوں گے) غور سے سنو ابہت سے لوگ (دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر بظاہر ) اپنی تو ہین کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں ) وہ اپنا اکر ام کررہے ہیں (کہ قیامت کے دن ان کوراحت اور عزت ملے گیا ہے) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیا کے دام کے دن ان کوراحت اور عزت ملے گیا ہے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ کہ حضور علیا گئے کے (جانے کے بعد ) اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ میر نام ہے۔ کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمز ور ہو حاتے ہیں اور ان کے ذل کمز ور ہو حاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قالو ہو حاتی ہیں۔ کے

## حضور علیہ اور آپ کے گھر والوں اور حضر ت ابو بحر اور حضر ت عمر ای بھوک

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بحر دو پسر کے وقت سخت گر می میں گھر سے مبحد کی طرف چلے۔ حضرت عمر نے ساتو کہا اے ابو بحر ایاں وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے ؟ حضرت او بحوض کی اصرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک گی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قتم ا میں بھی صرف اس وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آئیں میں بات کر بی رہے تھے کہ اچانک حضور ﷺ گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے ؟ دونوں نے کہا کہ اللہ کی قتم ابہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک گی ہوئی ہے۔ حضور انے کہا فرمایا اس ذات کی قتم اجس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں بھی صرف اس وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ چلو تم دونوں کھڑ ہے ہوجاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئا اور حضرت ابوابوب حضور کے لئے کھا نایا حضر ت ابوابوب حضور کے لئے کھا نایا دودھ بچا کر رکھا کر تے تھے۔ اس دن حضور گوان کے ہاں آئے میں دیر ہوگی اور جس وقت دودھ بچا کر رکھا کر تے تھے اس دن حضور گوان کے ہاں آئے میں دیر ہوگی اور جس وقت دوزنہ کیا کر تے تھے اس دن حضور گوان کے ہاں آئے میں دیر ہوگی اور جس وقت دوزنہ کیا کر تے تھے اس دن حضور گوان کے ہاں آئے میں دیر ہوگی اور جس وقت دوزنہ کیا کر تے تھے اس دن تھو میں میر کی ابوابوب وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھا کر اپنے دوزنہ کیا کر تے تھے اس وقت نہ آسکے۔ تو حضر ت ابوابوب وہ کھانا سے گھر والوں کو کھا کر اپنے

ل اخرجه ابن ابی الدنیا كذافی الترغیب (ج ٣ص ٢٢٤) واخرجه ایضاً الخطیب وابن منده كما فی الا صابة (ج٢ص ٤٨٦) لا اخرجه البخاری فی كتاب الضعفاء وابن ابی الدنیا فی كتاب الجوع كذافی الترغیب (ج٣ص ٢٠٤)

(mm

مجھوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔جب پید حضر ات ان کے دروازے پر پہنچے توان کی بوی نے باہر نکل کران حضر ات کا استقبال کیااور کہاخوش آمدید ہواللہ کے نبی کریم (علیہ) کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو حضور ؓ نے ان سے بوچھا ابو ابوب کمال ہیں ؟ حضرت ابو ابوب اینے باغ میں کام کررہے تھے وہاں سے انہول نے حضور کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کماخوش آمدید ہواللہ کے نبی کریم (ﷺ) کواوران کے ساتھ آنے والوں کو اے اللہ کے نبی! یہ وہ دقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچےوہ گئے اور جھور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خٹک اور تر اور گدر (نیم پختہ) تینوں فتم کی جھوریں تھیں۔ حضور ؓنے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ؟ ہمارے لیئے چن کر صرف خشک جھور لاتے۔انہوں نے کمایار سول اللہ! میر اول میر چاہا کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قتم کی کجھور کھا کمیں اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگرتم نے ذی کرنا ہی ہے تودودھ والا جانور ل ذیج نہ کرنا۔ حضرت ابد ابوب نے سال پاسال سے کم عمر کا بحری کا بجہ ذرج کیااورا بن بیوی سے کماکہ تم ہمارے لیئے آٹا گوندھ کرروٹی پکاؤ۔ کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہواور حضرت او ایوب نے بحری کے اس بچہ کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آ دھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیااور نبی کریم ﷺ اورآپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا۔ نوآپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابوابوب سے کہااہے حضرت فاطمہ (رضی الله عنها) کے پاس پہنچادو۔ کیو نکہ بہت دنول سے انہیں ایپا کھانا نہیں ملا۔ حضر ت ابو ابوب دہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب پیر حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضورً نے فرمایا۔روٹی اور گوشت اور خشک جھور اور تر جھور اور گدر جھور اور بیر کہ کرآپ کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور پھر فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یمی وہ تعتیں ہیں جن کے ہارے میں تم سے قیامت کے دن بوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ ؓ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی نوآپ نے فرمایالیکن جب تنہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ برُ هانے لگو توبسم الله يرُ هاكرو اور جب تم سير ہو جاؤ توبيد دعايرُ هو۔

الحمد لله الذي هو ا شبعنا وانعم علينا فافضل.

ترجمہ: "تمام تعریقیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں سیر کیااور ہم پر انعام فرمایااور ہمیں خوب دیا"۔ تویہ دعائی کھانے کابدلہ ہو جائے گی (اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا) جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت او ایوب کو فرمایا کہ کل ہمارے یاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کر تاآپ

اسے اس کابدلہ دینالپند فرماتے۔ حضر تابدالوبؓ نے حضورؓ کی بیبات نہ سنی۔ تو حضرت عمرﷺ نے ان سے کما کہ حضورٌ تنہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضورؓ کی خدمت میں آئے۔

حضور ﷺ نے ان کوا نی ماندی دے دی۔اور فرمآما آے ابو ابوب اس کے ساتھ اجھا سلوک کرنا کیونکہ یہ جب تک ہمارے باس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ابوب جب اس باندی کو حضوراً کے مال سے لے آئے تو فرمایا کہ حضوراً کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت سے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ ا حضر ت ابن عمال ؓ نے حضر ت عمر بن خطات کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور علیقے دوپسر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت الد بحر کوآپ نے مسجد میں بایا توآپ نے فرمایاتم اس وقت گھر ہے باہر کیول آئے ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! جس وجہ ہے آپ آئے ہیں۔ پھر حصرت عمر من خطاب اس کے حضور کے فرمایا اے اس خطاب! تم گھر سے ماہر کیوںآئے ؟انہوں نے عرض کیا جس وجہ ہے آپ دونوںآئے ہیں۔ پھر حضر ت عمر بھی ، بیٹھ گئے اور حضور ًان دونوں حضر ات سے بات کرنے لگ گئے پھر آپ نے فرمایا کیاتم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ جھوروں کے اس باغ تک چلے چلو ؟ وہاں تمہیں کھانااوریانی اور سامیہ مل جائے گا۔ پھرآپ نے فرمایاآؤاد الهیشم بن تبان انساری کے گھر چلتے ہیں اس کے بعد آگے کمبی حدیث ذکر کی ہے <sup>ہی</sup>۔ حافظ منڈری نے جلد ۵ صفحہ ۱۷ ایر فرملاہے کہ بطاہریہ قصہ ایک مرتبہ حفزت اوالهیثم کے ساتھ پیش آیاہے اورایک مرتبہ حفزت اوالیب انصاری کے ساتھ۔ حضرت فاطمه فرماتی میں کہ حضور اقد س ﷺ ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمامامیر ہے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں ؟ حضر ت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیئے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ تو حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے کہامیں ان دونوں کواینے ساتھ لے جاتا ہول۔ کیونکہ مجھے ڈریے کہ یہ دونوں تمہارے پاس (بھوک کی وجہ

ے)روتے رہیں گے اور تمارے پاس کوئی چیز ہے نمیں۔چنانچہ وہ فلال یمودی کے ہال (مردوری کے لیے کا پیغے جب وہال پنچے

أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه كذافي الترغيب (ج ٣٥ ص ٤٣١)

لد اخرجه البزار وابو يعلى والعقيلي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وسعيد بن منصور كما في كنز العمال (ج ٤ ص ٤٠) واخرجه مسلم مختصرا ولم يسم الرجل الانصاري هكذا رواه مالك بلاغا با ختصار

تو) دیکھا کہ دونوں بیجے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ جھوریں ر تھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایااے علی اکیاگری تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے حاتے ؟انہوں نے کہآج صبح ہمارے گھر میں کوئی چز نہیں تھی۔مارسول اللہ!آپ تھوڑی دیر تشریف رحمیں میں فاطمہ کے لیئے بھی کچھ کچھوریں جمع کرلوں۔ حضور ً ولال بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کیلئے کچھ تھجوریں جمع ہو گئیں۔حضرت علی نے ان مجھوروں کوایک کیڑے میں باندھ لیا۔ پھروہ حضور کے پاس آئے۔ پھر حضور نے ایک بچے کو اٹھایا۔ دوسرے کوحضرت علی نے اٹھایا یہال تک کہ دونوں گھروالیں لےآئے۔ ا

حضرت عطاءٌ فرماتے ہیں کہ مجھے میہ خبر سینچی کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے یاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور ﷺ کے پاس۔ میں (گھرہے )باہر نکلا۔ تو مجھے راستہ میں ایک دیناریژا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تومیں سوچتار ہاکہ اسے اٹھاؤں پانہ اٹھاؤل کیکن بالآخر میں نے اسے اٹھالیا کیونکہ (کئی دن کے فاقد کی وجہ سے) ہم ہوئی مشقت میں تھے۔میں اسے لے کرایک د کان پر گیااور اس کا آثا خرید کر حضرت فاطمہ تھے پاس لایااور میں نے کہااہے گوندھ کرروٹی پیاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگیں) بھوک کی وجہ سے )ان کی کمزوری کا بیر حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال(آٹے کے ) کر تن سے مگر ارہے تھے۔ پھر انہوں نے روئی یکائی پھر میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سایاآپ نے فرمایاتم اسے کھالو۔ کیو تکہ بیوہ روزی ہے جواللہ تعالیٰ نے تم کو (غیبی خزانہ سے)عطافر مائی ہے۔ کے

حضرت محمدین کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایامیں نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کے ساتھ اس حال میں دیکھاہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھے ہوئے تھااورآج میرا بیرحال ہے کہ میرے مال کی زکوۃ چالیس ہزار دینار تک پہنچ گئی باورایک روایت میں بیر ہے کہ آج میری زکوۃ جالیس ہزار ہے۔ سے

معضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ان سے حضور عظیہ نے (بھوک کی وجہ سے بریشان دیم کر) فرمایاتم صبر سے کام لواللہ کی فتم! محمد (ﷺ) کے گھرانے میں سات دن سے کوئی چیز

ل اخرجه الطبراني با سناد حسن كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٧١) وقال الهيثمي (ج ١٠ص ٣١٦) اسناده حسن. 🛴 اجرجه هناد واخرجه العدني عن محمد بن كعب القرظي مطولاً كذافي الكنز (ج ٧ص ٣٢٨) واخرجه ابو داؤد (ج ١ ص ٧٤٠) عن سهل بن سعدٌ مطولاً.

<sup>﴾</sup> واحرجه احمد ورجال الروايتين رجال الصحيح غير شريك بن عبدالله النخمي وهو حسن الحديث ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب عن على رضي اللَّه عنه كذافي مجمع الزوائد للهيشمي (ج ٩ ص ١٢٣)

نہیں ہے اور تین دن سے توان کی کسی ہانڈی کے ینچ آگ نہیں جلی ہے۔اللہ کی قتم ااگر میں اللہ تعالیٰ سے بیا وال کروں کہ وہ تمامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنادے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مادس کے لے

## حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی بھوک

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی شکی سے
اور ہمیں تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لکیں تو ہم نے ان پر صبر کیا
اور ہمیں شکی اور تکلیف بر داشت کرنے کی عادت پڑگی اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر
کیا۔ میں نے اپنے آپ کو حضور "کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات
پیشاب کرنے نکلا جمال میں پیشاب کررہا تھاوہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑ اکھڑ اہٹ کی
آواز سنی میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک مکڑ اتھا جے میں نے اٹھالیا پھر اسے
دھوکر جلایا پھر اسے دو پھر وں کے در میان رکھ کر پیس کر سفوف سامنالیا۔ پھر اسے بھانک کر
میں نے بانی لی لیااور میں نے تین دن اس پر گزارے۔ تک

حضرت سعد بن انی و قاص فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا ہے۔ ہم لوگ حضور عظیمہ کے ساتھ غزوات میں جلیا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف بول اور کیکر کے ہے ہوا کرتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بحر یوں کی طرح مینگنیاں کیا کرتے تھے۔ جو علیحدہ علیحدہ ہو تیں (خشک ہونے کی وجہ سے) ان میں چیکا ہے نہ ہوتی۔ سے

#### حضرت مقدادین اسوداوران کے دوسا تھیوں کی بھوک

حضرت مقدادین اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دوسا تھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر وفاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ہم لوگ اپنے آپ کو حضور کے صحابہ پر پیش کرنے لگے (کہ ہمیں اپنے ہاں لے کر کھلا کیں پلا کیں) کیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا (اس لیے ہم سب کا حال ایک جیساتھا) یماں تک کہ حضور ﷺ ہمیں اپنے گھر لےآئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف تین بحریاں تھیں جن کاوہ دودھ نگالا کرتے تھے۔ آپ ہمارے در میان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ ہمارے در میان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ ہمارے در میان دودھ تقسیم کیا کرتے

ل اخرجه الطبراني كذافي الكنز. (ج ٤ ص ٤٤) لا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٩٣) لا اخرجه الشيخان كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٧٩) واخرجه ابو نعيم في الحلية ( ١ ص ١٨) وابن سعد (ج ٣ ص ٩٩) بنحوه

حياة الصحابة أردو (جلداول) تھے اور ہم لوگ حضور کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔آپ جب تشریف لاتے تو اتن آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والاس لے اور سونے والے کی آٹھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کماکہ کیا ہی اچھی بات ہو اگرتم (حضور کے جھے کا) یہ گھونٹ ہم (دودھ بھی) بی لو کیونکہ حضور انصار کے پاس حلے جائیں گے تووہ حضور کی کچھ نہ پچھ تواضع کر ہی دیں گ\_ شیطان میرے چھے بڑارہا یمال تک کہ میں نے حضور کے صے کادودھ لی لیا۔جب میں بی چکا توشیطان مجھے شر مندہ کرنے لگااور کہنے لگایہ تم نے کیا کیا ؟ محمد ﷺ تمبی کے اور جب اینے مصے کا دودھ نہ یا نیس کے تو تیرے لئے بددعا کریں گے تو توبرباد ہوجائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تواہیے جھے کادودھ لی کرسو گئے اور مجھے نیندنہ آئے۔ میں نے ایک چادراوڑ ھی ہوئی تھی (جواتنی چھوٹی تھی کہ )اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکتا توسر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور اینے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پر می۔ پھرآپ نے اپنے مینے کے برتن پر نظر ڈالی۔جب آپ کواس میں پھھ نظرنہ آیا توآپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب حضور میرے لیئے ، بدعا کریں گے اور میں برباد ہو جاول گا۔ لیکن حضور ؓ نے بید دعا فرمائی اے اللہ! جو مجھے کھلائے تواسے کھلااور جو مجھے پلائے تواسے پلاریہ سنتے ہی (خلاف تو قع حضور کے دعا کرنے سے متاثر ہوکر) میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی آور بحریوں کی طرف چلااور ان کو شو لنے لگا کہ ان میں سے کونسی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور کے لیئے ذرج کروں لیکن میں بیر دیکھ کر حیر ان ہو گیا کہ تمام بحر بول کے تھن دودھ سے بھر ہے ہوئے تھے (حالا نکہ تھوڑی دیر سلے ان کادودھ نکالا تھا) حضور کے گھر والے جس بر تن میں دودھ نکالنا پیند کرتے تھے میں نے وہ برتن لیااور میں نے اس میں اتنادودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آگئے۔ پھر میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آگر وہ دودھ پیش کیا۔آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا۔ پھر مجھے دیامیں نے اس میں سے پامیں نے پھرآپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا۔ پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس میں سے دوبارہ پا۔ (چو تک بیر سب کچھ میری تو قع کے خلاف ہوا تھااس لیئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی )اور پھر میں (خوشی کے مارے) ہننے لگااور میں ہنی کے مارے لوٹ بوٹ ہو گیااور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھے نے فرمایا ہے مقداد! یہ تیری حرکتوں میں ہے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھاوہ میں آپ کو سانے لگا(س کر)آپ نے فرمایا ید (خلاف عادت اس وقت بحریوں سے دووھ مل جانا تو) صرف الله تعالی کے فضل و کرم ہے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا

لیت اور وہ بھی اس دودھ میں سے پچھے پی لیت (توبہ زیادہ اچھاتھا) میں نے عرض کیا قتم ہے اس ذا تکی جس نے آپ کوحق دیر بھیجا ہے۔ جب آپ نے یہ دودھ نوش فرمالیااور آپ کا بچا ہوادودھ بچھے مل گیا تواب بچھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ملے بانہ ملے له (یہ انہوں نے حضور کے تیرک کے مل جانے پرخوشی کے اظہار کے لیئے کہا ہے) ابو نعیم نے طارق کے ذریعہ سے یہ روایت یول بیان کی ہے کہ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پنچے تو حضور کے جھے میں آئے تھے اور جارے پاس صرف ایک بحری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیاکر تے تھے۔ بی

#### حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عنہ کی بھوک

حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت او ہر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قتم! میں ہوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندہ لیا کر تا تھا۔ ایک دن میں اس راستہ پر پھر گیا جس رائے سے یہ حضر ات آتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت او بحر فہال سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیئے پوچھا تھا تا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں لیکن انہوں نے ایسانہ کیا۔ (غالباان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوایاان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی پچھ نہیں ہے گر حضرت عمر وہاں سے گزرے میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لیئے پوچھا تھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لیئے پوچھا تھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لیئے پوچھا تھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں لیکن انہوں نے ایسانہ کیا۔ اپنے میں حضرت ابوالقاسم (حضور عظافہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چرہ کا (خسہ) حال دیکھ کر میرے دل کی بات بھیان کی اور فرمایا اوابو سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چرہ کا (خسہ) حال دیکھ کر میرے دل کی بات بھیان کی اور فرمایا اوابو ہیں نے کہ البیک بیارسول اللہ آلیے نے فرمایا میرے ساتھ آو (میں ساتھ ہولیا۔

حضور گر تشریف لے گئے) میں نے گر کے اندرآنے کی اجازت چاہی۔آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گر میں دودھ کا ایک پالدر کھا ہواپیا۔آپ نے (اپنے گر والوں سے) بوچھایہ دودھ تمہارے پاس کہال سے آیا ہے ؟ انہول نے بتایا کہ فلال نے (یا کہا فلال کے گھر والوں نے) ہمیں ہدیہ میں بھجا ہے۔آپ نے فرمایا ہے ابو ہر (حضور نے پیار وشفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہر رہ کو مختر کر کے ابو ہر کردیا) میں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا جاوالی صفہ کو میرے یاس بلالاو۔ حضر ت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اللہ! آپ نے فرمایا جاوالی صفہ کو میرے یاس بلالاو۔ حضر ت ابو ہر رہ و فرماتے ہیں کہ اہل صفہ

ل اخرجه أبو نعيم في الحلية (ج 1 ص ١٧٣) على كذافي الحلية (ج ١ ص ١٧٤)

اسلام کے مہمان تھے جن کانہ کوئی گھر تھااور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور کی خدمت میں کہیں سے مدیر آتا تو خود بھی استعال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیے اور جب آپ کے یاں صدقہ آتا توخو داستعال نہ فرماتے بلحہ وہ سارے کاسار ااہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ استعال نہ فرمائے۔اہل صفہ کوبلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنامل جائے گا کہ جس سے ماقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گااور پھر میں ہی قاصدین کر جارہا ہوں۔جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو (دودھ ینے کو)دوں گا۔ تو میر مے لیئے تو دودھ کچھ نہیں بے گالیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نمیں تھا۔ چنانچہ میں گیااور ان کوبلالایا۔ انہوں نے آگر (حضور سے اندر آنے کی )اجازت مانگی۔آپ نے اُن کو اجازت دی۔وہ گھر کے اندر آکر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔حضور ﷺ نے فرمایا ہے ابو ہر (یہ پیالہ) لواور ان کو دیناشر وع کرو۔ میں نے بیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیر اب ہو جاتا۔ پھر مجھے پالہ واپس کر تا۔ حتی کہ میں نے سب کو ہلاد مااوروہ پیالہ میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پالدائية دست مبارك ميں ليااور ابھي اس ميں دودھ باقى تھا۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھايااور جھے د کھے کر مسکراتے اور فرمایا ہے ابو ہر! میں نے کہالیک پارسول الله !آپ نے فرمایانس میں اور تم باقی رہ گئے میں نے کہایار سول اللہ !آپ نے سے فرمایا۔ حضور ؓ نے فرمایالواب تم بیٹھ جاواور تم ہیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیااور میں نے خوب دودھ بیا۔ آپ نے فرمایااور پیو میں نے اور بیا۔ آپ مجھ سے باربار فرمانے رہے کہ اور پیواور میں اور پتیار ہا یمال تک کہ میں نے کمافتم ہا س ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر جھیجا ہے اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیئے کوئی راستہ نہیں یا تا مول تعنی اور دودھ مینے کی گنجائش نہیں ہے۔آپ نے فرمایا اچھا بیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو بیالہ دیآآپ نے وہ مچاہوادود ھانوش فرمایا کے

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر تین دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو پچھ نہ ملا میں گھر سے صفہ جانے کے ارداہ سے چلالیکن میں (راستہ میں کمزوری کی وجہ سے) گرنے لگا مجھے (دیکھ کر) پچ کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے میں پکار کر کہتا نہیں۔ تم مجنول ہو۔ یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور عظیم کی خدمت میں دو پیالے ٹرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کوبلار کھا ہے اور وہ ٹرید کھارہے ہیں۔ میں گردن پیالے ٹرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کوبلار کھا ہے اور وہ ٹرید کھارہے ہیں۔ میں گردن

اخرجه احمد واخرجه ايضاً البخارى والترمذى وقال صحيح كذافى البداية (ج ٦ ص
 ١٠١)واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما.

اونچی کر کے دیکھنے لگا۔ تاکہ حضور مجھے بلالیں (میں اس کوشش میں تھا) کہ اہل صفہ (کھانے سے فارغ ہوکر) کھڑے ہوگئے اور پیالہ کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھااس سب کو حضور نے جمع فرمایا توایک لقمہ بن گیا جے آپ نے اپنی انگلیوں پررکھ کر مجھ سے فرمایا ہسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس لقمہ میں سے کھا تاربا پیاں تک کہ میر ایبیٹ ہمر گیا (اور لقمہ ختم نہ ہوا لہ)

حضرت ابن سیرین ٌ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ ؓ کے ماس (بیٹھے ہوئے) تھے۔آپ نے کتان کے گیرو بے رنگ کے دو کیڑے بینے ہوئے تھے (کتان السی کا یوداہے جس سے کیڑے تیار ہوتے ہیں )آپ نے کتان کے ایک کیڑے سے ناک صاف کر کے کہاواہ ،واہ \_آج ابد ہر برہ کتان کے کیڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔حالا تکہ میں نے ا ہے آپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور علیقہ کہ منبر اور حضر ت عا کشٹر کے حجر ہے۔ کے در میان بے ہوش پڑار ہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے یاول سے میری گردن دہاتے تھے (اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو یاول سے دہائے سے کیا جاتا تھا) ، حالا نکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھابلعہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کے ان سعد کی روایت میں مزید ریہ مضمون بھی ہے کہ میں نے آپتاپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کی بیٹی کے ہال مزدوری پر کام کیا کرتا تھا اور میری مز دوری بہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گااور (سفر میں ) اپنی باری پر سوار ہونے کاموقع ملے گا۔جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانگا اور جب وہ کہیں ٹھسرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہاتم نظے یاول سواری کے یاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو( یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے۔نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم یاس آگر جوتی اتارواور پھر سوار ہو اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیئے سواری کو بٹھا سکتے ہیں )اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیشی سے میری شادی کرادی ہے تو میں نے بھی اس کو (ازراہ مٰداق اس کی بات یاد کراتے ہوئے) کہا تو ننگے یاد ل سواری کے ہاس آیا كراور كھڑے كھڑے اس ير سوار ہواكر اور اس سے پہلے ابن سعدنے سليم بن حيان سے سيہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے سناوہ فرمارے تھے کہ میں نے

ل اخرجه ابن حبان في صحيحه كذافي الترغيب (ج٥ص ١٧٦)

لله اخرجه البخاري والترمذي كذافي الرغيب (ج ٣ص ٣٩٧) واخرجه ايضاً ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣٧٨) وعبدالرزاق بنحوه وابق سعد (ج ٤ ق ٢ ص ٣ز) نحوه وزاد

حياة الصحابة أر دو (جلداق)

(m/h/h

حضرت الد ہر رہ گا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی اور میں ہمر ہ ہنت غزوان کے ہال مزدوری پر کام کرتا تھا جس کے بدلہ میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔وہ لوگ جب کمیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور جب وہ سوار ہوجاتے تو حدی پڑھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمر ہ سے ہی میری شادی کردی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دین کو تمام کا موں کے ٹھیک ہونے کاذر بعیہ بنایا اور الدہ ہر برہ کو امام ہمایا۔

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں حضرت الا ہر رہ ہے کہ ساتھ مدینہ میں ایک سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عاکشہ سے جرہ شریف کے پاس پیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھر دری اور موٹی چادریں ہواکرتے تھے اور کئی گئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتناہی کھانا ہمیں ماتا تھا کہ جس سے ہما پی کمر سید ھی کر سکیس۔ اور ہمار اپیٹ اندر کو پیکیا ہوا ہو تا تھا۔ اس پر پھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سید ھی رہے لے امام احمد حضرت الا ہر برہ ہے سے بیا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہے کے زمانہ میں ہمارا کھانا صرف بھو راور پانی تھا۔ اللہ کی قسم! ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی اور ہمیں بیت بھی نہیں تھا کہ بیہ گندم کیا چیز ہوتی ہے ؟ اور حضور کے زمانہ میں ہمارا لباس ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بیہ گندم کیا چیز ہوتی ہے ؟ اور حضور کے زمانہ میں ہمارا لباس دیماتیوں والی اونی چادر تھا۔ ک

#### حضر ت اساء بنت ابو بحر صدیق کی بھوک

حضرت اساء بنت الو بحر فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے بونصیر کے علاقہ میں حضرت ابد سلمہ اور حضرت زبیر الو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور (میرے خاوند) حضرت زبیر حضور کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے اور ہمار اپر وسی ایک یبودی تھا۔ اس نے ایک بحری فرٹ کی جس کا گوشت پکایا گیا اور اس کی خوشبو جھے آنے گی (اس کی خوشبو سو تھے ہے کی (اس کی خوشبو سو تھے ہے) میرے دل میں (گوشت کھانے کی) ایسی زیر دست خواہش بیدا ہوئی کے اس کے اس تھ امید کہ اس سے پہلے ایسی خواہش بیدا نہیں ہوئی تھی اور میں اپنی بیشی خدیجہ کے ساتھ امید

ل اخرجه احمد ورواته رواة الصحيح كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٧٧) وقال الهيثمي (ج ١٠ ص ١٠٦) رجالدرجال ١٠ ص ٣٢١) رجالدرجال الصحيح رواه بزار با ختصار انتهى

حياة الصحابة أروو (جلداقل)

سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکااور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئ کہ وہ مجھ کو بچھ گوشت کھلا دے گی حالا نکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے وہاں جاکر خو شبوسو تکھی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی تو جو آگ لینے گئی اور پھر تیسری مرتبہ گئی (وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی) چنانچہ میں بیٹھ کررونے گئی اور اللہ سے دعاکرنے گئی کہ اسنے میں اس کا خاوند آگیا اور اس نے پوچھاکیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا ہال سے عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا جب تک تم اس گوشت میں سے پچھ اس عربی عورت کے پاس بھی نہیں دوگی اس وقت تک میں اس گوشت میں سے پچھ نہیں کھاوں گا۔ چنانچہ اس نے چلو بھر گوشت کا سالن بھی اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسند بیرہ کھانا میرے لئے اور کوئی نہیں تھا۔ ل

# نبی کریم علی کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی بھوک

نی کریم علی کے صحافی حضرت اور جماد سے ان کے بیٹے نے کمااے آبا جان اآپ لوگوں نے حضور علی کو دیکھااور ان کی صحبت میں رہے۔اللہ کی قتم اگر میں حضور کو دیکھ لیتا تو میں یہ کر تا اور وہ کرتا تو ان سے ان کے والد حضرت اور جماد نے کمااللہ سے ڈرو اور سید ھے چلتے رہو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ہم اوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنایہ حال دیکھا کہ آپ یہ فرمار ہے تھے کہ جو جاکر ان (دشمنوں) کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالی قیامت کے ون اسے میر اسا تھی بنادیں گے چو نکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ گئی ہوئی تھی اور سر دی بہت زیادہ پڑر ہی تھی۔اس وجہ سے اس کام کے لئے کوئی بھی نہ کھڑ اہوا۔ یہاں تک کہ حضور نے تیسری مرتبہ میر انام لے کر بہت ایس کے جو نگھی کی جس کے باب میں حضرت حذیفہ کی کمبی پکارا اے حذیفہ ایس کے ہم معنی آئے گی۔

حضرت ائن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ ؓ کے چرول میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا تمہیں خوشخری ہو عنقریب تم پرالیاز مانہ آئے گاکہ تمہیں صبح کو بھی ثرید کا

ل اخرجه الطبراني كذافي الا صابة(ج٤ ص ٢٨٤) قال الهيثمي (ج ٨ص ١٦٦) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وقية رجاله رجال الصحيح انتهى. لل اخرجه ابو نعيم واخرجه الدوللابي من هذا الوجه كذافي الا صابة (ج٤ ص ٣٥)

(FLA)=

ایک پیالہ کھانے کو ملے گااور اس طرح شام کو بھی۔ صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ!اس وقت توہم بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں آج تم اس دن سے بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں آج تم اس دن سے بہتر ہوں کے

حياة الصحابية أردو (جلداول)

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعض صحلبہ پر تنین دن مسلسل ایسے گزرجاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تووہ کھال کو بھون کراسے کھالیا کرتے اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پھر لے کر پہیٹے برماندھ لیتے۔ کے

حصرت فضالہ بن عبید فرماتے بین کہ حضور ﷺ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گرجاتے اور انہیں دکھے کر دیماتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہوگیا ہے۔ جب حضور نمازسے فارغ ہوتے توان کی طرف متوجہ ہو کر

فرماتے کہ (اس بھوک پر) شہیں اللہ کے ہاں جو ملے گااگر وہ تہمیں معلوم ہو جائے تو تم یہ حاتے لگو کہ یہ فقر و فاقہ اور بردھ جائے۔ سل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور عظیمہ کے سات سات صحابہ صرف ایک بجھور چوس کر گزارہ کرتے اور گرے ہوئے ہے کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج حاتے تھے۔ کی

حضرت ابوہریر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے سات صحابہؓ کو سخت بھوک گلی حضور ؓ نے مجھے سات کجھوریں دیں۔ہرآد می کے لیئے ایک کجھور ہے حضرت ابوہریر ؓ فرملہ ترمین کی ایک دن مجھے سخت بھوک گلی بھوک کی دجہ سے میں

حضرت الوہر روہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جھے سخت بھوک گی۔ بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف چلا۔ جھے حضور ﷺ کے چند صحابہ طلے انہوں نے کمااے الاہر روہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کماصرف بھوک کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم !صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں ہم وہاں سے اٹھے اور حضور ﷺ کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! بھوک کی وجہ سے۔ حضور نے ایک طباق منگایا جس میں کجھوریں تھیں۔ آپ نے رسول اللہ! بھوک کی وود دو کجھوریں دیں اور فرمایا کہ بید دو کجھوریں کھالو اور اوپر سے پانی پی ہم میں سے ہر آدمی کو دو دو کجھوریں دیں اور فرمایا کہ بید دو کجھوریں کھالو اور اوپر سے پانی پی لو۔ انشاء اللہ بہ آئے کے دن کے لئے کافی ہو جائیں گی۔ حضر سے اور مرام کے ہیں کہ میں

أ اخرجه البزار با سناد جيد كذافي الترغيب (ج ٣ص ٤٢٢) أ اخرجه ابن ابي الدنيا با ياسناد جيد كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٧٩) آ اخرجه الترمذي و صححه وابن حبان في صحيحه كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٧٦) واخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ١ص ٣٣٩) مختصرا في اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٣٢٦) وفيه خليد بن وعلج وهو ضعيف اه مختصرا في اخرجه ابن ماجة با سناد صحيح كذا في الترغيب (ج ٥ص ١٧٨)

نے ایک جھور کھالی اور دوسری جھور اپنی کنگی میں رکھ لی۔ حضور نے فرمایا اے او ہریرہ! تم نے یہ جھور کیوں رکھی ہے ؟ میں نے کہا میں نے اپنی والدہ کے لیئے رکھی ہے ۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھالو ہم تہمیں تمہاری والدہ کے لیئے دو جھوریں اور دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کے لیئے دو جھوریں اور عنایت فرمائیں لے

حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مهاجرین اور انصار صبح صبح سخت سر دی میں خندق کھو درہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جوان کو سیکام کردیتے۔ حضور کے ان کی تھکن اور بھوک کود کھے کر فرمایا:۔

اللهم أن العيش عيش الأخوه فاغفر الانصار والمهاجره اللهم أن العيش عيش الأخوه من من من التي المال و التي المالية المالية

اے اللہ ااصل زندگی تواخرت کی زندگی ہے۔ لہذاآپ انصار اور مهاجرین کی مغفرت

فرمادیں۔ صحابہؓ نے حضور ؓ کے جواب میں بیہ شعر پڑھا:۔

نحن الذين يا يعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا ابدًا

ہم نے محمد عظیم سے اس بات پر معت کی ہے کہ جب تک دنیامیں رہیں گے جماد کرتے

ر ہیں گے۔ کل

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مهاجرین اور انصار مدینہ کے اردگرد خندق کھود رہے تھے۔ اوراین کمریر مٹی اٹھا کرباہر لارہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے :۔

نَحن الذِّين يا يعوا محمدًا على الاسلام ما بقينا ابدًا

ہم لوگوں نے محمد ﷺ ہے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے۔ اسلام پر چلتے رہیں گے۔حضوران کے جواب میں یہ فرماتے تھے :۔

اللَّهِم انه لا خير الإخرو في الانصار والمهاجره

اے اللہ!اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔اس لیئے انصار اور مهاجرین میں برکت عطافرہا:۔

حصرت انس فرماتے ہیں کہ دومشی جَواس پکھلی ہوئی چربی میں ان حصر ات کیلئے تیار کئے جاتے اور یہ حضر ات بھوکے جاتے اور یہ حضر ات بھوکے ہوتے (اس لیئے کھاجاتے) حالا نکہ یہ کھانلد مزہ، حلق میں اٹکنے والا اور پچھ بدیو دار ہوتا۔ سک

لعند ابن سعد (ج ٤ ص ٣٢٩) . ق اخرجه البخاري

حياة الصحابية أردو (جلداول)

(min)

حضرت جار فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن (خندق) کھود رہے تھے کہ ایک سخت اور ہوی چٹان سامنے آگئی صحابہ فیضور اکر م کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آگئی ہے (جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی)آپ نے فرمایا اچھا میں خود (خندق میں) از تا ہول۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر ایک پھر بندھا ہوا تھا اور ہم سب نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے کمی حدیث ذکر کی ہے۔ حضر ت این عباس فرماتے ہیں کہ حضور عبالیہ اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہول نے بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے۔ کے آگے کمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے۔ کے آگے کمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں حدیث وں کو ہم صحابہ کرام کی تا سکھ اس عبید کے باب میں ذکر کریں گے اور ائن الی شیبہ نے حضر ت جابد کی اسی حدیث کو ذکر کہیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام کی تعداد آٹھ سو تھی۔ سے اس دن صحابہ کرام کی تعداد آٹھ سو تھی۔ سے

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ بعض مرتبہ ہمیں سریہ میں (جماد کے لئے) بھی دیتے اور ہمار ازادراہ صرف بجمور کی ایک زنبیل ہوتی اور پہلے ہماراامیر ایک ایک مٹھی بجمور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا پھر آخر میں ایک بجمور تقسیم کرتا ہیں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک بجمور کیاکام دی تھی ؟ انہوں نے کہا اے بیٹے بینہ کہوجب ہمیں ایک بجمور ملتی بھی بعد ہوگئ تب ہمیں ایک بجمور کی ضرورت کا اندازہ ہوائی۔

حضرت جار فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے مقابلہ کے لیئے بھیجااور حضرت او عبیدہ بن الجرائ کو ہمار اامیر بنایا اور آپ نے ہمیں کجھوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کے دی۔ آپ کو اس زنبیل کے علاوہ ہمارے لئے اور کوئی توشہ نہ ملا۔ چنانچہ حضرت او عبیدہ ہمیں ایک جھور دیتے۔ حضرت جابر کے شاگر دکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک جھور کا کیا کیا کرتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہم ایک جھور کو ایسے جوستے تھے جیسے چہ (دودھ) چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک جھور ہمیں صبح سے رات تک کے لئے کانی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لا ٹھیوں سے سے جھاڑتے اور

رُ اخرجه البخاري (ج ۲ ص ۵۸۸) كذافي البداية (ج ٤ ص ٩٧) . كِ عند الطبراني كذافي البداية (ج ٤ ص ١٠٠)

ل كذافي البداية (ج ٤ ص ٩٨)

اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٧٩) واخرجه ايضاً احمد والبزار والطبراني قال الهيثمي (ج ٠ ١ ص ٣١٩) وفيه المسعودي وقد اختلط وكان ثقية

حياة الصحابة أردو (جلداقل)

انسیں پانی میں بھٹو کر کھالیا کرتے۔آگے پوری حدیث کوذکر کیاہے۔

امام مالک اور حضرات سیخین بخاری و مسلم اور دیگر حضرات نے اس صدیث کوروایت کیا ہے اور ان کی روایت میں ہیں ہے کہ اس سفر میں صحابہ کرام کی تعداد تین سو تھی۔ طبر انی نے اپنی روایت میں ہی ہے کہ نیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ کے امام مالک کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت جار کے شاگر دکتے ہیں کہ میں نے پوچھا ایک بچھور کیا کام دیتی ہوگی ؟ انہوں نے فرمایا کہ جبوہ بھی ختم ہوگی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔

حضرت او حنیس غفاری فراتے ہیں کہ وہ غزوہ تمامہ میں حضور ﷺ کے ساتھ

تھے۔جب ہم عسفان پنچ تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کما یا رسول
اللہ! بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا۔ آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور (ذرج کر کے)
کھالیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا (کھالو) پھر حضرت عمر بن خطاب کو اس بات کا پھ
پلا۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیا یا نبی اللہ! یہ آپ نے کیا کیا ؟آپ نے
لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اے ابن الخطاب! پھر تمہاری کیا رائے ہے؟
انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ کہ آپ لوگوں سے میہ کسیں کہ ان کے توشہ میں جمتا کی اور
انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ کہ آپ لوگوں سے میہ کسیں کہ ان کے توشہ میں جمتا کہ یں اور
انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ کہ آپ لوگوں سے میہ کسیں کہ ان کے توشہ میں جمتا کر یں اور
انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ کہ آپ لوگوں سے میہ کسیں کہ ان کے توشہ میں جمتا کہ یں اور
انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ کہ آپ لوگوں سے میہ کسیں کہ ان کے توشہ میں جمتا کہ یں اور
انہوں نے کہا کہ میری رائے میے اور کست کی او عاکریں۔ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا دیا۔ پھر آپ نے دریا ہو کو کو کہا۔ سے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے دریا ہو کو کہا۔ سے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے دری میں ہو کو کر کہا۔ سے دیا تو رائے کو دری مدیث کو ذکر کہا۔ سے بہا ترین ہو لیآگے یوری مدیث کو ذکر کہا۔ سے بہا کہ بہر لیآگے یوری مدیث کو ذکر کہا۔ سے بہا کہا کہ کہ کہ کر تین ہو لیآگے یوری مدیث کو ذکر کہا۔ سے

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور ﷺ کے ساتھ سے ہم نے عرض کیایار سول اللہ او شمن سامنے آگیا ہے (ان کے پاس کھانے کاخوب سامان ہے اس وجہ سے)ان کے پیٹ تو تھر ہے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھو کے ہیں۔اس پر انصار نے کما کیا ہم اپنے اونٹ ذرا کر کے لوگوں کونہ کھلادیں ؟ حضور نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے گے ،کوئی ایک مدلاتا ،کوئی صاع لاتا

ل احرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٧٦)و كما سياتي في باب كيف ايدت الصحابة

ل قال الهيشمي (ج ١ ص ٢ ٣٢) وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف

الخرجه البزار والطبراني ورجاله ثقات كذافي الهيثمي (ج ٨ص ٣٠٣)

حياة الصحابة أردد (جلداوّل)

(ایک مد ۱۲ چھٹانک کا ہوتا ہے اور ایک صاع ۲ لا ۔ ۲ سیر کا)کوئی کم لاتا ،کوئی زیادہ۔تو سارے لشکر سے ہیں صاع سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جع ہوا۔ حضور نے اس کے ایک طرف بیٹھ کربر کت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ (اس میں سے آرام سے) لیتے جاؤاور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کرلے جانے لگا۔اور انہوں نے اپنی تمام پر تن بھر لیئے ہمال تک کہ بعض حصر ات نے تواپی آسین میں گرہ لگاکر اس میں بھر لیا(اس زمانے میں آسین بوری ہوتی تھی) جب سب لے جا چکے تو کھانا جول کا توں اس میں بھر لیا(اس زمانے میں آسین بوری ہوتی تھی) جب سب لے جا چکے تو کھانا جول کا توں اس میں کرح تھا(اس میں کوئی کی نہ آئی تھی) پھر حضور علی ہے ارشاد فرمایا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہول۔جوبندہ بھی سے دل دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہول۔ جوبندہ بھی سے دل صفر درجا نمیں گے۔ ل

حضرت سل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایاکرتی تھی۔جب جعہ کادن آتا توہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک ہانڈی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی تو چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کاکام دیتیں۔ہم جعہ کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے وہ عورت بید کھانا ہمارے سامنے رکھتی۔ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جعہ کے دن کابڑا شوق ہوتا اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جعہ کے دن کی بوئی خوشی ہوتی۔ بی

حضرت این ابی او فی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ سات غزوے ایسے کئے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ س

حضرت انن ابل او فی فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں تھے ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا۔ ہم نے ان کو شکست دے دی۔ وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راکھ پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے۔ ہم ان کے تندروکی پکی ہوئی روٹیاں کھائے گا وہ موٹا ہوجائے گا۔ کھائے گا وہ موٹا ہوجائے گا۔

لعند ابي يعلى قال الهيثمي (ج ٨ص ٤٠٣)وفيه عاصم بن عبيد الله وثقه العجلي وضعفه جماعةوبقية رجاله ثقات انتهى. لا احرجه البخاري كذافي الترغيب (ج٥ص ١٧٣)

لل اخرجه ابن سعد (ج £ص ٣٦)واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٧ص ٢٤٦) عن ابن ابي اوفي ٌ نحوه

چنانچ جب ہم نے پہروٹیال کھالیں تو ہم میں سے ہرآدی اپنازؤوں کو دیکھنے لگاکہ کیاوہ موٹا ہو گیاہے ؟ کہ امام بیٹی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں بیہ ہم کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور علیلی کے ساتھ تھے۔ ہماراد شمن میدہ کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا کہ حضر ت ابو ہر یرہ فقم کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا ہوا ہے نفر ماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا ہوا ہے تندور کی راکھ میں روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا۔ جھے بھی روٹی کا کیک گڑا ملاجس کا پچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے یہ من رکھا تھا کہ جو (گندم کی) روٹی کھانے گاوہ موٹا ہو جائے گا۔ چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنا دوئی کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہوگیا ہوں۔ سل

### دعوت الى الله كى وجه سے سخت بياس كوبر داشت كرنا

<sup>﴿</sup> اخِرجه الطبراني ﴿ ورواته رواة الصيح كذافي الترغيب (ج٥ص ١٧٧)

لِ قال الهيثمي (ج ١٠ ص ٢٢٤) رواه كله الطبراني ورجاله رجال الصحيح انتهي. كي عند ابي نعيم في الحيلة (ج ٦ ص ٣٠٧)

باہربارش شیں ہوئی۔ ا

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت حبیب بن انی خامت فرماتے ہیں کہ حضر ت حارث بن ہشام اور حضر ت عکر مہ بن اہلی جمل اور حضر ت عیا ش بن الی ربیعہ جنگ بر موک کے ون (لڑائی کے لیئے) نکلے (اور انٹالڑے کہ) زخول سے چور ہو کر گر بڑے۔ حضر ت حارث بن ہشام نے پینے کے لیئے پائی مانگا۔ (جب ان کے پاس پائی آگیا تو) حضر ت عکر مہ نے ان کو دیکھا (توپانی لانے والے سے) معضر ت حارث نے کہا یہ پائی عکر مہ کو وے دو۔ ابھی حضر ت عکر مہ نے پائی لیابی تھا کہ ان کی طرف حضر ت عیا ش کو وے دو۔ ابھی پائی حضر ت عیا ش کو وے دو۔ ابھی پائی حضر ت عیا ش کو وے دو۔ ابھی پائی حضر ت عیا ش کہ دور جرواذ کر گئی بھر پائی لے کر حضر ت عکر مہ اور حضر ت عمر مہ اور حضر ت عمر مہ اور حضر ت

حضرت محمد بن حفیہ فرماتے ہیں کہ حضر تابع عمر وانصاری جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ خانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو (ایک میدان جنگ میں) دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاں سے بے چین ہور ہے ہیں اور وہ اپنے غلام سے کہ رہے ہیں تیر ابھلا ہو مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی۔ پھر انہوں نے تیر پینکا۔ (جے کمزوری کی وجہ سے) زور سے نہ پھینک سکے اور یوں تین تیر چلائے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ عظام کے وفرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا وہ تیر نشانہ تک بختے یانہ پنچے یہ تیر اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنانچہ سورج ڈوینے سے پہلے شہید ہوگئے۔ سل ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا مجھ پر پانی چھڑ کو۔ چنانچہ اس نے ان پر یانی چھڑ کا۔

ل اسنده ابن وهب اسناده جيد لم يخرجوه كذافي البداية (ج ٥ص ٩) واخرجه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب با سناده مثله كما في التفسير لا بن كثير (ج ٢ ص ٣٩٦) واخرجه البزار والطبر اني في الا وسط ورجال البزار ثقات قاله الهيشمي (ج ٦ ص ١٩٤)

ي اخرجه ابو نعيم وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٥ص ٣١٠) واخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣٣ ، ٢٤٦) بنحوه واخرجه الزبير عن عمه عن جده عبدالله بن مصعب فذكره بمعناه الا انه جعل مكان عياش سهيل بن عمرو واخرجه ابن سعد عن حبيب نحو رواية ابي نعيم كذافي الاستيعاب (ج ٣ص ١٥٠)

العرجه الطبراني كذافي الترغيب (ج٢ص ٤٠٤) و اخرجه الحاكم (ج٢ص ٣٩٥)

#### دعوت الیاللد کی وجہ سے سخت سر دی بر داشت کرنا

حضرت الدریان الم ایک او بی جائے فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں حضور علیہ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک او بی جگہ تھمرے۔ وہاں اتن سخت سر دی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی ڈھال ڈال لی جب حضور نے یہ عالت و یکھی توآپ نے فرمایا آج رات ہمار اپسرہ کون دے گا؟ میں اس کے لئے آئی دعا کروں گا ہواس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کمایار سول اللہ! میں گاجواس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے نے فرمایا قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ میں نے کہا ہو گی جب انصاری قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ کی جب میں نے روہ دعا کرنی شروع کی جب میں نے روہ دعا کی شروع کی جب میں نے روہ دعا کی شروع کی جب میں نے کہا ہو گئے ہے۔ اور اس بی ہی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو ؟ میں نے کہا ہو اللہ کے راستہ میں بہرہ دے اس آنکھ پرآگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور اسی باب سے متعلق معنر سے مذیفہ گئی حدیث بھی ہے جو عقریب آر ہی ہے۔

## د عوت الیالله کی وجہ سے کپڑوں کی کمی بر داشت کرنا

حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حزۃ کواس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کے کفن کے لیئے ایک چادر کے علاوہ لور کوئی کپڑانہ ملا۔ (اور وہ بھی اتن جھوٹی تھی) کہ جب ہم اس سے ان کے پاؤل ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا لور جب سر ڈھکتے تو پاؤل کھل جاتے۔ آخر ہم نے چاور سے ان کے سر کوڈھک دیااور ان کے پیروں پراذ خرگھاس ڈال دی۔ کہ حضرت شفاء ہنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور عظیم کی خدمت میں پچھ ما نگنے کے لئے آئی۔ تو آپ (ویے ہے) معذرت کرنے گئے (کہ آپ کے پاس پچھ تھا ہی نہیں) اور میں (تعلق کی وجہ ہے) آپ سے پچھ ناراض ہونے گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت نہیں اور میں وہاں سے فکل کراپی بیشی کے پاس گئی جوشر حبیل بن حسة کے ذکاح میں تھی۔ میں آگیا۔ میں وہاں سے فکل کراپی بیشی کے پاس گئی جوشر حبیل بن حسة کے ذکاح میں تھی۔ میں نے شر حبیل کو گھر میں بایا۔ میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہواور میں اسے ملامت نہ کریں۔ میر ے میں اسے ملامت نہ کریں۔ میر ے میں اسے ملامت کرنے گئی۔ اس نے کہا اے خالہ جان آآپ مجھے ملامت نہ کریں۔ میر ے میں اسے ملامت کرنے گئی۔ اس نے کہا اے خالہ جان آآپ مجھے ملامت نہ کریں۔ میر ے میں اسے ملامت نہ کریں۔ میر ے

لى اخرجه احمد والنسائي والطبراني كِذافي الاصابة (ج ٢ ص ٥٦)قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢٨٧)رجال احمد ثقات واخرجه اليهيقي (ج ٩ ص ٤٩) ايضاً بنجوه

ل اخرجه الطبراني كذافي المنتخب (ج هي ١٧٠)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) ا

پاس ایک ہی کپڑا تھا جے حضور ﷺ عاریتا لے گئے ہیں تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کر قربان ہوں میں آج آپ سے ناراض ہور ہی تھی اور آپ کی بیہ حالت ہے (کہ کپڑا بھی دوسرے سے مانگ کر پہنا ہوا ہے) اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضر ی شرحبیل نے کہاوہ بھی ایک ایسی قمیض تھی جے ہمنے یو ندلگار کھا تھا۔ لہ

حضرت این عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علی ہونے ہوئے اور آپ کے پاس
حضرت اور بحر صدیق بھی تھے۔ حضرت اور بحر نے ایک چوغہ بہنا ہوا تھا جس کے گریبان
میں اپنے سینہ پر (بٹن کے بجائے) کانٹے لگار کھے تھے کہ اتنے میں حضرت جر اکیل تشریف
لائے اور حضور کو اللہ کا سلام پنچایا۔ اور عرض کیایار سول اللہ! کیابات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ حضرت اور بحر نے چوغہ بہن رکھا ہے جس کے گریبان میں (بٹن کے بجائے) کانٹے لگا
ر کھے ہیں ؟آپ نے فرمایا ہے جر اکیل! اور بحر نے اپناسار امال فئے مکہ سے پہلے ہی جھے پر (یعنی
میرے دین پر) خرج کر دویا۔ (اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں) حضرت
جبر اکیل نے کہ آپ اور بحر کو اللہ کا سلام پنچاد ہیں اور ان سے فرما میں کہ تمہار ارب تم سے پوچ
در ہائے کہ تم اپنے اس فقر میں بچھ سے راضی ہویا ناراض ؟ حضرت اور بحر (یہ من کر) رو پڑے
اور کھنے گئے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے (اس حال میں
مجمد اللہ کی بیشی حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) سے شادی کی اور (شکلہ سی کی وجہ سے یہ
مال تھا کہ ) میر سے اور ان کے پاس مینڈ ھے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا۔ جس رات کو ہم سو جاتے تھے۔ اور دن میں ہم اس بہائی لاد نے والے لونٹ کو چارہ کھلاتے تھے۔ اور من میں ہم اس بہائی لاد نے والے لونٹ کو چارہ کھلاتے تھے۔ اور ماضہ کے علاوہ میر سے بیاں کوئی خادم میں نہیں تھا۔ سک

حضرت ابوبر دوَّهُ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد (حضرت ابو موی اشعریؓ) نے کہا اگرتم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور ﷺ کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کیڑوں کی بدیھیر

ا باخرجه الطبراني والبيهقي كذافي الترغيب (ج ٣ص ٣٩٦)واخرجه ايضاً ابن عساكر كما في الكنز(ج٤ص ٤٦)واخرجه ايضاً ابن عساكر كما في الكنز(ج٤ص ٤٦)وابن ابي عاصم ومن طريقه ابو نعيم كما في الاصابة (ج٤ص ٣٤٦)وقال وفي سنده عبدالوهاب بن الضحاك وهو واه و آخرجه ايضاً ابن منده كما في الاصابة (ج٢ص ٧١)

لا اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج٧ص ٥٠٠) واخرجه ايضاً ابو نعيم في فضائل الصحابه عن ابي هريرة بمعناه قال ابن كثير فيه غرابة شديدة وشيخ الطبراني عبدالرخمن بن معاوية العتبي و شيخه محمد بن نصر الفارسي لا اعر فهما ولم ارا حداذكر هما كذافي منتخب كنز العمال (ج على ٣٥٣)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

( 30

جیسی لگتی (کیونکہ ہمارے اکثر کیڑے بھیرو کی اون کے ہوتے تھے) المان سعد اس حدیث کو حضر ت ابوہر دہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضر ت ابوہر دہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضر ت ابو موسی نے فرمایائے میرے بیٹے !اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور علیہ کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کیڑوں سے بھیر جیسی یو محسوس کرتے۔ کہ اس حضور علیہ کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کیڑوں سے بھیر جیسی یو محسوس کرتے۔ کہ اس طرح طبر انی نے حضر ت ابو موسی سے بعد حدیث روایت کی ہے اور اس میں مزید بید مضمون محسوس کی چزیں ہوتی تھے اور کھانے کے لئے صرف دو کالی چزیں ہوتی تھے اور کھانے کے لئے صرف دو کالی چزیں ہوتی تھے میں لیعنی کچھور اور بیانی۔ سے

حضرت الا ہر ری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفہ کو اس حال میں ویکھاہے کہ ان
میں سے کسی کے پاس بھی ہوی چادر نہ تھی یا تو لنگی تھی یا کمبل تھا(یا چھوٹی چادر تھی) جے
انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا کسی کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی اور کسی کی شخنے کے
قریب تک اوروہ لنگی کوہا تھ سے پکڑ کرر کھتے تا کہ ان کا ستر نظر نہ آجائے۔ کلے حضر سے واثلہ
من اسقی فرماتے ہیں میں اہل صفہ میں سے تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے
نہیں تھے اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ ھے حضر ت عا کش کی
خدمت میں ایک آدمی آباور حضر ت عا کشہ کے پاس ان کی ایک باندی بیٹھی ہوئی تھی جس نے
عرف فر مت میں ایک آدمی آباور حضر ت عا کشہ نے پاس آدمی سینے کے لئے راضی نہیں۔ حالا نکہ
کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ کہ یہ اس قمیض کو گھر میں بھی پیننے کے لئے راضی نہیں۔ حالا نکہ
حضور عیاف کے زمانے میں میرے پاس ایس ہی قمیض تھی۔ تو مدینہ میں جس عورت کو بھی
(شادی کے لیئے) سجایا جاتا تھاوہ آدمی تھے کر مجھ سے یہ قمیض عاریباً لے لیا کرتی تھیں۔ ک

دعوت الى الله كى وجه سے بهت زیادہ خوف بر داشت كرنا

حضرت حذیفہ کے بھتیج حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے ان لڑا ئیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور عظیہ کے ساتھ شریک تھے توپاس بیٹھے والوں نے کہااگر ہم ان لڑا ئیوں میں شریک ہوتے توہم میہ کرتے اوروہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے

ل احرجه ابو دائود والترمددي وصححه وابن ماجة كذافي الترغيب (ج٣ص ٣٩٤)

ل اخرجه ابن سعد (ج ٤ ص ٨٠)عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه

ي قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٣٢٥) رجاله رجال الصحيح رواه ابو داؤد با ختصاراه

أخرجه البخارى كذافي الترغيب (ج ٣ ص ٣٩٧) خرجه أيضاً ابو نعيم في الحيلة (ج ١ ص ٣٤١)
 أخرجه البخارى كذافي الترغيب (ج ٥ ص ١٩٤١)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) = کمااس کی تمنانہ کروے ہم نے اپنے آپ کو لیلتہ الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقع یر)اس حال میں دیکھاہے کہ ہم لوگ صفیں بنائے بیٹھ ہوئے تھے۔ اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ ك تمام كروه مدينه سے باہر مارے اوير (يراهائي كيئے موسے) تھے اور مو قريط كے يمودى ہمارے نیجے مدینہ کے اندر تھے جن سے ہمیں اپنے اہل وعیال کے بارے میں سخت خطرہ تقار (کہ وہ ہمارے اہل وعیال کو اسلے و کھے کر مار خدویں اللیلة الما حزاب سے زیادہ اند تھرے والیاور زیادہ آند ھی والی رات ہم نے مجھی نہیں دیکھی تھی۔اتنی جیز ہوا تھی کہ اس میں ہے بجلی کی گرج کی طرح آواز آر ہی تھی اور اندھیر اا تنازیادہ تھا کہ کسی کواٹینے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حضور سے (مدینہ جانے کی )اجازت مانگنے گے اور کنے لگے ہمارے گھر کھلے یڑے ہیں (یعنی غیر محفوظ میں) حالا مکہ وہ کھلے بڑے ہوئے نہیں تھے کیے ہے جو بھی اجازت مانگناآب اس اجازت دے ویت اجازت ملنے بروہ چیکے چیکے کھیکتے جارے تھے ہماری تعداد تقریاً تین سو تھی۔حضور عظام میں سے ایک ایک فروسے یا تشریف لاے یال تک کہ آپ میرے میں تشریف لائے اور میرے یاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا۔ صرف میری دوی کا ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھنے تک بہنچی تھی اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔جب آپ میرے یاس تشریف لائے تو میں مھنوں ك بل بينها موا تفارآب في فرمايا بيركون بي المين في كما حد يف آب في مايا حديف ا چونکہ میں کھڑ انہیں ہو ناجا ہتا تھا اس وجہ سے میں زمین سے چٹ گیا اور میں نے کہا جی بال یا رسول الله! پر آخر میں (حضور کواسینیاس کو ادیکہ کر) کو اہو ہی گیاآپ نے فرمایاد عمن میں کوئی بات ہونے والی ہے تم جا کران کی خبر لے کر میرے پائ آؤٹے فزماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سر دی لگ رہی تھی وہ سب آب کے دعا فرماتے ہی) ایک دم حتم ہو گئی۔ اور مجھے نہ ڈر محسوس ہورہا تھا اور نہ سر دی۔ جب میں وہاں ے چلنے لگا توآب نے فرمایا اے حدیفہ امیرے یاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں چل دیا۔ جب میں دشمنوں کے کشکر کے قریب بہنچا تو مجھے آگ کی روشتی نظر آئی۔اور ایک کالابھاری بھر کم آدمی آگ جرہا تھ سینک کرایے پہلو پر بچھر رہا تھااور کہ رہا تھا( یہال سے بھاگ چلو، میں اس سے پہلے او سفیان کو پہیاتا نہیں تھا۔ (میرے ول میں خیال آیا کہ موقع اجھا ہے میں اسے نمٹا تا چگوں اس کھیے) میں نے اینے ترکش میں ے سفید بروالاتیر نکال کر کمان میں رکھ لیا۔ تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چادوں۔ لیکن مجھے حضور کا فرمان یادآگیا کہ میرے یاس والبس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنااس لینے میں رک

گیااور تیرترکش میں واپس رکھ لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تولوگوں میں ہے میرے سب سے زیادہ قریب ہو عام تھے۔وہ کہدرے تھےآل عام !بھاگ چلو، بھاگ چلو، اب یمال تمهارے ٹھرنے کی گخائش نہیں ہے اور ان کے لشکر میں تیز آند ھی چل رہی تھی جوان کے لشکر سے ایک بالشت باہر نہیں تھی اللہ کی قشم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا۔ جنہیں ہوااڑا کر ان کے کحاووں اور بستر وں پر پھینک رہی تھی پھر میں حضور کی طرف واپس چل بڑا۔ ابھی میں نےآدھاراستہااس کے قریب طے کیاتھاکہ مجھے تقریباً ہیں گھوڑ ہے سوار عمامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقاسے کمہ دینا کہ اللہ نے ان کے د شمنوں کا خودا نظام کر دیاہے(لینی کفار کوآند ھی بھیج کر بھا گئے پر مجبور کر دیاہے)جب میں حضور کی خدمت میں واپس پہنیا توآب ایک چھوٹی سی جادر اوڑ سے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی قشم والیس پہنچتے ہی سر دی بھی واپس آئی اور میں سر دی کے مارے کا نینے

لگا۔ حضور عظی نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا۔ میں آپ کے قریب چلا گیا۔آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی مجراہ کی بات پین آتی توآب نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے میں نے (نماز کے بعد)آپ کود شمنوں کی ساری مات بتائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ

كرآيا ہوں كه وه سب كوچ كرر بے بين اس پراللہ في يرآيتي نازل فرمائين : يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُواا ذُكُرُّ وُ اِيغُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُّودٌ فَارُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحاً وَّجُنُو دَالَّمْ تَرَوُ هَا ﴿ مِعِ لِحَكُمِ ۗ وَكُفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُولَيًّا عَزِيْزًا ثلك. ٣٣٠ ]

ترجمه: اے ایمان والو! باد کر واحسان الله کا ہے اوپر۔جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں ، پھر ہم نے بھیحدی ان پر ہوا، اور وہ فوجیس جوتم نے نہیں دیکھیں۔ سے لے کر اور اینے اوپر لے لی الله نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زبر وست ، تک لے

حضرت بزید جیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے توان سے ایک آدمی نے کہاکہ اگر میں رسول اللہ ﷺ کویالیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر (کا فروں سے )خوب لڑائی کر تالوراسی میں حان قربان کر دیتا تواس ہے حضر ت حذیفہ نے کہا توا سے کر سکتا تھا؟ لیلة الاحزاب میں ہم او گوں نے اینے آپ کو حضور کے ساتھ اس حال میں دیکھاہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور شخت سر دی پڑر ہی تھی۔ حضور کے فرمایا کیا کوئی ایساآد می

لِ اخرجه الحاكم والبيهقي (ج٩ ص ١٤٨)كذافي البداية (ج٤ ص ١١٤)واخرجه ابو داؤد وابن عساكر بسياق آخر مطولاً كما في كنز العمال (ج٥ص ٢٧٩)

حياة الصحابة أروو (جلداول)

ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کرآئے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا؟ پھر
آگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ حدیث جیسی حدیث مخضر ذکر کی ہے اوراس حدیث میں یہ
بھی ہے کہ میں حضور کی خدمت میں واپس آیا اور واپس آتے ہی سر دی لگنے لگ گئی اور مجھ پر
کپی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ کو (دشمنوں کے تمام حالات) بتائے آپ جو چوغہ بہن کر نماز
پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں صبح تک سو تار ہا۔ جب صبح ہوئی توآپ
نے فر مایا اے سوو المحھ این اسحات نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے منظعا نقل کیا
ہو رہارے پاس واپس آئے آپ نے جانے والے کے لیئے واپس آنے کہ دشمن کیا کر رہا ہے ؟ اور
ضرور واپس آنا ہوگا) میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میر اساتھی بن جائے۔ (لیکن)
ضرور واپس آنا ہوگا) میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میر اساتھی بن جائے۔ (لیکن)

# د عوت الى الله كى وجه سے زخمول

#### اور پیماریول کوبر داشت کرنا

حضرت ابوالسائب فرماتے ہیں کہ بوعبدالا شہل کے ایک آدمی نے کما کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے ہم دونوں (وہاں سے )زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور عظیم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کمایا میرے بھائی نے بھائی نے بھائی ہے کمایا میرے بھائی نے بھائی ہے کہ اکیا ہم اس غزوہ میں حضور کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے ؟ (مہیں بلحہ ضرور ساتھ جائیں گے) اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کیلئے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں حضور کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے کھائی ہمت زیادہ! زخمی اور پیمار تھے۔ ہمر ابھائی ہمت ہار جاتا تو ساتھ چل دیے۔ میں اپنے ہمائی ہم کہ فرخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میر ابھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر وہ پیدل چلتا (ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں کھائی کو بار بار اٹھا لیتا پھر یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جمال باقی مسلمان پنچ میں بھائی کو بار بار اٹھا لیتا پھر یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جمال باقی مسلمان پنچ میں بھائی کو بار بار اٹھا لیتا پھر یہاں حکر تھائی کیا ہے کہ عبداللہ بن سمل اور ان کے بھائی رافع بن سمل دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ س

ل اخرجه مسلم. لل أسنده ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٤٩)

حاة الصحابة أردد (جلداول)

ہو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ عمر وین جموع بہت زمادہ لنگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے چار جوان بیٹے تھے جو حضور ﷺ کے ساتھ تمام لڑا أيول ميں شریک ہوئے جب احد کا موقع آیا توانہوں نے اپنے والد کو (لڑائی کی شرکت ہے)رو کنا جایا اور کمااللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بیخ مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے رو کناچاہتے ہیں۔اللہ کی قتم! میں سید چاہتا ہوں میں اینے اس کنگڑے بین کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں تو حضور ؓ نے فرمایا اللہ نے تم کو معذور قرار دیاہے لہذا جماد میں جانا تمہارے ذمہ نہیں ہے اوران کے بیٹوں سے فرمایا تم ان کو جماد میں جانے ہے مت رو کو۔ ہو سکتاہے اللہ ان کو شمادت نصیب فرمادے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ بایا لے حضرت او قادہ ا جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمروین جمول نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول اللہ آپ مجھے پیہ بتائیں اگر میں اللہ کے راستہ میں جہاد کر تاہوا شہید ہو جاؤں تو میرا بید کنگڑ ایاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گااور کیا میں جنت میں اس یاؤں سے چل سکوں گا ؟ حضرت عمر ویاؤں سے لنگڑے تھے۔حضور ﷺ نے فرمایا بال (تمهار ایاؤل جنت میں ٹھیک ہو جائے گا) چنانچہ جنگ احد کے دنوہ اور ان کا بھتجااور ان کا ایک غلام شہید ہوئے۔ حضور کاان پر گزر ہوا توآپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمروین جموح کا لنگڑا ہاؤں ٹھک ہو گیااور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔حضور نے حکم دیا کہ ان نتیوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ جنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ کے

ایک جریل دین کیاجائے۔ چنا مجدوں ایک جریل دین کے لئے۔ کا حضرت رافع بن خدت کرضی اللہ حضرت کے بیال کہ خفرت رافع بن خدت کرضی اللہ وعنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمرو بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ یہ جھے معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا جنگ احد کا جنگ حنین کا۔ (ہمر حال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا) انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میر ایہ تیر نکال دیں۔ آپ نے فرمایا ہے رافع!اگرتم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں اور اگرتم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں اور اگرتم جاہو تو تیر اور پھل دونوں فکال دوں اور اگرتم خاہوت تیر دون تمارے لئے گوائی دوں کہ تم شہید ہو انہوں نے کمایار سول اللہ! تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں اور قیامت کے دن

ل استدهابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٧)

ل اجرجه احمد قال الهيثمي (ج أوس ٣١٥) رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر الانصاري وهو ثقة انتهى واخرجه البيهقي (ج أوس ٢٤) من طريق ابن اسحاق بنحوه

(my

میرے لیئے گواہی دیں کہ میں شہید ہول۔ چنانچہ حضور یے ایسے ہی کیااور حضرت رافع بن خد تج (کافی عرصہ تک) زندہ رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیااور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوااس روایت میں اسی طرح ہے لیکن صحیح میہ کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد ہوا کے اصابہ میں لکھاہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد ہوا کے اصابہ میں لکھا ہے کہ ہو اور ان کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور امادیث انشاء اللہ صبر کے مال میں آئیں گی۔

حياة الصحابة أرود (جلداوّل)

#### الجرت كاماب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا۔ حالا نکہ وطن کا چھوڑانانسان کے لئے ہوا مشکل کام ہے اور انہوں نے وطن کا چھوڑااکہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے۔ اور یہ وطن چھوڑ تاکس طرح ان کو دنیا اور متاع دنیا سے ذیادہ محبوب ہوگیا تھا اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنہ سے دو سرے علاقہ کی طرف بھا گے پھرتے تھے (ان کی سے بچانے کے لئے ایک علاقہ سے دو سرے علاقہ کی طرف بھا گے پھرتے تھے (ان کی حالت الی تھی کہ ) گویا کہ وہ آخرت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کی لئے کے لئے ایک علاقہ دنیا صرف انہی کے لئے کیدا کی گئے ہیں۔ چنانچہ (اس کے نتیجہ میں ) ایبا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لئے پیدا کی گئے ہیں۔

## نبی کریم عظی اور حضر ت ابو بحراث کی ہجرت

حضرت عروہ ہے مرسلا منقول ہے کہ حضور ﷺ جج کے بعد ذی الجحہ کے بقیہ دن اور محرم اور صفر مکہ میں ٹھمرے رہے اور جب مشر کین قریش کو اس بات کا لیقین ہو گیا کہ حضور سیال سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے لیئے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنادی ہے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے اور مهاجرین ان کے پاس جارہے ہیں تو انھوں نے حضور کے خلاف انتائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور کو کیٹر کر ہیں گے۔ عمر و کی خالمی البدایة می کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں بیا البداروی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بطاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بطاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیان میں پر تھیٹنے کا۔ (بطاہر قید کرنے کا ذکر ہے بیانہ بیان کیا تھی کہ البدایات کیا تھیں کیا تھیں کہ بیانہ بیانہ کیا گیا کہ کے ان کیا تھیں کیا کہ بیانہ بیان کیا کہ کو کیا کہ کو تک کیا کہ کا تھی کہ ان کیا تھیں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھی کیا کہ کی

يَ الحرجة البيهقي كذافي البداية في الا صابة (ج ١ ص ٤٩٦) والمجرجة ايضا البارودي وابر منده والطبراني كما في الا صابة (ج ٤ ص ٤٧٤) وابن شاهين كما في الأصابة (ج١ ص ٢٦٩)

ہے) یآپ کو مکہ سے نکال دیں گے یآپ کوباندھ رسمیں گے۔اللہ تعالیٰ نے حضور کوان کی اس سازش سے باخبر کر دمااور یہ آ بیت نازل فرمائی:۔

وَإِذْيَمُكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفُرُو الْمُشْتُوكَ أَوْ يَقْتُكُوكَ أَوْ يُخُرِ جُوكَ وَيَمُكُرُونَ

وَيُمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ "

ترجمہ :اورجب فریب کرتے تھے کافر، کہ تجھ کو قید کردیں یا ارڈالیں یا نکال دیں اوروہ

بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کاداؤسب سے بہتر ہے۔ جس دان حضر سطاقہ حضر سطاقہ حضر کے گئی آشد مذہب لگٹراس داماتی کر ختر لگی

جس دن حضور علی کے حضرت ابو بحرا کے گھر تشریف لے گئے اس دن آپ کو یہ خبر گلی کہ آپرات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تووہ کا فررات کوآپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچ بہ رات کے اند جیرے میں آپ اور حضرت ابو بحرا گلہ سے نکل کرغار تور تشریف لے گئے اور بیہ

وہی عار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت علی بن الی طالب حضور کے بستر برآکر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور کے جانے کا پیتہ نہ چلے (اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ حضور ہی لیٹے ہوئے ہیں)اور مشرکین قریش ساری رات اوھر اوھر پھرتے رہے

رین مدید مورون سے اور کی ایس اور ایش اور ایک دم پکر لیس گے۔وہ یو ننی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ ند کر سکے اور ہاتوں بی ہاتوں میں صبح ہوگئے۔جب صبح ہوئی توانہوں

نے دیکھا کہ حضرت علی جستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشر کین نے ان سے حضور کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ انہیں حضور علیہ کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور تو جا چکے۔آپ کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اور آس یاس کے چشموں والوں کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ حضور کو گرفآر کرلیں انہیں برواانعام ملے

اور آئ پائ کے چیموں وانوں تو بی پیغام بیجا کہ وہ تصور تو تر قبار ترین آئیں ہوا اتعام سے گاوروہ علاق کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور اور حضر ت ابو بحر تھے۔ حتی کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور نے ان کی آوازیں بھی بن لیں۔ حضر ت ابو بحر تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا تو اس وقت حضور عیاقیہ نے ان سے

رت بہت رئیں فرمایا :۔

#### لَا تَحُوزُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا.

ترجمہ :۔ "غمنہ کرویقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ "اورآپ نے دعاما کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراآپ پر سکینہ بازل ہوئی (جیسے کہ قرآن مجید بیس ہے) فَانْزُلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرُو هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُو السَّفَلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْزٌ حَكِيْمٌ اللّٰهُ عَرِيْرٌ حَكِيْمٌ اللّٰهُ عَرِيْرٌ حَكِيْمٌ اللّٰهُ عَرِيْرٌ حَكِيْمٌ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ هَى اللّٰهِ هَى اللّٰهُ عَرِيْزٌ حَكِيْمٌ اللّٰهِ عَرِيْرٌ حَكِيْمٌ اللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَرِيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرِيْرٌ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَرَيْرٌ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجمہ :۔ "پھراللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین ،اور اس کی مدد کووہ فوجیں تجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں ،اور نیچے ڈالیبات کا فرول کی ،اور اللہ کیبات ہمیشہ اوپر ہے ،اور الله زبر دست سے حکمت والا " حضر ت ابو بحر کے باس کچھ دودھ والی بحریال تھیں جو روزانہ شام کوان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکے آجاتی تھیں (اور بیران کا دودھ بی لیا کرتے تھے) حضر تابو بخڑ کے غلام حضر ت عامر بن فہیر ڈبڑے امانت دار ، دبانت دار اور بڑے کیے مسلمان تھ، انہیں حضرت او بحرا نے (کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیئے) بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے ہوعیدین عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جے این الاریقط کہا جاتا تھا جو کہ قریش کے بوسہم لینی بوعاص بن واکل کا حلیف تھا ہے عدوی آدی اس وقت مشرک تھا۔ اور وہ لوگوں کوراستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ان دنول ہاری سواریاں لے کر چھیار ہا۔شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن الی بحران دونوں حضرات کے پاس آتے اور حضرت عامرین فہیرہ ہررات بحریاں لے کرآتے۔ یہ حضرات ان کا دودھ نکال کریی لیتے اور ذرج کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر بحریال لے کرلوگوں کے چرواہوں میں جاملتے اور ان کاکسی کو بھی بیتہ نہ چلتا۔ بہال تک کہ جب ان حصر ات کے بارے میں شور وغل بند ہو گیااور حضرت عامرین فہیر ہ نے آگران حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں تو حضر ت عامر بن فہیر ہ اور ابن اریقط ان حضر ات کی دواو نٹنیاں لے کرآگئے اور بیہ حضرات غارمیں دورات اور دو دن گزار چکے تھے بھرید حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامرین فہیر ہ تھے، جوان حضرات کی او نٹیوں کوہا تکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی (مختلف کامول میں) اعانت کرتے۔ حضرت الد برا ان کو اینے بیچھے باری باری بھا لیتے۔ حضرت عامرین فہیر ہاور ہو عدی کے قبیلہ کے راستہ تانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حفرات کے ساتھ نہ تھا۔ ک

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ حضرت ابو بحر کے گھر روزانہ صبح یاشام کمی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ کو ججرت کرنے کی اور اپنی قوم کے در میان میں سے مکہ سے چلے جانے کی اوازت دی۔ اس دن آپ میں دو پہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت آپ پہلے بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابو بحر نے دیکھا تو انھوں نے کما کہ ضرور کوئی نئی بات بیش کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابو بحر نے دیکھا تو انھوں نے کما کہ ضرور کوئی نئی بات بیش کے جس کی وجہ سے حضور اس وقت (عادت کے خلاف) تشریف لائے ہیں۔ جب حضور آگئے ہے جس کی وجہ سے حضور اس وقت (عادت کے خلاف) تشریف لائے ہیں۔ جب حضور آ

١ \_ اخرجه الطبراني مرسلا قال الهثيمي (ج ٦ ص ٥٢) وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن ١٥

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

اندرآ گئے نوآب کو جگہ دینے کے لیئے حضرت ابو برا اپنی جاریائی سے ذرایرے ہٹ گئے اور حضور میری بھن گئے۔حضر ت ابو بحر کے باس اس وقت میں اور میری بھن اساء بنت الی بحر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضور عظی نے فرمایا جو تمہارے یاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ہے دونوں تو میری بیٹیاں ہیں۔ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں۔ان کے یہال رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے علے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔حضرت او بحرانے کمایار سول اللہ ایس (اس سفر ہجرت میں)آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔آپ نے فرمایا تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قشم! مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ ہے بھی رویا کرتاہے۔اس دن حضرت او بحر کوروتے دیکھ کریہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیایا نبی الله! بيه دوسواريان مين نے اس وقت كے ليبے تيار كرر تھى تھيں ان حضرات نے عبدالله بن اریقط کوراسته بتانے کے لیئے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ ہود کل بن بحر کا تھااور اس کی والدہ ہو سہم ین عمر ومیں سے تھی اور ہیہ مشرک تھااور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دیں۔اور جووفت اس سے مقرر کیا تھااس دفت تک وہ ان دونوں سوار یوں کو چرا تاریا۔ کے علامہ بغوی نے ایک عمر ہ اساد کے ذریعہ حفر ت عاکشہ سے ای حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت الو برا نے عرض کیا ساتھ رہنے کی در خواست ہے۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ حضرت او بحرا نے کہا میرے میاں دوسواریاں ہیں جن کوچھ میپنے سے اس وقت کے لیئے گھاس کھلار ہاہوں آپ ان میں ہے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں ویسے نہیں لوں گابلحہ اسے خریدول گا۔ چنانچہ حضور یے حضرت او بحراث دہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونول حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جاکر ٹھمر گئے۔آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ ک

حضرت اساء بنت الو بحر" فرماتی ہیں کہ حضور عظیفہ مکہ میں روزانہ ہمارے پاس دو دفعہ تشریف لاتے ہے۔ ایک دن آپ عین دو پسر کے وقت تشریف لائے ہیں نے کمااے لباجان ایر رسول اللہ (عظیفہ) ہیں۔ میرے مال باپ قربان ہوں اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ (حضرت الو بحر" حضور" نے فرمایا کیا تہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یمال سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے حضرت الو بحر" نے عرض کیا یارسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور" نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت الو بحر" نے کماکہ میرے یاس دوسواریاں ہیں جنہیں میں استے عرصہ سے آج کے چلو۔ حضرت الو بحر" نے کماکہ میرے یاس دوسواریاں ہیں جنہیں میں استے عرصہ سے آج کے

ل اخرجه ابن اسحاق ﴿ ﴿ كُلُّ كُمَّا فَي كُنْزُ الْعُمَالُ (ج ٨ ص ٣٣٤)

حياة الصحابة" أر وو (جلداة ل) = انظار میں گھاس کھلار ہا ہوں ان میں سے ایک آپ لے لیں۔حضور یے فرمایا میں قیت دے کرلوگا۔حضرت ابد بحرؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ اسی میں خوش

ہیں تو قیت دے کرلے لیں۔ حضر ت اساء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضر ات کے لیئے سفر کا کھانا تبار کہااور اپنے کمربند کو تھاڑ کر دو ٹکڑے کئے اور ایک ٹکڑے سے زاد سفر کوماندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات جلے اور ثور ہیاڑ کے غار میں جا ٹھمرے۔جب وہ دونوں حضرات اس غارتک سنے تو حضرت او بڑ حضور کے پہلے اس غارے افدر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ محمیں اس میں کوئی موذی جانور تو شیں ہے (جو حضور کو تکلیف پہنچائے)جب کفار کو یہ دونوں حضر ات (مکہ میں )نہ ملے تودہ اس کی تلاش میں چل پڑے اور حضور کوڈھونٹر کر لانے والے کے لیئے سواو نٹنیوں کاانعام مقرر کیااور مکہ کے ہماڑوں پر پھرتے پھرتے اس بماڑیر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے۔ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کئے ہوئے تھا۔اس کے بارے میں حضرت ابو بر عضر نے کمایا رسول اللہ! بیہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ے۔آپ نے فرمایا ہر گز نہیں۔فرشتے ہمیں اپنے پرول سے چھیائے ہوئے ہیں۔چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایااً گریہ ہمیں دیکھ ر ما ہو تا تو ایسے نہ کرتا۔وہ دونول حضر ات وہال تین رات رہے۔حضر ت ابد بحرا کے غلام

حضرت عامرین فہیر ہ شام کے وقت حضرت ابد بحراکی بحریاں لے آتے اور آخر رات میں ان كے پاس سے بحريال كے كر چلے جاتے اور چراگاہ ميں جاكر چروامول كے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے (لیکن)آہتہ آہتہ چلتے (اور پیچیے رہ جاتے)جب رات

کا ندهیر ا ہو جاتا تواینی بحریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔چرواہے ہیہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں حضر ت عبداللہ بن ابی بحرٌ ون کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اندھیر اہو تاوہ ان دونوں حضر ات کو حاکر سارے حالات بتا

دیے اور پھرآخر رات میں ان حضرات کے ہاں ہے چل سڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے (تمین راتوں کے بعد ) یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساخل سمندر کا راستہ اختیار کیا تھی حضرت الوبر حضور کے آگے جلنے لگتے جب ال کو چھیے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہو تا توآپ ك يجهي جلنے لكتے سارے سفر ميں يو نني (بھي آ كے بھي بيجھے) چلتے رہے۔ چونكيه حضرت

ایو بحر او گول میں مشہور تھے اس وجہ سے راستہ میں انہیں کوئی (پہنچانے والا) مکتالوریہ پوچھتا کہ بیہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ توآپ کہتے۔ بیر راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھار ہا ہے۔ان کا مطلب میہ ہو تاکہ مجھے دین کاراستہ د کھارہا ہے اور دوسر اپیہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) راستہ د کھارہا ہے۔ جب یہ حضرات قدید کی آبادی پر پہنچے جوان کے راستہ میں پڑتی تھی توایک آدمی نے بو مدلج کے پاس آگر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے دوسواروں کو دیکھا ہے اور میر اخیال بیہ ہے کہ یہ قریش کے وہی دوآد می ہیں جنہیں تم ڈھونڈر ہے ہو توسر اقدین مالک نے کمایہ دوسوار توان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے جھجا ے (سراقہ سمجھ تو گئے کہ میر حضور اور حضرت ان بحر میں لیکن لو گول سے چھیانے کے لیئے میہ کمہ دیا) پھر سراقہ نے اپنی باندی کوبلا کر اس کے کان میں بیہ کما کہ وہ ان کا گھوڑا (آبادی سے کاہر لے جائے۔ پھروہ ان دونوں حضر ات کی تلاش میں چل پڑے۔ سر اقد کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پنجااور پھرانہوں نے اپناقصہ بیان کماجیسے کہ آگے آئے گا۔ ک حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر " کے زمانے میں چندلوگوں کا تذکرہ ہوااور لو گوں نے ایسی باتیں کہیں جس ہے یہ معلوم ہور ہاتھا کہ وہ لوگ حضرت عمر محورت ابو براسے افضل سمجھتے ہیں۔جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی توآب نے فرمایا اللہ کی قتم الوجركي ايك رات عمر كے سارے خاندان (كي زندگي) ہے بہتر ہے اور ابو بحر كاايك دن عمر کے سارے خاندان (کی زندگی) ہے بہتر ہے۔جس رات حضور ﷺ گھر ہے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے اورآپ کے ساتھ حضرت ابو بحرا بھی تھے۔ حضرت ابو بحرا کھے دیر حضور ً كآ ك علت اور كيه دير يتحف حضوراس بات كو سجھ كناورآب نے فرمايا الد بحر تمهيل كيا ہوا کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہواور کچھ دیر میرے آگے ؟انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اجب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والانہ آجائے تومیں پیچھے چلنے لگتا ہوں اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضورً نے فرمایا اے او بر ااگر خدانخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیاتم یہ پیند کرتے ہو کہ وہ میرے بچائے تنہیں پیش آئے ؟ حضر تابو بحر نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاہے! بھی مات ہے۔جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بحرا نے عرض کیایار سول اللہ آآپ ذرایہاں ہی تھسریں میں آپ کے لیئے غار کوصاف کر لول۔ چنانچہ حضرت او بحرنے اندر جاکر غار کو صاف کیا۔ پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سور اخ تو ابھی صاف نہیں کئے توانہوں نے عرض کیابار سول اللہ اابھی آپ ذرااور ٹھھریں میں سوراخ بھی صاف کرلوں۔ چنانچہ اندر جاکر غار کوا چھی طرح صاف کیا پھرآ کر عرض کیایار سول اللہ

<sup>﴾</sup> اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٦ ص ٤٥)وفيه يعقوب بن حميد بن كا سب وثقه ابن حبات وغيره وضعفه ابو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح اه

اندر تشریف لے آئیں۔آپ اندر تشریف لے گئے پھر حضرت عمرؓ نے کماقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان جاندان کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (حضرت او بحرؓ کی) یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے لیا

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل

حضرت حسن بھری گھتے ہیں کہ حضور ﷺ اور حضرت او بحر عار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور کو ڈھونڈتے ہوئے دہاں پہنچ گئے لیکن جب انہوں نے عاد کے دروازے پر مکڑی کا جالا تا ہواد یکھا تو کہنے لگے اس عار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضور کھڑے ہوئے نماذ پڑھ رہے تھے اور حضرت او بحر نے خضور سے موئے نماذ پڑھ رہے تھے اور حضرت او بحر نہیں گیا۔ حضور سے عرض کیا یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈر ہی ہے۔ اللہ کی قتم! جھے توا پی جان کا کوئی غم نہیں ہے لیکن مجھے تو اپنی جان کا کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور ﷺ نے ان سے کمااے او بحر! مت ڈروبیٹک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ بیان کیا کہ جب ہم غاریس تھے تو میں نے حضور سے عرض کیا آگر ان کا فرول میں سے کوئی اپنے بیروں کی طرف نظر ڈالے گا تووہ ہمیں اپنے قد موں کے نیچے دکھے لیے کی گورف میں سے کوئی اپنے بیروں کی طرف نظر ڈالے گا تووہ ہمیں اپنے قد موں کے نیچے دکھے لیے کا گاآپ نے فرمایا اے او بحر!

خصرت براء بن عاذب فرماتے ہیں کہ حصرت او بحر نے (میرے والد) حصرت ما اللہ عادب سے کما عاذب سے کما کہ (اپنے بیٹے) براء سے کمو کہ وہ یہ زین خریدی۔ حضرت او بحر نے حضرت عاذب سے کما کہ (اپنے بیٹے) براء سے کمو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچاوے۔ حضرت عاذب نے کما پہلے آپ ہمیں یہ بتا ئیں کہ جب حضور علیہ (مکہ سے) ہجرت کے لیئے چلے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا ؟ پھر میں براء سے کموں گا۔ حضرت او بحر نے کہا ہم (عاد سے) شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلی رات چلتے رہے کہ اس سے اگلادن ہو گیا اور دو پسر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کمیں کوئی سایہ نظر آجائے جمال ہم تھسر جا کیں تو جھے ایک پھر میں خاتی بھر جا کی سایہ باتی تھا۔ میں خاس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور پڑان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔

تمهار اان دوآد میوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسر اللہ ہے۔ سک

أخرجه البيهقى كذافى البداية (ج٣ص ١٨٠) واخرجه الحاكم ايضاً. كما فى منتخب كنز العمال (ج٤ص ٣٤٨) اخرجه البغوى عن ابن ابى مليكة مرسلا بمعناه قال ابن كثير هذا مرسل حسن كما فى كنز العمال (ج٨ص ٣٣٥)

لى كذافي البداية (ج ٣ص ١٨١. ١٨٢)واخرجه ايضاً الشيخان والترمذي وابن سعد وابن ابي شببة وغير هم كما في الكنز (ج٨ص ٣٢٩)

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

کے لیئے برابر کیااورآپ کے لیئے ایک یو ستین پھھادی اور میں نے عرض کیایار سول اللہ ! ذرا لیٹ جائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کر نےوالااد ھر تو نہیں آرہاتو مجھے بحریوں کا ایک چرواہا نظر آیا میں نے کہااے لڑے تم کس کے چرواہے ہو؟اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جے میں نے بھان لیا۔ میں نے اس سے یو چھاکہ کیا تمہاری بر یول میں دود ھ ہے ؟اس نے کما ہے۔ میں نے کمایکھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ ( ایعنی کیا تہمیں بول دودھ دینے کی اجازت ہے) اس نے کمابال دے سکتا ہوں۔ میرے کنے براس نے ایک بحری کی ٹائلیں باندھیں۔ پھراس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا۔ پھراس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کوصاف کیا۔ میرے یاس ایک برتن تھاجس کے منہ پر کیڑا بندھا ہوا تھااس نے مجھے تھوڑا سادودھ نکال کر دیا۔ میں نے بیالہ میں بانی ڈالا جس سے فيح كاحصه مستدا ہو كيا۔ پر ميں حضور كى خدمت مين آيا توآب بيدار ہو يك تے مين في كمايا ر سول الله ! دودھ في ليں آپ نے اتنا پا كہ ميں خوش ہو گيا۔ پھر ميں نے كما چلنے كاوقت ہو گیاہے۔ چنانچہ ہم وہال سے چل پڑے مکہ والے ہمیں تلاش کررہے تھے۔ سر اقدین مالک بن عشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیایا ر سول الله ابیر و هو نڈنے والا ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو۔ پیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر سراقہ جب ہمارے اور قریب آگیا یمال تک کہ ایک یادو تین نیزوں تک کا فاصلہ رہ گیا تومیں نے کہایار سول اللہ! بیہ ڈھونڈ نے والا ہمارے بالکل قریب آگیا ہے اور میں روپڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کمامیں اپنی وجہ سے نہیں رور ہاہوں بلحہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔آپ نے اس کے لیئے بیبد دعا کی اے اللہ آپ ہمیں اس سے جیسے چاہیں بچالیں تو ایک دم اس کے گھوڑے کے ماول پہیٹ تک سخت زمین میں د ھنس گئے اور وہ اپنے گھوڑے ۔ ے کودااور کمااے محد! مجھے یقین ہے کہ بیآپ کاکام ہے۔آپاللہ سے دعاکریں کہ میں جس مصیبت میں گر فقار ہو گیا ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے اللہ کی قشم! مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے میں ان سب کوآپ کے بارے میں مغالطہ میں ڈال دو نگا۔ (اورآپ کے پیچیے کسی کو نہیں آنے دونگا)اوریہ میراتر کش ہے آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں۔ فلانی جگہ آپ میرے او نٹول اور بحریوں کے پاس سے گزریں گے۔(آپ بیہ تیر د کھاکر) جتنی بحریوں کی آپ کو ضرورت ہو لے لیں۔آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھرآپ نے اس کے لیئے دعا فرمائی۔وہ اس مصیبت سے خلاصی پاکرائیے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور وہاں سے چل دیئے (اور میں آپ کے ساتھ تھا )یہاں تک کہ ہم مدینہ چھنے

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

گئے۔ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے اور راستے میں خادم اور پچ دوڑے بھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر ،رسول اللہ علیہ آگئے۔ مجمع اللہ آئے رات میں عبد المطلب کے ماموں ہو نجار کے ہاں ٹھروں گا۔ اس طرح میں ان کا اگرام کرنا چا ہتا ہوں۔ (چنا نچے آپ وہاں ٹھرے) جب صبح ہوئی توآپ کو (اللہ کی طرف ہے) جب صبح ہوئی توآپ کو (اللہ کی طرف ہے) جہاں ٹھر نے کا حکم ملاوہاں تشریف لے گئے۔ ل

حضرت عروہ بن زہر " فرماتے ہیں کہ حضرت زہر "مسلمانوں کے ایک تحارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آرہے تھے کہ راستہ میں ان سے حضور ﷺ کی ملا قات ہوئی۔ حضرت زبیر نے حضور اور حضرت ابد بحر کو سفید کیڑے بہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضورٌ کے مکہ ہے روانہ ہونے کی خبر سن کی تھی مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے استقبال کے لیئے آتے اور آپ کا انتظار کرتے اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت دیرا تظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔جب یہ لوگ اپنے گھروں کو نہنچے توایک یہودی ایک قلعہ بر کسی چیز کودیکھنے کے لیئے چڑھا۔اس کی نظر حضور اورآپ کے ساتھیوں پر بڑی جو کہ سفید کیڑے بینے ہوئے تھے۔اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سر اب ہٹما جارہا تھا۔ (گرمی کی وجہ سے ریکستان میں جوریت یانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سر اب کہتے ہیں)اس یہودی سے نہ رہا گیااس نے بلند آواز سے کہااے عرب والوایہ تمہارے حضرت ہیں جن کاتم انتظار کررہے تھے تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف کیکے۔ (اس زمانے میں استقبال کے لیئے ہتھار بھی نگائے جاتے تھے)اور (ہتھیار نگاکر)مسلمانوں نے حرہ مقام پر جاکر حضور ﷺ کا استقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر حرہ کے داہنی جانب مر گئے اور بنو عمرو بن عوف کے بال حاکر تھیرے۔وہ پیر کا دن اور ربع الا ول کا مهینہ تھا۔ حضرت ابد بحرؓ تولو گوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ حضورٌ خاموش بیٹھے ہوئے تھے توانصار میں ہے جن لوگوں نے حضور کو اب تک نہیں دیکھا تھاوہ آآکر حضرت او بحر کو سلام كرنے لگے۔ يمال تك كه جب حضور ير د حوب آئي تو حضرت او برا اكر اپني جادر سے آپ ير سانہ کرنے گئے۔ تب لوگوں کو حضور کا پیتہ چلا۔ حضور عظی دس راتوں سے زیادہ ہو عمر وہن

احرجه احمد واخرجه الشيخان في الصحيحين كما في البداية (ج ٣ص ١٨٧،)واخرجه ايضاً ابن ابي شيبة وابن سعد (ج ٣ص ٨٠)بنحوه مطولاً مع زيادة وابن خزيمة وغير هم كما في الكنز (ج ٨ص ٣٣٠)

عوف کے ہاں ٹھسرے اورآپ نے وہال اس مجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے:۔

#### لمسجد اسس على التقوي.

"البتہ وہ مبحد جس کی بیاد و هری گئی پر بہزگاری پر" اور اس میں حضور کے نماذ پڑھی پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوکر چل پڑے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی او نثنی مدینہ میں اس جگہ جاکر بیٹھ گئی جمال مبحد نبوی ہے ان دنوں وہال مسلمان مر د نماذ پڑھاکرتے تھے۔ اور وہ جگہ دو بیٹیم لڑکول (حضرت سمیل اور حضرت سال) کی تھی جمال کچھوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی او نثنی بیٹھ گئی توآپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ یمی ہمارے ٹھسرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونول پڑول کو بلایا اور مبحد برنانے کے لیئے ان سے اس جگہ کا سوداکر ناچا ہا توان پڑول نے ان دونول پڑول کو بلایا اور مبحد برنانے کے لیئے ان سے اس جگہ کا سوداکر ناچا ہا دیتے ہیں۔ آپ کے ان چول سے یہ زمین ابھور ہدیہ لیئے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی (کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے دہ آپی نظر کو جہ یہ نمیں کر سکتے تھے) پھر اس جگہ آپ خریدی (کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے دہ آپی نظر کی تھیر کے لیئے بھی اپنیش اٹھانے بھی صحابہ کے ساتھ مبحد کی تعمیر کے لیئے بھی اپنیش اٹھانے بھی صحابہ کے ساتھ مبحد کی تعمیر کے لیئے بھی اپنیش اٹھانے لگے اورآپ اپنیش اٹھانے بھی حیار سے یہ شعر پڑھ درہے تھے:۔

بذا الحمال لاحمال خير هذا

یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی بھور اور مشمش کی طرح نہیں ہیں۔ اس مارے رب ابلحہ یہ توان سے زیادہ بھلی اور زیادہ پاک ہیں۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے۔

اللهم أن الا جرا جر الا حره فارحم الانصار والمها جره

اے اللہ اصل اجرو ثواب تواخرت کا اجرو ثواب ہے۔ توانصار اور مهاجرین پررحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھالیکن اس مسلمان کانام مجھے نہیں بتایا گیاائن شاب کتے ہیں ہمیں حدیثوں میں یہ کمیں نہیں ملاکہ حضور نے ان اشعار کے علاوہ اور کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ لہ

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی پول کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھاسب لوگ

١٥ اخرجه البخارى وهذا لفظ البخارى وقد تقرد بروايته دون مسلم وله شواهد من وجوه
 اخر كذافي البداية (ج ٣ص ١٨٦)

حياة الصحابةُ أردو (جلداوّل)

m 2.

کہ رہے تھے کہ محمد (علیہ اُ گئے۔ میں دوڑا تو پھر رہا تھالیکن مجھے نظر پھے ہیں آرہا تھا۔ یہال تک کہ حضور علیہ اور آپ کے ساتھ حضر ت ابو بحر دونوں تشریف لے آئے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آگر بیٹھ گئے پھر انہوں نے ایک دیماتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضر ات فیر کردے۔ چنانچہ تقریباً پی سی سوانصار ان حضر ات کے استقبال کے لئے نکلے اور ان دونوں حضر ات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضر ات نے عرض کیا آپ دونوں حضر ات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضر ات نے عرض کیا آپ دونوں حضر ات کی بات مانی تشریف لے چلیں آپ دونوں حضر ات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضر ات کی بات مانی جائے گئے۔آپ اور آپ کے ساتھی حضر ت ابو بحر ان استقبال کرنے والوں کے در میان چل میں جھتے۔ تمام مدینہ والے استقبال کے لئے نکل آئے یمان تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسر کے سے آگے بڑھ بڑھ کر حضور کو دیکھ رہی تھیں اور ایک دوسر کی سے کی چھتوں پر ایک دوسر کے سے آگے بڑھ بڑھ کر حضور گو دیکھ واس دن بھی دیکھا تھا جس بھی نہیں دیکھا۔ دفتر ت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عیا ہے کواس دن بھی دیکھا تھا جس بھی نہیں دیکھا۔ دفتر ت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خضور عیا ہے کواس دن بھی دیکھا تھا جس دن آئے گاانتقال ہوا تھاان دونوں جیساکو کی دن میں نے نہیں دیکھا۔ ل

حضرت این عاکشہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور عظی مدینہ تشریف لائے تو عور تیں اور یجے یہ اشعار خوشی میں پڑھ رہے تھے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وداع کی گھاٹیوں سے چود حویں کا چاند ہم پر اُکلا۔ جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رے گاہم پر شکرواجب رہے گا۔ کے

## حضرت عمر بن خطاب اور صحابه كرام كى ججرت

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں حضور علیہ کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ میں) حضرت مصعب بن عمیر اور لئن ام مکتوم آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے گئے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد آئے۔ پھر عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے پھر حضور تشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور کی تشریف آوری پر جتناخوش ہوتے ہوئے دیکھا اتاکی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آپ

رُ احرجه احمد ورواه اليهقي بنحوه كذافي البداية (ج ٣ص ١٩٧) رُ احرجه البهقي كذافي البداية (ج ٣ص ١٩٧)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

کی تشریف آوری سے پہلے مفصل سور تول میں سے "سبح اسم دبك الا علی "پڑھ چكا تھا۔ ك حضرت براء فرماتے ہیں مهاجرین میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس بو عبدالدار قبیلہ کے حضرت مصعب بن عمیر التے پھر بو فہر کے نامینالین ام مکتوم آئے۔ پھر حضرت عمر بن

میں سے سرے سرے سب فی میرائے پر ہو ہر ہے ایمانی ام سو م ہے۔ پر سرے مربی خطاب میں سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ عظافہ کا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہاوہ میرے پیچھے تشریف لارہے ہیں۔ پھر حضور عظافہ تشریف لائے اور حضرت او جزان کے ساتھ تھے۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں حضور کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی گئ سور تیں بڑھ چکا تھا۔ کے

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عماش بن افی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاصؓ نے مدینہ ہجرت کرنے کاارادہ کیاتم ہم نے سرف مقام سے اوپر کی جانب ہو غفار کے حوض کے کنارے وادی تناضب میں جمع ہونا طے کیاآور ہم نے کماکہ ہم میں سے جو بھی صبح کو دہاں پہنچا ہوانہ ہو گا (تو ہم سمجھ لیس کہ )اسے روک لیا گیاہے۔ لہذااس کے باقی ونوں سائقی چلے جائیں (اوراس کاا نظار نہ کریں) چنانچہ میں اور حضرت عیاش توضیح تناضب پہنچ گئے۔اور حضرت ہشام کو ہمارے یاس آنے سے روک لیا گیا۔اور (کا فرول کی طرف سے)ان كوآزمائش ميں ڈالا گيااور وو آزمائش ميں بڑگئے يعنی اسلام سے پھر گئے۔جب ہم مدينہ آئے تو ہم قیاء میں ہو عمر وین عوف کے مال ٹھہرے۔ حضر ت عماس ،ابع جہل بن ماشم اور حارث بن ہشام کے چیازاد بھائی اور مال شریک بھائی تھے۔ او جہل اور حارث حضرت عیاش (کو واپس لے جانے ) کے لیئے مدینہ آئے۔ اور رسول اللہ ﷺ ابھی مکہ ہی میں تھے ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ال نے یہ نذر مانی ہے کہ جب تک وہ ممہیں دیکھ نہ کے گی نہ وہ سر میں تعلی کرے گی اور نہ دھوی سے سامیہ میں جائے گی۔ (مال کا یہ حال س کر)ان کادل زم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کمااللہ کی قتم بیاوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹاناچاہتے ہیں۔ان سے چو کنے رہو۔اللہ کی قتم جب جو کیں تمہاری مال کو تلک کریں گی تووہ ضرور منکھی کرے گی۔اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تووہ خود سابیہ میں چلی جائے۔ گی۔اس پر حضرت عیاش نے کہامیں اپنی مال کی نذر بھی پوری کرآتا ہوں اور میر اوہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں لے آتا ہوں۔ میں نے کمااللہ کی قشم تہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں تم ان کے ساتھ مت جاؤ۔ میں تہمیں اپناآدھا مال دے دیتا

ل اخرَجه ابن ابي شيبة كذافي كنر العمال (ج٨ص ٣٣١) لا عند احمد في جديث البرء عن أبي بكرّ في الهجرة واخرجه ايضاً البخاري ومسلم كذافي البداية (ج٣ص ١٨٨)

حياة الصحابة أردو (جلدادل)

m 27

ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر مصر رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی کی تو میں نے ان سے کہاتم نے جو کرنا تھاوہ کر لیا (اور ان کے ساتھ جانے کا ادادہ کرہی لیا) تو میری بید او نٹنی لے لو بیبیزی عمدہ نسلی کی اور مان کر چلنے وائی ہے۔ تم اس کی پیٹے پر پیٹے رہنا۔ اگر تہمیں ان دونوں کی سیات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچالیا۔ چنا نچہ وہ اس او نٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ او جمل نے ان سے کہا اے میرے بھائی، اللہ کی قتم میر اید اونٹ ست پڑگیا ہے۔ کیا تم جھے اپنی اس او نٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے ؟ حضرت عیاش نے کا ، ہاں ضرور۔ اور انہوں نے اپنی او نٹنی نیچ بٹھائی۔ اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیئے تاکہ ابو جمل ان کی او نٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو بید دونوں حضرت عیاش پر جھٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح با ندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے لئے ان پر بڑا ذور ڈالا۔ آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ ہم یہ کماکرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا گھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی بھی میں جھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے جائے والے اللہ تعالیٰ نے جائے والے بھی بھی میں جھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حائے والے ہی بھی ایک می جھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حائے والے ہی بی سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے سے ایتیں ناذل فرمائیں :۔

قُلْ لِعِبَادِى اللَّذِيْنَ اَسُرَ فُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ ﴿
إِنَّ اللَّهُ يَفُفُو اللَّا ثُوْبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ مُوالَّغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۗ وَانِينُو ٓ إِلَى رَبِّكُمُ
وَاسُلِمُو اللَّهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّا تِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصُرُونَ وَ اتَبَعُو ٓ اَ
اَخُسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ فَبْلِ اَنْ يَا تَعِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ الْعَسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ لَبْكُمْ مَنْ فَبْلِ اَنْ يَا تَعِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ اللَّهُ الْعَلَمَ الْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلْمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمَ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْوَلَى الْتَعْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ ا

ترجمہ: "کہہ دے اے بند و میرے۔ جنہوں کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر اس مت توڑواللہ کی مہر بانی سے بیٹک اللہ عشتاہے سب گناہ۔ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کر نے والا مہر بان اور جوع ہو جاؤا ہے رب کی طرف اور اس کی علم ہر داری کرو، پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، چرکوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے دب سے کہ پنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو"۔ حضرت تمہاری دورت میں کہ میں نے یہ آئیتیں لکھ کر حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھے دیں۔ حضرت بشام کتے ہیں کہ جب یہ آئیتیں میرے پاس پنچیس تو میں ان کو ذی طوی مقام پر پڑھنے اگا۔ اور (ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لئے)ان کو او پر نیچے و کیلے لگا۔ لیکن مجھے ان کا

حياة الصحابة أروو (جلداول)

مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ یمال تک کہ میں نے دعاما گئی، اے اللہ ایہ آئیس مجھے سمجھادے۔ پھر
اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آئیس ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم جو
اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کما کرتے تھے کہ جو اسلام کو
چھوڑ کر کفر میں چلا جائے پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا (اب اللہ تعالیٰ نے یہ آئیا اور مجھے اپنی
نازل فرما کر ہتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی جب یہ مطلب میری سمجھ میں آئیا اور مجھے اپنی
توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو) میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر
دینہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ا

#### حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كي ہجرت

حضرت قادة فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیئے جس نے اپنال وعیال کے ماتھ ہجرت کی وہ حضر سے ختان بن عفان ہیں۔ میں نے حضر سے نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضر سے عثان بن عفان ہوئے سنا کہ میں نے حضر سے عثان بن عفان ہوئے سنا کہ میں نے حضر سے عثان بن عفان ہوگے سنا کہ میں نے حضر سے ویٹ حضور ہے ہوئے کی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضر سے رقیہ خضر تی ہوگئے۔ پھر قریش کی صاحبزادی بھی تھیں۔ حضور کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہوگئے۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے محمہ! (ایک کی بیری نے تہمارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمز ور سے گدھے پر سوار کر کھا تھا اور خود اس کو چیچے سے ہانک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضر سے عثال خض میں جنہوں نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہ طبر انی نے حضر سے انس میں جہوں نے ہم معنی روایت کی اور ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہ طبر انی نے حضر سے انس میں جہی ہے کہ ان کے بارے میں حضور سے کہ کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر سے باہر اس میں میہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور سے کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر سے باہر اس میں میہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور سے کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر سے باہر اس میں میہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور سے کہ کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر سے باہر

لَّى احرجه البهيقي كذَافي البداية (ج ٣ ص ٦٦)واخرجه ايضاً ابن المبارك عن انس رضى الله عنه بمعناه كما في الاصابة (ج ٤ ص ٣٠٥)

ل اخرجه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر كذافي البداية (ج ٣ص ١٧٢) واخرجه ايضاً ابن السكن بسند صحيح عن ابن اسحاق با سناده مطولا كما اشار اليه الحافظ في الا صابة (ج ٣ص ٤٠٦) والبزار بطوله نحوه قال الهيثمي (ج ٣ص ٢٦) ورجاله ثقات واخرجه البيهقي (ج ٩ص ٣١) وابن سعد (ج ٣ص ٤٩) وأبن مردويه والبزار عن عمر رضى الله عنه مختصرا كما في كنز العمال (ج١ص ٣٦٣) واخرجه الطبراني عن عروة مرسلا وفيه ابن لهيعة وفي ضعف وعن ابن شهاب مرسلاور جاله ثقات كذافي الجمع (ج ٣ص ٢٢)

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

تشریف لاکران کے بارے میں لوگول سے خیر خبر پوچھاکرتے۔آپ کوان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کابدا تظار تھا۔ آخرا یک عورت آئی اور اس نے آپ کوان کے بارے میں بتایا۔ ا

### حضرت على بن ابي طالب كي ججرت

حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ جمرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے توآپ نے جھے سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ٹھمر کر لوگوں کی جواما نتیں حضور کے پاس محصی وہ لوگوں کو پہنچادوں (چو نکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے) اس وجہ سے آپ کو الا مین کہا جاتا تھا۔ میں (آپ کے بعد) تمین دن وہیں رہا۔ میں گھر سے باہر علی الا علان لوگوں میں جہا جاتا تھا۔ ایک دن بھی چھپ کر نہیں بیٹھا پھر میں مکہ سے نکل کر حضور والے راستہ پر چل دیا۔ یہاں تک کہ جب بو عمر وہن عوف کے ہاں پہنچا تو حضور ابھی وہاں ہی قیام پذیر سے میں کلثوم بن مدم کے ہاں ٹھمر الور حضور بھی وہاں ہی ٹھمرے ہوئے تھے۔ کے

# حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابه کرام ً

#### کا پہلے حبشہ ، پھر مدینہ ہجرت کرنا حضرت محمرین جاطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میں

حضرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا میں نے خواب میں ایک بھوروں والی سر زمین دیکھی ہے۔ تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاطب اور حضرت جعفر سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں اسی مشی میں بیدا ہوا۔ (جس میں بید حضر ات روانہ ہوئے سے) سل حضرت میں بیدا ہوا۔ (جس میں بید حضر ات روانہ ہوئے سے) کم حضرت میں کاللہ آآپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سر زمین میں جلا جاؤں جمال میں بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکول۔ حضور کی جند کے واجازت دے دی۔ اور وہ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ پھرانہوں نے پوری حدیث ذکر کی جسے کہ عنقر ساتے گی۔ بھر

لَ قال الهيثمي (ج ٩ ص ٨١) وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى للله اخرجه ابن سعد كذافي كنز العمال (ج٨ص ٣٣٥)

لله اخرجه احمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح كذافي مجمع الزوائد للهيثمي (ج ٦ ص ٢٧) . اخرجه الطبراني والبزار قال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٩) وعمير بن اسحاق وثقة ابن حبان وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح انتهي.

حضرت ام سلمةٌ فرماتی ہن کہ جب سر زمین مکہ (مسلمانوں پر) تنگ ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو طرح طرح ستاما گیااور ان کوبڑی آزمائشوں میں ڈالا گیااور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ ہے ان پر آزمائش اور مصیبتیں آرہی ہیں اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور ان کوان آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچانہیں سکتے ہیں اور خود حضور اپنی قوم اور اپنے چیا کی وجہ سے حفاظت میں ہیں جس کی دجہ سے حضور کو کوئی ناگواربات پیش نہیں آتی ہے اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پینچی ہیں تو حضور نے ایے صحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایساباد شاہ ہے جس کے مال کسی یر ظلم نہیں ہو تا ہے۔ لہذاتم اس کے ملک میں چلے جاؤ۔ یہال تک کہ اللہ تعالی تہریں اس سطّی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہوان سے نکلنے کاراستہ بنادے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعتیں بن بن کر حبشہ جانے لگے اور وہاں جاکر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہال رہنے گئے۔ بڑااجھاعلاقہ تھاوہال کے لوگ بہترین پڑوی تھے۔ ہم اطمینان سے اپنے دین پر علنے لگے۔ وہال ہمیں کسی قتم کے ظلم کا ندیشہ نہ تھا۔ جب قریش نے بیدد یکھا کہ ہمیں رہنے کوایک علاقہ مل گیاہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں۔ توانہیں یہ بہت برالگالور انہیں ہم پر بڑاغصہ آیااورانہوں نے جمع ہو کریہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے ماس ایک وفد جیجیں گے جو ہمیں نحاثی کے ملک سے نکال کران کے ماس (مکہ)واپس لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن الی ربیعہ کو بطور وفعہ بھیجا طے کیا۔اور نحاثی اوراس کے جرنیلوں کے لیئے بہت سے تخفے جمع کئے اوران میں سے ہر ایک کے لیئے ' الگ الگ تحفہ تیار کیا۔اور ان دونوں سے کہا کہ صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہر جرنیل کواس کا تخفہ دے دینا۔ پھر نجاشی کواس کے تخفے دیناادر کوشش کرنا کہ صحابہ ہے نجاشی کی بات ہونے نہ یائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دیے چنانچہ وہ دونول حبشہ نجاثی کے ہاں گئے اور ہر جرنیل کواس کا تخفہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہر جرنیل سے پیبات کی کہ ہم اینے چند بو قوفوں کی وجہ سے اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں۔ یہ بے وقوف اپنی قوم کا دین چھوڑ کیے ہیں اور تہمارے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں توان کی قوم نے ہمیں اس لدے بھیجاہے تاکہ بادشاہ ان لوگول کوان کی قوم کے پاس واپس بھوادے۔جب ہم بادشاہ سے یہ بات کریں تو تم سب اسے ایسا کرنے کا (لیعنی والیں جھیخے کا )مشورہ دینا۔ سب نے کہا ہم ا پسے ہی کریں گے۔ پھرانہوں نے جاکر نجاشی کو تھنے پیش کئے۔اور مکہ والے اسے جو تھنے بھیجتے تھے ان میں سے اسے سب سے زیادہ پیندر گلی ہوئی کھال تھی۔جب دہ اسے تخفے دے

یکے توانہوں نے نجاثی سے کماکہ اےبادشاہ اہمارے چند بے و قوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیا گھڑا ہوادین انہوں نے اختیار کیا ہے جے ہم نہیں جانتے ہیں۔اور اب انہوں نے تمہارے ملک میں آگر یاہ لے لی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے خاندان ،ان کے والدین ،ان کے پچااور ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجاہے تاکہ ان کوان کی قوم کے یاس واپس بھیجویں کیونکہ ان کی قوم والے ان کوآپ سے زیادہ جانتے ہیں اور بہ لوگ آپ کے دین میں مجھی بھی داخل نہیں ہول گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حایت اور حفاظت کریں۔(بیرین کر)نجاثی کو غصہ آگیااوراس نے کمالنڈ کی قتم! نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔اور جب تک میں ان کوبلا کر ان سے بات نہ کر لول ،اور ان کے معاہلہ میں غور نہ کر لول اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا ہوں (کیونکہ)انہوں نے میرے ملک میں آگریناہ لی ہے اور کسی اور کایڑوس اختیار کرنے کی مجائے انہوں نے میر ایڑوس اختیار کیا ہے۔اگروہ ایسے ہی <u>نکلے</u> جیسے ان کی قوم والے کمہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گالور اگروہ ویسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کرول گااور ان کے اور ان کی قوم کے در میان نتيس يزول گااور (ان كوواليس بھيج كر)ان كى قوم كى آئىھيں ٹھنڈى نىيں كرول گا(چنانچە نجاشى نے مسلمانوں کوبلالیا)جب مسلمان اس کے پاس آئے توانہوں نے اسے سلام کیااور اسے سجدہ نہ کیا تواس نے کمااے جماعت (مهاجرین) تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمهاری قوم کے آدمیوں نے آکر ( سجدہ کر کے ) مجھے سلام کیاتم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیااور پر بھی بتاؤکہ تم حضرت عیسی علیہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟اور تمہارادین کیا ہے؟ کیاتم عیسائی ہو؟ مسلمانوں نے کمانیں۔ نجاثی نے کماکیاتم یہودی ہو؟ انہول نے کما نمیں۔اس نے کماکیاتم اپنی قوم کے دین پر ہو ؟انہوں نے کمانمیں۔اس نے کما پھر تمہارا دین کیاہے ؟ انہول نے کمااسلام۔ اس نے کمااسلام کیاہے ؟ انہول نے کماہم اللہ کی عبادت كرتے ہیں۔اس كے ساتھ كسى چيز كو شريك نہيں شھراتے ہیں۔اس نے كمايہ دين تسارے یاس کون لایا ؟ انہول نے کمایہ وین جارے یاس ہم میں گاہی ایک آدمی لے کر آیا ہے جے ہم اچھی طرح جانے ہیں اس کے حسب نسب سے ہم خوب واقف ہیں۔ انہیں اللہ نے ہاری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا ،وعدہ پورا کرنے ، امانت اوا کرنے کا حکم دیا ہوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا اور الله وحدہ لاشریک له کی عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ہم نے انہیں سیامان لیااور اللہ کے کلام کو پہیان لیا، ہمیں یقین ہے کہ وہ جو پچھ لائے ہیں وہ سب

حياة الصحابة أروو (جلداقل) -----

اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ جارے ان کا مول کی وجہ سے جاری قوم ہاری دستمن ہو گئی اور اس سے نبی کی بھی دسمن بن گئ اور انہول نے ان کو جھٹلاما اور ان کو قتل کرناچاہا۔ اور ہم سے بنول کی عبادت کروانا جاہتے ہیں۔ہم اینے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاش نے کمااللہ کی قتم یہ بھی اس نور سے نکلاہے جس سے موٹ کادین نکلا تھا۔ حضرت جعفر نے فرمایا ہاتی رہی سلام کرنے کی بات ، تورسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کا علم دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کوویسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جمال تک حضرت عیسیٰ بن مریم کا کا تعلق ہے تودہ اللہ کے بعدے اور اس کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہں جس کواللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھااوراللہ کی(پیدا کی ہوئی)روح ہیں اوروہ اس کنواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاثی نے ایک تزکا اٹھا کر کما۔اللہ کی قتم تم نے جو کچھ بتلاہے حضرت عیسیٰ بن مریم اس ہے اسے بھی (یعنی اس شکے كيرار بھي)زيادہ نہيں ہيں۔ بيان كر حبشه كه معزز سر دارول نے كماالله كي فتم ،اگر حبشه کے لوگوں نے (تمہاری اس بات کو) من لیا تو وہ تمہیں (ماد شاہت سے ) ہٹادیں گے۔اس نے کمااللہ کی قشم میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں مبھی بھی اس کے علاوہ اور پچھ نہیں کہوں گا۔جب اللہ نے میر املک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں او گول کی بات نہیں انی تھی تواب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں۔ ایسے کام سے اللہ کی پناہ ل

ام احمد نے حضور علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے لمبی حدیث نقل کی ہے۔
اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ علیہ کے صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایہ جب اس کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسر ہے مشورہ کرنے گئے کہ جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی یعنی حضرت عیسی کے بارے میں کیا کہو گے ؟ تو انہوں نے کہا ہم وہی کہیں گے جو حضور نے ہمیں سکھایا ور جس کا حضور گئے ہمیں حکم دیا، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضر ات نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنیزے نادر یوں کو بلار کھا تھا اور وہ اپنی کھالی کھول کر نجاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی بادر یوں کو بلار کھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر نجاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان حضر ات سے پوچھا یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجودہ و دینوں میں سے کسی دین میں ؟ حضر ت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضر ت جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا سے بات کرنے والے حضر ت جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا سے بات کرنے والے حضر ت جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ ہم فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضر ت جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ ہم فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضر ت جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ ہم

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ ص ٧٢)

حیاۃ السحابہ اردو (جلداؤل)

لوگ جائل تھے بوں کو پو جتے تھے۔ مردار کھا لیتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے اور دشتے

ناتوں کو توڑتے تھے۔ پڑوی سے ہر اسلوک کرتے تھے، ہماراطا قور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس

حال میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے ایک آدمی کورسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا جس کے

حسب ونسب کو ، سچائی اور امانت داری کو ، اس کی پاک دامنی کو ، ہم پہلے سے جانتے تھے

، انہوں نے ہمیں اللہ عزوجل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، ہم اور ہمارے باپ دادااللہ کے علاوہ جن پھروں اور بیوں کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے ہمیں چھو لئے ، امانت اداکر نے ، صلہ رحمی کرنے ، پڑوس سے اچھاسلوک کرنے ، حرام کا موں اور ناحق کے خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیااور ہمیں بے حیائی کے کامول ، جھوٹی گواہی دینے ، پیٹیم کا مال کھا جانے سے اور یاک دامن ہمیں بے حیائی کے کامول ، جھوٹی گواہی دینے ، پیٹیم کا مال کھا جانے سے اور یاک دامن

ہیں بے حیای کے کامول ، بھوی لواہی دیئے ، یم کا مال کھا جائے سے اور پال واسی عورت پر تہمت لگانے سے روکااور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھر ائیں ، نماذ قائم کریں اور ذکوۃ دیں۔اس طرح حضرت جعفر نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے آن کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ ور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں (اس کی تعمیل میں) ان کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھر اتے ہیں اور اللہ نے ہم یہ جو کچھ حرام کیا ،ہم نے اسے حرام سمجھا اور اس نے جو ہمارے لئے طال کیا ہم نے اسے حرام سمجھا اور اس نے جو ہمارے لئے طال کیا ہم نے اسے ہم یہ جو کچھ حرام کیا ،ہم نے اسے حرام سمجھا اور اس نے جو ہمارے لئے طال کیا ہم نے اسے

حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیا نہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیتے اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیئے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ ہوں کی عبادت شروع کر دیں اور جن برے کا موں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اب پھر ان کا موں کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ میں برائے میں میں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ میں برائے ہا ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ میں برائے ہا ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ میں برائے ہا ہمیں برائی میں برائی ہوں کے دیا ہوں ہوں کے برائی ہوں کو برائی ہوں کی جمہ میں ہوں کہ ہوں ہوں کے برائی ہوں کے برائی ہوں کا برائی ہوں کو برائی ہوں کی برائیا ہوں کی برائی ہوں کی برائیں ہوں کی برائی ہوں کی برائیں ہوں کی برائی ہوں کی برائیں ہوں کی برائی ہوں کی برائیں ہوں کی برائی ہوں

پر بڑے علم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھائی پڑیں اور دین پر ممل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ برائے کا بتخاب کا وہ اوگ کے اور دوسر وں کو چھوڑ کرآپ کا انتخاب کیا اور آپ کے بڑوی میں رہنا کیند کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا تمہارے نبی جو کلام اللہ کے ہاں سے لیے کرآئے ہیں کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے ؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا پڑھ کر سے نکھی یاد ہے کہ حصر سورہ مریم) کی ابتد ائی آئیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ من کر نجاشی اتارویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئے۔ حضر ت جعفر کی تلاوت من کر نجاشی کے بڑے ہیادری بھی اسے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئے۔ حضر ت جعفر کی تلاوت من کر نجاشی کے بڑے ہیادری بھی اسے دوئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موئی علیہ

السلام لے كرآئے تھے دونوں ايك ہى نور سے نكلے ہوئے ہیں ور (قریش كے دونوں قاصدوں ہے) نجاشی نے کہاتم دونوں یہال ہے چلے جاؤ۔ میں ان لو گول کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتاباعہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبوہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر گئے تو عمر و بن عاص نے (اینے ساتھی سے ) کما (آج توبات ہو چکی ) اللہ کی قتم ایس کل نجاثی کے پاس جاکران مسلمانوں کااپیا عیب بیان کروں گاجس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑکٹ جائے گی۔ان دونول میں سے عبداللہ بن الی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا مختاط اور نرم تھے اس لیئے اس نے کماایسے نہ کرو کیو نکہ اگر چہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار۔عمر و بن عاص نے کہاللہ کی قتم! میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ بیہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کو (الله کا)بندہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمروین عاص نے نجاثی کے ہاں جاکر کہا اےبادشاہ! یہ مسلمان حضرت عیسی بن مریم کےبارے میں (گتاخی کی )بہت بردی بات کتے ہیں۔آپ آدمی بھیج کر ان کوبلائیں اور ان سے یو چھیں کہ وہ حضرت عیستی کے بارے میں کیا کتے ہیں ؟ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھیجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت عیسی کے بارے میں یو چھناچاہتا ہے۔حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایسی پریشانی ہم پر مجھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ سارے مسلمان جمع ہو ہے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ جب نجاشی تم ے حضرت عیسی کے بارے میں یو چھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے ؟ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قتم! ہم وہی کمیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور جوہ مارے نبی ہمارے یاس لے کرآئے ہیں۔ (ہم تو سی بات بتائیں گے) جاہے کچھ ہو جائے۔چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس کئے تواس نے ان سے کماتم لوگ حضرت عیسی ین مریم کے بارے میں کیا کتے ہو؟ حضرت جعفرین الی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو بیہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے یاس لے کرآئے۔وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی (پیدا کر دہ )روح ہیں اور وہ اللہ کاوہ کلمہ ہیں جس کا اللہ تعالی نے کنواری اور مر دول سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپناہاتھ زمین کی طرف بروھایا اور ایک تکا اٹھا کر کہنے لگا ، اللہ کی قتم اتم نے جو کہا ہے حفزت عیسی اس ہے اس بنکے کے ہراہر بھی پوھے ہوئے نہیں ہیں (یہ سن کر) نجاثی کے ار د گر د بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصہ میں بر برانے لگے۔ نجاشی نے کماچاہے تم کتنابر ابراؤ الله كی قتم! (یات تو يمي ب اور پهر مسلمانول سے كما) تم جاؤ، تهميں ہمارے ملك ميں ہر طرح کا امن ہے ،جو تنہیں گالی دے گا ہے تاوان دینا پڑے گا۔ مجھے سہات ہر گزیسند نہیں ہے کہ

حياة الصحابةٌ أروو (جلداوّل) =

W A.

میں تم میں سے ایک آدمی کو بھی (ذراسی) تکلیف پنجاؤں اور مجھے سونے کا ایک بیاڑ مل حائے (اور اینے آدمیوں سے کہا)ان دونوں کے تحفے انہیں داپس کر دو۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نمیں ہے۔اللہ کی قتم !جب اللہ نے میر المک مجھے واپس کیا تھا تواس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں بی تھی تو میں اب اللہ کے معاملہ میں کسے رشوت لے لوں اور اللہ نے میر ہے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں۔چنانچہ (قریش کے) دونوں قاصدایے تھے لے کر ذلیل وخوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے اور ہم لوگ اس کے بال اطمینان سے رہنے لگے علاقہ بہترین تھااور وہال کے لوگ اچھے پڑوی تھے نجاثی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اجانک ایک وعمن نے اس سے ملک چھیننے کے لیئے اس پر چڑھائی کردی۔اللہ کی قتم اس وقت جتنا ہمیں غم ہوااس سے زیادہ غم ہمیں بھی نہیں ہوااوروہ اس ڈرکی وجہ سے کہ بید دستمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آجائے تو پھر ایساآدی بادشاہ بن جائے گا۔جو ہمارے حقوق کوبالکل نہ پیچانتا ہوگا۔ نجاثی تو ہمارے حقوق کو خوب پھانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی (دسمن کے مقابلہ کے لدے) چل ہا۔اس کے اور ومثمن کے در میان دریائے نیل پڑتا تھا۔ (نجاشی نے اپنالشکر لے کر دریائے نیل یار کیا۔ اور وہال محاذ جنگ قائم ہوا) حضور عظی کے صحابہ نے آپس میں کہا، کون آدی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں ہے جا کر دیکھے اور پھر ہمیں آکر ساری خبر بتادے ؟ حضرت زبیرین عوام ؓ نے فرمایا میں تیار ہوں۔لوگوں نے کہا ہال تم ٹھیک ہو اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے (دریائے نیل یار کرنے کے لیئے)ایک مشک میں ہوابھر کران کو دی۔انہوں نے اسے سینے سے وہ مشک باندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جمال جنگ ہور ہی تھی۔ پھر کچھ دیروہ چلے اور پھروہ کشکر کے پاس پہنچ گئے اور ہم لو گول نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعائی کہ اللہ اسے دسمن برغالب فرمائے اور بورے ملک میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعاما نگتے رہے اور جنگ کا متیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے کہ اجانک حضرت زبیر سامنے سے دوڑتے ہوئے نظرآئے کہ کیڑا ہلا کر یہ کمہ رہے تھ کہ تہمیں خوشخری ہو۔ نجاثی کامیاب ہو گیاہے اور اللہ نے اس کے دستمن کو ہلاک کر دیااور اس کی حکومت کواس کے ملک میں مضبوط کر دیا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ماد نہیں کہ ہمیں تجھی اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی واپس آگیا۔اللہ نے اس کا دستمن ہلاک کر دیا تھااور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیااور حبشہ ' کی سلطنت اس کے حق میں معظم ہوگئ تھی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بوے آرام واطمینان

صياة الصحابة أر دو (جلداة ل) -----

سے رہے۔ پھر ہم لوگ کہ حضور عظافہ کی خدمت میں واپس آگئے۔ ک

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نحاشی کے مال بهجابهم تقریباً سی مرو تھے۔ جن میں عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عر فط ، حفزت عثمان بن مظعون اور حفزت ابو موسی تھے۔ یہ حضرات نحاشی کے مال پہنچ گئے۔ قریش نے عمروین عاص اور عمارہ بن ولید کو تحفے دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں نحاشی کے دربار میں ہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا۔اور پھر جلدی سے بڑھ کراس کے دائیں ہائیں بیٹھ گئے اور اس سے کماکہ ہمارے کچھ چیازاد بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تممارے ملک میں آگئے ہیں۔ نجاشی نے کماوہ کمال ہیں؟ دونوں نے کماوہ یمال تمہارے ملک میں (فلال جلم) بین،آدمی بھی کران کوبلالو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے یاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت جعفر نے (اپنے ساتھیوں سے) کہآج میں تمہاری طرف سے (باد شاہ کے سامنے )بات کروں گا چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر ؓ کے پیچھے جل بڑے۔ حضرت جعفر نے (دربار میں چیچ کر)سلام کیالور تحدہ نہیں کیا۔لوگوں نے ان سے کہا۔تہمیں کیا ہوا، تمہادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو ؟ انہوں نے کہاہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہایہ کیابات ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ كريں اور اس نے جميں نماز اور زكوة كا تھم بھى ديا۔ عمروبن عاص نے نجاشى سے كمايد لوگ حضرت عيسالي بن مريم كي بارے ميں آپ كے مخالف بيں۔ تو نجاشى نے (حضرت جعفر سے ) کماتم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کما ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کما ہے۔وہ اللہ کی (پیدا کر دہ)روح اور اس کاوہ کلمہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردول سے الگ تھلگ رہنے ، والیاس عورت کی طرف القاء فرمایا تھا جن کو کسی بھر نے ہاتھ نگایا۔ اور نہ (حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے )ان کا کنوارین حتم ہوانحاشی نے زمین سے ایک تنکااٹھا کر کمااے حبشہ والو!اے

ل قال الهيئمى (ج ٦ ص ٢٧) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير اسحاق وقد صرح يألسما ع انتهى كذافى الاصل والظاهر انه ابن اسحاق وقد تقدم الحديث من طريقه واحرجه ايضاً ابو نعيم فى الحيلة (ج ١ ص ١٥) من طريق ابن اسحاق نحوه مطولاً والبيهقى (ج٩ ص ٩) ذكر صدر الحديث من طريق ابن اسحاق بسياقه ثم قال وذكر الحديث بطوله وذكر الحديث فى ايسر (ج ٩ ص ١٤٤)

عیمائی مذہب کے علاء اور پادر ہو! اے رہانیت اختیار کرنے والو! ہم حضرت عیمیٰ کے بارے میں جو کتے ہیں یہ مسلمان اس سے اس تکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کتے ہیں (اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا) خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقد س کو، جس کے پاس سے ہم آئے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سول ہیں اور بیر وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں اور بیر وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بعدارت دی تھی۔ تم میں پاتے ہیں اور بیر وہی اللہ کی قتم اگر بادشاہت کی ذمہ داری جھے پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھا تا اور پھر نجاشی نے حکم دیا تو (قریش کے) ان دونوں (قاصدوں) کے تھے واپس کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی ہے (مدید کو کے کے بہال تک کے مدر میں شریک ہوگئے۔ کے

حضرت او موی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ہمیں اس بات کا علم دیا کہ ہم

حفزت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے پاس ہارے چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی توانہوں نے عمر وبن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بہنا کر ہمجا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی سیجیلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیااور اس حدیث میں

میں بیہ مضمون بھی ہے۔

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل) =

(کہ نجاثی نے کما)اگربادشاہت کی مجھ پرذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی (حضور گی) خدمت میں حاضر ہو کران کی جو تیوں کوچو متا (اور مسلمانوں سے کما) تم میرے ملک میں جتنا جا ہور ہو۔اور اس نے ہمارے لئے کھانے اور کیڑے کا حکم دیا۔ کے

حضرت جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قریش نے عمر د بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابوسفیان کی طرف سے تحفہ دے کر نجاشی کے باس بھیجااور ہم لوگ ان دنون نجاشی کے ملک میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بے وقوف لوگ آپ کے ہاں آگئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کہاجب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا۔ (ہم لوگ اس کے دربار میں آئے) تو

ل اخرجه الا مام احمد وهذا اسناد جيد قوى وسياق حسن قاله ابن كثير في البداية (ج٣ص ١٩٠) وحسن اسناده الحافظ ابن حجر في فتح البارى (ج٧ص ١٣٠) وقال الهيثمى (ج٦ص ٤٦) بعد ماذكر الحديث رواه الطبراني وفيه حديج بن معاويه وثقه ابو حاتم وقال في بعض احايثه ضعف وضعفه ابن معين وغيره وبقيمة رجاله ثقات انتهى لل اخرجه الطبراني ابدأ قال الهيثمى رجاله رجال الصحيح (ج٦ص ١٩) اه واخرج حديث ابي موسى ايضاً ابو نبير بي الحليته (ج ١ص ١١) والبيهقى وقال وهذا اسناد صحيح كما في البداية (ج٣ص ١٧)

اس نے ہم سے کمایہ لوگ (عمروین عاص اور عمارہ بن ولید) کیا کمہ رہے ہیں ؟ ہم نے کمایہ لوگ تمہارے غلام ہیں ؟انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا ان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے ؟ انہوں نے کہانہیں تو نجاثی نے کہاتم لوگ ان کاراستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نجاثی کے دربارے باہرآگئے، توعمر وہن عاص نے کہا حضرت عیستی کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں۔ نحاشی نے کہااگر انہوں نے حضرت عیسی کے بارے میں وہ نہ کها جو میں کہنا ہوں تو میں ان کو اپنے ملک میں ایک منٹ رہنے نہیں دول گا۔اور اس نے ہمارے ہاس بلانے کے لیئے آدمی بھیجا۔ یہ اس کا دوبار وہلانا ہمارے لیئے پہلی د فعہ کے بلانے کی نسبت زیادہ پریشانی کا سبب بنا۔ (ہم دوبارہ اس کے پاس گئے) اس نے کہا تمہارے حضر ث، حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ ہم نے کماوہ کہتے ہیں کہ وہ لیعنی حضرت عیسی الله (کی پیدا کرده)روح بین اور وه الله کاوه کلمه بین جس کوالله تعالیٰ نے کنواری اور مر دوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت ( لینی حضرت مریم علیہاالسلام) کی طرف القاء فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کماکہ فلال فلال بڑے یادری اور فلال فلال راہب کو میرے یاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاش کے یاس آگئے نجاشی نے ان (یادر یول اور راہول ، سے کماتم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو ؟انہول نے جواب دیآئی ہم میں سب سے برے عالم ہیں۔آپ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے زمین سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھاکر کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کماہے حضرت عیسیٰ اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑھے ہوئے نہیں ہیں چرنجاشی نے (مسلمانوں سے) کما کیا تہمیں کوئی تکلیف پنجاتا ہے ؟ انہوں نے کما ہاں(چنانچہ نجاشی کے کہنے یر اس کے )منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان (مسلمانول) میں سے کسی کو تکلیف پنجائے اسے جار درہم کا جرمانہ کردو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے یو چھاکہ اتناجر مانہ تمہیں کافی ہے ؟ ہم نے کمانہیں۔ چنانچہ اس نے جرمانہ وگنا لیعنیآ ٹھے در ہم کر دیا۔جب حضور ﷺ ہجرت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے اورآپ کاوہال غلبہ ہو گیا تو ہم نے نجاشی سے کما کہ رسول اللہ عظیم غالب آگئے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔اور جن کافرول کے (ستانے کے )بارے میں ہمآپ کوبتایا کرتے تھے حضور یے ان سب کو قتل کردیا ہے۔ اس لئے ہم اب حضور کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں واپس حانے کی احاذت دے دیں۔اس نے کہا ٹھک ہے۔اس نے ہمیں سواریال بھی دیں اور زاد سفر بھی چر کمااینے حضرت کووہ سب کچھ بتادیناجو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) =

علیہ وبو پھ تر ہے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادساہ فیتادیا۔ علیہ حضرت ام عبداللہ بنت الی حثمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قشم اہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور (میرے فاوند) حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) آئے۔ وہ میرے پاس آگر کھڑے ہوگئے۔ وہ ابھی تک مشرک ہی تھے اور ہمیں اس کی طرف سے بوی تکیفیں اور خفرت میں اٹھائی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر نے کمااے ام عبداللہ! کیاتم لوگ جارہ ہو؟ حضرت عمر انے کمااے ام عبداللہ! کیاتم لوگ جارہے ہو؟ حضرت ام عبداللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں سے تکلئے کی کوئی صورت پیدا فرمادے۔ حضرت عمر نے کمااللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں حضرت عمر پر پچھالی وقت طاری ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے بھی نہیں و میں تھی تھی۔ اور پھر حضر سے عمر واپس چلے گئے۔ اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ و کیکے عالی میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر گئے آئے تو

ل اخرجه ابن عساكر قال ابن عساكر حسن غريب كذافي البداية (ج ٣ص ٧١)واخرجه الطبراني من طريق اسد بن عمر وعن مجالد وكلا هما ضعيف وقد وثقا قاله الهيشمي (ج ٣ص ٢٩)

حياةالصحابة أردو(جلداوّل

معرت کرنے کی خبر ملی۔ چنانچہ میں اور میرے دو بھائی حضور کی طرف جبرت کے ادادے جبرت کرنے کی خبر ملی۔ چنانچہ میں اور میرے دو بھائی حضور کی طرف جبرت کے ادادے سے چلے۔ میں سب میں چھوٹا تھا۔ حضرت ابو بر دہ اور دوسرے حضرت ابو رہم تھے۔ راوی کتے ہیں کہ حضرت ابو موکی نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے بچاس سے بچھ او پر آدمیوں میں تھے یا یہ فرمایا کہ ہم باون آدمیوں میں تھے ہم ایک مشتی پر سوار ہوئے اس کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچادیا۔ وہاں ہمیں حضرت جعفر من ابی طالب طلح ، ہم ان کے ساتھ وہاں تھمر گئے۔ یہاں تک کہ ہم اکتھے ہی مدینہ آئے۔ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ ہم کشتی والوں کو بہت ہے وگل گئے (یعنی ہم جبرت کر

ل اخرجه ابن اسحاق عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعه عن آبيه كذافي البداية (ج ٣ص ٧٠) واخرجه ايضاً الطبراني وقد صحرح ابن اسحاق با لسماع فيهو صحيح قال الهيثمي (٣ ص ٢٤) واخرجه حاكم في المستدرك (ج ٤ ص ٥٨) بسياق ابن اسحاق من طريقه الا انه وقع في الا سناد عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعه عن ابيه عن امه أم عبدالله وهذا هو الظاهر والله اعلم وفي آخره قال يا سامنه.

لِ اخرجَمْرابن منده وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٨ص ٣٣٢)

كے يملے مدينہ آئے تم مدينہ بهت دير سے بنيج )حفرت اساء بنت عمس جمل ہمارے ساتھ آنے والول میں سے تھیں وہ حضور ﷺ کی زوجہ حضرت حصہ کو ملنے گئیں۔حضرت اساء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں۔اتنے میں حضرت عمر حضرت حصہ کے یاں آئے حضرت اساء وہاں ہی تھیں۔جب حضرت عمر نے حضرت اساء کو دیکھا تو یو تھاریہ کون ہے ؟ حضرت حصد نے کہا ہے اساء بنت عمس ہے۔ حضرت عمر نے کما بیوبی حبشہ والی

ہے؟ یہ وہی سمندر کاسفر کرنے والی ہے؟ حضرت اساء نے کہاجی ہاں وہی ہے۔ حضرت عمر نے کہاہم ہجرت میں تم ہے آگے نکل گئے۔لہذاہم تم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے حقد ار ہیں۔ حضرت اساء کو غصہ آگیا، کہنے لگیں ابیاہر گزنہیں ہو سکتا،اللہ کی قتم آپ لوگ تو حضور ً کے ساتھ تھے آپ لوگوں میں سے الی سر زمین میں تھے جمال کے لوگ دین سے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے اور جمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول عظافے کی وجہ سے برادشت كرنايزال الله كي قتم مين اس وقت تك نه يجھ كھاؤں گي اور نه يجھ پيول گي۔جب تك تم نے جو کچھ کماہے وہ حضور کو بتا کر پوچھ نہ لوں اور اللہ کی قتم انبہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ میں اد ھر اد ھر کی باتیں کروں گی اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی۔جب حضورً تشریف لائے تو حضرت اساء نے عرض کیایا نبی اللہ! حضرت عمر نے ایسے اور ایسے کها حضورً نے فرمایا پھرتم نے ان کو کیاجواب دیا؟ میں نے کہاجواب میں میں نے بیاور یہ کہا۔ حضور کئے فرمایاوہ تم سے زیادہ میرے حقد ار نہیں ہیں۔ عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی دو ہجر میں ہیں۔حضرت اساء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اور کشتی والوں کومیں نے دیکھا کہ وہ جماعتیں بن بن کرمیرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبوی اور چھتے اور حضور یے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی ان کواس سے زیادہ نہ کسی چیز سے خوشی تھی اور ندان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز ہوی تھی۔ حضر ت اساء کہتی ہیں کہ میں

نے حضر ت ابو موسیٰ کودیکھا کہ وہ (خوشی کی دجہ سے )باربار مجھ سے یہ حدیث سنتے۔ حضر ت او موی فرماتے میں کہ حضور عظیم نے فرمایا شعری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو بھیان لیتا ہوں اور رات کوان کے قرآن پڑھنے کی آوازین کران کی قیام گاہوں

کو معلوم کر لیتا ہوں۔ جاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہول کہ کمال ہیں؟ ان اشعری ساتھیوں میں سے حضرت حکیم بھی ہیں۔ یہ (اتنے بہادر تھے کہ )جب ان کا و مثمن سے سامنا ہو تا (اور وہ بھا گنا جاہتے ) تو (لڑنے برآمادہ کرنے کے لیئے )ان سے کہتے کہ

میرے ساتھی کہ رہے ہیں کہ تم ان کا انظار کر او (ابھی مت جاؤ)یا مسلمانوں کے

حیاۃ اصحابہ اردو (طداؤل) - حیاۃ اصحابہ اردو (طداؤل) - حیاۃ اصحابہ اردو (اکتفیے مل کردشمن میں کہ تم ان کا انتظار کرو (اکتفیے مل کردشمن

پرحملہ کریں گے کہ)

حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت اساء بنت عمیں ؓ نے عرض کیایار سول اللہ! کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ ہیہ کہتے ہیں کہ ہم مهاجرین اولین میں سے نہیں ہیں ؟آپ نے فرمایا نہیں بابحہ تمہاری دو ہجر تیں ہیں پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھرتم ہجرت کر کے ( کم سنہ )آئے۔ کے

حضرت ابوسلمه اور حضرت ام سلمه کی مدینه کو ہجرت

حضر ت ام سلمہ ٌ فرماتی ہیں جب حضر ت ابو سلمہ ؓ نے مدینہ جانے کا پختہ ارداہ کر لہا تو انہوں نے میرے لیئے اپنے اونٹ پر کجاوہ ہاندھا پھر مجھے اس پر سوار کر ایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بھادیا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کوآگے سے پکڑ کر مجھے لے حلے۔جب(میرے قبیلہ) بو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو(یوں جاتے ہوئے)دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کما کہ تمہاری جان پر ہمارازور نہیں چلتا (این بارے میں تم انی مرضی کرتے ہو ہاری نہیں مانے الیکن ہم این اس لڑی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیئے پھرو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلہ والوں نے بیہ کہہ کر اونٹ کی نلیل حضر ت ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین لیاور مجھےان سے چھٹر اکر لے گئے اس پر حضرت ابوسلمہ کے قبیلہ ہو عبداللہ الاسد کو غصہ آبااور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی (ام سلمہ) ہمارے آدمی (ابو سلمہ) ہے جھین لی ہے تو ہم اپنایٹا (سلمہ) تمہاری لڑکی کے یاس نہیں رہنے دیں گے۔ تومیرے بیٹے (سلمہ) پران کی آپس میں کھینیا تانی شروع ہو گئے۔ یہال تک کہ انہوں نے اس کابازوا تار دیااور ہو عبدالا سدا ہے لے کر حلے گئے مجھے ہو مغیرہ نے اینے بال روک لیا۔ میرے خاوند ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اس طرح میں ، میرابیٹااور میر اخاوند ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر ابھے میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک و بال روتی رہتی تھی۔ یوں تقریباً سال گزر گیا۔ یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ ہو مغیرہ کا کیا آدمی میرے پاس سے گزراوہ میرا چیازاد بھائی تھا، میری حالت دیکھ کراہے مجھ پر ترس آ

ل اخرجه البخاري وهكذا رواه مسلم كذافي البداية(ج ٤ ص ٧٠٥)

لى عند ابن سعد با سناد صحيح كذافي فتح البارى (ج ٧ص ٣٤١) واخرج هذا الا ثر ابن ابي شيبة ايضا اطول منه كما في كنز العمال (ج ٧ص ١٨) واخرج حديث ابي موسى ايضاً الحسن بن سفيان وابو نعيم مختصرا كما في الكنز (ج ٨ص٣٣)

گیا تواس نے ہو مغیرہ سے کماکیاتم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے ؟ تم لوگوں نے اسے اور اس کے خاوند اور اس کے بیٹے نتیوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ اس پر یو عبدالاسد نے میر ابیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوہ باندھا پھر میں نے اپنے بیٹے کواپنی گو دمیں بٹھالیا پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادے سے چل بڑی اور میرے ساتھ الله كاكوئى بده نهيس تفارجب ميس معيم بيني توجيح وبال بوعبدالدارك حضرت عثان بن طلحہ طے۔انہوں نے کمااے بنت الی امیہ ! کمال جارہی ہو؟ میں نے کماایے خاوند کے پاس مدینہ جاناجا ہتی ہوں۔ انہوں نے کما کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے ؟ میں نے کمااللہ اور میرے اس مینے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہنے گئے اللہ کی قتم التہ ہیں تو (یول اکیلا) نہیں چھوڑا جاسکتا چنانچہ انہوں نے اونٹ کی تکیل پکڑلی اور میرے ساتھ چل پڑے۔ اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔اللہ کی قتم! میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پرینیے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود يجهيه ب جاتے اور جب ميں اونٹ سے اتر جاتی توميرے اونٹ كولے كر يتھيے چلے جاتے اور اس کا کوادہ اتار کر اسے کسی در خت سے باندھ دیتے۔ پھر ایک طرف کو کسی در خت کے نیجے جا کرلیٹ جائے۔جب چلنے کاوفت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کرآگے میرے یاس لا کراہے بٹھادیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کتے اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب میں سوار ہو کراینے اونٹ پر ٹھیک طرح ہیٹھ جاتی تواگلی منزل تک میرے اونٹ کی نگیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔انہول نے سارے سفر میں میرے ساتھ کی معمول رکھا۔ یمال تک که مجھے مدینہ پہنچادیا۔جب قباء میں ہوعمرون عوف کی آبادی پران کی نظریزی تو مجھ سے کما تمہارا فاوند اس بستی میں ہے۔تم اس میں داخل ہوجاؤ اللہ ممہیں برکت دے۔اور حضرت او سلمہ وہال تھسرے ہوئے تھے۔ پھر وہال سے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ او سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصبتیں برواشت کی ہیں میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصیبتیں نہیں بر داشت کی ہیں اور میں نے حضرت عثان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والار فیق سفر نہیں دیکھا۔اور یہ حضرت عثان بن طلحہ بن الی طلحہ عبدری صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور حضرت خالدين وليد نے اکٹھے ہجرت کی۔ ک

أ اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ص ١٦٩)

#### حفزت صهیب بن سنان کی ہجرت

حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ حضور عظیہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اجرت کا مقام د کھایا گیا ہے۔وہ مقام دو پھر لیے میدانوں کے در میان ایک شور ملی زمین ہے اور وہ مقام یا ہجر ہے یا یثرب ہے اور پھر حضور کدینہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت او بحر المجمی تھے۔ میر اار داہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھالیکن مجھے قریش کے چند نوجوانوں نے روک لیا۔ میں اس رات کھڑ ارہا، بالکل نہیں بیٹھا(وہ پہرہ دے رہے تھے مجھے کھڑ اد کیھ کر)وہ کہنے گے اللہ تعالی نے اسے بیٹ کی ہماری میں مبتلا کر کے تمہیں بے فکر کر دیاہے (بیراب کہیں جا نہیں سکتا ہے لہذااب اس کے ہیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے)حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سب سو گئے۔ میں وہاں ہے نکل پڑا۔ ابھی میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے بچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ مجھے واپس لے جانا جائے تھے، میں نے ان سے کمامیں تهمیں چنداوقیہ سونادے دیتاہوں۔تم میر اراستہ چھوڑ دواور اس وعدہ کو پورا کر دو۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چاتا ہوا مکہ پہنچااور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کی دہلیز کے بنیچ کھودو، دہاں وہ سونار کھا ہوا ہے اور فلائی عورت کے پاس جاؤ اور اس سے (میرے) دوجوڑے لے لواور میں وہاں سے روانہ ہو کر قباء حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آپ قباء سے منتقل نہیں ہوئے تھے۔جبآپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا ہے ابو کیچیٰ! (تمہاری) تجارت میں بر<sup>و</sup>ا نفع ہوا (کہ سونااور کیڑے دے کرتم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی) میں نے عرض کیا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں لہذا حضرت جرائیل نے ہی آپ کواس واقعہ کی خبر دی ہے۔ ا حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت صهیب حضور عظیم کی طرف جرت کے ارادے سے چل بڑے تو مشر کین قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ (جب وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو) انہوں نے سواری سے اتر کر اپناتر کش سنبھالا اور کمااے جماعت قریش! تمهین معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں۔اللہ کی قتم جب میں تم کواینے ترکش کے تمام تیرول سے نشانہ بالول پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ پھر (جب تیر حتم ہوجائیں گے تو)جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی میں تم پر تلوار سے حملے کرتا ر ہوں گا۔اس کے بعد تم جو چاہے کرلینا۔اور اگر تم کھو تو میں مکہ میں اپنے مال کا تم کو پیتہ بتا

إن اخرجه البيهقي كذافي البداية (ج ٣ ص ١٧٣) واخرجه الطبراني ايضاً نحوه قال الهيشمى
 إن الخرجة البيهقي كذافي البداية (ج ٣ ص ١٧٣) واخرجه الطبراني الخلية (ج ١ ص ١٥٢)

دول (وہ تم لے لو) اور تم میر اراستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہاٹھیک ہے۔ چنانچہ اس پر ان کی صلح ہوگئی۔

انہوں نے ان کواپنے مال کا پتہ بتادیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور عظیمی پریہ آیت نازل کی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُوِى نَفُسَهُ الْبِعَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.

ترجمہ: "اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ پہتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں " بیہ آیت آخر تک نازل ہوئی۔ جب حضور نے حضر ت صہیب کو دیکھا تو فرمایا (تمهاری) تجارت میں بڑا نفع ہوا اے الدیکی !اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سائی له حضر ت عہم میں کہ حضر ت صہیب جبرت کے ادادے سے چلے تواہل سائی له حضر ت عہم میں کہ حضر ت صہیب جب ہجرت کے ادادے سے چلے تواہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا توانہوں اپناتر کش سنبھالا اور اس میں سے چالیس تیر نکال کر کہا جب میں تم میں سے ہرانہ می کہ جنان کا پیچھا کیا توانہوں اپناتر کش سنبھالا اور اس میں گاور (اور تیروں کے ختم ہونے تم میں ایک تیر پوست کر لوں گاور (اور تیروں کے ختم ہونے بہادر) مرد ہوں (یایوں کروکہ) میں مکہ میں دوباندیاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ تم لوگ لے لو (اور بہادر) مرد ہوں (یایوں کروکہ) میں مکہ میں دوباندیاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ تم لوگ لے لو (اور مجھے جانے دو) کے حضر ت انس جھی ایک روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ در حضر ت صہیب کے اس قصہ کے بعد ) حضور عظام پریہ آیت نازل ہوئی :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوِى نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

جب حضور یان کود کھا تو فرمایا ہے ابو کی اجرت میں برا نفع ہوااور آپ نے ان کو کی آیت بڑھ کر سائی۔ کے حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے حضور عظیم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا جب تم (روم سے) ہمارے ہاں آئے تھے تو تہمارے پاس کچھ مال نہ تھا اور اب تم اتا مال نے کر (مکہ سے) جارہ ہواللہ کی قتم ایہ بھی نہیں ہو سکے گا تو میں نے ان سے کہا۔ اچھا یہ بتا واگر میں تہمیں اپنا مال

ل واخرجه ایضا هو (ای ابو نعیم)وابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۲) والحارث وابن المندر وابن عساکر وابن ابی حاتم کذافی کنز العمال (ج ۱ ص ۲۳۷) واخرجه ایضا ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۲ ص ۱۸۰) عن سعید نحوه لی اخرجه الحاکم فی المستدرك (ج ۳ ص ۳۹۸) من طریق سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن ایوب

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه والحرجه ايضا ابن ابي ختيمة بمعناه كما في الا صابة (ج ٢ ص ٩٥) وقال ورواه ابن سعد ايضاً من وجه آخرعن ابي عثمان النهدى ورواه الكلبي في تفسير ه عن ابي صالح عن ابن عباس ُ وله طريق اخرى انتهى.

دے دوں تو پھر کیاتم مجھے چھوڑ دو گے ؟ انہوں نے کہاہاں۔ چنانچہ میں نے اپنامال ان کو دے دیا۔ انہوں نے جھے چھوڑ دیا۔ میں وہال سے چل کرمدینہ پہنچ گیا۔ حضور ﷺ کویہ ساری بات پہنچ گئ توآپ نے دو د فعہ فرمایاصہ یب بہت نفع میں رہا۔ ل

#### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كي ہجرت

حضرت محمد بن زید قرماتے ہیں کہ حضرت ابن عرقب اپ (مکہ والے) اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے (مدینہ) گئے تھے تواپنی دونوں آ تکھوں کو ہند کر لیتے اور نہ کبھی اس میں تھسرتے کے حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابن عمر حضور علی کا ذکر کرتے توروپڑتے اور جب بھی اپ (مکہ والے) مکان کے پاس سے گزرتے تواپنی دونوں آ تکھیں ہند کر لیتے۔ سے

## حضرت عبدالله بن مجش رضی الله عنه کی ہجرت

حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جش (مکہ سے) جرت کرنے والوں ہیں سب سے آخری آدمی ہے (صحیح بیہ ہے کہ بیہ قصہ حضرت عبداللہ بن جش کا نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد بن جش کا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے ) بیہ نابینا ہو چکے ہے۔ بلکہ ان کے بھائی حضر ت عبد بن جش کا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے ) بیہ نابینا ہو چکے سے جب انہوں نے بہر ت کا پختہ ارادہ کر لیا۔ توان کی بیدی جوابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیشی سخی۔ اس کو بیبات نا گوار گزری۔ اور انہوں نے حضر ت عبداللہ بن جش کو بیہ مشورہ دیا گورہ حضور عظیم کے علاوہ کی اور کے پاس بجزت کر کے جا کمیں (لیکن انہوں نے بیہ مشورہ تبول نہ کیا) اور وہ اپنبال پچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر بجرت کر کے مدینہ حضور کی خدمت میں عاضر ہو گئے (ان کی بجرت سے ان کے سر ابو سفیان بن حرب کوروا خصہ آیا) اور ابو سفیان نے فوراً جاکر ان کے مکان کونے ڈالا بو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جمل بن عبد العزی اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھا لیں رکھی ہوئی ہوئی سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھا لیں رکھی ہوئی میں تاکہ ان کی بدیو ختم ہو جائے) یہ دیکھ کرعت ہی آٹھوں میں آنواگئے اور اس نے بیہ شعر کھی (تاکہ ان کی بدیو ختم ہو جائے) یہ دیکھ کرعت ہی آٹھوں میں آنواگئے اور اس نے بیہ شعر کھی رتاکہ ان کی بدیو ختم ہو جائے) یہ دیکھ کرعت ہی آٹھوں میں آنواگئے اور اس نے بیہ شعر کھی رتاکہ ان کی بدیو ختم ہو جائے) یہ دیکھ کرعت ہی آٹھوں میں آنواگئے اور اس نے بیہ شعر

ل اخوجه ابن مردو یه من طریق ابی عثمان النهدی کذافی التفسیر لا بن کثیر (ج ۱ ص ۲ ٤۷) واخرجه ابن سعد(ج ۳ ص ۲ ۲) من طویق ابی عثمان بنحوه.

الخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٣ ٣٠) عن عمر بن محمد بن زيد الحرجة م ٣٠٩ م ٢٠٠٠ م

يڑھا:

وكل دار وان طالب سلامتها يو ما ستدر كها النكباء والحوب

و کل دار وای طالب سالا منها بر منها یو ما سندر کها الله با عوالحوب ترجمه : "ہر گھر کوایک نه ایک دن ویران اور فناہوناہے چاہے کتنابی لمباعر صه وه صحح وسلم رہے "۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کما ہمارے لئے یہ ساری مصبتیں (اے بعوہاشم) تم نے کھڑی ہیں۔ جب حضور علیہ فتح کمہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابواحمد (عبدین جش) کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور نے خضرت عثمان بن عفال کو فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر حضرت ابواحمد کوایک طرف لے گئے (اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی) چنانچہ حضرت ابواحمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضور تابواحمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابواحمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابواحمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابواحمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضور تنجہ کے دن اپنے ہو کے بیاتھ کا سمارا لیئے ہوئے بیٹے دیا۔ حضور تنجہ ابواحمد نے ابواحمد رکھ سے اظہار محبت کے لئے) یہ اشعار پڑھ رہے تھے :۔

حيدًا مكة من وادى بها امشى بلا هادى

مکہ کی دادی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چل پھر لیتا ہوں۔

بها یکثر عوادی بها تر کز اوتادی

بھورت بیماری میری عیادت کرنے والے بہت ہیں۔ اس میں میری عظمت کے بہت سے کھونے گڑے ہوئے ہیں۔ ا

ان اسحاق کہتے ہیں کہ حضر ت ابوسلمہ کے بعد مہاجرین میں سے سب حضر ت عبداللہ اپنجال ہوں اور اپنجائی عامرین ربیعہ اور حضر ت عبداللہ اپنجال ہوں اور اپنجائی حضر ت عبداللہ اجہ کو بھی ساتھ لائے۔ حضر ت ابواجہ تابینا تھے لیکن مکہ میں اوپر ینچے (ہر جگہ عفیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضر ت فارعہ بنت الی سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھیں۔ حضر ت امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھیں۔ خاندان ہو جش کے نکاح میں تھیں۔ حضر ت امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھیں۔ خاندان ہو جش کے گردا۔ اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا ہے۔ کے ابدا ابظاہریا تواس حدیث میں گردا۔ اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا ہے۔ کے ابدا ابظاہریا تواس حدیث میں اواحمہ کا ذکر رہ گیا ہے یا فظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے اور صحیح عبد بن جش تابینا نہیں تھے اور ان ہی حضر ت ابواحمہ بن جمش تابینا نہیں تھے اور ان ہی حضر ت ابواحمہ بن جمش تابینا نہیں تھے اور ان ہی حضر ت ابواحمہ بن جمش تابینا نہیں تھے اور ان ہی حضر ت ابواحمہ بن جمش تابینا نہیں تھے اور ان ہی حضر ت ابواحمہ بن حضر ت عبداللہ بن جمش مندر جہ ذیل اشعاد کے ہیں۔ سے جمش تو نابینا تھا رہے ہیں۔ سے جمش تو نابینا تھا دی کے ہیں۔ سے جمش تو نابینا تھا رہے تابینا کی جمر سے کہار ہے میں مندر جہ ذیل اشعاد کے ہیں۔ سے جمش تھے تابینا کی جمر سے کہا ہے کی تابینا تھا کہ بیں۔ سے جمس تو نابینا کی جمر سے کہا ہے کی تابینا کی جمر سے کہا ہے کہا ہیں مندر جہ ذیل اشعاد کے ہیں۔ سے جس خور سے خور سے خور سے خور سے کا میں مندر کی خور سے کہا ہے کہا ہے کی کو کیا ہے کہا ہے کی کو کی کے بیات کے بیات کے کہا ہے کہا ہے کی کو کی کی کو کو

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٦٤) وفيه عبدالله بن شبيب وهو ضعيف ٥١. ل كما في البداية (ج ٣ ص ١٧٠) ل كما ذكره ابن كثير في البداية (ج ٣ ص ١٧١)

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

ولما راتني ام احمد غادياً بدمة من اخشي بغيب وارهب اور جب (میری موی )ام احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے محر وسے پر (ہجرت كركے) جانے والا ہول جس سے ميں ديكھے بغير ڈرتا ہول۔

تقول فا ما كنت لا بد فا علاً فيمم بنا البلدان ولتنايثرب

تو کہنے گئی اگر تہمیں ہجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ اوریثر ب دور ای رہے (وہال نہلے جاؤ)

فقلت لها ما يثرب بمظنة وما يشاء الرحمن فا لعبدير كب میں نے اس سے کمایٹر ب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے۔ اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی

کر تاہے۔

الى الله وجهى الرسول ومن يقم الى الله يو ما وجهه لا يخيب میرارخ الله اور رسول کی طرف ہے اور جوا کیک دن بھی اپنارخ اللہ کی طرف کرے وہ

بھی محروم نہیں رہے گا۔

فكم قد تركنا من حميم مناصح ونا صحة تبكي بد مع وتندب ہم نے کتنے کیے اور خیر خواہ دوست چھوڑ دیے اور کتنی خیر خواہ اور تھیجت کرنے والی عور تیں آنسو بہاتی نو چہ کرتی چھوڑ دیں۔

ترى ان وتراً نا يناعن بلا دنا ونحن نرى ان الرغائب نطلب وہ خیر خواہ عور تیں یہ مجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کا سبب ہے اور ہم

سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اجروالے مرغوب اعمال کو تلاش کرنے جارہے ہیں۔

دعوت بني غنم لحقن دما ثهم وللحق لما لاح للناس ملحب جب لوگوں کے لیئے حق کا صاف راستہ ظاہر ہو گیا تویس نے ہو عنم کوان کے اپنے

خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی۔

اجابو ابحمد الله لما دعا هم الى الحق داع والنجاح فارعبوا جب ان کود عوت دہنے والے نے حق اور کا میابی کی دعوت دی توالحمد للدوہ سب مان كے اور پھروہ سب كے سب غزوہ كے ليئے نكل يڑے۔

اعانو علينا بالسلاح واجلبوا

كفو جين اما منهما فمو فق على الحق مهدى وفوج معذب بهار رجند بالتحبول ازمدایرت کو جھوڑ وبالورانہوں ازاکٹھر ہو کر ہتھیاروں سرہم

وكنا واصحابا لنا فارقوا لهدي

شياة الصحابةٌ أر دو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_\_ شياة الصحابةٌ أردو (جلداة ل) \_\_\_\_\_

یر حملہ کر دیا ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی ہے جس میں سے ایک فوج کو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے اور دوسری فوج پر اللہ کاعذاب نازل ہواہے

طغوا وتمنوا كذبة وازلهم مستحم عن الحق ابليس فخابوا وخيبوا

انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط ہاتوں کی تمنا کی اور اہلیس نے ان کو حق سے پھسلادیا

چنانچه وه ناکام ہوئے اور محروم کردیئے گئے۔

ور عنا الى قول النبي محمد فطاب والا ة الحق منا وطيبوا

اور ہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کی بات کی طرف رجوع کیا (اور اسے مان لیا) اور ہم میں سے جوحق کے درگار ہے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں اور ان کو (اللہ کی طرف سے )بڑا عمدہ اور یا کیز وہ عالی گیا ہے۔

نمت بار حام اليهم قريبة ولا قرب بالا رحام افي لا تقرب بهم قريب كى رشته واريول كوواسط بناكران ك قريب بهونا چائي بين اور جب رشته

داریوں کالحاظ ندر کھاجائے توان سے قرب حاصل نہیں ہو تاہے۔

فای ابن اخت بعد نا یا مننکم وایة صهر بعد صهری ترقب

لہذا ہمارے بعد کون سابھا نجائم سے گئے سکے گااور میری دامادی کے بعد کو نسی دامادی کا خیال رکھاجا سکے گا۔

ستعلم يو ما اينا اذ تزايلوا موزيل امر الناس للحق اصوب

جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے (مومن آیک طرف اور کافر ایک طرف) اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (ہر ایک کے حق پر یاباطل پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا) اس دن تم جان لوگے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح طور سے اختیار کرنے والا ہے۔

## حضرت ضمر ه بن ابوالعيص يا بن العيص كي ججرت

حضرت سعیدین جیر " فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہو گی : سیر در میں دار مور کی اور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کار

· لاَ يَسْتُوى الْقَعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ غَيْرٌ أُولِي الضَّرَدِ. إِنهُ مِنْهِ مِنْ مِنْ مِن الْمِمْلِلهِ مِن كَلَيْنِ الصَّرَدِ.

ترجمہ: "برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال ہو اور جان ہے "۔ مکہ کے مسکین مسلمانوں نے اس آیت ہے یہ سمجھا کہ ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہے (گوجماد میں جانا فضل ہے) پھر یہ آیت نازل ہوئی:

#### إِنَّ الَّذِينَ تَوفُّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي آَنُفُسِهِمُ

ترجمہ: "وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے۔اس حالت میں کہ وہ براکررہے ہیں اپنا۔ کہتے ہیں ان سے فرشتے ہم کس حال میں تھے ؟وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بہ ساس ملک میں۔ کہتے ہیں فرشتے ، کیانہ تھی زمین اللہ کی کشادہ ،جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں۔ سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوز نے۔ اور وہ بہت بری جگہ پہنچے "۔اس پران مسکین مسلمانوں نے کمااس آیت نے توہلا کرر کھ دیا۔ (اس آیت سے یہ معلوم ہو تاہے کہ ہجرت کرناضروری ہے) پھر یہ آیت بازل ہوئی :

الاً الْمُسْتَصْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالیِّسَآءِ وَالُوِ الْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُوْنَ جِیْلَةً وَّ لَا یَهُتدُونَ سَبِیلاً

ترجمہ: "مگرجو ہیں ہے ہس مر دول اور عور تول اور پچول میں سے جو شمیں کر سکتے کوئی
تر ہجرت فرض شمیں کاراستہ "(اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جو مسلمان معذور ہیں ان
پر ہجرت فرض شمیں ہے اور مکہ میں رہنے کی ان کو اجازت ہے) حضرت ضمر ہ بن العیص
شقبیلہ بولیث کے تصاوریہ تابینا تصاور مالدار بھی تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے
کمااگرچہ میری نگاہ چلی گئے ہے لیکن ہجرت کے لئے میں تدبیر کر سکتا ہوں کیو نکہ میر ہے پاس
مال اور غلام ہیں۔ لہذا جمے سواری پر بھادو۔ چنا نچہ انہیں سواری پر بھایا گیاوہ بیمار تھے۔ آہتہ
آہتہ روانہ ہوئے۔ اور سعیم پہنچ کر ان کا انقال ہو گیا۔ چنانچہ مسجد سعیم کے پاس ان کود فن
کیا گیا۔ تو خاص ان ہی کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی :

وَمَنُ يَخُرُجُ مِنُ يَيْتِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

ترجمہ: "اور جوئی کوئی نکلے اپنے گھر ہے ججرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف چر آپڑے اس کو موت، تو مقرر ہو چکائ کا ثواب اللہ کے ہال اور ہے اللہ جشنے والا مربان "لے حضر ت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ حضر ت ضمرہ ن جندب اپنے گھر سے جب ججرت کے لئے جلنے گئے تواپنے گھر والول سے کہا کہ مجھے سواری پر بٹھادو۔ اور مشرکین کی زمین سے ذکال کر حضور عظینے کی طرف روانہ کردو چنانچہ یہ روانہ ہوئے لیکن حضور تک پہنچنے سے پہلے تکال کر حضور عظینے کی طرف روانہ کردو چنانچہ یہ روانہ ہوئے لیکن حضور تک پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ان کا انتقال ہوگیا جس پر بہ آیت نازل ہوئی:

وَمَنُ يَتَخُوجُ مِنُ بَيْتِهِ مِنْهَا جِرًّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُرُهُ غَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْماً

لَى اخرجه الفريابي وعلقه ابن منده لهثم عن سالم واخرجه ابن ابي حاتم من طريق اسرائيل عن سالم الا فطس فقال عن سعيد بن جبيرٌ عن ابي صمره بن العيص الزرقيَّ كذافي الا صابة (ج٢ص ٢١٢)

#### حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه كي ججرت

حضرت واللہ بن استاع فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اسلام کے اداوے سے چا پھر حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوا آپ نماز میں تھے۔ میں بھی آخری صف میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان مسلمانوں کی طرح نماز پڑھی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو کر آخری صف میں میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کرا مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کرف کیا تم ہجرت کرو گے ، ہجرت بادی یا ہجرت کرو گے ، ہجرت بادی یا ہجرت باتی ہے ہے کہ تم رسول اللہ علی ہے گئے نے فرمایا ہجرت باتی ہے کہ تم رسول اللہ علی ہے جائے اور آپ نے فرمایا تم ہجرت بادی ہے کہ تم اپنے گاؤں والیس چلے جاؤ اور آپ نے فرمایا تمہیں ہر حال میں ہجرت بادی ہے کہ تم اپنے گاؤں والیس چلے جاؤ اور آپ نے فرمایا تمہیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی میں بھی اور آسانی میں بھی ، دل چا ہے بانہ چا ہے ، اور چا ہے تم پُر دوسروں کو تر جے دی جائے (غیر ہی تم اطاعت کرد گے) میں نے کہا بہت اچھا (ضرور کروں گا) پھر آپ نے دیجہ تب نے دیکھا کہ میں اپنے لئے کسی قشم کی رعایت طلب نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے میں نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے میں اپنے لئے کسی فیلیا کے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے بین نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے خود فرمایا جمال تک تم ہے ہو سکے پھر آپ نے کہا جمال کے کہا جمال تک بھی ہے ہو سکے پھر آپ نے کہا جمال کی کھر آپ نے کہا کہاں تک بھی ہے کہا تھا کہا کے کہا جمال کے کہا جمال کے کہا کہاں تک بھی ہے کہا کہاں کے کہا کہاں کے کہا کہاں کی کہا کہاں کے کہا کہاں کی کھر آپ کے کہا کہاں کے کہا کہاں کی کہا کہاں کی کی کی کے کہا کہاں کی کی کو کہا کی کو کی کے کہا کہاں کے کہا کہاں کی کے کہا کہاں کے کہا کہاں کی کے کہا کہاں کے کہ

# قبيله بنواسلم كي ہجرت

حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ قبیلہ بواسلم کے لوگ ایک درد میں مبتلا ہوگئے حضور ﷺ نے فرمایا ہے بواسلم! تم لوگ دیمات میں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم اسے پند نہیں کرتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دیمات کو واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے دیمات والے ہواور ہم تمہارے شہر والے ہیں۔ جب تم ہمیں بلاؤگے تو ہماری بات ما نمیں گے اور جب ہم تمہیں بلائیں تو تم ہماری ماننا۔ اب تم جمال بھی رہو مہاجر ہی شار ہوگے۔ کے مہاجر ہی شار ہوگے۔ کے

ل اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي في المجمع (ج٧ص ١٠) ورجاله ثقات

ل اخرجه ابن جرير عن حالد بن وليد كذافي كنز العمال (ج٨ص ٣٣٣)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

#### حضرت جناده بن الى اميه رضى الله عنه كى ہجرت

حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علی کہ ہجرت ختم ہجرت کی۔ پھر ہماراہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ پچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہوگی اور پچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہوگی اور پچھ لوگ کہنے لگے نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کراس کے بارے میں پو چھا توآپ نے فرمایا جب تک کفار سے جماد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ لے حضر سے عبداللہ بن سعدی فرماتے ہیں کہ میں ہو سعد بن بحر کے سات یا آٹھ آدمیوں کے وفد کے ساتھ حضور علی کے خدمت میں حاضر ہو الور میں ان میں سب سے کم عمر تفاد ان لوگوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرا پی ضرورت کی بات بنائیں پوچھ لیں۔ اور مجھے اپنی سوار یوں میں (سامان کے پاس) چھوڑ گئے تھے۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اآپ جھے میر کی ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تہماری ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تہماری ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تہماری میں ورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تہماری میں مورورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تہماری میں مورورت کی جسرت ختم ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم تمہاری ضرورت ان کی ضرور توں سے زیادہ بہر تمہر توں سے تک کفار سے جماد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ لے

# حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے حضر ات رضی اللہ عنہم سے ہجرت کے مارے میں جو کہا گیااس کابیان

حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ کہ کے بالائی حصہ میں سے ان سے کسی نے کہا کہ جس نے بجرت نہ کی اس کا کوئی دین نہیں ہے (اس کادین کامل نہیں بات کہ میں مدینہ نہ ہوآؤل اپنے گر نہیں جاؤل نہیں بلکہ ناقص ہے) تو انہوں نے کہا جب تک میں مدینہ نہ ہوآؤل اپنے گر نہیں جاؤل گا۔ چنانچہ سے مدینہ پنچ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ہال ٹھمرے۔ پھر سے حضور کے فرمایا اے ابد وہب! تم کس لئے آئے ہو؟ عضورت صفوان نے کہا مجھ سے بید کہا گیا ہے کہ جوآدمی ہجرت نہ کرے اس کادین میں کوئی حضرت صفوان نے کہا مجھ سے بید کہا گیا ہے کہ جوآدمی ہجرت نہ کرے اس کادین میں کوئی

١ ي إخرجه ابو نعيم كذافي كنز العمال (ج ٧ص ١٤٢)

ل اخرجه ابو نعيم والحسن بن سفيان كذافي الكنز (ج ٨ص ٣٣١) عند ابن منده وابن عساكر. كذافي الكنز (ج ٨ص ٣٣٣)واجرجه ايضاً ابو جاتم وابن حبان والنسائي وقال ابو زرعة حديث صحيح متقن رواه الاثبات عنه كما في الاصابة (ج ٢ ص ٢١٩)

حصہ نہیں ہے۔آپ نے فرمایا ہے او وہب! تم مکہ کے بیھر یلے میدانوں میں واپس جاؤاور اینے گھروں میں رہو۔ اب (مکہ سے مدینہ کی ) ہجرت تو حتم ہو گئی کیکن جہاد اور نیت (جماد) باقی ہے لہذا جب تم لوگوں ہے (الله کی راہ میں) نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا كرول حضرت طاؤسٌ فرماتے ہيں كہ حضرت صفوان بن اميةٌ سے كما گيا كہ جس كى ججرت نہیں ہے وہ ہلاک وہرباد ہو گیا۔ تو حضرت صفوان نے قتم کھائی کہ جب تک وہ حضور کی خد مت میں ہو نہیں آئیں گے وہ اپناسر نہیں دھوئیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل بڑے جب مدینہ منبجے تو حضور ﷺ کومسجد کے دروازے پر پایا توانہوں نے عرض کیایا ر سول الله! مجھ سے بیہ کما گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا تو میں نے قتم کھائی کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤل گااس وقت تک میں اپناسر نہیں وھوؤل گا۔آپ نے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنااور وہ اس کے دین ہونے پر ول سے راضی ہے۔ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اب جماد اور نیت (جماد )باقی ہے۔ اور

جب تم ہے (اللہ کی راہ میں) نکل جانے کا مطالبہ کیا جائے توتم نکل جایا کرو۔ ک حضرت صالح بن بشیر بن فدیک میان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیک نے حضور عظی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول الله الوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجرت نه کی وه بلاک ہو گیا۔ حضور یے فرمایا اے فدیک! نماز قائم کرو، زکوۃ ادا کرواور برائی چھوڑ دواورا پی قوم کی سر زمین میں جہال چاہے رہو ،تم مهاجر شار ہو گے ( کیونکہ ہجرت کا حکم حتم ہو گیا ہے اور دوسرے احکام باقی ہیں اس لیئے انہیں بورا کرو) سے حضرت عطاء بن الی ربائ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبیدین عمیرلیٹی کے ساتھ حضرت عائشہ کی ملاقات کے لئے گیا۔ ہم نے آپ سے بجرت کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے فرمایات ہجرت (کا حکم باق) نہیں ہے ( ہجرت کا تھم اس وقت تھا ) جب مسلمان کواینے دین کے بارے میں آزمائش کاڈر ہو تا تھا (کہ کمیں سخت تکلیفول کی وجہ سے چھوڑ نانہ پڑجائے)چنانچہ مسلمان اینے دین کولے كرالله اوررسول كي طرف بھاكتا تھا۔آج تواللہ نے اسلام كوغالب كرديا۔آج مسلمان جمال

چاہے ایے رب کی عبادت کر سکتا ہے البتہ جماد اور نیت (جماد )باقی ہے۔ سم

ل اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٨ص ٣٣٣)واخرجه البيهقي ايضاً بلفظه (ج لِّ عند عبدالوزاق كذافي الكنز (جـ٣ض ٨٤). ۹ ص ۱۷)

뿣 اخرجه البغوى وابن منده وابو نعيم كذافي الكنز (ج ٨ص ٣٣١) واخرجه البيهقي (ج في اخرحه البخا، ي واحرجه البيهقي زج ٩ ص ٧٧) ايضا. ٩ ص ١٧ ن

## عور توں اور پھول کی ہجرت، نبی کریم علیہ اور حضر ت ابو بحر کے گھر والوں کی ہجرت

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ نے ہجرت فرمائی توآپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے (مکہ میں) چھوڑ گئے تھے۔ جبآپ کو (مدینہ میں) قرار حاصل ہو گیا توآپ نے حضر ت زید بن حارثہ کو بھیجااوران کے ساتھ اپنے غلام حضر ت ابورافع کو بھیجااوران دونوں کو دواونٹ اور حضر ت ابو بحر سے اور جوارت بڑے سے لے کریا ہج سودر ہم اس لئے دیئے تھے کہ ضرورت بڑے توان سے اور سواری کے جانور خرید لیں اور ان دونوں کے ساتھ حضر ت ابو بحر نے عبداللہ بن اربقط کو دویا تمیں اور نہ کر میں جاناور حضر ت عبداللہ بن ابو بحر گویہ خط لکھا کہ میری دالدہ ام سواریوں پر بھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضر ت اساء جو کہ حضر ت زیر گی بیوی تھیں ان کو ان مواریوں پر بھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضر ات (مدینہ سے )اکٹھے دوانہ ہوئے اور جب یہ حضر ات قدید پنچ تو حضر ت زید بن حارثہ نے ان پانچ سودر ہم کے تین اونٹ خریدے پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی حضر ت طلحہ بن عبید سے ملا قات ہوئی وہ بھی ہجرت کرنا چا ہے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے (مکہ سے) روانہ ہوئے۔ حضر ت زیداور حضر ت ابورا فع کرنا چا ہے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے (مکہ سے) روانہ ہوئے۔ حضر ت زیداور حضر ت ابورا فع کرنا چا ہے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے (مکہ سے) روانہ ہوئے۔ حضر ت زیداور حضر ت ابورا فع میں دخارت ام کلثوم اور حضر ت سودہ بنت زمعہ گولے کر چلے اور حضر ت زید اور حضر ت زید و منز ت ام ایکٹھ اور حضر ت سودہ بنت زمعہ گولے کر چلے اور حضر ت زید و منز ت ام ایکن اور می من میں اس ایکٹھے کو منز ت ام ایکن اور من من من من من کی من اور من سے ایکٹھ کو کر ت ام ایکن اور من سے دعفر ت ام ایکن اور کھن سے ایکٹھ کو کر کر اور کھن سے ایکٹھ کو کر کر اور کھن سے ایکٹھ کو کر خطر ت ام ایکن اور کھن سے دونر ت ام ایکن اور کھن سے دونر ت ام ایکن اور کھن سے دونر سے ام ایکٹھ کی دونر سے اس ایکٹھ کو کر کر سے ایکٹھ کو کر کر ہے کر سے ایکٹھ کو کر کر سے ایکٹھ کے دونر سے ام ایکن اور کھن سے دونر سے ام ایکن اور کھن سے دونر سے ام ایکٹھ کے دونر سے ایکٹھ کے دونر سے ام ایکٹھ کر کے دونر سے ایکٹھ کی کر سے ایکٹھ کی کر سے کر سے ایکٹھ کی کر سے ایکٹھ کی کر سے ایکٹھ کے دونر سے ایکٹھ کر سے ایکٹھ کی کر سے ایکٹھ کے دونر سے ایکٹھ کر سے ایکٹھ کی کر سے کر سے ایکٹھ کی کر سے ایکٹھ کی کر سے کر س

حضرت اسامہ گو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔جب ہم مقام بیداء پنیج تو میر ااونٹ بدک گیا۔ بیس ہودج میں تھیں میری والدہ بھی اس ہودج میں تھیں میری والدہ ہو چکا تھا) آخر ہمار ااونٹ بکڑا گیا اور اس وقت ہو ہر شی گھاٹی پار کر چکا تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہو چکا تھا) آخر ہمار ااونٹ بکڑا گیا اور اس وقت ہم حضرت او بکڑا کے ہال اتری اور حضور اللہ تعالیٰ نے گھر والے حضور کے ہال اتری اور حضور سے اس وقت حضور اپنی مسجد ہنار ہے تھے اور مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرمارہے تھے۔ پھر ان گھر وں میں اپنے گھر والوں کو ٹھر ایا۔ پھر چند دن ہم ٹھر ے رہے آگے ہی مدینہ حضرت میں ذکر کی ہے۔ ا

ل اخرجه ابن عبد البر كذافي الاستيعاب (ج ٤ص ٥٠٥) واخرجه الزبير ايضاً كما في الاصابة (ج ٤ص ٥٠٠) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (ج٩ ص ٢٢٧) الا انه سقط عنه ذكر مخروجه وقال وفيه محمد بن حسن بن زبا له وهو ضعيف

کے بنیچے کوئی انسان(اسے پکڑے ہوئے) کھڑ اہے۔ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضر ت زینبٌ فرماتی ہیں کہ میں (ہجرت کی) تیاری کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند بنت عتبہ ملی اور وہ کہنے لگی اے مجمد (ﷺ) کی بیشی! (تهمارا کیا خیال ہے) کیا مجھے یہ خبر نہیں پنچی کہ تم اینے اب کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میرا تواپیا ارادہ نہیں ہے۔اس نے کمااے میرے جھائی بیٹی الیانہ کرو۔اگر تہیں این سفر کے لیے سی سامان کی ضرورت ہے یا ہے باپ تک پہنچنے کے لیئے کھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمهاری پر ضرورت بوری کرسکتی مول ، مجھ سے مت چھیاؤ کیونکہ مردول کا جوآپس میں جھاڑا ہے وہ عور تول کے در میان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میراخیال نہی ہے کہ انہوں نے بیرساری ماتیں کرنے کے لیئے کمی تھی لیکن میں اس سے ڈر گئی۔ اس لیئے میں نے ان کے سامنے ہجرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت این اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت زینب (ہجرت کی تیاری) کرتی رہیں۔جبوہ اس تیاری سے فارغ ہو کیں توان کے دیور كناندىن ربيع ان كے ياس ايك اونٹ لائے بيراس اونٹ پر سوار ہو گئيں۔ كناند نے اپني كمان اور ترکش لی۔اور دن کی روشن میں ان کے اونٹ کوآگے سے پکڑ کر لے مطے اور بیا این ہودج میں ہیٹھی ہوئی تھیں۔ قریش کے لوگوں میں (ان کے جانے کا) چرچا ہوا چنانچہ وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل بڑے۔اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پالیا۔اور ہبارین اسود فہری سب سے پہلے

ان تک پہنچاہبار نے حضرت زینب کو نیزے سے ڈرالیایہ ہو دج میں تھیں۔ لوگ کتے ہیں کہ وہ امید سے تھیں۔ چنانچہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے گھٹوں کے بل بیٹھ کر اپنے ترکش میں سے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال لیئے اور پھر کہا تم میں سے جوآدی بھی میرے قریب آئے گامیں اس میں ایک تیر ضرور پیوست کر دول گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ایو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کولے کرآئے۔ اور انہوں نے کہا ہے آدی ازراا بی تیر اندازی روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ایو سفیان آگے ازراا بی تیر اندازی روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ایو سفیان آگے آگر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو علی الاعلان

سب کے سامنے لے کر چلے ہواور تم جانے ہی ہوکہ (ان کے والد) محمد (علیقہ) کی وجہ سے ہمیں کتی مصبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جب تم ان کی بیٹی کو علی الاعلان تمام لوگوں کے سامنے ہمارے در میان میں سے لے کر جاؤ گے تولوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے (کہ ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں چلی گئی ہے) اور میری زندگی کی فتم ! ہمیں ان کو ان کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرور ت نہیں ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیئے اب تو تم اس عورت کو واپس لے جاؤیراں تک کہ جب بیہ شوروشغب ٹھنڈ اپڑ جائے گا اور لوگ یوں کمنے لگیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو واپس کروایا ہے تو پھر چیکے سے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پنچا دینا ہے گئات کہ باپ کے پاس پنچا دینا ہے۔ گنات کہ باپ کے پاس پنچا

حضرت عروہ بن نیر فرماتے ہیں کہ حضور عظیۃ کی صاحبرادی حضرت ذیب کولے کر ایک شخص (مکہ ہے) چلا۔ قریش کے دوآد می پیچھے ہے ان تک جا پنچے۔ ان دونوں نے اس ایک پر حملہ کیااور اس پر غالب آگئے۔ چنانچہ حضرت زینب کوان دونوں نے دھکادیا جس ہے وہ پھر پر گر گئیں (وہ امید ہے تھیں) ان کا حمل ساقط ہو گیااور خون بھنے لگا۔ اور لوگ ان کوابو سفیان کے پاس لے گئے وہاں بنبی ہاشم کی عور تیں (حضرت زینب کی یہ خبر سن کر) آئیں تو ابو سفیان نے بان کوان عور تول کے حوالے کیا۔ پھر اس کے پچھ عرصہ کے بعد یہ جمرت کر کے دمین ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ کے دمین ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ سے مسلمان انہیں شہید سمجھتے ہے۔ کے

نی کریم علی جب مکہ سے مدینہ تشریف کے تواب کی صاحبزادی حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضور علی جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تواب کی صاحبزادی حضرت زینب سے کنانہ یاان کنانہ کے ساتھ روانہ ہو کیں مکہ والے ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ چنانچہ ہبار بن اسودان تک پہنچ گیا۔ اور اپنا نیزہ ان کے اونٹ کو مار تار ہا ہمال تک کہ ان کو نیچ گرادیا۔ جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ انہول نے صبر و تحل سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ ہو ہاشم اور ہو امیہ کاان کے بارے میں آپس میں جھڑ آ ہو گیا۔ ہو امیہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذیادہ حقد ار ہیں کیونکہ وہ ان کے بچا زاد بھائی حضر ت او العاص کے ذکاح میں تھیں۔ آخر یہ ہندینت عتبہ بن ربیعہ کے پاس رہتی تھیں اور وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ جہ سے ہوا

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ص ٣٣٠)

ل عند الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٢ ١ ٢) وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح اه

حياة الصحابة أروو (جلداول)

ہے۔ حضور کے حضر ت زیدین حارثہ کو فر مایا کیاتم (مکہ) حاکر زینب کولے نہیں آتے ؟ انہوں نے کہا ضرور یار سول اللہ آئپ نے فرمایاتم میری انگو تھی او بیران کو (بطور نشانی کے) دے ویا۔حضرت زید (مدینہ سے) چل دیئے اور (حضرت زینب تک چیکے سے بات پہنچانے کی) مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہے جنانچہ ان کی ایک چرواہے سے ملا قات ہوئی اس سے یو چھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟اس نے کمالو العاص کا۔حضرت زید نے یو جھا، یہ بحریال کس کی ہیں ؟اس نے کمازین بنت محمد (ﷺ) کی ہیں۔حضرت زید (اسے مانوس کرنے کے لیئے ) کچھ دیراس کے ساتھ چلتے رہے۔ پھراس ہے کما کیا یہ ہو سکتاہے کہ تم کو میں کوئی چیز دول وہ تم حضرت زینب کو پہنچادواور اس کاکسی سے تذکرہ نہ کرو ؟اس نے کمامال۔ چنانچہ اسے وہ انگو تھی دے دی جسے حضرت زینب نے پیجان لیا۔ انہوں نے چرواہے سے یو چھا تہمیں۔ انگو تھی کس نے دی ؟اس نے کہاا یک آدمی نے۔ حضرت زینب نے کہااس آدمی کو تم نے کمال چھوڑا؟اس نے کمافلال جگد۔ پھر حضرت زینپ خاموش ہو گئیں جب رات ہوئی تو چیکے سے حضرت زید کی طرف چل یویں جب بیان کے پاس پہنچیں توان سے حضرت زید نے کماتم میرے آگے اونٹ یر سوار ہوجاؤ۔ انہوں نے کماتم میرے آگے سوار ہو حاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید سوار ہوئے اور یہ ان کے پیچھے بیٹھیں (اس وقت تک بردہ فرض نہیں ہوا تھا) اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضور ﷺ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹول میں سے یہ سب سے اچھی بیٹی ہے جے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔جب یہ حدیث حضرت علی بن حسین ؓ تک جینچی تووہ حضرت عروہؓ کے پاس آئے۔ اور ان سے کما کہ وہ کو لی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فاطمہ گادر جہ کم کر دیتے ہو ؟حضرت عروہ نے فرمایااللہ کی قتم! مجھے بیبات بالکل پیند نہیں ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے در میان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں (اس کے مدلیہ میں)حضر ت فاطمہ کاذراسابھی در جہ کم کردوں۔ بہر حال میں آج کے بعد په جدیث بھی بیان نہیں کروں گا۔<sup>ل</sup>

### حضرت دره بنت انی لهب یکی ججرت

حضرت الن عمر، حضرت الديم ريره اور حضرت عمارين باسر فرمات بين كه حضرت دره

لى عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي (ج ٩ ص ٢١٣) رواه الطبراني في الكبير والا وسط بعضه ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح انتهي.

بنت ابن الب جرت كركے (مدينه )آئيں اور حضرت رافع بن معلی زرقی کے گھر میں تصريب ان اللہ بنوں نے اللہ میں تصريب فرید ہوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے :۔ اللہ كى بيشى ہوجس كےبارے ميں اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے :۔

تَبَّتُ يَدَآ إِبِي لَهَبِ وَّتَبَّ فَمَ أَغُنَّى غُنَّهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ

ترجمہ: "ٹوٹ گئے ہاتھ آئی اسب کے اور ٹوٹ گیاوہ آپ کام نہ آیاس کو مال اس کا اور نہ جواس نے کمایا۔ "ہذا تہماری ہجرت تہمارے کام نہ آئے گی۔ حضرت درہ نے حضور عظیہ کی فد مت میں حاضر ہو کر ان عور تول کی شکایت کی اور جوانہوں نے کما تھاوہ آپ کو ہتایا۔ حضور نے ان کو تسلی دی اور فرمایا ہیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر ہیٹھ اور فرمایا کیا بات ہے کہ ججھے میرے خاندان والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی جارہی ہے۔ اللہ کی قتم! میری شفاعت قیامت کے دن حالور حکم اور صدا اور سلمب قبیلوں کو بھی نے۔ اللہ کی قتم! میری خاندان کو توبدر جہ اولی نفیب ہوگی۔ (تو میرے خاندان کو توبدر جہ اولی نفیب ہوگی) کے اور صفحہ ۲۸۸ پر حضرت بعضر نفیب ہوگی۔ (تو میرے خاندان کو توبدر جہ اولی نفیب ہوگی) کے اور صفحہ ۲۸۸ پر حضرت جعفر نفیب ہوگی۔ ان میں حضرت اساء بنت عمیں اور میرانائی طالب اور صحلہ کرام کی حضرت کرنے کے بیان میں حضرت اساء بنت عمیں اور میرانائی حشرت کا ہور سے الی حشرت اساء بنت عمیں اور میرانائی حشرت کا ہور سے الی حشرت اساء بنت عمیں اور میرانائی حشرت کا ہور سے الی حشرت کی جو سے الی حشرت الی عبیت کی جو سے کہ کہ جو سے کہ کو سے کہ جو سے کہ جو سے کہ جو سے کہ کو سے کہ جو سے کہ کو سے کہ کے کہ کو سے کو سے کہ کو

## حضرت عبدالله بن عباس اور دیگر پیوں کی ہجرت

حضرت الن عبال فرماتے ہیں کہ ہم اوگ ہے ہیں حضور عبال کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم اوگ خودہ اس میں حاضر ہوئے ہم اوگ غزدہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت اور افع بھی تھے۔ جب ہم عرج فضل کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت اور افع بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچ تو ہم اوگ راستہ بھول گئے اور رکوبہ گھائی کے جائے ہم جہافہ چلے گئے یہاں تک کہ ہم قبیلہ ہو عمر وہن عوف کے ہاں آنکلے اور پھر مدینہ پہنچ گئے اور ہم نے حضور کو خندق میں پیلے۔ اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی اور میرے بھائی کی عمر تیرہ سال تھی۔ کے

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٧٥٧) وفيه عبدالرحمن بن بشير الد مشقى وثقه ابن حبان وضعفه ابو حاتم وبقية رجاله ثقات.

آ احرجه الطبراني قال الهيئمي (ج ٦ ص ٦٤) رواه الطبراني في الا وسط من طريق عبدالله بن محمد بن عمارة الا نصاري عن سليمان بن دائود بن الحصين و كلا هما لم يو ثق ولم يضعف وبقية رجاله ثقات انتهى.

### نفرت كاباب

صحابہ کرام اجمعین کو دین متین اور صراط متنقیم کی نفرت کرناکس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھااور دنیاوی عزت پران میں سے کوئی اتنا فخر نہیں کر تا تھا جتنا کہ وہ اس نفرت پر فخر کرتے تھے اور کس طرح سے انھوں نے دین کی نفرت کی وجہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑا ؟ گویا کہ انہوں نے یہ سب بچھ اللہ عزو جل کی رضا مندی حاصل کرنے اور اس کے رسول علی ہے وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اور اس کے رسول علی ہے۔

# حضرات انصارً کی نصر ت دین کی ابتداء

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ہر سال اپنے آپ کو قبائل عرب پر پینے فرماتے کہ وہ حضور کو اپنی قوم میں لے جاکر ٹھرائیں تاکہ آپ اللہ تعالی کا کلام اور پیغام پاکسیں اور انہیں (اس کے بدلہ میں) جنت ملے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بار کو نہیں مانتا تھا یہ ال تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنے دین کو غالب فرمادیں السیخ نبی کی مدد فرمادیں اور اپنے وعدے کو پور افرمادیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انصار کے اس قبر کے پاس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن کے باس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن الے نبی ﷺ کے لیے ہجرت کا مقام ہنادیا۔ له

حضرت عرظ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ ملہ میں موسم حج میں اپنے آپ کو عرب کے اب احرجه الطبوانی فی الا وسط قال الهینمی (ج ٦ ص ٤٢) وفیه عبدالله بن عمر العم

وثقه احمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات اه.

ایک قبیلہ پر پیش فرماتے لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہ مانیا۔ یہ اللہ تعالی انسار کے اس قبیلہ کو (حضور کی خدمت میں) لے آئے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور شر افت ان کے لئے مقدر فرمار کھی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیااور آپ کی نفرت کی۔اللہ تعالیٰ ، میان کو ایپ نبی کی طرف سے بہترین جزاء عطافر مائے۔ لہ جمع الفوائد میں حضرت عمرکی اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے (کہ حضرت عمر فرماتے ہیں) کہ اللہ کی قتم اہم نے انسار سے جو وعدہ کیا تھاوہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ و دزیر۔اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہاتو میر اہر گور نر انساری ہی ہوگا۔ کے لوگ و کر انساری ہی ہوگا۔ کے

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت جارین عبدالله فرماتے ہیں کہ موسم جج میں حضور ﷺ اینے آپ کولوگوں پر پیش فرماتے تھے۔ اور ان سے کہتے تھے ، ہے کوئی ایساآدی جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے ؟ کونکہ قریش نے مجھے این رب کاکلام پنجانے سے روک دیاہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مدان قبیلہ کاایک آدی آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے یو چھاتم کون سے قبیلہ کے ہو ؟اس نے کما ہدان کا آپ نے فرمایا کیا تماری قوم کے پاس حفاظت کا انظام ہے ؟اس نے کما بی بال- پھر اس آدمی کو یہ خطرہ ہوا کہ (وہ تو حضور سے ساتھ لے جانے کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر لے اور) قوم والے اس کے اس وعدہ کونہ ما نمیں۔ چنانچہ اس نے حضور کی خدمت میں آکر کما کہ میں ابھی تو جاکراپنی قوم کو بتاؤں گااور اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا (پھر آپ کو بتاؤل گا)آپ نے فرمایا۔ اچھااور انصار کاوفدرجب میں آیا۔ سل صفحہ ۲۶۷ پر نصرت پر بیعت کے باب میں امام احمد کی روایت ہے حضرت حامرٌ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور عظیفہ نے مکہ میں دس سال اس طرح گزارے کہ آپ اوگوں کے پاس جے کے موقع یران کی قیام گاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانا دے گااور کون میری مدد کرے گا۔ تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پنجاسکوں اور اسے (اس کے بدلہ میں) جنت ملے گی۔ جنانچہ آپ کو کوئی ایساآدی نہ ملتا جوآپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے (بلعہ الب كى خالفت اس مد تك تيميل كئ تقى كم كوني أدمى يمن يامفر سے (مكه كے ليئے) رواند مونے لگتا تواس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آگر اسے کہتے کہ قریش

لِ احْرِجه البزار وحسنه گذافی کنز العمال (ج ۷ص ۱۳۴)

ي كذا في جمع القوائد (ج ٢ ص ٣٠) وقال البزار بضعف وهكذا ذكره في مجمع الزوائد (ج ٢ ص ٢٠) عن البزار بتمامه وقال ورواه البزار وحسن اسناده وفيه ابن شبيب وهو ضعيف عن البزار بتمامه وقال الهيثمي (ج ٦ ص ٣٥) رجاله ثقات وعزاه الحافظ في الفتح (ج

<sup>. ﴿</sup> صُ ٦ ٥ ﴿ ) الْيُ أَصِيحًا لِ السَّمْنِ وَالَّا مَامَ أَحَمَدُ وَقَالَ صَحْحَهُ الْحَاكِمِ.

حياة الصحابة أردو (جلداول)

14.4

کے نوجوان سے گا کر بہنا کہیں وہ تہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے در میان میں سے گزرتے تولوگ آپ کی طرف انگیوں سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ییڑ ب سے ہمیں آپ کے پاس تھے دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لئے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور کے پاس جاتے رہا اور ہم آپ یر ایمان لاتے رہ اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنی آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے حتی کہ انسار کے ہر محلّہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت الیمی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے سے پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یو نمی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھ تکارا جا تارہ وراک کو ڈر ایا جا تارہے چنانچہ ہمارے سر آدمی گئے اور موسم جج میں حضور تھا کی کہ خدمت اور آپ کو ڈر ایا جا تارہے چنانچہ ہمارے سر آدمی گئے اور موسم جج میں حضور تھا کی کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں مانا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک آیک دودو آگے اور ہم نے کہایار سول اللہ اہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں کا آگے یور می حدیث ذکر کی ہے۔ ل

حضرت عروة فرماتے ہیں کہ جب ج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ ج کے لیئے
گئے۔ چنانچہ ہو مازن بن نجار کے حضرت معاذبی عفر اء اور حضرت اسعد بن زرارہ اور ہو
زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت ذکو ان بن عبدالهیں اور ہو عبدالا شہل کے ابھ
الہیثم بن تیمان اور ہو عمر و بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ ﴿ ج کے لئے گئے۔ حضور
الہیثم بن تیمان اور ہو عمر و بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ ﴿ ج کے لئے گئے۔ حضور
الہیثم بن تیمان اور ہو مر سنایا۔ جب انہول نے آپ کی بات سنی توسب خاموش ہو گئے
اور ان کے دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گئے اور چو نکہ انہول نے اہل کتاب سے آپ کے
اور ان کے دل آپ کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا اس لئے وہ سنتے بی آپ کو پہچان گئے
اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور یہ حضر ات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ
اور آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور یہ حضر ات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ
اور خزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے ذریعہ
اور خزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے ذریعہ
سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے (یعنی ہم آپ کو اپنے ہال لے جانا اور آپ کی
سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو صحیح رخ پر لے آئے (یعنی ہم آپ کو اپنے ہال لے جانا اور آپ کی خت کرنے کو تیار

ل واخرجه الحاكم (ج ٢ص ٦٢٥) وقال صحيح الاسناد

بی اور جآپ کی رائے ہے ہم جی بھوات کو اس کا اسٹورہ نے بریا کی جی بالڈ کے جرم پر راسان کھیں ہی جم جرائی بھر کے اور ان کو اللہ اور ہما ری آب س میں بعض وعداوت ہے۔ اگر آئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آپ میں اور ہماری آپ میں بی بعض وعداوت ہے۔ اگر آئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آپ میں صلح کر اوے اور ہمارا آپ میں صلح نہ ہو گی ہو ہو ہی ہو تو ہم سب آپ پر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آتے ہیں اور ابھی ہماری آپ میں صلح نہ ہو گی ہو تو ہم سب آپ پر جزئر نہیں سکیں گے اور ایک جما علی سکتا ہے اللہ کے اور ایک جما عت نہیں می سکتیں گے۔ ہم اگلے سال جج (کے زمانے میں آپ ہیں اس واپس کے اور ایک جما عت نہیں میں سکتیں گے۔ ہم اگلے سال جج (کے زمانے میں آپ پی سا واپس کے اور این قوم کے بیات پندائی۔ اور وران کو اللہ کے رسول علیہ کی میں واپس کے اور اپنی قوم کو چیکے دعوت دینے گے۔ اور ان کو اللہ کے رسول علیہ کی وعوت دینے گے۔ اور ان کو اللہ کے رسول علیہ کی میں وعوت دی کے ہور ان کو اللہ کے رسول علیہ کی میں وعوت دی کے ہوگا ہے جس کی وعوت دی کے ہم حکمہ ہیں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے والی عدیث ذکری ہے جس کی وعوت دینے کے ہم حکمہ ہیں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ آگے والی عدیث ذکری ہے جس کی عدیث صفحہ میں جھرت کی میں نے انصار کی ایک بڑ ھیا کو یہ کہ ہو کے سنا کہ میں نے انصار کی ایک بڑ ھیا کو یہ کو تیں ان اشعار کو سکھنے میں نے دھرت این عباس گود کھا کہ وہ دھرت صرمہ بن قیس کے پاس ان اشعار کو سکھنے میں نے لئے اربار جاتے تھے۔

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكرلو الفي صديقاً مواتياً

آپ نے قریش میں دس سال سے زیادہ قیام فرمایااوراس سارے عرصہ میں آپ تھیجت اور تبلیغ فرماتے رہے (اور آپ ہیر چاہتے تھے کہ) کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو مل کا

و يعرض في اهل المواسم نفسه فلم يو من يووى ولم ير دا عياً اورآپ حج پرآنے والوں پراپئے آپ کو پیش فرماتے تھے لیکن نہ آپ کو ٹھکاناد پے والا نظر

اور آپن پرائے واتوں پراہیجاپ تو پیل فرمائے تھے ۔ ن خداپ آتااور ندائیے ہال آنے کی دعوت دینے والا۔

فلما اتا نا واستقرت به النوى واصبح مسرورا بطيبة راضياً

جبآپ ہمارے پاس تشریف لا گے اور آپ وہاں ٹھمر گئے اور طیبہ میں بڑے خوش اور راضی ہو گئے۔

بعيدوما يخشى من الناس باغياً

واصبح ما يخشى ظلامة ظالم

ل اخرجه الطبراني مر سلاً قال الهيشمي (ج ٦ ص ٢٤) فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات انتهى

اورآپ کونہ کسی دور کے ظالم سے کسی چیز کو ظلمالے لینے کا خطرہ رہااور نہ لوگوں سے بغاوت کا خطرہ۔

بذلنا له الا موال من جل مالنا وانفسنا عندا الوغی والتآسیا توہم نے (دشمنوں سے) لڑائی کے وقت اور (مهاجر مسلمانوں کی) عمخواری کے وقت اپنی جانومال کابڑا حصہ خرج کر دیا۔

نعاد الذى عادى من الناس كلهم بحق وان كان الحبيب المواتيا اور حضور تمام لوگول ميں سے جس سے دشمنى ركھيں گے ہم بھى اس سے كى دشمنى ركھيں گے چاہے وہ آدى ہمار المحبوب اور موافق كيول نه ہو۔

ونعلم ان الله لا شی غیرہ وان کتاب الله اصبح هادیاً اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز (معبود) نہیں ہے اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والی ہے لے

#### حضرات مهاجرين اور انصار كآليس ميس بهائي چاره

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالر جمان بن عوف جب مدینہ آئے تو حضور علیہ نے ان میں اور حضرت سعد بن رہیج میں بھائی چارہ کرادیا۔ حضرت سعد نے حضرت عبدالر حمٰن سے کمالے میر ہے بھائی! میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں۔ تم دکھے کر (اپنی پیند کا) میر آدھامال لے لو۔ اور میر ی دویویال ہیں تم دکھے لوان میں سے جو نی متہیں پیند آئے میں اسے طلاق دے دول گارتم اس سے شادی کر لینا) تو حضرت عبدالر حمٰن نے کما تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ ہرکت عطا فرمائے۔ مجھے تو بازار کا راستہ بتادو۔ چنانچہ انہوں نے بازار کاراستہ بتادیا۔ حضرت عبدالر حمٰن نے بازار میں چاکر خرید وفرو خت شروع کر دی جس میں ان کو نفع ہوا۔ چنانچہ وہ پچھ پیر اور گھی لے کرآئے۔ پچھ عوصہ وہ یو نبی تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آئے تو ان (کے کپڑوں) پر عضر ان لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کیابات ہے ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے رہے واس نیابات ہے کا نہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے اس کو کتنا مبر دیا ہے ؟ انہوں نے کماا کیگھی کے برابر سونا۔ حضور نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بحری ہو۔ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ (میری نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بحری ہو۔ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ (میری نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بحری ہو۔ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ (میری نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بحری ہو۔ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ (میری

ياة المحالة أردو (جلداول)

خیارت میں برکت کا بیر حال تھاکہ )اگر میں کوئی پھر بھی اٹھا تا تو مجھے اس سے سونااور چاندی ماصل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ ل

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ، مهاجرین جب مدینہ آئے تو شروع میں انصاری کا دادث مهاجر ہو تا تھااس کے رشتہ داروارث نہیں ہوتے تھے اور یہ اس بھائی چارہ کی وجہ سے تھاجو حضور عظیمہ نے ان میں کرایا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی :۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوُالِيَ.

تو پھر مهاجر کا (مواخاۃ کے ذریعے )انصاری کاوارث بنامنسوخ ہو گیا۔ ۲-اس روایت بن تو یمی ہے کہ حلیف کی میراث اس آیت سے منسوخ ہوئی لیکن اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میراث کومنسوخ کرنے والی آیت :۔

وَأُو لُو الْاَرْحَامِ بَعُضُهُمْ اَرْلَى بِبَعْضٍ.

ہے۔ حافظ اس مجر کہتے ہیں ہے روایت زیادہ قابل اعتاد ہے اور یہ بھی احتال ہے کہ اس میراث کا منسوخ ہو تا دود قعہ میں ہوا ہو کہ شروع میں تو صرف بھائی چارہ والا ہی وارث ہوتا ہو۔ جبولکل جعلنا موالی والی آیت نازل ہوئی تو بھائی چارہ والے کے ساتھ رشتہ دار بھی وارث ہونے لگ گئے حضرت ابن عباس کی روایت کا یمی مطلب لیاجائے گا پھر سورت احزاب کی آیت:

وَاولُو الْأَرْحَامِ بِعُضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ.

کے نازل ہونے پر بھائی چارہ والے کاوارث ہونامنسوخ ہو گیالور میراث صرف دشتہ داروں کے نازل ہونے پر بھائی چارہ والے کے لیئے صرف بیرہ گیا کہ انصاری اس کی اعانت کرے گالور اس کو پچھ دیا کرے گالہ اس کو پچھ دیا کرے گا۔ اس طرح تمام احادیث کامطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔ سی

حضر آت تابعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور عظی مدینہ تشریف لائے توآپ نے مهاجرین اور انصار کا بھی آپس میں ہمائی چارہ کر ایا اور مهاجرین اور انصار کا بھی آپس میں ہمائی چارہ کر ایا کہ وہ ایک دوسرے کے ہمائی چارہ کر ایا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے اور یہ نوے آدمی تھے کچھ مهاجرین میں سے کچھ انصار میں سے اور بعض کتے ہیں وارث بنتے تھے اور جب واولو الا رحام والی آیت نازل ہوئی تواس بھائی چارہ کی وجہ سے ان

الله الموجه الا هام احمد كذافي البداية (ج٣ص ٢٢٨) واخرجه ايضاً الشيخان عن انس والبخاري من حديث عبدالرحمن بن عوف كما في الا صابة (ج ٢ص ٢٦) وابن سعد (ج ٣ص ٨٩) عن انس ٢٤ عمر و بن شعيب عن ابيه (٨٩) عن انس ٢٤

عن جدهٌ نحوه كما في فتح البارى (ج ٧ص ١٩١)

كيآيس ميں جووراثت چل رہي تھيوه ختم ہو گئ\_ك

### انصار کامہاجرین کے لیئے مالی ایثار

حضرت او ہر روہ فرماتے ہیں کہ انسار نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہارے ) گھوروں کے باغات ہمارے اور ہمارے (مهاجر) بھا ئیوں کے در میان تقییم فرمادیں آپ نے فرمایا نہیں بلعہ (ان باغات میں) محنت تو ساری ہم کرو۔ ہم (مهاجرین) کھیل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔انسار نے کما" سمعنا و اطعنا" یعنی ہم نے آپ کی بات دل سے سی اور اسے ہم نے مان لیا جیسے آپ کمیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبدالرحمٰن من ذید من اسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے انسار نے کرما ہم اپنے مال ذمین وباغات اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔انسار نے کہا ہم اپنے مال ذمین وباغات اپنے اور مهاجر بھا ئیول میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور ؓ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔انسار نے کہا اور کیا کام نہیں سکتا ہے۔انسار نے کہایار سول اللہ! وہ کیا ؟ حضور ؓ نے فرمایا ہے مہاجرین کھیتی باڈی کا کام نہیں جانتے ہیں اس لیے کھیتی کا کام تو سار اتم کرواور کھل میں تم ان کو شریک کر لو۔انسار نے کہا تھی ہم کر

حضرت انس فرماتے ہیں کہ مهاجرین نے عرض کیایار سول اللہ! جس قوم کے پاس ہم
لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی ہے کہ ان کے پاس تھوڑ اسامال بھی ہو تو
بہت عمدہ طریقہ سے ہمدردی اور غم خواری کرتے ہیں اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ
کرتے ہیں اور (کھیتی ہاڑی اور باغات کو سنبھالنے کی) محنت توساری وہ خود کرتے ہیں ہمیں محنت
کرنے نہیں دیتے ہیں اور کھل میں ہمیں وہ اپنا شریک کر لیتے ہیں ہمیں تو یہ خطرہ ہورہا ہے کہ
وہ سارا تواب لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں (وہ سارا تواب نہیں لے جاسکتے) جب تک تم
ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے رہو گے۔ سے

حضرت جار فرماتے ہیں کہ انصار جب اپنی کھوریں (در خوں سے )کاٹ لیتے تواپی کھوروں کے دو حصہ مالیتے جن میں سے ایک دوسرے سے کم ہو تااور دونوں میں سے جو حصہ

ل ذكره ابن سعد باسا نيد الواقدى كذافي الفتح (ج٧ص ١٩١)

لا اخرجه البخاري (ج ١ ص ٢ ٣١) كذافي البداية (ج ٣ ص ٢٢٨).

ی اخرجه الا مام احمد عن یزید عن حمید هذا حدیث ثلاثی الا سنادعلی شرط الصحیحین ولم یخرجه احد من اصحاب الکتب لستیة من هذا الوجه کذافی البدایة (ج ۳ ص ۲۸۸)واخرجه ایضاً بن جریر والحاکم والبیهقی کما فی کنز العمال (ج ۷ ص ۱۳۲)

حياة الصحابة أر دو (عِلداة ل) \_\_\_\_\_\_

کم ہو تااس کے ساتھ کچھور کی شاخیں ملادیے (تاکہ زیادہ معلوم ہو) اور پھر مہاجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصوں میں سے جو نساچاہے لے لو تو (جذبہ ایثار کی وجہ سے) وہ بغیر شاخوں والا حصہ لے لیتے جو دیکھنے میں کم نظر آتالین حقیقت میں وہ زیادہ ہو تا تھا۔ فتح خیبر انصار کو شاخوں والا حصہ مل جاتا جو دیکھنے میں زیادہ نظر آتا اور حقیقت میں کم ہو تا تھا۔ فتح خیبر تک ان حضر ات کاآپی میں ہی (ایثار والا) معمول رہا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور سے انساد سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصر سے کا حق تھاوہ تم نے پورا پوراادا کر دیا۔ اب اگر تم انساد سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصر سے کا حق تھاوہ تم نے پورا پوراادا کر دیا۔ اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لوکہ اپنا خیبر کا حصہ تم خوش خوش مو شی مہاجرین کو دے دواور (مدینہ کے باغات کے اساد سے پھل تم خودر کھ لیا کر و (اور مہاجرین کو اب ان میں سے پھے نہ دیا کر ویوں مدینہ کا سادا پھل تمہار ابو جائے گا اور خیبر کا سادا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا انساد نے کہا (ہمیں منظور ہے ) آپ نے ہمارے ذمہ اپنے گئی کام لگائے تھے اور ہماری بیربات آپ نے اپنے ذمہ کی توجو کام آپ نے ہمارے دمہ لگائے تھے وہ ہم نیا جائے۔ حضور سے فرمایا وہ نے سادے کر دیے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور سے فرمایا وہ خور کے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور سے فرمایا وہ خور کے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور سے فرمایا وہ خور سے کے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضور سے فرمایا وہ خور سے کہا کہ کی ل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے انسار کوبلایا تاکہ ان کو بحرین کی ذمین دے دیں تو انسار فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نہ جب ترین ہمارے مہاجر ہما ہوں تو انسار نے کہا کہ ہم بحرین کی زمین تب لیس کے جب آپ اتن ہی زمین ہمارے مہاجر ہما کہ اگر تم ان کے بغیر نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ صبر سے کام لینا بہال تک کہ تم (قیامت کے دن حوض کوثر پر) مجھ سے آملو کیو نکہ (میرے بعد) تم یردوسروں کوتر جے دی جائے گا۔ کا

ل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ٠ أص ٠٤) رواه البزار من طريقين وفيهما مجالد وفيه خلاف وبقية رجال احدا هما رجال الصحيح انتهي لل اخرجه البخاري (ج ١ ص ٣٥٥)

دیں۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمدین مسلمہ (چند ساتھیوں کو لے کر) کعب بن اشر ف کے ہاں گئے اور اس سے کمااس آدمی ( یعنی حضور عظیہ )نے ہم ہے صدقه كا مطالبه كيا ہے اور مشكل اور و شوار كام ہمارے ذمه لگا لگا كر ہميں تھكا ديا ہے۔ ميں تمہارے ماس قرضہ لینے آیا ہوں۔اس نے کماابھی تووہ اور کام تمہارے ذمہ لگائے گا۔اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن تم اس سے ضرور اکتا جاؤ گے۔ حضرت محمد نے کما بھی تو ہم ان کا انتاع شروع کر چکے ہیں۔اس لیئے ابھی ہم ان کو (جلدی) چھوڑنا نہیں جاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آخران کاانجام کیا ہو تاہے ؟ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یادووسق غلہ ادھار دے دو۔ (ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع ساڑھے تین سیر کا) کے کعب نے کہا ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہول لیکن تم میرے یاس کوئی چیز رہن رکھو۔ان حضر ات نے کماتم ر بن میں کون سی چیز جاہتے ہو ؟اس نے کہاتم اپنی عور تیں میرے پاس ر بن رکھ دو۔ان حضرات نے کہاتم توعرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو۔ ہم تہمارے باس اپنی عور تیں کیے رہن رکھ دیں ؟اس نے کہا چھا بھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ان حضرات نے کماہم اسے بیٹے کیے تمہارے پاس بن رکھ دیں پھر تولوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ یہ وہی تو ہے جھے ایک دووسق غلہ کے بدلہ میں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لنے بوی عارکی مات ہے مال ہم تمہارے ماس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس سے ہتھیار لے کررات کوآنے کاوعدہ کرلیا۔ چنانچہ کعب کے رضاعی بھائی حضرت ابونا کلہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس آئے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعہ میں بلایا۔ یہ قلعہ میں گئےوہ ان کے پاس از کرائے لگا تواس کی بوی نے اس ے کمااس وقت تم باہر کمال جارہے ہو؟اس نے کمایہ محدین مسلمہ اور میرے بھائی اونا کلہ آئے ہیں اس کی بدی نے کمامیں تو ایس آواز س رہی ہوں جس سے خون میکتا ہوا محسوس ہورہا ہے۔اس نے کمایہ تو میرے بھائی محدین مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی اونا کلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلہ کے لیئے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔ کے حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ دو تین اور آد میوں کو بھی داخل کر لیااور ان ہے۔ کما میں اس کے بالوں کو پکڑ کر سو تکھنے لگ جاؤں گالور تنہیں بھی سنگھاؤں گا۔جب تم ویکھو کہ في وحد ثنا عمر وغير مرة فلم يذكرو وسقا اوو سقير فقلت له فيه وسقا اووسقير؟ فقال اري لى ويد خل محمد بن مسلمة معه رجلين قبل لسفيان س عمرو قال سمى بعضهم قال عمر وجاء معة بر جلين وقال غير عمر وأبو عيس بن جبر والحارث

بن أوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه يرجلين

میں نے اس کاسر اچھی طرح پکڑلیا ہے تو تم اس پر تلوار سے وار کر دینا۔ کعب موتوں سے جڑی ہوئی ایک بیٹی بینے ہوئے نیجے از کران حضرات کے پاس آیا اور اس سے عطر کی خوشبو ممک رہی تھی۔حفرت محدین مسلمہ انے کہا آج جیسی عدہ خوشبو میں نے بھی نہیں ویلھی۔اس نے کمامیرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبولگانے والی بری خوصورت عورت ہے حضرت محمدؓ نے کہا کیاآپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سونگھ لول؟ کعب نے کما ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد نے خود سونگھااور اینے ساتھیوں کو سونگھایا۔ پھر کعب سے کماکیا دوبارہ اجازت ہے ؟اس نے کماضر ور جب حضرت محمد نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑلیا توساتھیوں سے کہا پکڑو۔انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ پھران حضرات نے حضور عظیم کی خدمت میں واپس آگر ساراواقعہ سنایا۔ حضر یت عروہ کی روایت میں رہ ہے کہ جبان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضوراً نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ این سعد کی روایت میں بیہ ہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد (مدینہ کے مشہور قبرستان) کے قریب پہنچے توزور سے اللہ اکبر کہا۔ حضور ﷺ اس رات کھڑے ہو کر نمازیڑھتے رہے۔ جب آپ نے ان کی تکبیر کی آواز سی نوآپ نے بھی اللہ اکبر کمااور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قتل کردیا ہے۔ پھریہ حضرات حضوراً کی خدمت میں حاضر ہوئے توآپ نے فرمایا یہ چرے کامیاب ہو گئے۔ان حضر ات نے عرض کیایار سول اللہ ااورآپ کا چرہ مبارک بھی (کامیاب ہوا) اور ان حضر ات نے کعب کاسر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ حضورً نے اس کے قتل ہوجانے پراللہ کا شکرادا کیا۔ حضرت عکرمہ کی مرسل روایت میں بیے کہ (اس قل سے) تمام یبودی خوفزدہ ہو گئے اور گھبر اگئے۔انہوں نے حضور کی خدمت میں آکر کماکہ جمارا سر دار وھوکہ سے قبل کردیا گیا ہے۔ حضور یے ان کواس کی بایاک حرکتیں یاد دلائیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھار تا تھااور مسلمانوں کو اذبیت پہنچایا کر تا تھا (بیرس کر)وہ یمودی ڈرگئے اور پچھ نہ دیا۔ ا ائن اسحاق نے ذکر کیاہے کہ حضور عالیہ نے فرمایا کہ میری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیئے کون تیارہے ؟ حضرت محمد بن مسلمہ ؓ نے کمایار سول اللہ! میں اس کی ذمه داری اٹھاتا ہوں میں اسے قبل کروں گا۔ حضور یے فرمایا اگرتم بیکام کر سکتے ہو تو ضرور كرو\_راوي كهتے ہيں كه حضرت محمد واپس يلے گئے اور كھانا بينا چھوڑ ديا\_بس اتنا كھاتے ييتے تھے جس سے جان بی رہے۔ ریات حضور کو بتائی گی۔ آپ نے اسیس بلا کر فرمایاتم نے کھانا بینا کول چھوڑ دیاہے ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی

١ ـ اَجرجه البخاري كذافي فتح الباري (ج ٧ص ٢٣٩)

ہے پتہ نہیں میں اے پوراکر سکول گایا نہیں (اس فکر میں میں نے کھانا پینا چھوڑ دیاہے)آپ نے فرمایا تنہمارے ذمہ تو محنت اور کو مشش کرنا ہی ہے۔ این اسحاق نے حضر ت این عباس کی روایت میں یہ بھی نقل کیاہے (کہ حضرت محمدین مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تقی حضور علیہ بھی ان حضر ات کے ساتھ بھی الغر قد تک پیدل تشریف لے گئے۔ پھرآپ نے ان کوروانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کانام لے کر چلو۔ اے اللہ ان کی اعانت فرما۔ لہ

# ابورافع سلام بن ابوالحقيق كا قتل

حضرت عبدالله بن كعب بن مالك فرمات مين كه الله تعالى في ايندرسول على (ك دین کے پھیلنے اور ترقی یانے) کے لیئے جن مفید صور تول اور حالات کو وجود عطا فرمایاان میں ہے ایک بات یہ تھی کہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا حضور کی نفرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے ہروقت ایسامقابلہ لگار ہتا تھا جیسے کہ دو پہلوانوں میں ہوا كرتا ہے۔ قبيلہ اوس والے جب كوئى ايساكام كريليتے جس سے حضورً ( كے دين كواور حضورً والى محنت ) کو فاکدہ ہو تا تو قبیلہ خزرج والے کہتے تم یہ کام کر کے حضور کے ہال فضیلت میں ہم ہےآگے نہیں نکل سکتے ہواور جب تک ویساہی کام نہ کر لیتے وہ حضرات چین سے نہ بیٹھتے اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایساکام کر لیتے توقبیلہ اوس والے بی بات کہتے۔چانچہ جب قبیلہ اوس ( کے ایک صحافی حضرت محمد بن مسلمہ ) نے کعب بن اشرف کو حضور عظاف سے دعمنی ر کھنے کی وجہ سے قتل کر دیا تو قبیلہ خزرج نے کمااللہ کی قتم اہتم یہ کارنامہ کر کے فضیلت میں مھی بھی ہم ہےآگے نہیں بوھ سکتے ہواور پھر انہوں نے سوچاکہ کو نسآدمی حضور سے دستنی ر کھنے میں کعب بن اشرف جیسا ہے۔وہ آخراس نتیجہ پر پینچے کہ خیبر کاابن الی انھیں دعمنی میں کعب جیسا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسے قتل کرنے کی حضور سے اجازت مانگی۔ حضور ً نے انہیں اجازت دے دی تو قبیلہ خزرج میں سے ہو سلمہ کے پانچے آدمی حضرت عبداللہ بن عتیک، حضرت مسعودین سنان، حضرت عبدالله بن انیس، حضرت ابو قیاده، حضرت حارث ین ربعی ،اور حضرت خزاعی بن اسود (خبیر حانے کے کیئے) تیار ہوئے۔ حضور نے حضرت عبداللدین متیک کوان کاامیر بیایاورا نہیں کسی بچے یاعورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا چنانچہ وہ حضرات (مدینہ سے)روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کروہ حضرات رات کے وقت این الی القیق

لَ كذافي البداية (ج ٤ ص ٧) وحسن الحافظ ابن حجر اسناد حديث ابن عباس كذافي فتح الباري (ج ٧ ص ٢٣٧)

کے گھر گئے اور گھر کے ہر کمرے کوباہر سے بند کر دیا تاکہ کسی کمرے میں سے اندر والے باہر نہ آسکیں۔اینانی افھیق اپنے الاخانہ میں تھاجمال تک جانے کے لیے کچھور سے بنہی ہو کی ایک سٹر ھی گئی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ حضرات اس سٹر ھی سے چڑھ کراس کے دروازے پر پہنچ گئے ادر اندرآنے کی اجازت جابی تو اس کی ہوی نکل کر باہر آئی اور کہنے لگی تم لوگ کون ہو ؟ان حضرات نے کما ہم عرب کے لوگ ہیں اور غلہ کی حلاش میں آئے ہیں۔اس نے کماایو رافع ہیہ ہے جس سے تم ملناچاہتے ہواندرآجاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر چلے گئے تو ہم نے اندر ہے کمر ہمند کر لیاتا کہ اس تک پہنچنے میں کوئی حائل ہی نہ ہو سکے (بید دیکھے کر)اس کی ہیوی شور مچاکر ہماری خبر کرنے لگی۔ابورافع آیئے بستر پر تھا۔ ہم تلواریں لے کر اس پر تیزی ہے جھیٹے الله كي فتم إرات كے اند هيرے ميں جميں اس كاية صرف اس كي سفيدي ہے ہى چلا۔ ايسا سفید تھا جیسے کہ مصری سفید جادر بردی ہو۔جباس کی بوی ہمارے بارے میں شور محاکر بتانے لگی تو ہمارے ایک ساتھی نے ( قتل کرنے کے لیئے )اس پر تلواراٹھالی۔لیکن مجراہے یادآیا که حضور علی نے نے (یج اور عورت کو قتل کرنے سے) منع فرمایا تھااس وجہ سے اس نے تلوار روک لی اگر حضور یے ہمیں منع نہ فرمایا ہو تا تو ہم رات ہی کواس سے نمٹ جاتے جب ہم لوگوں نے تلواروں سے اس پر حملہ کیا (لیکن اس کاکام تمام نہ ہوا) تو حضرت عبداللہ بن انیس نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پرر کھ کر تلوار پر اپناسار اوزن ڈال دیا جس سے تلواریار ہو گی ابدرافع بس بس ہی کہتار ہا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہال سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن علیک کی نگاہ کمزور تھی وہ سٹر ھی سے گر گئے جس سے الن کے ہاتھ میں بری طرح موج آگئے۔ ہم انہیں وہاں سے اٹھاکر یہود کے چشموں سے بہنے والی ایک نمر کے یاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے ادھر وہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے آخر ناامید ہو کر اس کے پاس واپس گئے۔اور اس کو سب نے گھیر لیااور ان سب کے پیج میں ان کی جان نکل رہی تھی۔ ہم نے آپس میں کما ہمیں کیسے پتہ چلے گاکہ اللہ کاوسٹمن مر گیا ؟ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جاکر دیکھ آتا ہول چنانچہ وہ گئے اور عام لوگوں میں شامل ہو گئے۔وہ فرماتے ہیں کہ وہاں حاکر میں نے دیکھا کہ ابورافع کی بیوی اور بہت سے یہودی اس کے اردگر د جح ہیں۔اس کی بیدی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ اس کے چرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ ان کو بتار ہی ہے اور کہ رہی ہے اللہ کی قشم آلواز تو میں نے اس عتیک کی سنی تھی کیکن پھر میں نے این آب کو جھٹلایااور میں نے کمانن متیک یمال اس علاقہ میں کمال ؟ پھر اس نے آ کے بڑھ کر اس نے چرے کوغورے دیکھالور پھر کہا یہود کے معبود کی قتم! یہ تومر چکاہے۔ میں نے اس

سے زیادہ لذیذبات بھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ ہماراسا تھی ہمار ہے ہیں والیں آیااوراس نے ہمیں (اس کی موت) کی خبر دی۔ ہما ہے ساتھی کواٹھا کر چلے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دغمن کو قتل کر دیے کی خبر دی۔ حضور کے سامنے ہمارااختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضور سے ہمارااختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضور سے نے فرمایا پی تلواریں لاؤ۔ ہما پی تلواریں لائے۔ آپ انہیں دیکھ کر حصر ت عبداللہ بن انہیں کی تلوار کے بارے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں (یہ تلواراس کے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے کیونکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں (یہ تلواراس کے معدے میں سے گزری ہے) کے

حضرت براء فرماتے میں کہ حضور عظم نے ابدرافع یہودی (کو قتل کرنے کے لئے) چندانسار كو بهيجااور حضرت عبدالله بن متنيك كوان كامير بناياله ورافع رسول الله عظية كوبهت اذیت پہنچاتا تھااورآپ کے مخالفین کی (مالی )امداد کیا کرتا تھااور وہ سر زمین حجاز میں (خیبر میں)اپنے قلعہ میں رہاکر تا تھا۔ یہ حضرات سورج ڈونے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے۔ لوگ (چراگاموں سے)این جانوروالی لا میکے تھے۔حضرت عبداللدنے (این ساتھیوں سے) کما کہ تم یہال بیٹھ رہو میں جاتا ہول۔اور دربان سے کوئی الیمی تدبیر کرتا ہول جس سے میں ( قلعہ کے اندر)واخل ہو جاؤل۔ چنانچہ یہ گئے اور دروازے کے قریب جاکر اپنا کیڑا این اویر ڈال کراس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔سب لوگ اندر جانچکے تھے۔ توان کو دربان نے آوار ذرے کر کمااے اللہ کے بندے اگر تنہیں اندر آنا ہے نوآجاؤين دروازه بهد كرناچا بهتا بهول مين اندر داخل بهوكر چھپ گيا۔ جب سب لوگ اندر ا گئے تواس نے دروازہ بعد کر کے جابیال کیل پر افکادیں۔ میں نے کھڑے ہو کر جابیال لیں اور دروازہ کھول لیا۔ ابور افغ کے پاس رات کو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ اینے بالا خانے میں تھا۔جب قصے کمانیال سنانے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تومیں نے بالا خانے پر چڑھناشر وع کیا۔جب بھی میں کوئی دروازہ کھولٹا تومیں اندرے اسے بعد کر لیتااور میں نے کہا اگرلوگوں کومیرایة چل بھی گیا تومیں ان کے آنے سے پہلے اسے قتل کرلونگا۔جب میں اس كياس بينجا تووه اندهير ، كمر ، مين است الله وعيال مين تقار مجھ بية نبين چل رما تقاكه وہ کمرے میں کس جگہ ہے اس لئے میں نے اسے آواز دی اے ابور افعے اس نے کمایہ کون ہے؟ میں آواز کی طرف بوھااور میں نے اس پر تلوار کاایک وار کیالیکن چو تک میں مجمرایا ہوا تھا اس وجد سے اس کاکام تمام نہ کر سکااور اس نے شور مجایاتو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی

ل ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ١٣٧) وسيرة ابن هشام (ج ٢ ص ١٩٠)

حياة الصحابة أر دو (جلداقل)

دیر کھڑ ارہا۔ پھر میں اندراس کی طرف گیااور میں نے کمااے اور افع ایہ شور کیسا تھا ؟اس نے کہا تیری مال کا ناس ہو، کمرے میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی تکوار ماری تھی۔ رپ س کر میں نے اس کو ذور سے تلوار ماری جس سے وہ زخمی تو ہو گمالیکن مر انہیں۔ میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پرر کھ کراس ذور ہے اسے دہایا کہ اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ تب میں ، سمجھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا چھر میں ایک ایک دروازہ کھواتیا ہواوالیس چلا\_یہال تک کہ میں اور افع کی سیر ھی تک پہنچ گیا (اور میں سیر ھی سے پنچے اترنے لگا ایک جگہ پہنچ کر) میں سمجھاکہ سیر ھی ختم ہو گئی ہے اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں(اس خیال سے میں نے قدم آگے بڑھایا) تو میں جاندنی رات میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی جسے میں نے پکڑی سے باندهااور میں چل دیا یمال تک کم میں دروازے پر جاکر بیٹھ گیامیں نے دل میں کماآج رات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤل گاجب تک مجھے بعد نہ چل جائے کہ میں نے اسے قتل کردیا بے انہیں ؟ صبح جب مرغ بولا تو آیک آدمی نے قلعہ کی دیوار پرچڑھ کریہ اعلان کیا کہ اہل جاز کا تاجراد رافع مر گیاہے پھر میں وہال ہے اپنے ساتھیوں کے یاس پہنچالور میں نے ان سے کما جلدی چلو اللہ نے او رافع کو قل کردیا ہے۔ (چنانچہ ہم وہال سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے) میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سار اواقعہ سنایا آپ نے فرمایا اپنایاول پھیلاؤیں نے پھیلادیا۔آپ نے اس پر اپنادست مبارک بھیرا۔ دست مبارک بھیرتے ہی میرلیاول ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیاجیے اسے بچھ ہواہی نہول

ابن شيبه يهودي كاقتل

حضرت محصة فرماتے بین که رسول الله عظی نے فرمایا جس بعودی پرتم قانع پالواسے

لَ عَنْدَ الْبِحَارِي لِي قَالِ وَاحْرِجِهُ الْبِحَارِي أَيْضَا بِسِيَاقَ آخر تِفْرُوْبُهُ الْبِحَارِي بِهِذَه السِياقَاتِ من بين اصحاب الكتب السِتَةُ ثم قال قال الزهري كذافي البداية (ج ٤ ص ١٣٧)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

قال کردو۔ چنانچہ ان شیبہ ایک یہودی تاجر تھاجس کا مسلمانوں سے میل جول تھااور اس کے الن سے تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت مجھہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قال کر ڈالا۔ ان کے برا ہمائی حضرت حوصہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حوصہ ان شیبہ کو قال کرنے کی وجہ سے حضرت محصہ کو الرقے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے دعمٰن او نے اسے قال کر دیا حالا نکہ اللہ کی قتم اجرے بیٹ کی بہت می چرفی اس کے مالی سے بندی ہے۔ حضرت محصہ کتے ہیں کہ میں نے کہ اللہ کی قتم ااگر حضور جھے تمہارے قال کرنے کا تھم ویتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا ویتا۔ اللہ کی قتم ااک بات سے حضرت حوصہ کے اسلام کی لہند اء ہوئی۔ (بھائی کی اس بات کا ان کے دل پریوا اثر پڑا) حضرت حوصہ نے کہ اللہ کی قتم اگر حمد رہوں تو کیا تم مجھے ضرور قال کی قتم اگر وہ گھے اللہ کی قتم اجرت حوصہ نے کہا اللہ کی قتم اجرت موسہ نے کہا اللہ کی قتم اجرت میں مدیث کردو گئے کو یہاں تک پنچاویا ہے وہ تو مجیب دین ہے۔ لئن اسحاتی نے بھی اس جیسی صدیث نے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس (ائن کی ہے جس میں ہیہ ہے کہ حضرت محصہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس (ائن شیبہ) کے قال کرنے کا اس ذات نے تھم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تمہارے قال کرنے کا تھم دے گئی تھیں تہاری قرین تھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے قیم تردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے قیم تردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے قیم تردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے قیم تردن بھی اڑا دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے تیں کہ میں میں بیات کے حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے تین کہ میں تیا کہ میں میں بیات کے حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کے تی کردن بھی از دوں۔ چنانچہ حضرت حوصہ تاخر میں مملمان ہو گئے۔ کیا

# غزوه بنبى قيفاع اور غزوه بيو نضير اور غزوه

# بنو قریطہ اور ان غروات میں انصار کے کارنامے

خضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ نبدر میں قریش کو شکست دی تو آپ نے بدر میں قریش کو شکست دی تو آپ نے بع و بنار میں یہودیوں کو جمع کرے فرمایا اے یہودیو اہم اس سے پہلے اسلام لے آؤ کہ تمہیں الی شکست اٹھانی پڑے۔ جیسی قریش کو جنگ بدر کے دن اٹھانی پڑی۔ یہودیوں نے کما قریش کو نائم ہم سے جنگ کریں گے توآپ کو پڑی۔ یہودیوں نے کما قریش کو نائم ہم (یمادراور جنگ ہو) مرد ہیں۔ اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ پتہ چل جا کے گر لا ولی البصاد تک

ترجمہ :۔ "کمہ دے کا فرول کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہائے جاؤ کے دوزخ کی طرف اور کیابراٹھ کانہ ہے۔ ابھی گزر چکاہے تمہارے سامنے ایک نمونہ، دو فوجوں میں جن

ل اخرجه ابو نعيم عن بنت محيصة كذافي كنز العمال (ج٧ص ٩٠)

لَّ واخرجه ايضا أبو داؤ دمن طريقه الا انه ،اقتصر الى قوله في بطنك من ماله ولم يذكر ما بعده

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

میں مقابلہ ہوا۔ایک فوج ہے کہ لڑتی ہےاللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کا فرول کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اینے سے دو چند، صریح آنکھول سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو "لے او داؤد کی روایت میں سے کہ یمود یول نے کمااے محمد (ﷺ) قریش کے چند تا تجربہ کار لڑائی سے ناواقف لوگوں کو قتل کر کے آپ دھوکہ میں نہ رہیں۔اگرآپ نے ہم سے جنگ کی توآپ کو پہ چل جائے گا کہ ہم کیے (زردست اور بهادر )لوگ ہیں۔اور آپ کو ہم جیسول سے بھی یالا نمیں بڑا۔ کے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں کفار کو فکست ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں سے کمااسلام لے آؤ کمیں اللہ تعالیٰ تم پربدر جیسادن نہ لے آئے۔مالک بن صیف ( يبودي ) نے كما قريش كى ليك لرائى سے ناواقف جماعت كو شكست دے كر كياتم دھوكہ ميں یر گئے ہو ؟اگر ہم نے تمهارے خلاف این ساری طاقت نگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو تمهارے اندر ہم سے لڑنے کی کچھ طاقت نہیں رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیایا رسول الله! ميرے کچھ يهودي دوست ايے ہيں جوبڑے طاقتور اور بہت زيادہ ہتھياروالے اور یوی شان و شو کت والے ہیں (لیکن اس کے باوجود) میں یبودیوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوشتی اختیار کرتا ہوں۔اب اللہ اور اس کے رسول کے سوامیر اکوئی دوست نہیں ہے۔اس پر عبداللہ بن الی (بن سلول منافق)نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا مجھے توان کی ضرورت ہے۔حضورؓ نے (عبداللہ بن الی) کو فرمایا ہے او الحباب! (بیہ عبداللدين الى كى كنيت ب) تم في عبادهن صامت كى ضديس آكريبوديول كى دوسى اختياركى ہے وہ مہیں مبارک ہو۔ عبادہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن الی نے کہا مجھے سپر صورت حال منظور ہے۔اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

وَ مَا يَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعُومُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعُومُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعُومُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ترجمہ:"اے ایمان والو!مت مناؤیمود اور نصاری کو دوست "ہے لے کر"اللہ تجھ کو بچا لے گالو گوں سے "تک سلا۔

حضرت عباده بن صامت فرماتے میں کہ جب بو قیقاع نے حضور علیہ سے الزائی

لی احرجه ابن اسحاق با سناد حسن کذافی فتح الباری (ج ۷ص ۳۳۴) کی احرجه ایضا ابو داود (ج ۲ ص ۲ ۱) من طریق ابن اسحاق بمعناه کی عند ابن جریر کما فی التفسیر لا بن کثیر (ج ۲ ص ۲ ۹)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

(Mr.

شروع کی تو عبداللہ بن افی منافق نے ان کاساتھ دیااور ان کی جمایت میں کھر اہو گیا۔ ہوعوف کے حضرت عبادہ بن صامت جھی عبداللہ بن انی کی طرح ہو قیقاع کے حلیف تھے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ہو قیقاع کی دوستی اور معاہدہ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرنے کا اظہار کیا اور عرض کیایار سول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں اور ان کفار کے معاہدے اور دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبادہ اور عبداللہ بن الی کے بارے میں سورت مائدہ کی بہ آیتیں نازل ہو کیں۔

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُواْ الاَ تَتَّخِذُ وَاللَّهُودَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَا ءَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے لے كر۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنُواْ افَإِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغِلِبُونَ تَكَدِ

ترجمہ: "اے ایمان والو! مت بناؤیمود اور نصاری کو دوست ، دہ آپس میں دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے "سے لے کر "اور جو کوئی دوست رکھے کے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تواللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے"۔ تک لے

### بنونضير كاواقعهر

حضور ﷺ کا یک صحافی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن ابی وغیر ہ بول کو چنے والوں کے نام خط لکھا جس میں کفار قریش نے حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کو اپنے ہاں محمر انے پر دھم کی دی اور انہیں بید ڈر اوادیا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابن افی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ادادہ کر لیا۔ چنا نچہ حضور (کو جب اس کا پیۃ چلا توآپ) ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جیسا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ وہ حمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں (کیو تکہ مسلمانوں میں تممارے بھائی اور بیٹے بھی ہیں) جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح کہ رہے ہیں اور وہ سب بھر گئے (اور حضور اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کردیا) جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ تو تفیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نچہ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نچہ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نچہ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نچہ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نچہ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نے اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نے اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنا نے اس پر ان کو نوب دھور کو خوال

ل عند ابن اسحاق كما في البداية (ج ٤ ص ٤)

نے حضور علی کے دیں جا مجا کہ آپ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ تشریف اس میں ہارے تین علاء آپ سے ملا قات کریں گے (اور آپ سے بات چیت کریں گے )اگریہ تینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کا اجاع کر کیں گے۔ چنانچہ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے ان تینوں یہود یوں نے آپی جا دروں میں خبر چھیا لیئے (کہ بات کرتے کرتے ایک دم حضور پر حملہ کردیں گے) یو نظر کی ایک عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور انسار میں شامل تھا اس عورت نے آپ اس بھائی کو پیغام بھی کر ہو نضیر کی اس چال سے باخر کر دیا۔ اس کے بھائی کو بیغام بھی کر ہو نضیر کی اس چال سے باخر کر دیا۔ اس کے بھائی آگئے اور صبح صبح بی لگئر کے دستے لے کر ان کا اس دن محامرہ کر لیا اور اسلم دن محبور کو بور قطر کا جاکر محامرہ کر لیا اور اسلم دن محبور کے وہاں جنگ قریط کا جاکر محامرہ کر لیا۔ لیکن انہوں نے حضور گر ہو نظر کی ہو کی اور خور نے نان میں جنگ کی آخر انہوں نے جا دو تھی کی گاخر انہوں نے جا دو تھی طے پائی کہ ہمھیار کے علاوہ جنا سامان وہ اپنے او نوں پر لاد سکتے ہیں وہ سارا لے جا ئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہر چیز کی شروع کی۔ حتی کہ اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور ان کو گر ادرے تھے اور جو لکڑی پندار بی تھی اسے لاد نی شروع کی۔ حتی کہ اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور ان کو گر ادرے تھے اور جو لکڑی پندار بی تھی اسے لاد نہ تھے۔ یہ شام کی طرف ان کی پہلی جلاو طنی تھی۔ ل

مسلسل جاری رکھا مسلسل جاری رکھا کے بین کہ حضور ﷺ نے بو نضیر کا محاصرہ مسلسل جاری رکھا ہمال تک کہ وہ تگ آگے اور حضور کی تمام با تیں۔ انہوں نے بان لیس اور حضور نے ان سے اس بات پر صلح کی کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گااور وہ اپنے علاقہ اور وطن کو چھوڑ کر (بلقاء اور عمان کے قریب) ملک شام میں اور عات مقام پر جاسیں گے اور آپ نے ان میں سے ہر تین آدمیوں کو ایک اونٹ اور ایک مشکیزہ لے جانے کی اجازت دی۔ کل حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور ﷺ نے ہو نضیر کو طرف بھیجا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ ہو نضیر کو جلاوطنی کے لیئے تین دن کی مملت بتادیں سے لئن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہو جلاوطنی کے لیئے تین دن کی مملت بتادیں سے لئن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ہو

ل اخرجه ابن مردویه با سناد صحیح الی معمر عن الزهری اخبر نی عبدالله بن عبدالرحمن بن کعب بن مالك و کذا اخرجه عبد بن خمید فی تفسیره عن عبدالرزاق وفی ذلك ردعلی ابن التین فی زعمه انه لیس فی هذه القصه حدیث با سناد كذافی فتح الباری (ج ۷ص ۲۳)واخرجه ایضاً ابو دائود من طریق عبدالرزاق عن معمر بطوله مع زیادة وعبدالرزاق وابن منذرو البهقی فی الدلائل كما فی بذل المجهود (ج ٤ ص ٤٤) عن الدرا البنور

لَا اخْرَجِهِ البِهِيقِي ﴿ لَّا اخْرَجِهِ البِهِيقِي كَذَافِي التَّعْسِيرِ لَا بَن كَثَيْرِ (ج ٤ ص ٣٣٣)

نضیر کے پاس حضرت محمد بن مسلمہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھاکہ تم میرے شہر سے نکل جاؤ اور جب تم نے میرے ساتھ غداری کاارادہ کر لیا تواب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہواور میں تہیں (یہاں سے جانے کے لیئے) دس دن کی مہلت دیتا ہوں ل

#### بنو قريظه كاواقعه

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندتی کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں میں نے اپنے پیچھے زمین پر پیرول کی چاپ سی میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ اور ان کے بھیجے حضرت حادث بن اوس چلے آرہ ہیں اور حضرت سعد نے دھال اٹھار کھی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئ۔ چنانچہ حضرت سعد گزرے اور انہول نے لوہ کی زرہ پسن رکھی تھی۔ (قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے) ان کے جسم کا کچھ حصہ اس زرہ میں کی زرہ پسن رکھی تھی۔ (قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے) ان کے جسم کا کچھ حصہ اس زرہ میں در شمن وار نہ کے میں میں برطب تھے در حضرت سعد بھاری بھر کم اور برے قد آور انسان تھے وہ یہ شعر پڑھتے جارہے تھے :۔

لبث قليلاً يدرك الهيجا حمل مااحسن الموت اذا حان الاجل

ذرا تھوڑی دیر تھر جاتا کہ حمل (نامی آدمی) بھی لڑائی میں پہنچ جائے اور جب موت کا وقت آجائے تو وہ کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں داخل ہوئی۔ وہال دیکھا تو چند مسلمان وہال بیٹھ ہوئے تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے اور ان میں ایک مسلمان خود پنے ہوئے بھی تھے (جھے دکھے کہ کھر سے مرخ خرمایا تم کیوں اور ان میں ایک مسلمان خود پنے ہوئے بھی تھے (جھے دکھے دکھے کہ کوئی مصیبت آئی ہو؟ اللہ کی قتم اہم بوی جرات والی ہو۔ تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت پیش آجائے یا شکست ہو جائے اور بھی کہ ٹر چی جائے (تمہیں اس جنگ کے دور الن گھر میں رہنا چاہئے تھا اہر نہیں نکلنا چاہئے تھا) حضرت عمر جھے ملامت کرتے رہے بہاں تک کہ میر اول چاہئے لگا کہ ذمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ اسے میں خود والے آدمی نے اپناخود عرات اللہ تو مدر کی دائلہ ہو۔ آئی تو مردی (اس بے چاری کو) بہت پھے کہ ڈالا۔ ہم لوگ شکست کھا کریا بھا گ کر اللہ تعادہ اور کہال جاسکتے ہیں ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں (کہ جھے جس کا اندیشہ تھاوہ ی تو ایک کے علاوہ اور کہال جاسکتے ہیں ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں (کہ جھے جس کا اندیشہ تھاوہ ی میں اندیش کھاوہ کی اندیشہ تھاوہ کی جب کا اندیشہ تھاوہ کی ایک اندیشہ تھاوہ کی کہ قرایش کے میں الور کہا نے میر اتیر الور کہا کہا کہ کے دھر ت

ع كذافي الفتح (ج ٧ص ٢٣٣)

حاة الصحابة أردو (جلداوّل)

(PYF

سعد نے اللہ سے دعاکی کہ جب تک میری آکھیں ہو قربطہ کے (انجام کے )بارے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ بو قطبہ حضرت سعد کے حاہلیت میں دوست اور حلیف تصرینانجد (ان کی دعاکی دجرے)ان کے زخم سے خون نکانامد ہو گیااور الله تعاتی نے مشر کین پر زور دارآند ھی بھیجی اور اللہ تعاتی کی مدد ایس آئی کہ مسلمانوں کو لڑنانہ یر ااور الله تعالی برے قوی اور غالب ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تمامہ اور عیبیہ بن بدراوراس کے ساتھی بجد ملے گئے اور بو قریطہ واپس آکرائے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور حضور ﷺ مدینہ واپس تشریف لےآئے اورآپ کے عظم دینے پر حضرت سعد کے لیئے مسجد میں چڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر حصرت جبرائیل تشریف لانے اور ان کے دانت غبار آلود تھے۔انہوں نے حضور سے عرض کیا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ؟" نہیں "الله کی قشم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔آپ ہو قریطہ کی طرف چلیں اور ان سے لڑیں۔ چنانچہ حضور نے اینے ہتھیار پین لیئے اور لوگوں میں کوچ کا علان کروایا کہ چلو۔ ہو فنم معجد کے بروی تھاس کے ارد گردرہتے تھے آپ ان کے پاس سے گزرے توان سے یو جھاابھی تمہارے یاس سے کون گزر کر گیاہے ؟انہوں نے کما مارے یاس سے حضرت د حید کلی گزر گئے میں (حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے اس لینے) حضرت جبرائیل کی داڑھی اور عمر اور چیرہ سب کچھ حضرت دحیہ کلبی جيسا ہوتا تھا۔ حضور نے جاکر ہو قریطہ کا پچیس دن محاصرہ کیا شدید محاصرہ کی دجہ سے جب ہو قریط تنگ آگئے اور ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئ توان سے کما گیا کہ حضور علیہ کا فیصلہ قبول کر لوانہوں نے او لبابہ بن عبد المندر سے مشورہ کیا۔ او لبانہ نے انہیں اشارے سے بتادیا کہ تم ورج کر دیئے جاؤ کے آخر ہو قریط نے کماکہ ہمیں اپنبارے میں سعدین معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔حضورؑنے فرمایا چلواحچاہے تم سعد بن معاذ کے فیصلہ کو مان لو۔ چنانچہ حضرت سعدین معادٌ کوایک گدھے پر سوار کرا کر لایا گیا۔ جس پر کچھور کی جھال کایالان ار کھا ہوا تھا۔ (راستہیں)ان کی قوم نے ان کوہر طرح سے گھیر اہوا تھااور سب ان سے (ءو قریطہ کی سفارش کرتے ہوئے) کہ رہے تھے کہ یہ تمہارے حلیف اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں اور انہیں تم خود اچھی طرح جانے ہو۔ حضرت سعد (سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے اور انہوں)نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جب بو قریط کے محلّہ کے قریب منے توانی قوم کی طرف متوجہ ہو کران سے کماکہ میرے لیے اب اس بات کاوفت آچکاہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی برواہ نہ

حياة الصحابة أروو (جلداوّل)

کروں۔ حضر ت عا کشہ فرماتی ہیں کہ حضر ت ابوسعیڈ نے بیان کیا کہ جب حضر ت سعد سامنے سے ظاہر ہوئے تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر اینے سردار کو (احتیاط سے سواری سے)اتارو۔حضرت عمر عنے فرمایا کہ ہمارے سر دار تو اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں ا تارو چنانچہ صحابہؓ نے ان کوا تار ا ( حضورؓ نے یہ سار ااہتمام ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے كروايا )آب نے فرمایاء قریط كے بارے میں اپنا فيصلہ سنادو حضرت سعد نے فرمایا ان كے بارے میں میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ (انہوں نے یوی غداری کی ہے اس لیئے)ان میں جو مرد الرائي كے قابل ہے اسے قل كرديا جائے اور ان كے چوں كو قيد كرليا جائے اور ان كامال (مسلمانوں میں) تقسیم کردیا جائے۔حضور نے فرمایاتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے ر سول والا فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت سعد نے دعاما تگی اے اللہ !اگر تونے اپنے نبی کے لیتے قریش ہے کوئی لڑائی ہاتی رکھی ہے تو مجھے اس (میں شرکت) کے لیے باتی رکھ اوراگر تونے اسيخ ني اور قريش كے در ميان الزائى كاسلىلد ختم كرديا ب تو محص المالے بيد وعاكرتے بى ان كے زخم سے پر خون بھے لگا۔ حالا تكه بير زخم بالكل ٹھيك ہو گيا تھا۔ كان كى بالى كى طرح چھوٹاسا نثان نظراً تا تقالور حضورً نے ان کوجو خیمہ لگا کر دیا تھا یہ اس میں واپس آگئے۔ حضرت عا کشہ فرماتی ہیں (کہ چند دنول کے بعد ان کا انتقال ہو گیااور) انتقال کے وقت حضور عظی اور حضر ہیں او بحراور حضرت عمر رضی الله عنماان کے پاس موجود تھے (اور بیر سب رور ہے تھے)اس ذات کی فتم! جس کے قبضہ میں محمد (عظم ) کی جان ہے میں اپنے حجرہ میں تھی اور حضرت عمر اور حضرت او بحر کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی اور حضور کے صحابہ ایس میں بوے نرم دل تھے جیسے کہ اللہ یاک نے ال کے بارے میں (قرآن میں) فرمایا ہے:۔

رحمآء بينهم

حضرت علقہ "نے عرض کیااے المال جان ! (غم کے ایسے موقع پر) حضور کیا کیا کرتے ہے ؟ انہول نے کماآپ کی آنکھوں میں آنو تو نہیں آتے ہے لیکن جب کی کے بارے میں بردا غم ہو تا توآپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑلیا کرتے ہے لہ (اکثر تو یمی حالت ہوتی تھی لیکن بھی

ل اخرجه الا مام احمد وهذا الحديث اسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة كذافي البداية (ج غ ص ١٢٣) واخرجه ابن سعد (ج ٣ص٣) عن عائشة مثله وقال الهيثمي (ج ٢ص ١٣٨) وواه احمد وفيه محمد بن عبر وابن علقمه وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات انتهى وقال الحافظ في الا صابة (ج ١ ص ٤٠٤) حديث صحيح ضحيحه ابن حبان انتهى واخرجه ايضا ابو نعيم بطوله كما في الكنز (ج ٧ ص ٥٤) وقد زاد بعد هذا الحديث عدة احاديث من طريق محمد بن عمر و وهذا في فضائل سعد بن معاذ

أنسو بهي أحات ته)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاد کا انقال ہوا تو حضور ﷺ بھی روئے اور آپ کے صحابہ بھی روئے۔ حالا نکہ آپ کی عام عادت سے تھی کہ جب آپ کو بہت زیادہ رنج ہو تاآپ بنی داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے اور میں اس وقت اپنوالد کے رونے کی آواز کو الگ الگ بچپان رہی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ حضرت معد بن معاد کے جنازے سے واپس تشریف لائے توآپ کے آنسوآپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ کے

# حضرات انصار رضي الله عنهم كاديني عزت ير فخر كرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے پر فخر
کرنے لگے۔ اوس نے کہاہم میں سے وہ صحافی بھی ہیں جن کی (موت کی) وجہ سے عرش بھی
ہل گیا تھا اور وہ حضرت سعد بن معاق ہیں ہیں تھی اور وہ حضرت عاصم بن جات کی (لاش
کی) حفاظت شہد کی محصول کے ایک غول نے کی تھی اور وہ حضرت عاصم بن جات بن الی افلا ہیں ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی اسلے کی گواہی دوآد میوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہیں اور وہ حضرت خزیمہ بن جات ہیں (اس پر) قبیلہ خزرج نے کہا کہ ہم میں سے چارآد می ایسے ہیں جنوں نے حضور علیق کے زمانے میں مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعات حاصل کی جوان کے علاوہ اور کئی کو حاصل نہ ہو سکی اور وہ (چار حضرات) سے ہیں۔ حضرت زید بن جات ہوں جوان کے علاوہ اور کئی حصرت معاذبین حبل اور حضر ت ابوزیدر ضی اللہ عنہم اجمعین۔ سل

حضر ات انصار کاد نیاوی لذ تول اور فانی سامان سے صبر کرنا

# اور الله تعالی اور اس کے رسول علی سے راضی ہونا

حضرت عبداللہ بن ربائ فرماتے ہیں رمضان کے مینے میں چندو فود حضرت معاویہ کی ضدمت میں آئے۔ ان وفود میں میں بھی اتھا اور حضرت او ہریرہ جمی تھے۔ ہم اوگ ایک

۱ عند ابن جریر فی تهذیبه کما فی کنز العمال (ج ۷ ص ٤٢) کی عند الطبرانی قال الهیشمی (ج ۹ ص ۴ ۹) و سهل ابو حریز ضعیف تو واخرجه ابو یعلی والبؤار والطبرانی و رجالهم رجال الصحیح کما قال الهیشمی (ج ۱ ص ۲ ۱) و اخرجه ایضا ابو عواقی وابن عساکه و قال هذا حدیث حسن صحیح کما فی المنتخب (ج قص ۱۳۹)

حیاۃ اسمایہ اردو (جاراتیل)

دوسرے کے لیے کھانا تیار کیاکرتے سے اور حضرت او ہریرہ نے ہماری بہت وعوشی کیں۔ ہاشم راوی کہتے ہیں کہ حضرت او ہریرہ نے ہمیں اپی تیام گاہ پر بہت زیادہ بلایا ایک و فعہ میں نے (اپنے دل میں ) کما کیا میں کھانا تیار کر کے ان سب کو اپنی قیام گاہ کی دعوت نہ دول ؟ میں نے کھانا تیار کر وایا۔ عشاء میں حضرت او ہریہ ہے میری ملا قات ہوئی تو میں نے چانچہ میں نے کمائی رات کھانے کی دعوت میرے ہاں ہے۔ انہوں نے کما کیائی تم مجھ پر سبقت لی سب کو اپنے ہاں بلایا وہ سب میرے ہال آئے تو کھنے ؟ میں نے کما جی ہال ایک تو سب کو اپنے ہال بلایا وہ سب میرے ہال آئے تو انہوں نے کما کیائی تم بھی ہرے میں خصرت انساز ای میں خمیس تمارا ہی قصہ نہ بتاؤل ؟ پھر انہوں نے فتی کمہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کما حضور انہوں نے کما حضور تاہی کو اور دوسرے حصہ پر افتی در آئی و مقرر فرمایا۔ یہ حضرت و کھی کا ور آپ کہ میں حضرت فالڈ کو امیر بنا کر بھیجااور غیر مسلم مسلمانوں پر حضرت نیر گو اور دوسرے حصہ پر حضرت فالڈ کو امیر بنا کر بھیجااور غیر مسلم مسلمانوں پر حضرت عبیدہ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرت کھا گے اور معنور آپنے لئیکر میں سے۔ قریش نے مختلف قبائل کے آگر ان کو پچھ غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور آگر وہ فکست کھا گئے تو حضور ہم سے جو مطالبہ فرمائیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور آگر وہ فکست کھا گئے تو حضور ہم سے جو مطالبہ فرمائیں گے ایس انے کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دفرور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دفرور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دفرور نے فرمایا اے اور ایس کے دفرور نے فرمائیں گے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کی دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آپائے نے فرمایا اے اور ایس کے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر نے کو نظر آپائے کے فرمایا کے فرمائی کی دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر کے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر کی کے دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر کی کی دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر کی دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر کی دورا کردیں گے۔ حضور نے نظر اٹھر

ساتھ کوئی اور غیر انصاری نہ آئے۔
میں نے سب کوبلایادہ سب آگے اور حضور کے اردگرد جمع ہوگئے۔ حضور عظی نے فرملا
کیا تم قریش کے مختلف قبیلوں کے رلے ملے اور الن کے تابعد ارلوگ دیورہ ہو؟ پھر آپ
نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارکر کہاان سب کواچھی طرح سے (کھیتی کی طرح) کاٹ
ڈالواور صفا پہاڑی پر مجھ سے ملو۔ حضرت او ہر یرہ فرماتے ہیں ہم چلے (اور قریش کے ان
مختلف قبائل کے لوگوں کا یہ حال تھا) کہ ہم میں سے ہر ایک آوی ان لوگوں میں سے جتنے
چاہے ان کو قتل کرلے۔ ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا
خواجہ ان کو قتل کرلے۔ ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا
بعد قریش ہاتی نہیں رہیں گراپ نے فرمایا جو اپنا دروازہ بعد کرلے گا اسے امن ہے اور جو او
سفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ لوگون نے اپ دروازے بعد
سفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اسے امن ہے۔ چنانچہ لوگون نے اپ دروازے بعد

پھریت اللہ کاطواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جے آپ نے کنارے سے پکڑر کھا

ہریرہ! میں نے کمالبیک بارسول اللہ الب نے فرمایا جاؤمیرے لیے انصار کوبلا لاؤلیکن ال کے

(VY 2

تھا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا گزرا لیک ہت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلومیں رکھا ہوا تھا جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس کی آنکھ میں کمان مارتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو فَا

"حق آگيااورباطل مث گيا باطل بن منفرالي چز " پھر آپ صفاييال ير تشريف لاے اور اس براس جگہ تک چڑھے جمال سے بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر پھھ دیر ذکرود عامیں مشغول رہے اور انصار اس وقت نیجے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے ہے کہنے لگے کہ ان حضرت پر تواین بستی کی محب اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آگئ ہے( جبھی توان اہل مکہ کی ہزارایذاءر سانیوں کے باوجودا نہیں قتل نہیں کیا۔شایداب مدینہ چھوڑ کریہ مکہ آکرد ہے لگ جائیں )استے میں آپ پروٹی اترنے لگی ،اور آپ پروٹی کا اترنا ہم سے پوشیدہ نہیں رہا کر تا تھااور جب وحی اتر نے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں سے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وی کالزناختم ہو گیا تواپ نے اپناسر مبارک اٹھایاور فرمایانے جماعت انصار! کیاتم نے یہ کہاہے کہ ان حضر ت پراپی بستنی کی محبت اور اسے خاندان کی شفقت عالب آئی ہے ؟ انسار نے کہایار سول اللہ! ہم نے یہ کما ہے آپ نے فرمایا پھر میراکیانام رکھاجائے گا؟ بے شک میں تواللہ کابعہ واوراس کارسول مول (میں توویی كرول كاجوالله تعالى مجھ سے فرمائيں گے۔اپنى مرضى سے ميں كچھ نئيں كرتا ہول) ميں نے الله کی نسبت پر تمهاری طرف ہجرت کی ہے۔اب زندگی تمهارے ساتھ گزاروں گااور تمهارے ہاں ہی مروں گا۔ (چنانچہ ایسائی ہوا) اس پر انصار (خوش سے )روتے ہوئے آگ کی طرف لیکے اور کمنے لگے اللہ کی قتم اہم نے بیات صرف اس لیے کمی تھی تاکہ اللہ اور اس ك رسول بمارك بى ربي (بمين جمور كركمين اورنه طلے جائيں بم نے توبيات محض الله ورسول کی انتائی محبت کی وجہ سے کہی تھی)حضور عظمہ نے فرمایا اللہ اور اس کارسول تہیں سیا سجمت ہیں اور تم لوگوں کاعذر قبول کرتے ہیں (کہ تم نے عایت محبت کی وجہ سے یہ کما) ا حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن ہوازن اور عطفان وغیرہ قبائل کفار اسے جانوراور پول کو بھی ساتھ لے کرآئے تھے (بداس زمانے کادستور تھاکہ جولوگ میدان جنگ میں جے رہنے اور ندیھا گئے کا پختہ عزم کر کے آتے وہ اپناسب کھ ساتھ لے کرمیدان

ل اخرجه الا مام احمله وقد رواه مسلم والنسائي من جديث ابي هويرة نحوه كذافي البدأية (ج ٧ص ٣٠٥) البدأية (ج ٢ص ٣٠٥)

جنگ میں آتے کہ مرجائیں لیکن واپس نہیں جائیں گے )اور حضور ﷺ کے ساتھ وس ہزار مسلمان بھی تھے اور مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جن کوآپ نے عام معافی دے دی تھی اور باد جود ان پر قابدیالینے کے انہیں قتل نہیں کیا تھا۔ جنہیں طلقاء لینی آزاد کر دہ لوگ کما جاتا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی توبیر سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضوراً کیلے رہ گئے (دستمن کی طرف بوصة ہوئے جمال آپ تھے وہال اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے) تو پھر آپ نے اس دن دوآوازیں الگ الگ لگائیں۔ پہلے آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر آواز دی اے جماعت انسار توانسار نے کمالیک یارسول اللہ آئے خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائیں طرف متوجه مو كرآب نے آواز دى ،اے جماعت انصار! توانصار نے كمالبيك يارسول الله! آپ خوش رہیں ہمآپ کے ساتھ ہیں چربائیں طرف متوجہ ہو کرآپ نے آواز دی،اے جماعت انصار! توانصارنے کمالیک پارسول الله آآپ خوش رہی ہمآپ کے ساتھ ہیں۔آپ سفید نچریر سوار تھے۔ آپ نے اس سے بنچے اتر کر فرمایا میں اللہ کابعدہ اور اس کار سول ہوں۔ پھر 🖈 مشر کین کو شکست ہو گئ اور اس دن حضور کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا جے آپ نے مماجرین اور طلقاء (نو مسلم آزاد کردہ اہل مکہ) میں تقسیم کردیا اور اس میں سے انصار کو پچھ نہ دیا۔ اس پر انصار (کے بھن افراد) نے کماجب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کاوقت آتا ہے تووہ دوسرول کودے دیاجا تاہے۔ کسی طرح بیبات حضور علیہ تک چیج گئی توآپ نے ان کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے فرمایا اے جماعت انصار! وہ کیابات ہے جو مجھ تک کینی ہے ؟سب خاموش رہے پھرآپ نے فرمایا ، جماعت انصار! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کولے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ ؟ انصار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک وادى ميں چليں اور انصار كسي اور گھا تى ميں چليں تو ميں انصار دالى گھا تى ميں چلوں گا ہشام راوى کتے ہیں کہ میں نے (حضرت انس سے) کمااے او حزہ (یہ حضرت انس کی کنیت ہے) کیا کے اس موقع بروہاں موجود تھے ؟ انہوں نے کہا میں وہاں سے کہال غائب ہو سکتا تھا؟ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کو جنگ حنین میں بہت سامال غنیمت ملاادرآپ نے بیرسب مال غنیمت قریش اور عرب کے (نومسلم) مولفة القلوب افراد میں تقسیم کر دیاور انصار کواس میں سے پچھ نہ ملا توانصار کو پیبات محسوس ہوئی بیمال تک کہ

أ اخرجه البخاري كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٥٧) واخرجه ايضا ابن ابي شيبة وابن عساكر بنجوه كما في الكنز (ج ٥ص٧ ٣٠)

شياة الصحابة أردو (جلداة ل)

ان میں سے بعض افراد کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قتم حضور علیہ تو اپنی قوم سے جا ملے(اور اب یہ نہیں مکہ میں تھم جائیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے) تو حضر ت سعدین عبادة في حضور كي خدمت مين جاكر عرض كيايارسول الله اقبيله انصاراي جي مين آپ کے بارے میں کچھ یارے ہیں۔آپ نے فرمایا کیول ؟انہول نے کماوہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارامال غنیمت اپنی قوم میں اور باقی عرب لوگوں میں تقییم کر دیا اور انصار کو اس میں سے مچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا ہے سعد! تمہار ااس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کمامیں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہول (جوان کا خیال ہے۔ وہی میرا)آپ نے فرمایا بی قوم کو میرے لیئے اس احاطہ میں جمع کر لو اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مجھے خبر کروینا۔ حضرت سعد نے باہر انصار میں اعلان کر دیااور سب کواس احاطہ میں جمع کر لیا کچھ مہاجرین آئے توان کو بھی (اندر آنے کی )اجازت دے دی اور کھے اور آئے تو ان کو حضرت سعد نے واپس کر دیا۔جب سارے انصار وہاں جمع ہوگئے تو حصرت سعد نے حضور کی خدمت میں حاکر عرض كيايار سول الله إآب نے مجھے جمال جمع كرنے كا تھم ديا تھا قبيله انصار وہال جمع ہو جكا ب- چنانچہ حضور عظی وہال تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثابیان کی چر فرمایا ہے جماعت انسار! کیا بیبات نہیں ہے کہ میں جب تمهارے پاس گیا تھا توتم سب گمراہ تھے پھراللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی اور تم سب فقیر تھ اللہ نے مہیں عنی کردیالور تم ایس میں ایک دوسرے کے دسمن تھے اللہ نے تمهارے دلوں میں الفت بیدا فرمادی ؟ انصار نے کہاجی مال بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھرآپ نے فرمایا ہے جماعت انصار اتم جواب کیوں نہیں دیتے ہو ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم کیا کہیں ؟اور ہم کیا جواب دیں ؟ساراا حسان تواللہ اور اس کے رسول کا ہے۔آپ نے فرمایا الله كى فتم ااكر تم جامو توبير كمد سكتے مواور (اس كنے ميس) تم سيح مو ك اور سيح مانے جاؤ مے ( یعنی الله ورسول بھی تهیں سے سمجھیں گے ) کہ آب ہمارے یاس تشریف لائے نواپ کو لوگوں نے اپنے ہاں سے نکالا ہوا تھاہم نے آپ کو ٹھکانہ دیاادرآپ فقیر تھے۔ہم نے آپ سے مالى مدردى كى اوراك خوفزده تع مم ناك كوامن ديالورآب بيارومده كارتع مم زاب کی نھرت کی اس پر انصار نے کہارہ سارااحیان اللہ اور اس کے رسول کا ہے پھرآپ نے کہاتم گھاس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والی اس دنیا کی وجہ سے اپنے دلوں میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ وہ تو میں نے مال غنیمت دے کران لوگوں کی تالیف قلب کی ہے جوابھی مسلمان ہوے ہیں اور میں نے جہیں اس نعت اسلام کے حوالہ کیاہے جواللہ نے تہاری قسمت میں

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

کسی (کہ تم مال غنیمت کے نہ طنے کے باوجود نعت اسلام پر اللہ اور رسول سے راضی ہو گے) اے جماعت انصار! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام لوگ تو بحریاں اور اوخٹ لے کراپنے گھروں کو جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کراپنے گھروں کو جاؤے قتم ہاس ذات کی ، جس کے قضہ میں میری جان ہے اگر لوگ ایک گھائی میں چلیں اور انصار دوسری گھائی میں چلیں تو میں انصار کی گھائی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت (کو فضیلت) نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا اے اللہ! انصار پر انصار کے بیلوں پر ، انصار کے بیلوں کے بیلوں کرم فرما (یہ سن کر) تمام انصار رونے لگ گئے اور انتار ویے کہ داڑ ھیال تر ہوگئیں اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے رسول کی تقسیم مال پر راضی جیں چنانچہ آپ واپس زاینی قیام گاہ پر) تشریف لے گاور حضر ات انصار بھی۔ ا

حطرت سائب بن بزید فرماتے ہیں کہ حضور اقد س علی نے غزوہ حنین میں ہوازن کے مال غنیمت کوبطور احمان قریش و غیر ہ (نو مسلم لوگوں) میں تقسیم فرمادیا تواس پر انصار ناراض ہو گئے۔ جب حضور کے یہ خبر سنی توآپ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پاس تشریف ناراض ہو گئے۔ جب حضور کے یہ خبر سنی توآپ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور پھر آپ نے فرمایا یمال جو بھی انصار میں سے ہوہ حضور کی قیام گاہ پر چلا جائے (چنانچہ وہ سب وہاں چلے گئے) تو حضور ان کے پاس تشریف لائے اور پہلے اللہ کی حمہ وثناء بیان کی اور پھر فرمایا ہے جماعت انصار! میں نے یہ مال غنیمت تہیں نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کی وجہ سے بچھ (نو مسلم )لوگوں کو دے دیا تاکہ وہ آئندہ جماد میں میرے ساتھ شریک ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کو (پورے طور سے) واخل فرمادے۔ تم ہوا کریں اور اللہ نے اس بارے میں پچھ بات کی ہے جو مجھے پنچی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے جماعت انصار! کیا اللہ نے تم پر بیا حسان نہیں کیا کہ تم کو نعمت! یمان عطافر مائی اور خصوصی آکرام سے نوازا اور تہمار ابہترین اور بہت خوبصورت نام رکھا بینی اللہ اور اس کے رسول کے انصار (اور مدر گار) اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہو تا، اگر لوگ ایک وادی میں علوں گا کیا تم اس بات پر راضی میں چلیں اور تم دوسری وادی میں چلیں اور تم دوسری وادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی میں جو تم ایک تم اس بات پر راضی

ل عند ابن اسحاق وهكذا رواه الا مام احمد من حدیث ابن اسحاق ولم یروه احد من اصحاب الكتب من هذا الوجه وهو صحیح كذافی البدایة (ج ٤ ص ٣٥٨) وقال الهیشمی (ج ٠ ص ٣٠) رجال احمد رجال الصحیح غیر محمد بن اسحاق وقد صرح با لسماع انتهی واخرجه ایضاً ابن ابی شیبة من حدیث ابی سعید "بطوله بمعناه كما فی الكنز (ج ٧ ص ١٣٥) واخرج البخاری شیا من هذا السیاق من حدیث عبدالله بن زید بن عاصم حما فی اللبدایة (ج ٤ ص ٣٥٨) وابن ابی شیبة ایضاً كما فی الكنز (ج ٧ ص ١٣٦)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

نہیں ہوکہ لوگ بحریاں اور جانور اور اوش لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟
جب انصار نے حضور ﷺ کی ہے بات سنی تو انہوں نے کما(اس تقیم پر) ہم بالکل راضی
ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جو کما ہے اس کے جواب میں تم بھی کچھ کمو انصار نے کمایار سول
اللہ اَآپ نے ہمیں اند ھرے میں پایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں روشنی کی طرف
ثکالا ، اور آپ نے ہمیں آگ کے گڑھ کے کنارے پرپایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں
راضی ہیں یار سول اللہ اہم کھلے ول سے کمہ رہ ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا
اللہ کی قتم اِاگر تم اس کے علاوہ پھھ اور جواب میں کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے ٹھیک کما
اللہ کی قتم اِاگر تم اس کے علاوہ پھھ اور جواب میں کہتے تو بھی میں کہتا کہ تم نے ٹھیک کما
کوانے ہاں سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ، اور اوگوں نے آپ کی تصدیق کی ، اور آپ بے یار و مددگار تھے ہم نے آپ کی تصریف کا اور آپ کی جس و عوت
کوانے ہاں سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ، اور اوگوں نے آپ کی تصریف کی اور آپ کی جس و عوت
کوانے کی تصدیق کی ، اور آپ بے یار و مددگار تھے ہم نے آپ کی تصریف کی اور آپ کی جس و عوت
کولوگوں نے ٹھکرا دیا تھا ہم نے اسے قبول کیا۔ اگر تم سے با تیں جواب میں کھتے تو ٹھیک کئے
انصار نے کما۔ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے اور اس کے رسول کا ہم پر اور وہ روں پر فضل واحسان ہے۔ یہ کمر انصار رو پڑے اور بہت نیادہ روٹے اور ان کے ساتھ
حضور ہمی رونے لگے لے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اموال ہوازن بطور غنیمت عطا فرمائے اور آپ بچھ لوگوں کو سوسواونٹ دینے گئے توانسار کے بچھ لوگوں نے کماللہ رسول اللہ عظیہ کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہ ہیں۔ حالا نکہ ہوازن کا خون ابھی بھی ہماری تلواروں سے ٹیک رہاہے (جماد میں جان توساری ہم نے لگائی اور دے رہے ہیں دوسرول کو) کسی طرح سے بیبات حضور کو معلوم ہوگئی۔ آپ نے آدمی جسے کر انصار کو چڑے کے ایک خیمہ میں جمع کیا اور آپ نے دوسرول کوان کے ساتھ نہ ہیں خوا بسب جمع ہوگئے توآپ نے کھڑے ہو کر فرمایاوہ کیا بات ہے جو مجھے تماری طرف سے پنجی ہے؟ تو سمجھ دار انصار نے کمایار سول اللہ اہمارے بنوں نے کہے نہیں کما البتہ ہمارے چند نو عمر لوگوں نے کماہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا ( یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا ( یعنی

اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ص ٣١) وفيه رشدين بن سعد وحديثه في الرقاق
 ونحو ها حسن وبقية رجاله ثقات انتهى.

صاة الصحابة أردو (جلداول)

(MMA)

قریش کاخون)ابھی بھی ہاری تکواروں سے میک رہاہے۔آپ نے فرمایاابھی ابھی جولوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کویہ مال غنیمت تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ کیا تم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی (کریم عظیم )کولے کرایے گھروں کو جاؤ؟ الله کی قتم! تم (نبی کی) جس ذات اقد س کو لے کر اینے گھروں گودا پس جارہے ہو۔وہ اس (مال غنیمت) سے (ہزار درجہ) بہتر ہے جے وہ لوگ لے کرواپس جارہ ہیں انصار نے كمايارسول الله اجم بالكل راضى بير يحرآب فان سے فرماياتم (مير بعد)اس بات كوياؤ کے کہ دوسروں کوتم بر (امارت اور دوسرے معاملات میں) بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی تم الله اور اس کے رسول سے ملنے تک یعنی موت تک صبر سے کام لینا میں حوض (کوش) پر (تمہارے! تظارمیں) ہوں گا۔ حضر تائس فرماتے ہیں لیکن انصار صبر نہ کر سکے لے امام احمہ نے حضرت انس کی حدیث میں بید مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور عظاف نے (انصار ہے) فرمایاتم میرے لیئےاندر کا کیڑا ہواور باقی لوگ باہر کا۔ کیاتم اسبات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بحریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اسے علاقہ میں لے جاؤ؟ انصار نے کہاہم الکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار تو میرے لیئے معدہ کی طرح ہیں اور خاص کیڑوں ے صدوق کی طرح سے ہیں لینی میران سے خاص تعلق ہے۔اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھائی میں چلیں تو میں انصار کی گھائی میں چلول گااگر ہجرت نہ ہو تی تو مِن انصار مِن كالبِكرة مي بهوتا لك

### حضرات انصار رضی الله عنهم کی صفات

حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سنا۔ یہ حضرات حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آگے کمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے انصار سے فرمایا جمال تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کاوقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہوجاتے ہو اور جب کچھ ملنے کاوقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہوجاتے ہو اور جب کچھ ملنے کاوقت آتا ہے تو بہت جاتے ہو) سک

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت او طلح سے فرمایا بنی قوم کو میرا اسلام کمنااور انہیں بتادینا کہ جمال تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بوے عفیف (یا کدامن)اور

١ - اخرجه البخارى لل كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٥٦) اخرجه العسكرى في الا مثال كذافي كنز العمال (ج ٧ ص ١٣٦)

صار ہیں۔ لے حضر ت انس فرماتے ہیں کہ جس ماری میں حضور عظیم نے انتقال فرمایاس میں حضرت او طلحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا اپنی قوم (انصار) میر اسلام کمناکیو نکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ کل

حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ جمنور ﷺ حضرت سعد بن معاد ہے پاس
تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کا آخری وقت تھا آپ نے فرمایا ہے اپنی قوم کے
سر دار!اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا
کر دیا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ سل حضرت عاکشہ سے
فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی عورت انصاد کے دوگھروں کے در میان رہے یا
اپنال باپ کے در میان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔
اپنال باپ کے در میان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔
(یعنی انصار بوے با اخلاق ہیں اجبنی عورت کے ساتھ مال باب جیسا معاملہ کرتے

ين) ي

#### حضرات انصارر ضي الله عنهم كالكرام اور خدمت

حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضرت اسید نے حضور علیہ کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ کی خدمت میں آئے اور حضور غلہ تقسیم فرمار ہے تھے تو حضرت اسید نے حضور سے انصار کے بیو ظفر کے ایک گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عور تیں ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا اے اسید ! تم نے ہمیں چھوڑے رکھا یمال تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھاوہ سب ختم ہو گیا (لیمنی اب کچھ ہمارے پاس آیا ہے ختم ہو گیا (لیمنی اب کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کچھوریں حضور کے پاس آئیں جنہیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا اور ان گھر والوں میں گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا اور ان گھر والوں میں گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں تو اور نیادہ دیا۔ تو حضر ت اسیدین حضیر نے شکر یہ ادا کرتے ہوئے کما اے اللہ تعالی آپ کو عمدہ جزاعطا فرمائے یا فرمائے بافر مایا جزائے خیر عطافر مائے۔ جمال تک

لى اخرجه المزار قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٢٤) وفيه محمد بن ثابت البنائي وهو ضعيف وسياتي ذلك من وجه آخر عن انس . ٢ اخرجه ابو نعيم كما في الكنز (ج ٧ص ١٣٦) واخرج الحاكم (ج ٤ص ٧٩) وقال صحيح الاستاذ ولم يخرجاه وو افقه الذهبي فقال صحيح . ٢ ص ٤٠ كل اخرجه الإمام احمد والبزار قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٤٠) رجا لهما رجال الصحيح

حياة الصحابة أر دو (علداول) \_\_\_\_\_

جھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاکدامن اور صابر ہو۔لیکن تم دیکھو گے کہ امر خلافت میں اور (اموال اور عہدوں کی) تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔تم صبر کرتے رہنا پہل تک کہ حوض برآگر مجھ سے مل لینا۔ ک

حفرت اسید بن حفیر فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھروں والے میرے یاس آئے ایک گھر والے بو ظفر کے تھے اور دوسر نے گھر والے بو معاویہ کے تھے۔اور انہول نے کہا كرآب مارے بارے ميں رسول الله عظی ہے بات كريں كه ہم ميں چھ تقسيم فرماديں يابيد كما کہ وہ جمیں ویں یاس جیسی اور بات کی۔ چانجہ میں نے حضور کے بات کی حضور نے فرمایال میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا(ابھی تواتنا ہی دینے کے لیئے ہے)اللہ نے اگر ہمیں اور دے دیاتو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کمایار سول اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔حضورؓ نے فرمایاتہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ جمال تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بوٹ یا کدامن اور صابر ہو لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کوتر جح دی جائے گی چر حضرت عمرین خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں او گول میں جوڑے تقیم کئے۔ توایک جوڑا حضرت عمر نے میرے یاں بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ زہاتھا کہ میرے یاس ہے ایک قریثی توجوان گزار جس پران جوڑوں میں ہے ایک جوڑاتھا(جوا تنابزاتھاکہ )وہاں سے گھسیٹاہوا جارہاتھا۔ مجھے حضور ﷺ کی بیبات یادآگئی کہ میرے بعد تم ویکھو کے کہ دوسروں کو ترجے دی جائے گی تومیں نے کمااللہ اوراس کے رسول نے سے فرمایا۔ ایک آدی نے جاکر حضرت عمر کو میرایہ جملہ بتادیا حضرت عمر (میرےیاس) آئے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے آگر کمااے اسید انماز پوری کر لو۔ چنانچہ جب میں نے نماز بوری کرلی تو انہوں نے کتا تم نے کیے کما؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے کما (یہ جوڑابوا تھا) میں نے یہ جوڑا فلال (انساری) صحابی کے یاس بھیجا تھاجو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئے تھے (چونکہ ان کے دین فضائل زیادہ تھے اس لیے میں نے ان کوتم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس جوان نے جاکران انساری صالی ہے یہ جوڑا خرید لیااور اے پہن لیا (میں نے اس قریشی جوان کو نہیں دیا) کیا تمہار اب خیال ہے کہ (انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی) میات میر پے زمانہ میں ہوگی ؟ میں نے کما

لَ الْحَرَجَةُ اللهَ عَدَى وَاللِهِ قَى وَابنَ عِسَاكُو كَذَافَى كِيْنَ العَمَالُ (ج ٧ص ١٣٥) وَاخْرِجَهُ الْحَاكُمُ الْمِثِيَّا فِي اللهِ اللهِ عَلَى جَاهُ وَقَالُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْدُوكُ (ج ٤ ص ٧٩) وقالُ هَذَا حَدْيَثُ صَحِيحَ الْإِ سِنَادُ وَلَمْ يَخْرُ جَاهُ وَقَالُ اللّهِ عِلَى عَلَى اللّهُ عَل

(rrs

اے امیر المومین الله کی قتم میر ابھی ہی خیال تھا کہ بیات آپ کے زمانہ میں نہیں ہو گال حضرت محمد بن مسلمة فرمات بين كه مين مسجد كي طرف چلا تومين في ايك قريش آدى کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھامیں نے اس سے بوچھا تنہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہا امیر المومنین نے میں کھا گے گیا توالی اور قریش آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اے یو چھاتمہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کماا میر المومنین نے پھر میں کچھآگے گیا تو مجھے فلال بن فلال انصاری ملا۔اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجہ کاجوڑا پین رکھا تھا میں نے کما تہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کماامیر المومنین نے راوی کہتے ہیں کہ حضرت محدین مسلمه اس کے بعد مسجد میں گئے اور انہوں نے زور سے کمااللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول نے کی کما ، اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول نے کی کما۔ حضرت عمر نے ان کی آواز س کی توان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہامیں دور کعت نمازیڑھ کرآتا ہوں۔حضرت عمر نے دوبارہ قاصد بھیج دیا کہ حضرت عمر قتم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہامیں بھی اپنے آپ کو قتم دیتا ہوں کہ جب تک دو رکعت نماز مڑھ نہیں لول گا میں ان کے بایں نہیں جاؤل گا اور یہ کمہ کر نماز شروع کر دی۔ حضرت عمرآئے اور ان کے پہلومیں بیٹھ گئے جب وہ اپنی نمازیوری کر چکے توان ہے حضرت عمر نے کما مجھے بیبتاؤکہ تم نے رسول اللہ عظم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں لعنی ال کی مسجد میں یہ جملے زور ہے کیوں کھے کہ اللہ اکبر ،اللہ اور اس کے رسول نے سیج فر مایا ؟انہوں نے کہااے امیر المو منین! میں میچد کوآر ہاتھا کہ راستہ میں مجھے فلال بن فلال قریشی ملااس نے ایک جوڑا بینا ہوا تھامیں نے کہا تمہیں میہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کماامیر المومنین نے میں كيه آ كروها توجي فلال بن فلال قريشي ملاس نے بھي ايك جوڑا يہنا ہوا تھا ميں نے كما تهميں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہاامیر المومنین نے اور حضور ﷺ نے (ہم انصار ہے) فرمایا تھا كه تم مير بيعد ديكھو كے كه دوہروں كوتم يرتز جح دي جائے گا۔ اے امير المومنين! ميں بيہ نہیں بیند کریتا تھاکہ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو۔ جسرت عمر رویڑے اور کمااس دفعہ کی تو میں اللہ سے معافی مانگیا ہوں آئندہ ایسے نہیں گروں گا۔ فرمانے ہیں کہ اس کے بعد تبھی پیر بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمرنے قریش کے متی آدی کوانصار کے ممی آدی پر ترجیح ري بور که

لَ عَنْدُ لا مَامَ أَحَمَدُ قَالَ الْهَيْشُمِي (ج و أَض ٣٣) رَوْاهُ إلا مَامَ احْمَدُ وَرَجَالُهُ ثَقَابَ الا الدِّ ابْنِ اسحاق مدلس وهو ثقته اه لله الخرجة أبن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٢٠)

حفرت زیدن ثابت فراتے ہیں کہ حفرت سعدی عبادہ حضور علا کی خدمت میں مامر ہوئے ال کے ساتھ الن کے صاحبرادے بھی تھے۔ انہوں نے عاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور نے فرمایا یہاں اور یہاں۔ اور انہیں اپی وائنی طرف بھایا اور فرمایا خوش آمدید ہو انصار کو خوش آمدید ہو انصار کو خوش آمدید ہو انصار کو زور حضور کے اگر ام میں) حضر ت سعد نے اپنایا حضور کے سامنے کھڑ اگر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤوہ بیٹھ گیا پھر آپ نے فرمایا قریب آجاؤ وہ قریب آگیا اور اس نے حضور کے دونوں ہا تھول اور قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ حضور نے موں اور میں انصار کی او اور میں سے ہوں۔ حضر ت موں نے کہا اللہ تعالی سعد نے کہا اللہ آپ لوگوں کا آگر ام فرمایا ہے۔ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرول نے میر نے ایر اگر ام فرمایا ہے۔ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرول کو تم پر ترجی دی جائے گی۔ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آگر مجھو سے مل لینا۔ لیا حضر ت انس فرمات جربڑا کیک سفر میں میرے ساتھ تھے اور میر کی بہت خدمت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے انصار کو حضور تھا کے ساتھ (آگر ام

بہت خدمت کرتے تھے توانہوں نے کہا کہ میں نے انصار کو حضور ﷺ کے ساتھ (الرام اور محبت کا)خاص معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لینے میں انصار میں سے جسے بھی دیکھ مداریاں کی ضربہ نہ موس کہ علامہ دیکھ

ہوں اس کی ضرور خدمت کر تا ہوں۔ کے

حضرت حبیب بن الی عارت کھتے ہیں کہ حضرت ابو ابوب (انصاری )رضی اللہ عند حضرت معاویہ کے بال گئے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی (کہ قرضہ اوا کرنے کے لئے کچھ دے دیں) کین حضرت ابو ابوب نے حضرت معاویہ سے (تعاون کا) وہ رخ نہ دیکھ جے وہ جائے گئے دیر نی کا) وہ انداز و یکھا جو انہیں پہند نہ تھا تو انہوں نے کہا ہیں نے رسول اللہ عظالے کو فرماتے ہوئے ساکہ (اے انصار) تم میر بے بعد دیکھو گے کہ دوسر وں کو تم پر جج دی جائے گی۔ حضرت معاویہ نے کہا تھ جم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حبر کرنا۔ حضرت معاویہ نے کہا تو پھر حبر کرو۔ حضرت ابو ابوب نے کہ اللہ کی قتم آئے کے بعد تم سے کھی کوئی چیز نہیں ما گوں گا۔ پھر حضرت ابو ابوب کو اپنا مکان خالی کرتے دے ویا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویہا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے خالی کرتے دے ویا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویہا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے

ل اخرجه ابن عساكر وفيه عاصم بن عبدالعزيز الا شجعى قال الخطيب لبس بالقوى كذافر كنر العمال (ج ٧ص ١٣٤) وكذا قال النسائي والدار قطني وقال البخارى في نظر قلت روء عنه على بن المديني ووثقه معن القرار كذافي الميزان (ج ٢ص ٣) لا اخرجه البغوى والبيهقي وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٧ص ١٣٦)

بياة الصحابية الروو (جلداق ل) \_\_\_\_\_\_

حضور بھلنے کے ساتھ کیاتھا۔

چنانچہ اپنے گھر والوں ہے کہاوہ سب گھر ہے باہرآگئے اور حضرت انن عباس نے ان ہے کما کہ گھر میں جتناسامان ہے وہ بھی سار آپ کا ہے اور انہیں چالیس ہزار اور بیس غلام بھی مزید دیئے لے

طرانی کی روایت میں آخر میں اس طرح ہے کہ چر حضرت او ایوب اہمرہ حضرت معداللہ بن عباس کے پاس آئے۔ انہیں حضرت علی نے ہمرہ وکا گور نر مقرد کرد کھا تھا۔ انہوں نے کہا ہے ابو ایوب! میں بیر چاہتا ہوں کہ میں اپناس مکان سے باہر آجاؤں اور بی آپ کو دے وال ہے کہا ہوں نے آپ گھر والوں سے کماوہ وں جیسے آپ نے حضور عظام کے لئے کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ گھر والوں سے کماوہ سے گھر سے باہر آگے اور گھر کے اندر جتناسامان تھاوہ ساراان کو دے دیا۔ جب حضرت ابو بوب وہاں سے جانے گئے تو حضرت ابن عباس نے ان سے بو چھاآپ کو کتنی ضرورت ہے؟ بوب وہاں سے جانے گئے تو حضرت ابن عباس نے ان ہے بو چھاآپ کو کتنی ضرورت ہے؟ نہوں نے کہا میر امقرد کر دوہ وظیفہ اور آٹھ غلام جو کہ میری زمین میں کام کر سکیں۔ حضرت در چاہیں غلام دیے۔ باتھ کا کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کے ایک کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کے در چاہیں خواہد کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کے در جانے کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کے در جانے کے در جانے کا میں غلام دیے۔ باتھ کے در جانے کیا کہ دیا۔ جو ان کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کے در جانے کیا کہ دیا۔ جو کیل میں غلام دیے۔ باتھ کو کیل کو بیس ہزار والیس غلام دیے۔ باتھ کیا کہ دیا۔ بین کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کھوں کے کہا کہ دیا۔ بین کیا کہ کو کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کیل کو کیل کیل کو کیل کو کیل کو کیل کیل کو کو کیل کو کیل کو کیل کیل کو کو کھوں کے کہا کہ کو کیل کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کو کیل کیل کو کیل کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کیل کو کو کیل کو کھوں کو کھ

حفزت حمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم انصار کو حضرت عمریا حضرت عثال ہے کہ ضروری کام خواروی ابن ابی الزیاد کو شک ہواہے کہ حضرت عمر کانام لیا تھایا حضرت فٹان کا۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عبال کو اور حضور علی کے چند صحابہ کو (سفارش کے لئے) مساتھ کے چند صحابہ کو (سفارش کے لئے) مساتھ کے کہا تھی گفتگو لئے) ساتھ کے کر گئے۔ چنانچہ (ہماری سفارش کے لئے) حضرت ابن عباس نے بھی گفتگو یا اور باقی صحابہ نے بھی کی اور ان سب نے انصار کا اور ان کے منا قب اور فضائل کا خوب ذکرہ کیالیکن والی نے (قبول کرنے سے) عذر کر دیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس ام کے لئے گئے وہ بہت اہم تھا ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی وہ والی ان حضرات سے اپنی تک کہ اور صحابہ تو اخیں معذور سمجھ کر وہال سے (ناامید ہوت کوباربار وہر اتے رہے یہال تک کہ اور صحابہ تو اخیں معذور سمجھ کر وہال سے (ناامید ہوت)

ي اخرجه الروياني وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٧ص ٩٥) واخرجه ايضا الحاكم من لريق مقسم فذكره بمعناه قال الحاكم هذا حذيث صحيح الاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي سحيح للسنادين ورجه الطبراني أيضا كما في المجمع (ج ٩ ص ٣٢٣) قال الهيثمي كر الحديث اى الطبراني باسنادين ورجال احد همار جال الصحيح الا إن جيب بن إبي ثابت لم سمع من ابي أيوب قلت واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٢٤١) ايضاً من طريق حبيب بن ابي ثابت هذا الديعده عن محمد بن على بن عبدالله بن عباس عن ابيه عن ابن عباس قذكر الحديث بسياق طبراني بطوله ثم قال قد تقدم هذا لحديث باسناد متصل صحيح واعدته للزيادات فيه بهذا عند انتها

(PTA

کر) گھڑے ہوگے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں اللہ کی قتم اپھر توانصار کا کوئی مر تبہ اور درجہ نہ ہوا۔ انہوں نے حضور کی نظرت کی اور شھانہ دیااور پھر ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے اور (حفرت حیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ بھی کہا یہ حضور علی ہے شاعر ہیں جو حضور کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ حضرت ابن عباس والی کے سامنے جامع اور مدلل کلام پیش کرتے رہے اور والی کی ہر دلیل کا جواب دیتے رہے۔ آخروالی نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہماراکام کر دیا۔ اللہ تعالی نے ہماری ضرورت ان کی زور دار گفتگو کے ذریعہ سے پوری کر دی۔ ہم وہاں سے باہر آئے۔ مین نے حضرت عبداللہ کا اس مجد میں ان نور دار گفتگو کے ذریعہ سے پوری کر دہا تھا اور ان کے لئے دعا کر دہا تھا پھر میں مجد میں ان کے حضرت عبداللہ کے باس سے گزر کھا تھا میں ان کی تعریف کر دہا تھا اور ان کے باس کر تا کہا کہ ہی حضر ات بھی سے دعشرت عبداللہ سے کہا تھا ہوں نے کہا ہے تھا دوان سے اس طرح کہا کہ ہی حضر ات بھی سے دیور کہا تھا تھی اور اسے ذیادہ لگا واور تعلق ہے (آئی ہمارے حق میں این کہا ہوں کے باس کو ہمارے میں ان انہوں نے کہا ہے شک پھر میں نے حضرت عبداللہ سے کہا ہوں نے کہا ہے جس کے بیا تم سے ذیادہ حقد ار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعاد کے۔ میں کے بیا تم سے ذیادہ حقد ار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعاد کے۔ میں کے بیا تم سے ذیادہ حقد ار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعاد کے۔ میں میں نے دعشرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعاد کے۔ میں میں تھا تھا دیادہ کے۔ ان عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعاد کے۔

اذاقال لم يترك مقالا لقائل بملتفظات لا ترى بينها فضلاً

وہ (ابن عباس) جب بات کرتے ہیں توالی جامع اور زور داربات کرتے ہیں جس میں مہمیں کوئی بیکار زائد بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ چھوڑتے ہیں۔

کفی وشفی مافی الصدور فلم یدع لذی آربة فی القول جدا و لا هزلاً ان کی گفتگو تمام پهلووک کے لئے کافی هوتی ہے۔ اور سب کے دل اس سے مطمئز ہوجاتے ہیں۔ ضرورت مند کے لیئے مزید کسی قتم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ ضرورت مند کے لیئے مزید کسی قتم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔

سموت الی العلیا بغیر مشقة فیلت ذرا هالا دنیاً ولا وغلاً (اے ائن عباس)آپ بلند ہو کر بغیر مشقت کے عالی مرتبہ پر پہنچ گئے اور اس کی انتاأ بلندی پر پہنچ گئے،آپ نہ کینے ہیں اور نہ کمز ورلے

لَى الحَوْجِهِ الحَاكِمِ (جَ ٣صَ ٤٤٥) عَنْ عَبْدَاللَّهُ الرَّحِيمِنَ بِنَ الْبِي الرِّيَادُ عِنْ البيهِ وَعَبِدَاللهُمَّ فضل بن عباس بن ابي ربيعية بن الحارث

(rrg

طبرانی کی روایت میں ہیہ کہ حضرت حسان نے کہا کہ بیر (ان عباس انصار کے لیئے)
اس (جذبہ شفقت) کے تم آیادہ حقدار ہیں اور اللہ کی قتم ایہ تو نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور
احمد علیہ کی دراثت ہے اور ان کی خاند آئی اصل اور ان کی طبیعت کی عمد گی ان تمام ہاتوں میں ان
کی رہبری کرتی ہے لوگوں نے کہا اے حسان اور استحضر بات کرو۔ حضرت این عباس نے کہا
ہاں یہ لوگ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ تو حضرت حسان حضرت این عباس کی تعریف میں یہ اشعار
بیٹر ھنے گئے۔

اذا ما ابن عباس بدالك وجهه رایت له فی كل مجمعة فضلاً جب ابن عباس بدالك وجهه رایت له فی كل مجمعة فضلاً جب ابن عباس كا چره تمهارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر مجمع میں اس كے لئے فضیلت ديھو گے۔ پھر پچھلے مذكورہ تین اشعار ذكر كئے اور اس كے بعد اس شعر كا اضافه كيا۔ حلقت حليفاً للمروءة و الندى بلیفاً ولم تخلق كها ماً ولا حلاً تم مروت اور سخاوت كے علیف بناكر اور فضيح وبلیغ بناكر پیدا كے گئے ہواور تم پھو ہڑ ست اور يكار نہيں پيدا كيئے گئے۔ اس پر اس والی نے كما اللہ كی قتم !اس نے ست كمه كر مجھے ہى مراد ليا ہے كسى اور كومراد نہيں ليا۔ اور اللہ ہى ميرے اور اس كے در ميان فيصله

# حضرات انصارر ضی الله عنهم کے لیئے دعائیں

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب او نٹول کے ذریعہ پانی کھنچنا اور او نٹول پر پانی کھنچنا اور او نٹول پر پانی کا در لانا انسار کے لیئے بردی مشقت کا ذریعہ بنا تو وہ حضور علیہ کے پاس بیہ درخواست پیش کرنے کے لیئے بہتار ہے۔ حضور انہیں پانی کے لیئے ایک نہر کھود دیں جس بیں سار اسال خوب پانی بہتار ہے۔ حضور نے ان سے فرمایا خوش آلدید ہو انسار کو! خوش آلدید ہو انسار کو! خوش آلدید ہو انسار کو! آج ہم جھ سے جو چیز بھی ما گول گاللہ جھے وہ چیز ضرور دے دے گا۔ اس پر انسار نے اللہ سے تمہارے لیئے جو چیز بھی ما گول گاللہ جھے وہ چیز ضرور دے دے گا۔ اس پر انسار نے معفرت کی دعا فرما ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو (نہر وغیرہ کو تو چھوڑو) اور حضور سے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرماکی اس موقع کو غنیمت سمجھو (نہر وغیرہ کو تو چھوڑو) اور حضور سے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرماکی انسار نے بیٹوں کے لیئے اور انسار کے بیٹوں کے لیئے اور انسار کے بیٹوں کے لیئے اور انسار کے بیٹوں کے دیا ور انسار کی بیٹوں کے دیا ور انسار کے بیٹوں کے دیا ور انسار کے بیٹوں کے دیا ور انسار کے بیٹوں کے دیا ور انسار کی بیٹوں کے دیا ور انسار کے بیٹوں کے دیا ور انسار کی بیٹوں کے دیا ور انسان کی بیٹوں کی دیا ور انسان کی بیٹوں کے دیا ور انسان کی بیٹوں کے دیا ور انسان کی بیٹوں کے دیا ور انسان کی بیٹوں کی دیا ور انسان کی بیٹوں کی دو انسان کی بیٹوں کی دیا ور انسان کی بیٹوں کی دو انسان کی دو انسان کی دیا ور انسان کی دیا ور انسان کی دو ان

حياة الصحابة أر دو (حلداة ل)

مغفرت فرما لے حضر ت رفاعہ من رافع فرماتے ہیں کہ حضور عظیم نے فرمایا اللہ اللہ النصار کی اور ان کی در ان کی اور ان کی در ان کی اور ان کی در انصار کی بیعوں کی در انصار کے غلاموں (یا پڑوسیوں) کی مغفرت فرما تا محضرت عثان فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور عظیمہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ فحطان میں ہے حضور عظیمہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ فحطان میں ہے سختی عدمان کی اولاد میں ہے اور حمیر قبیلہ عرب کے سر اور عرب کے سر دار ہیں اور ذر فیلہ عرب کا کندھالور ان کاسر ہیں (کندھے کی عرب کے سر اور ان کے بچاؤکاسامان ہیں اور اندو قبیلہ عرب کا کندھالور ان کاسر ہیں (کندھے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں) اور ہمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں) اور ہمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہیں۔ اے اللہ انصار کو عزت عظا فرما جن کے ذریعہ سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا اور جنہوں نے جسے کی اور بیم سے بہلے داخل نے ایک اور بیم میری جماعت ہیں اور یہ کی امت میں سے جمنے میں سب سے پہلے داخل تمون کی میری امت میں سے جمنے میں سب سے پہلے داخل جوں گرایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایی ہے جیسے کہ اس شاعر نے ان اشعار میں کتا ہے۔ ہوں گرایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایی ہے جیسے کہ اس شاعر نے ان اشعار میں کتا ہے۔

جزی الله عنا جعفر أحین اشرفت بنا نعلنا للو طنین فزلت الله ہماری طرف سے جعفر کو جڑائے خیر عطافرمائے۔ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جو تنوں نے پیسل کر ہمیں روند نے والوں کے سامنے لاڈالا تھا۔

ابواان يملونا ولو ان امنا تلاقي الذي يلقون منا لملت

وہ لوگ ہم سے بالکُل نہ اکتائے۔ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں اگر ہماری مال کودہ اٹھانی پڑجا تیں تودہ بھی (ہم ہے)اکتاجاتی۔ ہ

ل اخرجه الا مام احمد قال الهيثمي (ج ١ ص ٠٤) رواه الا مام اجمد والبزار بنحوه وقال مرحبا بالا نصار ثلا ثا والطبراني في الا وسط والصغير والكبير بنحوه وقال وللكنا ئن واحد اسانيد احمد رجاله رجال الصحيح انتهى ك عند البزار و الطبراني قال الهيثمي (ج ١٠ص

٤) ورجالهما رجال الصحيح غير هشام بن هارون وهو ثقة انتهى
 ٣ عثدالطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٩ ٤) وفيه من لم اعر فهم انتهى

عند العبواني فان الهيشمي (ج ١٠ ص ٢١) واسناده حسن انتهي. 2 عن البزار قال الهيشمي (ج ١٠ ص ٢١) واسناده حسن انتهي. 2 اخرجه ابن ابي الدنيا في الا شراف كما في الكنز (ج ٧ص ١٣٤)

#### خلافت کے ہارے میں انصار کاایثار

حضرت حمیدی عبدالر حمٰن حمیری کتے ہیں کہ جس وقت حضور ﷺ کا انقال ہوااس وقت حضرت او بحر اللہ بنانچہ وہ آئے اور حضور کے جر ہانورے چادر ہٹاکر کما میرے مال باب آپ پر قربان ہول۔آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیابی عمده اور پاکیزہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم! محمد علیہ و نیاسے تشریف لے جا چکے۔ (انصار کے سقیفہ بوساعدہ میں خلافت کے بارے میں مشورہ کے لیئے جمع ہونے کی اطلاع ملنے پر) حضرت او بحر اور حفزت عمر تیزی سے چلے وہاں بہنچ کر حضرت او بحر نے گفتگو فرمائی انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ نازل ہوا تھااور حضور ﷺ نے ان کے بارے میں جو بچھ فرمائی انصار کے بارے میں قرآن میں جو بچھ نازل ہوا تھااور حضور ﷺ نے ان کے بارے میں ویلی انصار کی وادی میں چلیں اور انصار دو سری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلیں اور انصار دو سری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں جلیں کو بی انسار کی وادی میں جلیں کو بی اس امر (خلافت ) کے والی ہوں انصار کی وادی میں حضور نے فرمائی اقدار کی وادی میں حضور نے فرمائی اخت کے تابع ہوں کے اور برے لوگ قریش کے برا کے دیک تابع ہوں کے اور برے لوگ قریش کے برانے کی قرمائی البرانہ میا کہ دو برانے ہوں کے تابع ہوں کے اور برے لوگ قریش کے برانے اور برانے ہوں کے تابع ہوں کے اور برے لوگ قربیش کے فرمائی البرانہ میں دور کی بی بول کے دعزت سعد نے حضرت اور برے کہا آپ نے کی فرمائی البرانہ میں دور کی بیاب کی دیاب کی دیاب کی دور کی میں حضور کے سابھ بول کے دعزت سعد نے حضرت اور برے کہائی نے کی فرمائی البرانہ کی دور کی دیاب کی دور سے کہائی کے دیاب کی دور کی دور کی میں دور کے دیاب کی دور کی میں دیاب کی دور کی میں دور کی دور کی دور کی میں دور کی دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں کی دور کی میں دور کی میں کی دور کی میں دور ک

لوگ وزیر (بعنی آپ لوگوں کے مددگار) ہوں گے۔اور آپ حضرات امیر کے دور استیفہ ہو حضرت اور سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو (سقیفہ ہو

ساعدہ میں انسار جمع ہوئے اور )انسار کے لوگ کھڑتے ہو کراپی اپنی رائے ظاہر کرنے گئے چانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہااے مہاجرین کی جماعت ! جب حضور عظیم میں سے کسی کو امیر بناتے تواس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگادیۃ اس لیئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مظافت کے والی دوآدمی ہوں ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہواور دوسر اہم میں سے ہو (یعنی دوآدمی خلیفہ ہونے چاہئیں ایک مہاجری اور دوسر اانساری) اور انسار میں سے جو بھی رائے دیے گئے اور انسار میں سے جو بھی رائے دیے گئے کے ابواس نے بھی کہا۔ پھر حضر ت زید بن ثابت نے کھڑے ہوکہ کو کہا ہوں ایک اور انساز میں سے ہونا چاہئے اور ہم کہ رسول اللہ عظیمہ مہاجرین میں سے سے ابد الب انام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہئے اور ہم لوگ اس کے معاون اور مدد گار

أحرجة الا مام أحمد وأبن جرير با سناد حسن كذافي الكنز (ج ٣ص ١٣٧) قال الهيثمي (ج ٥ ص ١٩٧٠) قال الهيثمي (ج ٥ ص ١٩٦٠) وأله تقات الا أن المحيخ طرف من أوله ورجاله ثقات الا أن حميد بن عبدالرحمن لم يدرك إبا بكر انتهى.

تھے۔اس پر حضر تابو بحر نے کھڑے ہو کر کمااے جماعت انصار اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے اللہ کی قتم الگرتم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضر ت زیدین ثابت نے حضر ت ابو بحر کاہاتھ بکڑ کر کما بھی تمہارے خلیفہ ہیں ان سے بیعت ہو جاؤلہ

حضرت قاسم بن محمرٌ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرات انصار م حضرت سعدين عبادة كياس جمع موت بير حضرت الويحر، حضرت عمر اور حضرت ألو عبيده بن جراج بھی ان حفرات کے پاس آگئے۔ چنانچہ حفرت حباب بن المعدر جو کہ بدری صحافی ہیں۔انہوں نے کھڑے ہو کر کما کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے اللہ کی قتم ال جماعت (مهاجرين) ہم اس المارت ميں تم سے حمد نہيں رکھتے ہيں ليكن جميں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہے امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آجائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے (مختلف غروات میں) قتل کیا ہے (اور وہ لوگ امیرین کر ہم سے انقام لینے لگ جائیں) توان سے حضرت عمر ان کہ ماکہ جب الیا ہو تو تہمیں (ان کے مقابلہ میں) مرجانا ع سئے۔ پھر حضر تابع بحر نے گفتگو فرمائی اور فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر (امیر کے مدد گار)اور برامارت ہمارے اور تمہارے در میان بالکل دوبر امر حصول میں ہو جیسے کہ جمھور کا پتلبالکل دوبر امر حصول میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد او النعمال نے لوگول میں سے سب سے پہلے (حضرت او بحرہے) معت کی۔جب تمام لوگ حضرت او بحر (کے خلیفہ بنے) یہ متفق ہو گئے توانہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیااور انہوں نے حضرت زیدین ثابت کے ذریعہ ہو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک برھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔اس نے یو چھا یہ کیا ہے ؟ حضرت زیدنے کماحضرت الو بحرنے (مال تقسیم کیا ہے اور اس میں سے) عور تول کو بھی اتناحصہ دیا ہے۔اس بوھیانے کماکیاتم مجھے دین پررشوت دیے ہو؟انہوں نے کمانہیں۔اس بر صیانے کما کیا مہیں اس بات کاڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑدول گی؟انہوں نے کہا نہیں۔اس پر اس بوھیانے کمااللہ کی قتم !میں اس میں سے پچھ نہیں لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید نے واپس آکر حضرت او بحر کو اس بوھیا کی ساری بات بتائی تو حضرت او بحرنے کہا ہم بھی اس بو صیا کو دے چکے ہیں اس میں سے پچھ نہیں لیں گے۔ کے

الى اخرجه الطيالسي وابن سعد (ج ٣ص ١٥١) وابن ابي شيئة والبهنقي (ج ٨ص ١٤٣) وغير هم كما في كنز العمال (ج ٣ص ١٣٣) وقال الهيثمي (ج ٥ص ١٨٣) وواه الطبراني واحمد ورجاله رجال الصحيح انتهى واخرجه الطبراني عن ابي طلحه بنحوه كما في الكنز (ج ٣ص ١٤٠) لل اخرجه ابن سعد وابن جرير كذافي كنز العمال (ج ٣ص ١٣٠)

(PP)

#### جهاد كاباب

کس طرح نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنهم اللہ کے راستہ میں جماد کیا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت کیلئے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ملکے ہوں یابع جمل ، دل چاہے یانہ چاہے اور تنگی اور فراخی اور مردی اور گری ہر زمانے میں اسکے لئے تیار رہتے تھے۔ میں کریم علیہ کا جماد میں حان لگانے اور

## مال خرج كرنے كے ليئے ترغيب دينا

حضرت الوابوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور نے فرمایا کہ بھے خبر ملی ہے کہ اوسفیان کا تجارتی قافلہ (شام کی طرف ہے بہت سامال لیکر)آرہا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلہ کا مقابلہ کرنے کے لیئے (مدینہ ہے) نگلیں ؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلہ کا مقابلہ کرنے کے لیئے (مدینہ ہے) نگلیں ؟ بال (ہم نگلنا چاہتے ہیں) چنانچہ آپ تشریف لے چلے اور ہم بھی (آپ کے ساتھ) نگلے۔ جب ہم ایک اورون چل چکے توآپ نے ہم سے فرمایا قریش کو تہمارے نگلنے کی ساتھ) نگلے۔ جب ہم ایک اورون چل چکے توآپ نے ہم سے فرمایا قریش کو تہمارے نگلنے کی خبر ہوگئ ہے (اورون تم سے لڑنے کے لیئے تیار ہو کرآگئے ہیں) تو قریش کے اس لشکر (سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہمارا تو تجارتی قافلہ سے مقابلہ کا ادادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ قریش کے اس لشکز (سے لڑنے ) کے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ ہم نے فرمایا۔ قریش کے اس لشکز (سے لڑنے ) کے بارے میں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضر سے مقداد بن عمرو شے نے گئے اسلاگا کی قوم نے ان سے کما تھا کہ تو وہی جو سے موقع یہ وہ کہ کہایار سول اللہ !آپ سے اس موقع یہ وہ موتع یہ موتع

(nnn)

اور تیرارب اور تم دونوں لڑو ہم تو نہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ابوب کہتے ہیں کہ (حضرت مقداد کے اس ایمان افروز جواب پر) پر ہم انصار کو تمنا ہو تی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے توبہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہو تا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے

حياة الصحابةُ أردو (جلداوّل) =

ا پنر سول الله عظی پر به آیات نازل فرمائیں۔ كَمَاۤ آخُر جَكَ رَبُّكَ مِنُ بُنِيكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيُقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ "

ترجمہ: "جیسے نکالا تھے کو تیرے رب نے تیرے گھرے حق کام کے داسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی" ل

حصرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نبدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا جس پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نب دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر شدا ہی رائے ہیں گا۔ آپ نے صحابہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر شدا ہی رائے ہیں اس پر ایک انصاری نے کہا اے جماعت انصار ارسول اللہ علیہ تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیایار سول اللہ (اگر آپ بدر جانا چاہتے ہیں تو) ہم آپ کو ویساجواب نہیں دیں گے جیسا جواب موسیٰ علیہ السلام کو بو امر ائیل نے دیا تھا کہ (اے موسیٰ) تو جانور تیر ارب اور تم دونوں لڑوہ ہم تو بیس پیٹھ ہیں۔ باتھ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تو بھی ہم آپ کو حق دے کر جھجا ہے اگر آپ (بین کی) بستی برک الغماد تک کا بھی (طویل) سفر کریں تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ

حضرت الس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کو ابو سفیان کے (تجارتی قافلہ کے ملک شام سے )آنے کی اطلاع ملی توآپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بحر نے کچھ مشورہ دیا آپ نے ان سے بھی منہ دیا آپ نے ان سے بھی منہ کھیر لیا۔ پھر حضرت عمر شنے اپنا مشورہ دیا آپ نے ان سے بھی منہ کھیر لیاس پر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضور ہماری دائے لینا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ،اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں گے ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے (اس پر خوش دیں کہ ہم برک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے (اس پر خوش دیں کہ ہم برک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے (اس پر خوش دیں کہ ہم برک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے (اس پر خوش دیں کہ ہم برک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گ

اخرجه ابن ابی حاتم وابن مودویه واللفظ له عن ابی عمران کذا فی البدایة (ج ۳ص ۲۹) وقد ذکر بنمامه فی مجمع الزواند (ج ۲ص ۷۳) ثم قال (ج ۲ ص ۷۶) رواه الطبرانی واسا در حسن انتهی

لَّ وقد اخرِجه الاَ مام احمد كما في البداية(ج ٣ ص ٢٦٣ ) قال ابن كثير هذا اسناد ثلاثي صحيح على شرط الضحيح

حياة الصحابة أردو (جلداول) \_\_\_\_\_

ہوکر) حضور نے لوگوں کو (اس قافلہ کے مقابلہ کے لیئے چلنے کا) تھم دیا۔ ا

حضرت علقمہ بن و قاص لیٹی فرماتے ہیں کہ حضور عظیم بدر کے لیے روانہ ہوئے۔
جب آپ روحاء مقام پر پنچ توآپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تہماری کیارائے
ہے ؟ حضرت ابو بحر نے کمایار سول اللہ! ہمیں بیہ خبر ملی ہے کہ وہ (کفار) بہت ہتھیار لے
کر بوی تعداد میں آئے ہیں۔آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا
رائے ہے ؟ تو حضرت عمر شنے حضرت ابو بحر جیسی بات کی۔آپ نے پھر لوگوں سے
مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیارائے ہے ؟ اس مرصض سے سعد میں معاذ نے کہا یارسول اللہ
آپ ہماری رائے لینا چاہئے ہیں؟
اس ذات کی قتم بھی آپ کو بیا تھواں کا پچھ علم
مختااور آپ پر کتاب نازل فرمائی! نہ تو میں بھی اس راستہ پر چلا ہوں اور نہ بچھا س کا پچھ علم
ہے لیکن اگر آپ بمن کے ہرک الغماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں
سے کہ جائیں گے اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام
سے کمہ دیا تھا:

#### اِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا قَعِدُونَ

"آپ جائیں اور آپ کارب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں۔ ہم تویمال بیٹھ ہیں "بلعہ

مَمْ تُوسِيكُ إِنَّا مُعَكُمْ مَّتَّبِعُونَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَّ إِنَّا مُعَكُمْ مَّتَّبِعُونَ وَ

"آپ بھی جائیں اور آپ کارب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں "۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کر واتا چاہتے ہوں لیعنی آپ تو قافلہ اوسفیان کے مقابلہ کے ارادے سے چلے سے لیکن اب اللہ تعالیٰ جائے ہیں کہ کا فرون کے اس لشکر سے لڑا جائے توجو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اس لیکے اب (ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا چاہتے ہیں آپ اب آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات خم کردیں اور جس سے چاہیں و شمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمارا جتنا مال چاہیں کردیں اور جس سے چاہیں و شمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمارا جتنا مال چاہیں کے لیں۔ چنانچہ حضر ت سعد کے اس جواب یہ ہے قرآن نازل ہوا۔

تُكِمَّا ٱخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيْقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُوْنَ \* ترجمہ: "جیسے نکالا تجھ کو تیرے رہے تے تیرے گھرے حق کام کے واسطے اور ایک

ل عند الا عام احمد كذافي البداية (ج ٣ص ٢٦٣) واخرجه ابن عبداكر أيضاً عن انس بنحوه كما في كنز العمال (ج ٥ص ٢٧٣)

جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔''لہ اموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کوذکر کیا ہے اور اس میں یہ مضمون مزیدے کہ آپ ہمارا جتنا مال جا ہیں لے لیں اور جتنا جا ہیں ہمیں دے دیں اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ مجبوب ہوگا جو آپ ہمارے یاس چھوڑدیں کے اورآپ جو حکم دیں گے ہمارامعاملہ اس حکم کے تابع ہو گا۔اللہ کی قتم الگرآپ غمدان کے برک تک چلتے چلتے بہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے اور اس کوائن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعدین معاد ؓ نے کہااللہ کی قتم الیا معلوم ہو تا ہے کہ یار سول اللہ آآ ہماری رائے لینا جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہال۔ حضرت سعدنے کہا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں كهآب جو كچھ لے كرآئے ہيں وہ حق ہاور ہم نےآپ كواس بات ير عمد و بيان دياہے كہ ہم آپ کی ہربات سنیں گے اور مانیں گے۔یار سول اللہ آآپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق دے کر بھجاہے اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں تھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں تھیں جائیں گے ہماراایک آدمی بھی پیچیے نہیں رے گا۔اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دستمن سے لڑیں تو ہمیں بیربالکل ناگوار نہ ہوگا ہم بروے جم کر لڑنے والے ہیں اور بردی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہا تھوں آپ کو کوئی ایساکار نامہ و کھائے جس سے آپ کی آسکسیں ٹھنڈی ہو جائیں۔اللہ برکت عطافرائے آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد کے اس جواب سے حضور بہت زیادہ خوش ہو ئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بری نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا چلواور تنہیں خوشخبر ی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان دو جماعتوں ( قافلہ او سفیان اور کشکر كفار) مين سے ايك جماعت (يرغلب وين )كا وعده فرمايا ب الله كى قتم مجھے اس وقت وه جگہیں نظرآر ہی ہیں جہاں کل یہ کافر ( قتل ہو کر )گریں گے۔ یک

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت ہمبس کو جاسوسی کے لیے بھجاکہ دکھ کرآئیں کہ ابوسفیان کا قافلہ کیا کررہاہے ؟ چنانچہ وہ (حضور کی خدمت میں) واپس آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ راوی کتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور کی جن بھن عور تول کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی گھر میں موجود تھیں میں ان کو منیں جانا۔ حضرت بسبس نے حضور کو تمام حالات بتائے۔ حضور نے گھر سے باہر تشریف لا

ل اخرجه ابن مردویه كذافي البدایة (ج ٣ ص ٢٦٤). ﴿ كِذَافِي البدایة (ج ٣ ص ٢٦٦)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

لن اسحاق کی دوایت میں اس طرح ہے کہ چر حضور ﷺ (کفار مکہ کے آنے کی خبر سننے کے بعد ) لوگوں کے پائی ہاہر تشریف لائے لور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرملیا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے آئے جوان کا فروں ہے جنگ کرے گالور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سے ثواب کی امید میں آگے ہوئے ہوئے شہید ہو گالور پشت نہیں چھیرے گااللہ تعالیٰ اسے ضرور بنت میں داخل کر دیں گے۔ بو سلمہ کے حضرت عمیر بن جمام کے ہاتھ میں جھوریں تھیں جنمیں وہ کھارہے تھے یہ من کر انہوں نے کماواہ وہ ایکا میرے لور جنت میں داخل ہونے کے جنمیں مرف میں چیز حائل ہے کہ یہ (کافر) لوگ جھے قبل کردیں ؟ یہ کمہ کر کچھوریں ہاتھ سے کھینک دیں اور تلوالہ لے کرکافروں سے لڑتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

ركضاً الى الله بغير زاد الا التقي وعمل المعاد

والصبرفي الله على الجهاد وكلزاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

المجرجه الاهام احمد ورهاه مسلم ايضا كذافي البداية (ج٣ص ٧٧٧) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٩٩) ايضا بطوله والحاكم (ج٣ص ٢٢٠) مختصراً

میں (ظاہری) توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑر ہاہوں۔البتہ تقولی اور آخرت والے عمل اور جماد میں اللہ کے لیئے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے۔اور تقوی اور نیکی اور مدات کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ ل

حضرت الن عمال فرماتے ہیں کہ طائف سے والیل آنے کے چھ ماہ بعد میں حضور عَلِينَةً كَي خُد مت ميں حاضر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ تبوک کا تھم دیا۔ بیروہ غزوہ جس کا الله تعالیٰ نے قرآن میں ساعة العسر ہ ( تنگی کی گھڑی ) کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھااس وقت منافقین کازور بھی بڑھ رہاتھااور اصحاب صفہ کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔صفہ آیک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر و فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے۔ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کاسامان بھی دیتے۔ یہ حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شر یک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر تواب لینے کی نیت سے خرج کیا كرتے۔ چنانچه (غزوہ تبوك كے اس موقع ير) حضورً نے مسلمانوں كو ثواب لينے كى نيت سے الله كراسة مين خرچ كرنے كا حكم ديا چنانچه مسلمانوں نے ثواب كى نيت سے خوب خرچ كيا اور کھے (منافق) لوگوں نے بھی خرچ کیا۔ لیکن ان کی نیت تواب لینے کی نیت سے خوب د کھاوے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی )اور بہت سے نادار مسلمانوں کے لیئے سواری کا نظام ہو گیالیکن پھر بھی بہت سے مسلمان (سواری کے بغیر )رہ گئے۔اس دن سب سے زیاد مال حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے خرچ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسواوقیہ جاندی لعنی آٹھ ہزار درہم اللہ کے راستہ میں دیتے اور حضرت عمرین خطاب نے ایک سواوقیہ جاندی یعنی حار ہزار در ہم دیئے اور جھزت عاصم انصاریؓ نے نوے وسی ( تقریباً یونے یا یج سومن ) کھور دی۔ حضرت عمرین خطاب نے عرض کیا بارسول اللہ میرے خیال میں حضرت عبدالر حلن (اتنازیادہ خرج کر کے ) گناہ گار ہو گئے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ نے ان سے یو چھاکہ تم نے اپنے گھر والوں کے ليے کھے چھوڑا ہے ؟ انہوں نے کما جی ہاں۔ جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ (چھوڑ کرآما ہوں)آپ نے فرمایا کتنا ؟انہوں نے عرض کیااللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کاوعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضر ت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے ایک صاع (ساڑھے تین سیر ) کھور لا کردی۔ اور منافقوں نے جب مسلمانوں کے اس طرح خرچ کرنے کو دیکھا توایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنے لگے جب کوئی زیادہ لا تا توانکھ

ه ۱۸ ۲۸)

سے اشرے کرکے کہتے کہ یہ رہاکارے (دکھاوے کے لیئے زیادہ لایاہے)اور جب کوئی آئی طاقت کے مطابق تھوڑی کھوریں لاتا تو کتے کہ یہ جو لایا ہے اسکا توبیہ خود بی زیادہ محاج ہے چنانچہ جب حضرت او عقبل ایک صاع فجھور لائے توانہوں نے کماکہ میں آج ساری رات دو صاغ بحور مردوری کے بدلے میں یانی تھیتارہا ہوں۔اللہ کی قتم اان دو صاع کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔وہ عذر بھی بیان کررہے تھے۔(کم خرچ کرنے پر)شر ما بھی رہے تھے اور ان دوصاع میں سے ایک صاع یمال لایا ہوں اور دوسرِ اصاع اپنے گھر والوں کے لیئے چھوڑاکیا ہوں۔اس پر منافقول نے کہا اسے تو اینے صاع کجھوروں کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے اور منافقین اس طرح آتھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی ہا تیں بھی کرتے حاتے تھے اور ان کے مالدار اور غریب سب اس انتظار میں تھے کہ ان صد قات میں سے ا نہیں بھی کچھ مل جائے۔جب حضور ﷺ کی روانگی کاوفت قریب آگیا تو منافق بہت زیادہ اجازت ما تکنے لکے اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور پیہ بھی کما کہ اگر وہ اس سفر میں گئے توانہیں آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قشم بھی کھاتے تھے۔حضور ان کواجازت دیتے رہے آپ کو معلوم نہیں تھاکہ ان کے دلوں میں کیاہے ؟ان میں سے ایک گروہ نے مبحد نفاق بھی بنائی جس میں ہیٹھ کر وہ ابو عام فاسق اور کنانہ بن عبد یکیل اور علقمہ بن علایۃ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ابد عامر ہر قل کے پاس گیا ہوا تھا۔ (ابو عامر ہر قل کو حضور کے خلاف فوج کشی پرآمادہ کرنے کے لیئے گیا تھااور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی تھی)اور انہی کے بارے میں سورت برات تھوڑی تھوڑی نازل ہور بی تھی اور اس میں ایک ایس ایٹ بازل ہوئی جس کے بعد کسی کے لیئے جماد سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔جب اللہ تعالیٰ نے اِنْفِرُو اجفَا فا وَ ثِقَالاً آیت نازل فرمانی که "تم ملکے ہویا بھاری۔ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو۔" تو مخلص اور کیکے مسلمان جو كمزور اوريمار اور غريب تے انہوں نے حضور كى خدمت ميں آكر شكايت كى كہ اب تواس غزوہ میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور منافقین کے بہت سے گناہ ابھی تک جھیے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے اور بہت سے (منافق )لوگ اس غروہ میں نہ گئے۔نہ انہیں (خدایر) یقین تھااور نہ کسی قتم کی ہماری تھی۔ یہ سورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر نازل مور بي تقى اورآب كاساته ويغ والول كاسار احال بتار بي تقى يبال تك كه آب تبوك پہنچ گئے اور وہاں سے حضرت علقمہ بن مجر زید لجی کو فلسطین اور حضرت خالد بن ولید کو دومتہ الجندل حضور ﷺ نے بھیجا۔ اور (حضرت خالد سے) حضور ﷺ نے فرمایاتم جلدی جاؤتم

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

(دومتہ الجندل کے بادشاہ کو کہاہر نکل کر شکار کرتا ہوایاؤ گے تواہے پکڑلینا۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ حضرت خالد نے اسے بابالورا سے پکڑ لیا۔ جب (مسلمانوں کی طرف سے ) کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینه میں لوگول کو خوب پریثان کرتے۔ چنانچہ انہیں جب بہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کوبڑی مشقت اور مجاہدہ برادشت کرنا پڑا توایک دوسرے کو خوشخری ویے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے ہمیں توبہ پہلے سے معلوم تھا (کہ سفر میں بوی مشقت اٹھانی بڑے گی)اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے بیے روک بھی رہے تھے۔اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی توبڑے عملین ہوجائے۔ منافقوں کے جتنے وشمن مدینه میں مود تھے ان سب کو منافقول کی اس دلی کیفیت کا یعنی نفاق اور مسلمانول سے كدورت كا چھى طرح سے يہ چل كيا۔ اور ہر ديماتي اور غير ديماتي منافق كوئي نہ كوئي خفیه طوریر نایاک حرکت کرر با تقابالاً خربیر سب کچھ کھل کر سامنے آگیا۔ اور ہر معذور اور یمار مسلمان کی حالت میر بھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جوآمیتیں اپنی کتاب میں نازل فرمارے بین ان آیتوں میں (مدینہ میں رہنے کی اجازت کی) مخاتش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورت برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی (اور اس میں ایسے مضامین نازل ہوتے رہے جن کی وجہ سے )اوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور مسلمان اس مات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس سورت میں ضرور کوئی نہ کوئی سز انازل ہو جائے گی یہال تک کہ سورت برات یوری ہوگئی اور عمل کرنے والے ہر کار کن (مسلمان اور منافق) کے بارے میں اس سورت میں واضح کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمر اہی پر ہے گ

یں وہ س کروہ یو کہ دوہ ہم یہ پہنے ہوئی ہوئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن الی بحر بن حزم کتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوہ میں جس طرف جانے کا ارادہ ہو تا (اس کا اظہار نہ فرماتے) باعہ ایسا انداز اختیار کرتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو لیکن غزوہ تبوک میں (آپ نے یہ انداز اختیار نہ کیا باعہ )صاف طور سے فرمایا اے لوگو! اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپناارادہ صاف صاف ظاہر فرمادیا اس وقت لوگ بڑے نادار تھے۔ گرمی سخت پڑر ہی تھی اور سارے علاقہ میں قط سالی تھی اور چھل کی جیئے تھے اور لوگ (تیار پھلوں کو کا شخصی اور سارے علاقہ میں (اور شدت گرمی سے بیخے کے لیئے) اپنی ساریہ دار جگہوں میں رہنا کے لیئے) اپنی ساریہ دار جگہوں میں رہنا

ا اخرجه ابن عساكر (ج ١ ص ٥ ٠١) وذكر في كنز العمال (ج ١ ص ٢٤٩) عن ابن عساكر و ابن عائذ بطوله

حياة الصحابة أروو (جلداة ل) -----

چاہتے تھے اور ان جگوں کو چھوڑ کر (گرمی میں سفریر) جانابالکل پند نہیں تھا۔ اس غزوہ کی تیاری فرماتے ہوئے حضور نے ایک دن جدین قیس (منافق) کو کہا اے جدا ہو افر (رومیوں) سے لڑنے کا تمہار ابھی خیال ہے ؟ اس نے کہایار سول اللہ اآپ مجھے (یہال رہنے کی) اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ میری قوم کو یہات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عور تول سے متاثر ہونے والل کوئی نہیں ہے مجھے ڈرہے کہ جو اصغر (رومیوں) کی عور تول کو دکھے کر میں کہیں فتنہ میں نہ پڑجاؤل ایار سول اللہ اآپ مجھے اجازت دیدیں۔ آپ نے اس کے در کھی کے منہ بھیرتے ہوئے فرمایا اللہ ایالہ اجازت ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی :

رُوحِ مِنْ مِنْ يَعْدُلُ الْمُذَنِّ لِيْ وَلَا تَفْتُنِيُّ الْإِنْ فِي الْفُتُنَةِ سُقَطُوا " وَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ الْمُذَنِّ لِيْ وَلَا تَفْتُنِيُّ الْإِنْ فِي الْفُتُنَةِ سُقَطُوا "

ترجمہ: 'بعض ان میں کہتے ہیں جھ کور خصت دے اور گر اہی میں نہ ڈال۔ سنتا ہے ، وہ تو گر اہی میں نہ ڈال۔ سنتا ہے ، وہ تو گر اہی میں پڑچکے ہیں۔''اس آیت کا مطلب سے ہے کہ رومیوں کی عور توں کے فتنہ سے ڈر کر مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے یہ مدینہ میں اس وقت رہ جانا اور حضور کے ساتھ نہ جانا خود برا فتنہ اور زبر وست گر اہی ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔

وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةً بِالْكَفْرِينَ ترجمه: "اوربيشك دوزخ كلير ربى ہے كافرول كو-"يمال كافر سے ده منافق مراد بيں جو بمانه مناكر يتحبيره جانا چاہتے تھے۔ بيدا يك منافق نے كما لا تنفوو افى الحر مت كوچ كرو كرمى ميں ،اس بريدا بيت نازل ہوئى

قُلْ نَا رُجَهَنَّمُ اَشَدُّ حَرًّا ۚ لُو كَانُو ايَفُقَهُونَ \*

"تو کمہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے۔ اگران کو سمجھ ہوتی۔ "چر حضور ﷺ اپ سفر کی زور شورے تیاری کرنے گئے اور لوگوں کو اللہ کے راہتے میں جان دینے کو کمااور مالداروں کو اللہ کے راہتے میں سواریاں دینے اور خوب خرج کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ مالدار لوگوں نے تواب لینے کے شوق میں خوب سواریاں دیں اور اس غزوہ میں حضرت عثمان نے اتنازیادہ خرج کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکااور دو سواونٹ سواری کے لیئے دیتے۔ ل

حضرت الن عباس فرماتے ہیں جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیئے جانے کاارادہ فرمایا توجدین قیس سے کما۔ واصفر رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ؟اس

لَ اخْرَجه البيهقي من طريق ابن اسحاق كذافي الناريخ لا بن عساكر (ج ٢ص ١٠٨) و اخرَجه البيهقي في البداية (ج ٥ص ٣٣) عن الوجه البيهقي في البداية (ج ٥ص ٣) عن ابن اسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن ابي بكر وعاصم بن عمر بنحوه

نے کہایار سول اللہ! میں توبہت می عور توں والا ہوں۔(ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں) میں تورومیوں کی عور توں کو دیکھ کر فتنہ میں پڑجاؤں گا۔ کیاآپ جھے یہاں رہ جانے کی اجازت دیدیں گے ؟ جھے(ساتھ لے جاکر) فتنہ میں نہ ڈالیس۔چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَ مِنْهُمْ مِّنْ يَّقُولُ أَنْذُنُ لِّي وَ لاَ تَفْتِنْيُ الْافِي الْفَتْنَةُ سَقَطُوا ١ لِي لن عساكر نے بيان كيا ب كه حضور على في عقلف قبيلوں اور الل مكه كى طرف آدى بھیج جوان سے دستمن کے مقابلے میں جانے کامطالبہ کریں۔ چنانچہ حضرت پریدہ من حصیب کو قبیلہ اسلم کی طرف بھیجااور ان سے فرمایا فرع بستی تک پہنچ جانااور حضرت ابور ہم غفاری کو ان کی قوم کی طرف بھیجااوران سے فرمایا کہ اپنی قوم کوان کے علاقہ میں جمع کر لیں اور حضرت او واقد کیٹا بی قوم کی طرف گئے اور حضرت او جعد ضمری ساحل سمندریرایی قوم کی طرف گئے اور حضور ؓ نے حضر ت رافع بن محیث اور حضرت جندب بن محیث کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجااور حضرت نعیم بن مسعودؓ کو قبیلہ انتجع کی طرف بھیجالور حضورؓ نے قبیلہ ہو کعب بن عمر و میں حضرت بدیل بن ور قاء اور حضرت عمروین سالم اور حضرت بشرین سفیان کی جماعت کو بھیجااور قبیلہ سلیم کی طرف چند صحابہؓ کو بھیجا جن میں حضرت عباس بن مر داسؓ بھی تھے حضورؓ نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب تر غیب دی اور انہیں (اللہ کے راستے میں) مال خرچ کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب ٹرج کیااور سب سے یملے حضرت او بحر صدیق لائے اور وہ اپناسار امال لائے تھے کہ جوجار ہزار در ہم تھا توان ہے۔ حضور علی نے فرمایا کیاتم نے ایے گھر والوں کے لیے کھے چھوڑا ہے؟ تو حضرت او بحر نے عرض کیاہاں اللہ اور اس کے رسول کو (گھر چھوڑ کر آیا ہوں) پھر حضرت عمرٌ اپنا آدھامال لے كرآئ ان سے حضور نے يو جھاكياتم نے اپنے گھر والوں كے ليئے كھ چھوڑاہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا لایا ہوں اس کا آدھا (چھوڑ کر آیا ہوں لیکن دوسری روایت میں پیرہے کہ جتنالاہا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں) حضر ت ابو بحر صدیق جو مال لے کرآئے جب اس کی خبر حضرت عمر کو ملی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب بھی کسی نیکی میں ہمار آاپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت او بحر اس نیکی میں مجھ سے آگے نکلے ہیں۔حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت طلحہ بن عبید الله بھی بہت سامال حضور کی خدمت میں لے کرآئے اور حضرت عبدالرحن بن عوف حضور كي خدمت ميں دوسواوقيه جاندي لعني آخھ بزار در ہم لائے اور

أخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٧ص ٣٠) وفيه يحيي الحماني وهو ضعيف

حضرت سعد بن عبادة مجھی بہت سارا مال لائے اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ مجھی اور حضرت عاصم بن عدیؓ نے نوے وسق ( تقریباً پونے پانچے سومن) فحصور دی اور حضرت عثان بن عفال في تمائي لشكر كے ليئے تمام ضروري سامان ديا۔ حتى كه بيد كما كياكه اب ان كو مزيد سی چز کی ضرورت نہیں ہے یہال کک کہ مشکیروں کی سلائی کے لیئے موثی سوئی کا بھی انظام کیا۔ چنانچہ بیبتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور عظی نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثان کچھ بھی کرلیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو گا۔ الداروں نے مال خرچ کرنے کی نیکی میں خوب ذوق شوق سے حصہ لیااور انہوں نے یہ سب کچھ محض اللہ کی رضااور تواب حاصل کرنے کے شوق میں کیااور جو حضرات ان مالداروں سے مال میں کم تھے انہوں نے بھی اینے سے کمتر مال والول کی خوب مدد کی اوران کی قوت کا ذریعہ ہے۔ پہال تک کہ بعض اینااونٹ لا کر ایک دو آدمیوں کو دیے دیتے کہ تم دونوں اس برباری باری سوار ہوتے رہنااور دوسر آآدی کچھ خرچ لاتا اور اس غروہ میں جانے والے کودیدیتا یہاں تک کہ عور تیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان نظنے والوں کی مدد کررہی تھیں۔ چنانچہ حضرت ام سنان اسلمیہ کہتی ہیں کہ میں نے ویکھاکہ حضرت عاکشہ کے گھر میں حضور علیہ کے سامنے ایک کیڑا پھھا ہواہے جس پر مکنکن ،بازوید ،یازیب ،بالیال ،انگو ٹھیال اور بہت ہے زبورر کھے ہوئے ہیں۔اوراس غزوہ کی تیاری كے ليے عور توں نے جانے والوں كى مدو سے ليے جوزيورات بھے تے ان سے وہ كير الحر ابوا تھا۔لوگ ان دنوں سخت شکی میں تھے اور اس وقت پھل بالکل یک چکے تھے اور سامیہ دار جگهیں بوی مرغوب ہو گئی تھیں۔لوگ گھروں میں رہنا جا ہتے تھے اور ان حالات کی بنا پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے اور حضور ؓ نے زیادہ زور شور سے تیاری شروع فرمادی اور ثعیة الوداع میں جا کرآپ نے اسیے لشکر کا براؤ ڈال دیا۔ لو گول کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کسی ایک رجٹر میں سب کے نام آئیں سکتے تھے۔ اور جو بھی اس غزوہ سے غائب ہونا چاہتا تھااہے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کااس وقت تک کسی کو پیتہ نہیں چلے گاجب تک کہ اس کےبارے میں اللہ کی طرف ہے وحی نازل نہ ہو چنانچہ جب حضور عظافہ نے سفر شروع كرنے كا پختة عزم فرماليا توآب نے مدينه ميں حضرت محمد بن مسلمة كو خليفه مقرر فرمايا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور حضور یے ہیے بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو کیونکہ جب تک آدمی جوتی پہنے رہتا ہے وہ گویا کہ سوار ہی رہتا ہے۔ جب حضور ؓ نے سفر شروع فرمادیا توان ابی (منافق)اور منافقین کو لے کر پیچے رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد (علیہ) عو اصفر رومیوں سے اڑنا جائے ہیں حالانکہ

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

مسلمانوں کی ہری حالت ہور ہی ہے اور گرمی سخت پڑر ہی ہے اور یہ سفر بہت دور کا ہے اور مقابلہ بھی ایسے لشکر سے ہے جن سے لڑنے کی حضور میں طاقت نہیں ہے کیا محد یہ سمجھتے ہیں کہ ہو اصفر رومیوں سے لڑنا کھیل ہے ؟ اور اس کے منافق سا تھیوں نے بھی ای طرح کی باتیں کیں اور حضور ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کے بارے میں پریشان کن خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللّٰہ کی قسم! میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے تمام صحابہؓ کل کورسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے جب حضور نے ٹھیۃ الوداع سے سفر شروع فرمایا اور چھوٹے اور میں بندے جھنڈوں کو لرایا تو چھوٹے جسٹر حضور نے ٹھیۃ الوداع سے سب بواجھنڈا حضرت او بحرکو اور بوے جھنڈوں میں سے سب سے بواجھنڈا حضرت اور جھنڈا حضرت الدین حضیرؓ کو اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت میں خورج کا جھنڈا حضرت میں ہزار کا انگر تھا اور وس ہزار گھوڑے صفرت حباب بن منذر گو دیا۔ حضور کے ساتھ تھیں ہزار کا انگر تھا اور وس ہزار گھوڑے سے حضور شاہلہ نے بھوٹے نافسار کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے اور بوے جھنڈے ہے۔ لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بوے جھنڈے ہے۔ لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بورے جھنڈے ہے۔ لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بورے جھنڈے ہے۔ لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بورے جھنڈے ہے۔ لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بورے جھنڈے سے لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے چھوٹے اور بورے جھنڈے سے لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے جھوٹے اور بورے جھنڈے سے لیں۔ اور عرب کے دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے جھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھی اسے اپنے بھی میں اسے اپنے بھوٹے اور دوسر سے قبائل کے بھی اسے اپنے بھی اسے اپنے اپنے بھی اپنے اپنے بھی اپنے اپنے بھی ہوں کے بھی اپنے اپنے بھی اپنے اپنے بیا دوسر سے قبائل کے بھی اپنے اپنے بھی ہوں کی کے بھی ا

حضور ﷺ کا پنے مرض الو فات میں حضر ت اسامہ رضی اللہ عنہ (کے کشکر) کو بھیجنے کا اہتمام فرمانا اور پھر

## حضر ت ابو بحر صدیق کا پنے ابتداء خلافت کے زمانہ میں ان کو جھیجنے کا زیادہ اہتمام فرمانا

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے انہیں (فلسطین کے)مقام ابنی والوں پر صح صبح حملہ کردینے اور ان کے گھروں کے جلادینے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے حضرت اسامہ (حضور کے دیتے ہوئے) حضرت اسامہ (حضور کے دیتے ہوئے) اپنے جھنڈے کو لمراتے ہوئے بہر نکلے اور وہ جھنڈ اانہوں نے حضرت بریدہ من حصیب اسلی کو دیاوہ اسے کے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے۔ اور حضور کے فرمانے پر حضرت اسامہ نے مقام جرف پر پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں تھر لیا جمال آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے لوگ نکل نکل کو کہ اس آئے جوا پی ضروریات سے فارغ ہوجا تاوہ اپنے لشکر کی اس قیام گاہ

ل ذكره ابن عساكر (ج١ص ١٠)انتهي بخذف يسير

حياة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل) ا

کوآجا تااور جو فارغ نہ ہو تاوہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگار ہتا۔ مهاجرین اولین میں سے برآدى اس غزوه يل شريك موا حضرت عمر بن خطاب، حضرت الدعبيده، حضرت سعد بن ابی و قاص حضر ت ابوالا عور سعیدین زیدین عمر وین نفیل اور دیگر مهاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے۔ حضرت قادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش وغیرہ حضرات، کچھ مهاجرین نے جن میں حضرت عیاش بن افی ربیعہ پیش پیش تھے اور بڑے زور ل میں تھے۔ کما اس لڑکے (اسامہ) کو مهاجرین اولین کاامیر بنایا جارہاہے چنانچہ اس بارے میں گفتگو کا خاصہ چرچا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس طرح کی کچھیات سنی توانہوں نے یو لنے والے کی فوراتر دید کی اور حضور کی خدمت میں آگریہ ساری بات بتادی جس پر حضور ﷺ کوبر اغصہ آیا۔ آپ نے (یماری کی وجہ سے )اینے سر بریٹی باندھ رکھی تھی اور جادر اوڑھ رکھی تھی۔(چنانچہ آپ اینے گھر سے باہر تشریف لائے) پھر آپ منبریر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالی کی حدوثاء بیان کی پھراک نے فرمایا ابعد، اے لوگو! میں نے اسامہ کوجوامیر بمایا ہے اس بارے میں آپ لو گول میں سے کچھ لو گول کی طرف سے کچھ بات پینچی ہے وہ کیابات ہے؟ الله كى فتم إلى تم في مير اسام كوامير بنان كبار عين اعتراض كياب تواس پہلے اس کے والد (حضرت زیدین حاریثہ رضی اللہ عنہ ) کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو۔ حالا نکہ اللہ کی قتم اوہ امیر بلنے کے قابل تھااور اب ان کے بعد ان کابیٹا امیر بینے کے قابل ہے اور جیسے وہ (حضرت اسامہ کے والد) مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے ایے ہی یہ (اسامہ) او گول میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ دونوں (باپ بیٹا) ہر خیر کے کام کے بالکل مناسب ہیں تم اس (اسامہ) کے بارے میں میری طرف سے خیر اور کھلے کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بیندیدہ اور منتخب او گول میں سے ہے۔ پھر حضور منبر سے نيج تشريف لائے اور ايے گھر تشريف لے گئے۔ يہ ہفتہ كادن تھااور رہم الاول كى دس تاریخ تھی۔ حضرت اسامہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور سے الواد کی ملا قات کے ليئ آن لگے ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور (ہرایک سے) یمی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ (حضرت اسامہ کی والدہ) حضرت ام ایمن نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول الله السيار وصحت مونے تک اسامہ کو اپني اس جھاؤني (جرف) میں ہی رہنے دیں (اور ابھی ان کوروانہ نہ کریں)اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تووہ کچھ کر نہیں سکیں گے (ان کی ساری توجہ آپ کی ہماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رے گی) حضور عظی نے (ان کو بھی ہی) فرمایا اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ

(MA)

(جرف کی) جھاؤنی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔ اتوار کے دن حضرت اسامہ (مزاج برس کے لیے) حضور کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور کی طبیعت بوی ندھال تھی اور آپ پر عثی طاری تھی۔ یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور کو دوا یلائی تھی۔جب خفرت اسامہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے توان کی آتھول میں سے آنسو ہے رہے تھے اور آپ کے پاس حضرت عباس اور ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھیں۔ حضرت اسامه نے جھک کر حضور علیہ کابوسہ لیا۔ حضور کول نہیں سکتے تھے۔آب اینے دونوں ہاتھ اٹھاکر حضرت اسامہ پر رکھ رہے تھے۔حضرت اسامہ فرماتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیئے دعا فرمارہ ہیں۔ میں وہال سے اپنے لشکر کی قیام گاہ کووالیں آگیا۔ پیرے دن حضور کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ این لشکر کی قیام گاہ سے پھر حضور کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے فرمایا اللہ (تمہارے سفر میں )رکت فرمائے تم روانہ موجاؤ چنانچه حضرت اسامه حضورً سے رخصت موسیح حضور کواس ونت افاقه تھااور آپ کے آرام کی خوشی میں ازواج مطمرات ایک دوسرے کی تعلی کرنے لگیں۔ حضرت ابو بحرنے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ اجمد اللہ آج آپ کو افاقہ ہے۔ آج (میری ہوی)بنت خارجہ کادن ہے مجھ (اس کے ہال جانے کی)اجازت دیدیں۔حضور عظاف نان کواجازت دے دی۔ چنانچہ وہ (عوالی مدینہ میں) سخ محلّہ (میں اپنے گھر) چلے گئے۔ حضرت اسامه سوار موكراي الشكركي قيام كاه كويط اوراي ساتصول مين اعلان كردياكه سب وبال پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیام گاہ میں پہنچ کر حضرت اسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا تھم دیادن چڑھ چکا تھا۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد پنجاکہ حضور و نیاسے تشریف لے جارہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے۔ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت او عبیدہ بھی تھے۔جب یہ حضرات حضور کی خدمت میں ہنچ تو حضور کے آخری لمحات تھے۔حضور علاقے کا انقال بارہ رہے الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا۔ جرف میں جتنے مسلمان (جانے کے لیئے تیار ہوکر) ٹھیرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آگئے۔ حضرت بریدہ بن حصیب نے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور عظی کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔جب حضرت او برا کی بیعت ہوگئی توانہوں نے حضرت بریدہ کو تھم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غروہ میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں جھنڈالے کر حضرت اسامہ کے گھر گیا پھراس

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) = جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا۔ پھر میں اسے لے کر (شام سے) حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا اور وہ جھنڈ ااسی طرح ان کے گھر میں یو نمی بندھارہا یماں تک کہ ان کا انقال ہو گیا۔ جب عربوں کو حضور کے انقال کی خبر ملی۔ اور بہت ہے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت الع بحرف حضرت اسامہ سے کما تہمیں حضوراً نے جمال حانے كاتھم دياتم (ا بنالشكر لے كر)وبال چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر (مدينہ سے) لكنے لگے اور اپنی پہلی جُگہ جاکر بڑاؤڈالنے لگے۔اور حضرت بریدہ بھی جھنڈالے کرآئے اور پہلی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔حضرت او بحر کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجابوے بوے مماجرین اولین کوبراشاق گزراچنانچه حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت ابوعبیده، حضرت سعدین ابی و قاص اور حضرت سعیدین زید نے حضرت ابو بحر کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیاا ہے خلیفہ رسول اللہ! ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت چھوڑ بیٹھے ہیں (ان حالات میں) آپاس تھیلے ہوئے بوے لشکر کو بھیج کراور اپنے سے جدا کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے (آپ اس لشکر کو یمال ہی رکھیں اور ان سے مرتذین کے فتنہ کو ختم کرنے کا کام لیں۔ان کو مرتدین کے مقابلہ کے لیتے میجیں اور دوسری بات سے کہ ہمیں مدینہ پراجانگ حملہ کا خطرہ ہے۔اور یمال (مسلمانوں کی )عور تیں اور سے ہیں۔ابھی آپ روم کی لڑائی کو رہنے دیں۔جب اسلام آئی پہلی حالت برآگر مضبوط ہو جائے اور مرتدین یا تواسلام میں واپس آجائیں جس سے اب وہ نکل گئے ہیں یا تکوار ہے ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھرآپ حضر ت اسامہؓ کو (روم ) بھیج دیں۔ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ روی (اس وقت) ہماری طرف نہیں آرے (لہذان کے روکنے کے لیئے حضرت اسامہ کے لشکر کو ابھی جھینے کی ضرورت نہیں ے)جب حضرت او بحرا نے ان کی بوری بات س لی تو فرمایا کیا تم میں کوئی کچھ اور کمنا جا ہتا ہے؟انہوں نے کمانیں۔آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن کی ہے۔آپ نے کمااس ذات کی فتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے اسبات کا یقین ہو جائے کہ (اگر میں اس لشكر كو بھيجوں گا تو)در ندے مجھے مدينہ ميں آكر كھا جائيں كے تو بھي ميں اس لشكر كو ضرور بھیجوں گا۔ (اور خلیفہ بنے کے بعد میں سب سے پہلے میں کام کرنا جا ہتا ہوں)اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اور (اس کشکر کو جانے سے) کیسے (روکا جاسکتا ہے)جب کہ حضور راسان سے وحی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کوروانہ کرو۔ ہال ایک بات ہے جو میں اسامہ ہے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر (نہ جائیں اور) ہمارے پاس رہ جائیں کیونکہ ہماراان کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہمیں ان کی یمال ضرورت ہے اللہ کی قتم! مجھے معلوم

حياة الصحابة أروو (جلداوّل) =

نہیں ہے کہ وہ ایساکر س گے ہا نہیں۔اگر انہوں نے ایسانہ کما تواللہ کی قتم۔ میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔آنےوالے حضرات سمجھ گئے کہ حضرت ابو بحڑنے حضرت اسامہ کے کشکر کو بھیخے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے اور حضرت ابو بحر چل کر حضرت اسامہ ہے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو (مدینہ میں) چھوڑ جانے کے مارے میں ان سے مات کی جس پر وہ راضی ہو گئے۔حضرت او برا نے ان سے یہ بھی کما کہ کیا آپ نے (عمر کویمال رہنے گی) خوشی خوشی اجازت وی ہے ؟ حضرت اسامہ نے کہاجی ہاں۔باہر آکر اینے منادی کو حکم ویا کہ وہ سے اعلان کردے کہ میری طرف سے اس ات کی بوری تاکیدے کہ رسول کر یم عظافہ کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس کشکر میں جانے کے لیئے تیار ہو گیا تھااب وہ ہر گزاس کشکرہے پیھے ندر ہے (ضرور ساتھ جائے) اوران میں سے جواس کشکر کے ساتھ نہ گیااوروہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو بیر سز اوول گاکہ اسے پیدل چل کراس لشکر میں شامل ہونا ہو گااور جن حضرات مهاجرین نے حضرت اسامی کی امارت کے بارے میں گفتگو کی تھی انھیں بلایالوران پر سختی کی اور ان کے (اس لشکر کے ساتھ )آنے کو ضروری قرار دیا۔ جنانچہ ایک بھی انسان اشکر سے پیچے ندر ہاور حضرت او برا حضرت اسامہ اور مسلمانوں کور خصت كرنے كے ليئے نكلے۔اس تشكر كى تعداد تين ہزار تھى اوران میں ایک ہزار گھوڑے تھے جب حضرت اسامہ اپنے ساتھیوں کو لے کراپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت او بحر "تھوڑی دیر حفزت اسامہ" کے ساتھ چلے پھر (مسافر کور خصت کرنے کی (دعایز هی)

استو دع الله دينك واما نتك و حو اتيم اعما لك "

اور فرمایا (اس سفر میں جانے کا) تہمیں حضور نے تھم دیا تھا۔ تم حضور کے ارشاد کی وجہ سے جاؤر نہ میں اس سے روک سکتا
ہوں۔ حضور جس کام کا تھم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کر وار ہا ہوں۔ پھر حضر ت
ہوں۔ حضور جس کام کا تھم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کر وار ہا ہوں۔ پھر حضر ت
اسامہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کاالیے علاقوں سے گزر ہواجو پر سکون تھے اور وہاں
کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے جیسے قضاعہ کے جہینہ وغیرہ قبیلے۔ جب حضر ت اسامہ قوادی قری پنچ توانہوں نے ہو عذرہ کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بناکر آگے بھیجاجو
اپی سواری پر سوار ہو کر حضر ت اسامہ سے پہلے روانہ ہوااور چلتے چلتے (مطلوبہ شر) ابنی تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور (الشکر کے لیئے) مناسب راستہ تلاش کیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور بنی سے دور اتوں کی مسافت پہلے وہ حضر ت اسامہ شکے یاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں (انہیں مسلمانوں اسامہ شکے یاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں (انہیں مسلمانوں

(809)

کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے)اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوااور انہیں مشورہ دیا کہ اب (لشکر کولے کر) تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پراچانک حملہ کیا جا سکے ل

حضرت حسن بن الى الحن فرمات بيس كه حضور علية ناسية انقال سے يملے الل مدینہ اور اس کے اطراف ہے ایک لشکر تیار فرمایا جن میں حضرت عمرین خطاب مھی تھے اور حضرت اسامی من زید کواس لشکر کاامیر بهایان حضرات نے ابھی خندق بھی یار نہیں کی تھی کہ حضور گاانقال ہو گیا۔حضرت اسامہ او گول کو لے کر تھسر گئے اور حضرت عمرے کماکہ آپ رسول الله عظی کے خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے (مارے کیئے واپس آنے کی) اجازت کیں تاکہ وہ مجھے اجازت دیں تو ہم سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں کیونکہ میرے ساتھ برے برے جلیل القدر صحلبہ کرام الشکر میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشر کین خلیفہ رسول اللہ براور حضور کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں بر اجانک حملہ نہ کریں ادر انصارنے کمااگر حفزت او بحرا ہمارے جانے کاہی فیصلہ کریں توان کو ہماری طرف سے سے پیغام دیکر مطالبہ کریں کہ وہ ہماراامیر ایسے آدمی کو بنادیں جو عمر میں حضرت اسامہ ؓ ہے ہوا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت اسام الکایہ پیغام لے کر گئے اور حضرت او بحرا کو جاکر حضرت اسامٹ کی ساری بات بتادی۔ حضرت الد بحرانے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیر ہے مجھے ایک لیں (مجھے مدینہ سے اٹھاکر لے جائیں یا مجھے بھاڑ ڈالیں) تو بھی میں حضور کے فیصلہ کوواپس نہیں لے سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا جھے انسار نے کہا تھاکہ میں آپ کوان کا یہ پیغام پنجادوں کہ وہ یہ جاہتے ہیں کہ آپ ان کاامیر ایسے آدمی کوبنادیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے برا ہو۔ حضرت او بر میٹھے ہوئے تھے ہیان کرا یک دم جھیٹے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ان الخطاب! تیری ال تجھے م كرے ( ایعنی تم مر جاؤ) حضور نے ان كوامير بايا ہے اور تم مجھے کمہ رہے ہو کہ میں ان کو امارت سے ہٹادوں۔ حضرت عمرٌ وہاں سے نکل کر لوگول کے پاس آئے لوگوں نے ان سے بوچھا کہ آپ کیا کر کے آئے۔ حضرت عمر نے کما چلوا پناسفر شروع کرو۔ تمہاری مائیں تمہیں کم کریں آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہر داشت کرنا پڑا۔ پھر حضرت ابد بحر خودان لوگوں کے پاس آئے۔اوران

ل اخرجه ابن عساكر ( ١ص ٢٠٠) من طريق الزهري عن عروة كذافي مختصر ابن عساكر وقد ذكر في كنز العمال (ج ٥ص ٢٠٣) عن ابن عساكر من طريق الواقدي عن اسامةٌ واشار اليه الحافظ في فتح الباري (ج ٨ص ٢٠٠)

(M4.

لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت او بڑا خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ سوارا تھے اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف حضرت ایو بڑا کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے حضرت اسامہ نے کہااے خلیفہ رسول اللہ! یا توآپ بھی سوار ہو جا ئیں یا پھر میں بھی نیچ اتر کر پیدل چانا ہوں۔ حضرت ابو بکڑ نے کہا اللہ کی قتم انہ تم اترو گے اور اللہ کی قتم انہ میں سوار ہوں گا۔ اس میں کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیرا پن پاؤل اللہ کے راستہ میں غبار آلود کر لول کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تا ہے اس کے لیئے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتے ہیں اور اس کے سات سو در جے بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در جے بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در جے بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکڑان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو سات سو گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکڑان کو دخصرت عمر کو میری مدد کے لیئے سال چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت اسے عمر کو مدینہ حضرت ابو بکڑا کے پاس رہ حالے کی اجازت دیری۔ ل

حضرت عروہ فرماتے ہیں جب صحابہ (حضرت ابو بحراکی) بیعت سے فارغ ہوگئے اور سب پوری طرح مطمئن ہوگئے تو حضرت ابو بحرائے کے حضرت اسامہ کو فرمایا تہمیں حضور علیہ نے جمال جائے کا حکم دیا تھا تم وہال چلے جاؤ۔ کچھ مہاجرین اور انسار نے حضرت ابو بحرائے کے محتاوی کوروک لیس کیو نکہ ہمیں ڈر ہے کہ حضور کی وفات کا سن کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے حضرت ابو بحراتمام صحابہ میں معاملات کے اعتبارے سب نے زیادہ سمجھدار اور مضبوط تھے۔ انہوں نے کہ کیا میں اس محلکہ کوروک لوں جے رسول اللہ علیہ نے بھیا تھا ؟اگر میں ایساکروں تو یہ میری بہت بڑی جمھ پر لئکر کوروک لوں جے رسول اللہ علیہ نے بھیا تھا ؟اگر میں ایساکروں تو یہ میری بہت بڑی ہے۔ جمع پر بخص پر میری جان ہے سارے عرب مجھ پر فوٹ پڑیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں اس انشکر کو جانے سے روک دول جے حضوراً نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ اہم اپنے لشکر کو لے کروہاں جاؤ جمال جانے کا تہمیں حکم موج سے افرو۔ تم جنہیں یمال چھوڑ کر جارہ ہو اللہ ان کیا جائی ہیں لیکن اگر تم مناسب موجہ سے لاو۔ تم جنہیں یمال چھوڑ کر جارہ ہو اللہ ان کیلئے کافی ہیں لیکن اگر تم مناسب محمود تو حضرت عمر کو یمال رہنے کی اجازت دے دو۔ میں ان سے مشورہ لیتار ہوں گالور مدد سے لاو۔ تم جنہیں یمال رہنے کی اجازت دے دو۔ میں ان سے مشورہ لیتار ہوں گالور مدد لیتار ہوں گاکونکہ ان کی رائے بوری عمرہ ہوتی ہے اور دہ اسلام کے بوے خیر خواہ ہیں۔ چن نچ لیتار ہوں گاکونکہ ان کی رائے بوری عمرہ ہوتی ہے اور دہ اسلام کے بوے خیر خواہ ہیں۔ چن نچ

ا خرجه ابن عساكر ايضا كذافي مختصر ابن عساكر (ج1ص ١١٧) وكنزالعمال (ج ٥٠٠) وكنزالعمال (ج ٥٠٠) وص ٢١٤) وكنزالعمال (ج

اُر دو (جلداوّل) \_\_\_\_\_\_ الاسم

حضرت اسامة نے جازت دیدی اور اکثر عرب اور اکثر اہل مشرق اور قبیلہ عطفان والے اور قبیلہ ہواسد والے اور اکثر قبیلہ النجع والے اپنے دین کو چھوڑ گئے۔البتہ قبیلہ ہو طے اسلام کو تھاہے رہے اور اکثر صحابہ نے حضرت ابو بحر کو کہا۔ حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کوروک او قبیلہ مخطفان اور باقی عرب کے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان کو ان کے فتنہ کو ختم کرنے کے لئے بھیجدو حضر ت ابو بحر نے حضر ت اسامہ اور ان کے لشکر کورو کنے سے انکار کر دیا اور صحابہ ہے کہاتم جانتے ہو کہ حضور کے زمانے سے بیہ دستور چلاآر ہاہے کہ جن امور میں نہ تو حضور ً کی سنت ہمیں معلوم ہواور ندان کے بارے میں قرآن میں کوئی صاف تھم آیا ہو توان امور کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنا مشورہ دیدیااب میں تہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں۔جو تہمیں زیادہ بہتر نظر آئے اسے تم لوگ اختیار کرلو کیونکہ اللہ تعالیٰ تہمیں ہر گر گراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔میرے خیال میں سب سے بہتر صورت سے کہ حضور کو جوآدی ذکوۃ میں جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھاابوہ (جانور تودے لیکن )رسی ندوے تو بھی اس کے ساتھ جماد کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے حضرت او بحر کسی رائے کو قبول کر لیا اور سب نے دیکھ لیا کہ حفزت او برا کی رائے ان کی رائے ہے بہتر ہے۔ چنانچہ حفزت الد برائے حفرت اسامین زید کووہاں بھیجا جمال جانے کا حضور ﷺ نے انہیں تھم دیا تھااس غزوے کے بارے میں حضرت او بحر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ اوران کے لشکر کو خوب مال غنیمت دیااورا نہیں سیح سالم اس غزوہ ہے واپس فرمایا۔جب حضرت اسامہ روانہ ہوئے تو حفرت ابو برا (مرتدین کے مقابلہ کے لیئے) مهاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر یلے۔سارے دیماتی عرب آیے بال پول کو لے کر بھاگ گئے۔جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دیماتی عرب اینبال بول کو لے کر بھاگ گئے توانہوں نے حضرت او بحرا سے بات کی اور کما کہ ابآپ مدینہ چوں اور عور تول کے پاس واپس چلیں اورایے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو نشکر کامیر مناویں اور اپن ذمہ داری اس کے سپر دکرویں۔ مسلمان حضرت او بحر کو کہتے رہے یمال تک کہ حضرت او بحر مدینہ واپسی کے لیئے تیار ہو گئے اور لشکر کا حضرت خالد بن واید کو امیر بنادیا لوران سے فرملیا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکوۃ دینے لگ جائیں پھرتم میں سے جووالی آناچاہ وہوالی آجائے اس کے بعد حضرت او بحر مدینہ والی ہوئے ل

ل اخرَجه ابن عساكر ايضا كذافي مختصر ابن عساكر(ج1ص ١١٨) وذكره في الكنز(جهص ٢١٨)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

(PYF

حضرت عروةٌ فرماتے ہیں کہ جب حضرت او بحر کی بیعت ہو گئی اور انصار نے جس امر خلافت کے سارے میں اختلاف کیا تھاوہ سب اس پر متفق ہو گئے اور حضرت ابو بحر ہے ۔ فرمایا کہ حضرت اسامہؓ کے لشکر (کی روانگی) کا کام مکمل ہوجانا جاہئے۔ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے کوئی سازاقبیلہ مرتد ہو گیاکسی قبیلے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیااور یبودیت اور نفر انیت سر اٹھاکر دیکھنے لگی اور جو تک مسلمانوں کے نبی کا بھی انقال ہوا تھا اور ان کی تعداد کم تھی اوران کے دستن کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت اس بحری جیسی تھی جو کہ سر دی کی رات میں ہارش میں بھیگ گئی ہو۔ تولو گول نے حضر ت ابو بحر اے کماکہ نے دے کریس ہی مسلمان ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ اسبع ہیں عوبوں نے آپ کی اطاعت جموردی ماسی لغ آپ کے لئے مناسب میں ہے کہ مسلمانوں فی اس جاعت (لشكراسامةً) كوايخ سے جداكر كے بھيجديں۔ تو حضرت ابد بحر نے فرماياس ذات كى قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہوجائے کہ در ندے مجھے اٹھاکر لے جائیں گے تو بھی میں حضور اقدس علیہ کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کرول گااور آبادی میں میرے سواکوئی بھی باتی نہ رہے تو بھی میں اس نشکر کو روانہ کر کے رہوں گالہ حضرت قاسم اور حضرت عمرة روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور ﷺ کاوصال ہوا توسارے ہی عرب مرتد ہو گئے اور نفاق سر اٹھاکر دیکھنے لگا۔اللہ کی فتم میرے والدیر (اس وقت )الی مصیبت بڑی تھی کہ اگروہ مضوط بیازوں بربرتی تووہ ان کو بھی یاش یاش کردیت اور حضور علیہ کے صحابہ کی حالت الیں ہوگئ تھی جیسے وہ بحری جو رات کے اند ھیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہواور در ندول سے بھر ہے ہوئے علاقہ میں حیران دیریشان مو الله کی قتم! (اس موقع یر)جس بات میں بھی صحابه کا اختلاف ہوتا میرے والداس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی نگام کو تھام کر مناسب فیصلہ کر دیتے (جس ے سارااختلاف ختم ہوجا تا۔ ک

حضرت او ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اگر (حضور علیہ کے بعد) حضرت او بحر خلیفہ نہ بنائے جاتے تواللہ کی عبادت (ونیا میں)نہ ہوتی۔ حضرت او ہریرہ نے دوبارہ بیبات فرمائی اور پھر تیسری مرتبہ فرمائی تولوگوں نے ان سے کمااے او ہریرہ (الی بات کہنے سے) آپ رک جائیں۔ انہوں نے فرمایا (میں بیبات اس

ل وقد ذكره في البداية (ج٦ص ٤٠٣) عن سيف بن عمر عن هشام بن عروة قال ابن كثير وقدروى هذا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة من لل وقد اخرجه الطبراني عن عائشة من بنحوه قال الهيثمي (ج٩ص ٥٠)رواه الطبراني من طرق ورجال احدها ثقات

وجہ سے کہ رہاہوں) کہ حضور عظیمہ نے سات سوآد میوں کا لشکر دے کر حضر ت اسامہ کو ملک شام روانہ فرمایا (مشہور روایت تین ہزار کی ہے اس لیئے بظاہر یہ سات سوکا لشکر قریش میں سے ہوگا) جب حضر ت اسامہ ڈی خشب مقام پر (مدینہ سے باہر) پنچ تو حضور علیہ کا وصال ہو گیا اور مدینہ کے اطراف کے عرب مر تد ہوگئے تو حضور کے صحابہ نے حضر ت ابو بحر اس لشکر کوواپس بلالیں آپ ان کو روم بھیج رہے ہیں مالا نکہ مدینہ کے اردگر د کے عرب مر تد ہور ہے ہیں توانہوں نے فرمایاس ذات کی فتم جس حالا نکہ مدینہ کے اردگر د کے عرب مر تد ہور ہے ہیں توانہوں نے فرمایاس ذات کی فتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں !اگر کے حضور کی ازواج مطہر ات کی ٹا نگوں کو تھیٹتے پھر ہیں تو بھی میں اس لشکر کوواپس نہیں بلاؤں گا جے حضور نے روانہ فرمایا ہوں جے حضور نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضر ت ابو بحر نے حضر ت اسامہ کا لشکر موانہ فرمایا (اور اس کوواپس نہلایا) جس کا نتیجہ یہ نکا کہ یہ لشکر جس قبیلہ کے پاس سے گزر تا دوانہ فرمایا (اور اس کوواپس نہلایا) جس کا نتیجہ یہ نکا کہ یہ لشکر جس قبیلہ کے پاس سے گزر تا جن کام تد ہونے کا ارادہ ہو تاوہ قبیلہ والے کے آگر مسلمانوں کی (بڑی) قوت نہ ہوتی توان کے پاس سے انتابوالشکر نکل کرنہ آتا۔ ابھی ہم ان مسلمانوں کو (ان کے حال پر) چھوڑو ہے ہیں۔ ان کورومیوں سے اڑ نے دو (پھر دیکھیں گے) چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے اڑائی کی بیانہ اس کوران کے دور سے اڑائی کی بیانہ اس کوران کے دور بھر دیکھیں گے) چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے اڑائی کی بینانے اس کوران کے دور پھر دیکھیں گے) چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے اڑائی کی

ہیں۔ان کورومیوں سے ترکے دو( چگر و یصی ہے) چنا کچہ اس سنر نے رومیوں سے تران ی اور ان کو شکست دی اور انہیں قتل کیا اور صحیح سالم واپس آگیا اور یوں (راستہ کے) تمام عرب قبیلے اسلام پر جے رہے۔ل حضرت سیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت الدبخر حضرت خالد کے شام روانہ ہونے کے بعد پیمار ہوگئے اور چند ماہ کے بعد اس پیماری میں ان کا انقال ہوا۔ حضرت الدبخر کے

انقال کاوفت قریب آچکا تھااور وہ حضرت عمر کے لیے خلافت طے کر چکے تھے کہ اتنے میں (ملک شام ہے) حضرت مشنی آئے اور انہوں نے حضرت او بحر کو تمام حالات بتائے۔ تو حضرت او بحر نے کما عمر کو میر ہے پائ بلالاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر آگئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے عمر اجو میں تمہیں کہ رہا ہوں اسے غور سے سنواور پھر اس پر عمل کرو۔ میر الندازہ میہ کہ میں آج انقال کر جاؤں گا اور میہ پیر کا دن تھا آگر میں ابھی مر جاؤں تو شام سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت مثنی کے ساتھ (ملک شام) جانے کے لیئے ترغیب دیکر تیار کرلیا اور اگر میں رات تک ذیدہ رہوں اور رات کو میر اانقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت رات کو میر اانقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو حضرت

ل اخرجه البيهقي كذافي البداية (٣٠ ص ٣٠ ه) واخرجه ايضاً الصابو اني في المائتين كما في الكنز (ج ٣ ص ٢٤) عن ابي هريرة بنحوه قال ابن كثير عباد بن كثير أي اسناده هذا اظنه البر مكي لرواية الفريابي عنه وهو متقارب الحديث فاما البصرى التقفي فمتروك الحديث انتهي وقال في كنز العمال وسنده اي حديث ابي هريرة حسن انتهي.

شن کے ساتھ (ملک شام) جانے کے لیئے تر غیب دے کر تیار کر لینااور کوئی بھی مصبت چاہے کتنی ہی ہوی کی بوت سے جاہے کتنی ہی ہوں کی ہوں نہ ہو تنہیں تمہارے دین کام سے اور تمہارے رب کی وصبت سے روک نہ سکے تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے حضور کے انقال کے موقع پر کیا کیا تھا؟ حالا نکہ اتنی ہوی مصبت انسانوں پر بھی نہیں آئی تھی۔اللہ کی قتم !اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرا بھی پیچے ہٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ ہماری مد وچھوڑ دیتے اور ہمیں سزاد سے اور سارا مدینہ آگ میں جل جاتا ہو اللہ تعالیٰ ہماری مد وچھوڑ دیتے اور ہمیں سزاد سے اور سارا

### حضرت ابو بحراً کامر تدین اور مانعین ز کوة ہے جنگ کا اہتمام کرنا

حضرت انن عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کاد صال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھاکر دیکھنے لگا اور عرب کے لوگ مرتد ہوئے لگے اور عجم کے لوگ ڈرانے دھمکانے لگے اور انہوں نے آپس میں نماوند میں جمع ہونے کا معاہدہ کر لیااور یہ کما کہ بیآدی مر گیاہے جس کی وجہ سے عربوں کی مدد ہور ہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو پھڑنے مهاجرین اور انصار کو جمع کر کے فرمایا عربول نے زکوۃ کی بحریال اور اونٹ روک لیئے ہیں اور اینے دین سے منہ موڑ گئے ہیں ان عجم والول نے تم سے جنگ کرنے کے لیئے نهاوند میں اکٹھا ہوناآ پس میں طے کرلیا ہے اور وہ یوں سیجھتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی وجہ سے تمہاری مرد کی جارہی تھی وہ دینیا سے رخصت ہو گئی۔ابآپ لوگ مجھے مشورہ دیں (کہ اب ہمیں کیا کرناچاہئے) کیونکہ میں بھی تم میں کا ا کیے آدمی ہوں اور اس آزمائش کا تم سب سے زیادہ یو جھ مجھے پر ہے۔ چنانچہ وہ حضر ات بہت دیر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب ولے کہ اللہ کی قتم!اے خلیفہ رسول الله! ميراخيال يد ہے كه آپ عربول سے نماز قبول كرليس اور زكوة كو ان ير چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ ابھی ابھی جاہلیت چھوڑ کرآئے ہیں۔ اسلام نے ان کو ابھی بوری طرح تیار نهیں کیا)ان کی دین تربیت کا پورا موقع نهیں مل سکلا) پھریا تواللہ تعالیٰ انہیں خیر کی طرف واپس لے آئیں گے۔ یاللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے توہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پداہوجائے گی۔ان بقیہ مهاجرین اور انصار میں تمام عرب اور عجم سے لڑنے کی طاقت نمیں ہے۔ پھر حفرت ابو بحر نے حضرت عثال ای طرف النفات فرمایا۔ انہوں نے بھی ایمانی

لَ اخرجه ابن جريو الطبوى (ج ٤ ص ٣ ٤)

حياة الصحابة أردو (جلداول) - حسن المرام

ترجمہ : وعدہ کرلیااللہ نے ان لوگوں ہے ، جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام۔البتہ پیچھے حاکم کردے گالن کو ملک میں ، جیساحاکم کیا تھالن ہے اگلوں کو!"اللہ ک قتم ااگریہ لوگ ججھے وہ رسی دینے ہے انکار کردیں جے وہ حضور کو دیا کرتے تھے لور پھر در خت لور پھر لور تمام انسانون لور جنات ان کے ساتھ مل کر مقابلہ پرآجائیں تو بھی میں ان ہے جماد کروں گایمان تک کہ میری دوج اللہ ہے جا ملے۔اللہ تعالی نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز لور و نو کہ عرب کے کوالگ الگ کردیا ہو پھر ان دونوں کو اکھا کردیا ہو۔ (لہذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عرب کے لوگ صرف نماز پر حسن لور نوان کو اکھا کردیا ہو بھر ان دونوں کو اکٹھا کردیا ہو۔ (لہذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عرب کے اللہ کراور فربلیا کہ جب اللہ تعالی نے لوب کر کے دل میں ان (مانعین زکوۃ) ہے جنگ کرنے کا پختہ عرب ہو کہا ور میں ان (مانعین زکوۃ) ہے جنگ کرنے کا پختہ عرب ہیں جن ہے۔ ا

حضرت صالح بن کیاس فرماتے ہیں کہ (حضور عظیہ کے انقال کے بعد) جب ارتداد پھینے نگا تو حضرت ابو بحر نے کھرے ہو کر اللہ کی حمد و شابیان فرمائی اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اس للہ کے لیئے ہیں جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا۔ (کی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں) اور جس نے انتادیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہری غنی بنادیا۔ اللہ تعالی ضرورت نہری غنی بنادیا۔ اللہ تعالی کے انجوجہ الحطیب فی رواۃ معالمك كذافی كنز العمال (ج ٣ ص ١٤٢)

حياةالصحابة أر دو (جلداوّل)

نے حضرت محمد عظی کواس حال میں مبعوث فرمایا تھا کہ (اللہ والا) علم بے سہارا تھا اور اسلام اجنبی اور محکرایا ہوا تھا،اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اور اسلام کازمانہ پر آنا ہو چکا تھا (اب اس کا نام لینے والا کوئی ندر ہاتھا) اور اسلام والے اسلام سے بھٹک چکے تھے اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر ناراض تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی خیر دی تھی وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ ہے نہیں دی تھی اور جو نکہ ان کے ماس (برائیاں ہی برائیاں)اور شرہی شر تھااس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ہے برے حالات کو نہیں ہٹایا تھالورانہوں نے اللہ کی کتاب کویدل دیا تھالوراس میں بہت می باہر کی باتیں شامل کر دی تھیں اور ان پڑھ عرب اللہ سے بالکل بے تعلق تھے۔نہ وہ اللہ کی عمادت کرتے تھے اور نہ اس سے دعا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ ننگ معیث والے تھے اور ان کادین سب سے زیادہ گمر ابی والا تھا۔ وہ سخت اور میکار زمین کے رہنے والے تھے (یہ حالات تھاور) حضور کے ساتھ صحاب کی ایک جماعت تھی جن کواللہ تعالی نے حضور کی برکت سے جع فرماد یا اور ان کوسب سے افضل امت بنادیا اور ان کا اتباع کرنے والوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور دوسرول بران کو غالب فرمایا۔ یمال تک کہ الله تعالی نے است نی عظی کوایے ہاں بالیالوراب ان عربول پر شیطان اس جگد سوار ہو ناچا ہتا ہے جمال سے اللہ تعالی نے اسے اتار اتھادہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے ادریہ آیت پڑھی۔ وَمَا مُحَمَّدُ الاَّ رَسُولُ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبِلَهِ الرُّسُلُ اَفَالِنْ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقُلْبُتُمْ عَلَى آعُقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبْيُه فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا "

وَسَيَحُزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ

 حياة الصحابة أروو (جلداقل) ------

کنارے پر تھے اس نے تمہیں اس (میں گرنے) سے بچالیا۔اللہ کی قتم! میں اللہ کے لیئے لئوں گاوراس لڑنے کو ہر گز نہیں چھوڑوں گا یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کروے اور ہم سے اپنے عمد کو فاکر دے۔ ہم میں سے جو مارا جائے گاوہ شہید اور جنتی ہو گااور ہم میں سے جو باقی رہے گاوہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سے جو باقی رہے گاوہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سے جو باقی رہے گاوہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سے جو باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سے بین میں اس کا وارث ہو گا۔اللہ تعالیٰ نے حق کو سے بین سے بین میں اس کا در شروع کا۔اللہ تعالیٰ نے حق کو سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین کی سے بین سے بین سے بین کر اس کی تین سے بین کر اس کی تین سے بین سے بین

مضبوط فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہوسکتااوران کا فرمان یہ ہے۔ --- بہلو بینی دیر رومز حدود رسر میں وسل ایسوری بیعوم سے دیرد

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امِنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الْيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

یہ فرماکر منبرے نیچاترآئے۔ جعنہ وع فوا ترین کے عب کرلوگ م

حصرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مر تد ہو گئے اور تمام مهاجرین کی ایک ہی رائے تھی اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا (کہ مانعین زکوۃ سے جنگ نہ کی جائے) تو ہم نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ آک لوگوں کو چھوڑدیں کہ وہ نماز پڑھتے ر ہیں اور زکوۃ نہ دیں (آپ ان سے جنگ نہ کریں) کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا تووہ زکوہ کا بھی ا قرار کرلیں گے۔حضرت او بحر نے فرمایاس ذات کی قتم جس کے تبضہ میں میری جان ہے جس چیزیر حضور ﷺ نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دول اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسان سے (زمین یر) گریروں۔ لمذامیں تواس چیز پر ضرور جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت او بحرنے (زکوۃ نہ دینے پر)عربوں سے جنگ کی بہال تک کہ وہ بورے اسلام کی طرف واپس آگئے۔ حضرت عمر نے فرمایاس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے او برکار ایک دن، خاندان عمر (کی زندگی مر کے اعمال سے بہتر ہے)۔ کے حفرت عرفرات بن كه جب حضور علية كاوصال موكيا توعرب كے بهت سے لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے ہم نماز تو پر ھیں کے مگر زکوۃ نہیں دیں گے۔ میں نے حصرت او بحركي خدمت مين آكر عرض كيايا خليف رسول الله أأب او كول كي ساتهم تاليف كا معاملہ کرس اوران کے ساتھ نرمی پر تیں کیونکہ یہ لوگ وحثی حانوروں کی طرح سے ہیں۔ حضرت او بحرنے فرمایا مجھے توامید تھی کہ تم میری مدد کرد کے لیکن تم تو میری مدد چھوڑ کر میرے یاس آئے ہوتم جاہلیت میں تو بوے زور دار تھے اسلام میں بڑے بودے اور کمزور ہوگئے ہو جھے کس چیز کا ڈرے میں من گھڑت اشعار اور گھڑے ہوئے جادو کے ذریعے

ل اخرجه ابن عساكر قال ابن كثير فيه انقطاع بين صالح بن كيسان والصديق لكنه ليشهد لنفسه بالصحة لجزائسة الفاظه وكثرة ماله من الشواهد كذافي الكنز (ج٣ص ٢٤١) وقدذكره في البداية (ج٣ص ٣١١)عن ابن عساكر بنحوه للحدي كذافي الكنز (ج٣ص ٢٤١)

سے ان (مئرین ذکوۃ) کی تالیف کروں ؟ افسوس صد افسوس۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی قتم اجب تک میرے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے میں ان سے ایک رسی کے روکنے پر بھی ضرور جہاد کرونگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے سے زیادہ پختہ عزم والا پایا اور انہوں نے لوگوں کو کام کرنے کے ایسے بہترین طریقے بتائے اور ان کو اس طرح اوب سکھایا کہ جب میں خلیفہ بنا تولوگوں کے بہت سے دشوار کام مجھ برآسان ہوگئے۔ ل

حفرت ضبہ بن محصن عنزی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ حضرت الو براسے افضل ہیں ؟ بیر س كر حضرت عمر رو يرك اور فرمايا الله كى فتم الو بحركى ایک رات اور ان کاایک دن عراور عمر کے خاندان (کی زندگی بھر کے اعمال) سے بہتر ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تہیں ان کی وہ رات اور ان کاوہ دن بتادوں ؟ میں نے کمااے امیر المومنین اضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تووہ ہے جس رات حضور ﷺ مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حضر ت او بڑا حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔آگے وہ صدیث ذکر کی جو بجرت کے باب میں صفحہ ۳ سام پر گزر چکی۔ پھر فرمایالور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور گاوصال ہوالور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے آن میں سے کچھ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوۃ نہیں دیں کے اور کچھ کہنے لگے ہمند نماز پڑھیں گے اور نہ زکوۃ دیں گے۔ چنانچہ میں حضرت او بحر کی خدمت میں آیا اور میرے جذبہ خیر خواہی میں کچھ کمی نہ تھی اور میں نے کمااے خلیفہ رسول الله الباوكوں كے ساتھ تالف كامعالمه كريں آگے بچيلى حديث جيسامضمون ذكر كيا۔ ك حضرت او ہر رو فرماتے ہیں کہ جب حضور علی کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد حفزت الوبح خلیفہ بے اور بہت سے عرب کا فر ہو گئے تو حفزت عمر نے کمااے اوبر آآپ لوگوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں جب کہ حضور کے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیاہے جب تک وہ لآاللاللہ نہ کہدلیں۔ چتانچہ جو بھی لآالہ الااللہ یرے کے گاوہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کرلے گا ہال اسلام کے حقوق واجبہ اس کے مال اور حان سے لیئے جائیں گے۔اور اس کا حساب اللہ کے حوالہ ہوگا۔ (کہ وہ دل ہے مسلمان ہوا تھایا نہیں بیداللہ کو معلوم ہے وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معالمہ فرمائیں

ل عند الإسماعيلي كذافي الكنز (ج ٣ ص ٢٠٠٠)

لله اجرجه الدينوري في المجالس وابو الحسن بن بشر ان في فوائد والبيهقي في الدلائل واللا اللككائي في السينة كما في منتخب كنز العمال (ج ٤ ص ٣٤٨)

گے) حضرت او بحر نے کہا نہیں۔ جو آدمی نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گامیں اس سے ضرور جنگ کروں گا کیو نکہ زکوۃ مال کاحق ہے (جیسے کہ نماز جان کاحق ہے) اللہ کی قتم اگریہ لوگ ایک رسی حضور کو تو دیا کرتے ہے اور آب جھے نہیں دیں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا (دین میں ایک رسی کے برابر کمی بھی نہیں بر داشت کر سکتا ہوں) حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قتم اان کے یہ کہتے ہی جھے یقین ہوگیا کہ اللہ نے رافعین زکوۃ سے برگا کوری طرح شرح صدر فرما مرکز ہو کہا ہے کہ ایک کرنے کے بارے میں حضرت او بحر کا بوری طرح شرح صدر فرما رکھا ہے۔ چنانچہ جھے بھی سمجھ آگیا کہ یہ (جنگ کرنا) ہی حق ہے۔ ا

حضرت الوبحر صدیق کا اللہ کے راستہ میں لشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا اور ان کا جماد کے بارے میں ترغیب دینا اور روم سے جماد کے بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا

حضرت قاسم بن محر آنے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت الوجر الوگوں میں بیان کی اور حضور عظیم پر درود

لوگوں میں بیان کرنے کے لیئے کھڑے ہوئے۔ تواللہ کی حمر بیان کی اور حضور علیم پر خوااور پھر فرمایا کہ ہر کام کے لیے بچھ اصول و قواعد ہوا کرتے ہیں جوان کی پابتہ کی کرے گا

اس کے لیئے یہ اصول و قواعد کافی ہوں گے اور جواللہ عزوجل کے لیئے عمل کرے گااللہ تعالیٰ
اس کی ہر طرح کفایت فرما میں گے۔ تم پوری طرح محنت کرو اور اعتدال سے چلو کیونکہ
اعتدال سے چلنا انبان کو مقصود تک جلدی پینچا دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو! جس کے پاس
اعتدال سے چانا انبان کو مقصود تک جلدی پنچا دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو! جس کے پاس
ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے اور جس کی نیت ثواب کی نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار
طرف سے )کوئی اجر نہیں ہے اور جس کی نیت (صحیح) نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار
نہیں۔ غور سے سنو! اللہ کی کتاب میں جماد فی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اسے ثواب
کے لیئے توہر مسلمان کے دل میں جماد کی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اسے تواب
تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اور جس کے ذریعہ اللہ نے (مسلمانوں)

لى عندالامام احمد والشيخين واخرجه ايضا الا ربعة الا ابن ماجه وابن حبان والبيهقي كما في الكنز (ج ٣ ص ٣٠١)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) = کو کر سوائی سے نجات عطا فرمائی ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا وافرت کے شرف کو

حضرت لین اسحاق بن سار ؓ، حضرت خالد بن ولید ؓ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگ بمامہ سے فارغ ہو گئے اور ابھی وہ بمامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت او بحر صديق نے بہ خط لکھا:

" یہ خط اللہ کے بندے اور رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ابو بحر" کی طرف سے خالدین ولید اوران کے ساتھ جتنے مہاجرین اور انصار اور تابعی حضرات ہیں ان سب کے نام ہے۔سلام علیم میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کر تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں البعد! تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جس نے اپنے وعدہ کو پورا کیااور اپنے بندے کی مدد کی اور اینے دوست کو عزت دی اور اپنے دسمن کو ذلیل کیا اور اکیلا تمام لشکروں پر غالب آگیا جس الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس نے (قرآن میں) یہ فرمایا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوُ امِنَكُمْ وَعَمِلُو االصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي اِلْاَ رُضَ كُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ آكَ ساري آيت للهي-

ترجمه : "وعده كرليا الله ن ان لوگول سے جوتم ميں ايمان لائے بين اور كئے ہیں۔انہوں نے نیک کام۔البتہ پیچیے حاکم کروے گاان کو ملک میں جیساحاکم کیا تھا۔ان سے الگوں کو اور جمادے گاان کے لیے دین ان کا جو پیند کر دیاس نے واصطے۔ "اور یہ اللہ تعالیٰ کا ابیاد عدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتااور یہ انبیات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور الله نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیاہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے۔

كُتُبُ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمُ ترجمہ: "فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ ہری لگتی ہے تم کو۔ "اور آیات بھی لکھیں اہذا تم وہ محنت اور اعمال اختیار کروجن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے کیئے اپنے وعدے کو پورا فرمادے اور اللہ تعالی نے تم پر جو جماد فرض کیا ہے اس میں تم اس کی اطاعت کرو۔ چاہے اس کے لیئے حمیں بوی مشقت اٹھائی پڑے اور بوی مصیبت بدر جہ کمال سہی پڑے اور دور دراز کے سفر کرنے بڑیں اور مال اور جان کے نقصان کی تکلیف اٹھانی بڑے کیو تکہ اللہ کی طرف ے ملنے والے اجر عظیم کے مقابلے میں یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں بچھ بھی نہیں ہیں۔اللہ تم

لَ اخْرَجَهُ ابن عساكر (ج1 ص ١٣٣) كذافئ المُختَصْرِ وذكر ه في الكنز (ج ٨ض ٢٠٧). مثله واخرجه ابن جرير الطبري (ج ٤ ص ٣٠) عن القاسم بن محمد بمثله

پر رحم فرمائے تم ملکے ہویا بھاری۔ ہر حال میں اللہ کے راستہ میں نکلواور اپنے مال اور جان کو لئے کر جماد کرواس مضمون کی ساری آیت لکھی۔ س لو میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیاہے اور یہ کماہے کہ جب تک میں نہ کموں وہ عراق سے کمیں اور نہ جائیں تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جا کو اور اس میں سستی بالکل نہ کرو۔ کیونکہ اس راستہ میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق شوق سے چلے گا اللہ تعالی اسے بواا جرعطا فرمائیں گے جب تم عراق پنج جاؤتو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی وہیں رہنا۔ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی مہمات کی ہر طرح کفایت فرمائے والسلام علیم ورحتہ اللہ وہرکا تہ " ل

حضرت عبدالله بن الى اوفى الخز اع فرماتے ہیں كه جب حضرت الد بحرات روميوں سے لڑنے کاارادہ کیا توانہوں نے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن إلى و قاص، حضرت سعيد بن زيد، حضرت ابو عبيده بن جراح اوربدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہؓ کو بلایاوہ سب حضرت الوبكو كل خدمت مين حاضر موسة اور مين بھي ان مين تھا تو حضرت الوبكو في فرمایا اللہ تعالی کی تعمتوں کو شار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے تمام اعمال اس کی تعمتوں کا مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں لہذا تمام تعریفیں اس کے لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلمہ کو جمع فرمادیا اور تمهارے اندر اتفاق پیدا کر دیااور تمهیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور شیطان کو تم سے دور فرمادیا۔اب شیطان کونہ تواس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سمی کوشر کیک کرو گے اور نداس بات کی امید ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مناؤ گے۔چنانچہ آئ تمام عرب ایک مال باب کی اولاد کی طرح ہیں۔ میرایہ خیال ہور ہاہے کہ میں مسلمانوں کورومیوں سے لڑنے كيليح شام بھيج دول۔ تاكم الله تعالى مسلمانول كى تائيد فرمائے اور اينے كلمه كوبلند فرمائے اور اس میں مسلمانوں کو بہت بواحصہ (شمادت کالوراجروثواب کا) ملے گا۔ کیونکہ ان میں سے جواس لڑائی میں مارا جائے گادہ شہید ہو کر مرے گالور جو کچھ اللہ کے مال ہے وہ نیک لوگوں کے لیئے بہتر ہے اور جوزندہ رہے گاوہ دین کا دفاع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اور اسے اللہ کی طرف سے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ یہ تومیری رائے ہے۔اب آپ میں سے ہر آدی اپنی رائے بتائے۔چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جوابی مخلوق میں سے جے جاہیں کسی خیر کے ساتھ خصوصیت سے نواز دیں۔اللہ کی قتم!جب بھی کسی نیکی کے کام میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے ہوھنے کی کوشش کی آپ ہم ہے اس نیکی

ل احرجه البيهقي في سننه (ج ٩ ص ١٧٩) انتهى

میں برھ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔میرےول میں بھی ہی خیال آیا تھالور میر اارادہ تھا کہ میں آپ سے ملا قات کر کے آپ ہے اس کاذکر کروں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی مقدر فرمار کھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر كريس آپ كى رائے بالكل تھيك ہے اللہ تعالى آپ كو بميشير رشد وہدايت كے راستہ پر چلائے آپ گھوڑے سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے مسلسل جیجیں اور پیدل وستول کو بھی ملسل بھی فی غرضیکہ لشکر کے پیچھے لشکر روانہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا۔اے خلیفہ رسول اللہ ابیروی ہیں اور یہ عوالا صفر ہیں یہ تیز دھار والے لوہے اور مضبوط ستون کی طرح ہیں میں اسے مناسب تہیں سجتا ہول کہ ہم سبان میں بے سوچے سمجھ ایک دم تھس جائیں۔ باعد میر اخیال یہ ہے کہ گھوڑے سواروں کی ایک جماعت بھیجیل جوان کے ملک کے اطراف پر اجاتک شب خون ماریں اور پھرآپ کے پاس واپس آجائیں جبوہ اس طرح کئی دفعہ کرلیں گے تواس طرح وہ رومیوں کا کافی نقصان بھی كر مجكے مول كے اوران كے كنارے كے بہت سے علا قول ير قضه بھى كرليس كے اس طرح وہ رونمی اینے دشمنوں بعنی مسلمانوں سے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔اس کے بعد آپ آدمی بھیج كريمن في اور قبيله ربيعه ومصر ك آخرى علا قول ك مسلمانون كوايين بال جمع كرين اس کے بعد اگراپ مناسب سمجھیں تواس لشکر کولے کراپ خودرومیوں پر حملہ آور ہول یاان کو سمی کے ساتھ بھیج دیں (اور خود مدینہ میں تھسرے رہیں)اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن خاموش ہو گئے اور باقی لوگ بھی خاموش رہے۔حضرت الدبر سے فیر فرمایاآپ لوگول کی کیا رائے ہے ؟اس ير حفرت عثال ان عفال نے كماميرى رائے سے كه آپ اس دين اسلام والول کے برے خیر خواہ ہیں اور ان کیلئے برے شفق ہیں۔جب آپ کو اپنی رائے میں عام مسلمانوں کے لیئے فائدہ نظر آرہاہے نوآپ بے کھٹک اس پر پوری طرح عمل کریں کیونکہ آپ كبارے ميں ہم ميں سے كسى كوكو كى بد كمانى نہيں ہے اس پر حضرت طلح، حضرت زبير"، حضرت سعد، حضرت ابو عبيده ، حضرت سعد بن زيد اور جو مهاجرين وانصار اس مجلس ميں موجود تصان سب نے کماکہ حفرت عثال درست فرمار سے ہیں۔جوآپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ کیونکہ ہم نہ نوآپ کی خالفت کرتے ہیں اور نہ آپ پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں اور اسی طرح کی اور باتیں گہیں۔ان لو گول میں حضرت علیٰ بھی موجود تھے لیکن وہ غاموش تصانهول نے ابھی تک کچھ نہیں کما تھا۔ تو حضرت او بحر نے ان سے فرمایا اے او الحن! تمهاري كيارائے ہے ؟ انہول نے كماميري رائے بيہ كہ چاہے آپ خودان كے پاس

جائیں چاہے کسی اور کوان کے پاس بھیج دیں انشاء اللہ کامیابی آپ ہی کو ہو گی۔ آپ کی مدد ضرور ہوگا۔ حضرت الو بحرنے فرمایا اللہ تعالی تہیں خیر کی بھارت دے۔ یہ تہیں کمال سے پتہ چل گیا کہ جیتنا تو ہمیں ہی ہے اور ہماری مدد ضرور ہوگی ؟)حضرت علی نے کمامیں نے حضور عظی کو فرماتے ہوئے ساکہ بدرین اینے دشمنوں پر غالب آگر رہے گا۔ یمال تک کہ بد دین مضبوطی سے کھڑ اہو جائے گااور دین والول کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابو بحر نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ! بیر حدیث کتنی عمرہ ہے۔تم نے بیر حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا۔اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر حضرت ابو بحر لوگوں میں بیان کے لیئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مناسب حمدو ثنابیان کی اور حضور کر درود بھیجا۔اس کے بعد فرمایا ہے لوگو!الله تعالیٰ نے تنہیں نعمت اسلام عطافرہائی۔اے اللہ کے بند و اشام میں جاکر رومیوں سے غروہ کرنے کے لیئے تیار ہوجاؤ۔ میں تمہارے لیئے بہت سے امیر مقرر کروں گا اور انہیں الگ الگ جھنڈے باندھ کردول گا۔تم اینے رب کی اطاعت کرو اور اینے امیرول کی مخالفت نہ کرو۔ نیت اور کھانا پینا ٹھیک رکھو۔ اللہ تعالیٰ الن او گول کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور ہر نیکی کواچھی طرح کریں (یہ ترغیبی بیان من کر)لوگ خاموش رہے اور اللہ کی قتم!انہوں نے حضرت او برط کی دعوت کو قبول نہ کیا۔اس پر حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت التهيس كيا ہو گياہے كه تم لوگ خليفه رسول الله كي دعوت كو قبول نہيں كرتے ہو؟ حالا نکہ انہوں نے تہیں اس چیز کی دعوت دی ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔اگر بغیر محنت کے مال غنیمت کے ملنے کی امید ہوتی یا تھوڑ الور آسان سفر ہوتا توتم جلدی سے قبول کر ليتة (اس موقع ير حضرت عمر نے عرضاً فريباً او سفراً قاصدًا كے الفاظ استعمال كيئے جو قرآن مجيد ميں الله تعالى نے منافقوں كے ليئے استعال فرمائے ہيں )اس ير حضرت عمرون سعيد في کھڑے ہو کر کما۔اے این الخطاب! کیاتم ہمارے بارے میں منافقوں والی مثالیں استعال کرتے ہو؟ تم جو ہم پراعتراض کررہے ہو کہ ہم نے حضرت ابو بحر کی دعوت کو قبول نہیں کیا ، توتم نے ان کی دعوت قبول کرنے میں پہل کیوں نہیں کی ؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت او بحر کوا چھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر یہ مجھے دعوت دیتے تومیں ضرور قبول کر لیتااوراگر یہ مجھے غزوہ میں جھیجے تو میں ضرور چلاجا تا حضرت عمروہن سعید نے کمااگر ہم غزوہ میں جائیں گے تو تمہاری وجہ سے نہیں جائیں گے ہم تواللہ کے لیئے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کما الله تعالى تهيس توقيق عطافرمائے تم نے بہت عدوبات كهى۔ حضرت الوبحر نے حضرت عمر سے فرمایات بیٹھ جائیں اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تم نے حضرت عمر سے جو الفاظ سے ہیں اس

حياة الصحابة أردو (جلداول) ے حضرت عمر کی مراد کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانایاڈانٹنا نہیں ہے بلعہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جولوگ ست ہو کر زمین سے حیثے جارہے ہیں ان میں جماد کے لیئے جانے کا ابھار اور شوق بیدا موجائے۔اس کے بعد حضرت خالدین سعید ؓ نے کھڑے موکر کما۔ خلیفہ رسول اللہ ٹھک کمہ رہے ہیں اے میرے بھائی (عمروین سعید) تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خالد نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔جس نے محمہ عظی کو ہدایت اور دین حق دے کر جھیجا تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کردے اگر چہ بیہ بات مشرکوں کو ناگوار لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جواینے وعدہ کو بورا کرنے والا اوراینے وعدہ کو ظاہر اور غالب کرنے والا اور اپنے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے۔نہ ہم (آپ کی ) مخالفت کرنے والے میں اور نہ ہمار آایس میں کوئی اختلاف ہے۔ آپ بڑے خیر خواہ اور شفق والی ہیں۔ آپ ہمیں جب نظنے کو کمیں گے ہم اس وقت نکل جائیں گے۔اور جب آپ ہمیں کوئی حکم دیں گے ہم آپ کے اس حکم کوما نیں گے۔حضرت ابد بحر حضرت خالدگی اس بات سے بوے خوش ہوئے اور ان سے فرمایا اے بھائی اور دوست، جزاك الله حير! تم اين شوق سے مسلمان ہوئے۔ تم نے ثواب کی نیت سے جرت کی ، تم اپنادین لے کر کا فرول سے بھا گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول تم پر رحت نازل کرے۔ تم چلو سے کہ کہ حضرت او بحر (منبرے) فیج تشریف لےآئے اور حضرت خالدین سعید نے واپس آگر (سفر کی) تیاری شروع کردی۔حضرت ابو بحر نے حضرت بلال سے کما کہ لوگوں میں اعلان کردو کہ اے لوگو!شام میں رومیوں سے جماد کے لیئے چل پڑواؤرلوگ نہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے امیر لوك فكر كاه مين جع موت رب\_ يهال تك كه كافيرى تعداد جع موكى - حضرت الوجر چند صحابہ کوسا تھ لے کراس لشکر کے پاس تشریف لائے۔انہیں وہاں مسلمانوں کی انچھی تعداد نظر آئی لیکن انہوں نے رومیوں سے جنگ کے لیئے اس تعداد کو کافی نہ سمجھا۔اور اینے

بیلے اشکر گاہ بہتے گئے۔ کھرروزانہ دس، بیس، بیاس، چاہیں، بیاس افر سوسو ہوکہ لوگ افکر گاہ بین جع ہوتے۔ حیر روزانہ دس، بیس میں بی قعداد جع ہوگی۔ حضر تاہو بحر چند صحابہ کوساتھ لے کراس افکر کے پاس تشریف لائے۔ انہیں وہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد نظر آئی لیکن انہوں نے رومیوں سے جنگ کے لیئے اس تعداد کو کافی نہ سمجھا۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی اتن ہی تعداد کو رومیوں سے مقابلہ کے لیئے شام بھی دوں تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیارائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں تو بوالاصفر رومیوں کے لئے آئی تعداد کو کافی نہیں سمجھتا ہوں حضرت ابو بحر نے دوسرے حضرات سے بوچھاآپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ان سب نے کہا حضرت عمر نے جو کہا ہمار ابھی وہی خیال ہے۔ حضرت ابو بحر نے کہا کیا میں بہن والوں کو خط نہ لکھ دوں جس جو کہا ہمار ابھی وہی خیال ہے۔ حضرت ابو بحر نے کہا کیا میں بہن والوں کو خط نہ لکھ دوں جس میں ہما نہیں جماد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی تر غیب دیں۔ حضرت ابو بحر کے تمام میں ہما نہیں جماد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی تر غیب دیں۔ حضرت ابو بحر کے تمام میں ہما نہیں جماد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی تر غیب دیں۔ حضرت ابو بحر کے تمام

حياة الصحابة أروو (جلداقل)

ساتھیوں نے اسے مناسب سمجھالور حضرت ابو بحر سے کہا۔جی ہاں جوآپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ جنانچہ انہوں نے بیر خط لکھا :۔

### جماد فی سبیل الله کی تر غیب کے لیے

حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کا یمن والوں کے نام خط "بسم الله الرحل الرحيم خليفه رسول الله عظية كي طرف سے يمن كان تمام مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط ہے جس کے سامنے میرابیہ خط پڑھا جائے۔ سلام علیم میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کو ئی معبود نہیں ہے۔امابعد اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جماد کو فرض فرمایااور انہیں ہر حال میں تکلنے کا تھم دیا، چاہے ملکے ہول پابھاری۔اوراللہ کے راستے میں مال وجان لے کر جہاد كرنے كا علم ويا جمادا كي زير وست فريضہ خداوندى ہے جس كا تواب اللہ كے ہال بہت بوالماتا ہے ہم نے مسلمانوں سے کما کہ وہ ملک شام میں جاکررومیوں سے جماد كريں۔اس كے لينے وہ جلدي سے تيار ہو گئے اور اس ميں ان كى نيت بدى عمرہ ہے (کہ وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے جارہے ہیں)اور (اس سفر جمادی) تیاری جلدی سے كراد ليكن اس سفر مين آپ او گول كي نيت ٹھيك ہوني جا بيئے - تنہيں دوخوبيوں ميں ے ایک خوبی توضرور ملے گی۔ یا توشہادت یا فتح اور مال غنیمت کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بعدول سے اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ وہ صرف باتیں کریں اور عمل نہ كريں اللہ كے دشمنوں سے جماد كيا جاتارہے گا۔ يمال تك كہ وہ دين كي حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے اعمال کو پاکیزہ فرمائے اور جم کر مقابلہ کرنے والے مهاجرین کا نواب تنہیں عطافر مائے۔"

روم وسعبد وعدوت من رون وب مین طفا روند. اور حضرت الو بحر نے حضرت انس بن مالک کوید خط دے کر ( یمن ) جھجاك

حضرت عبدالرحمٰن بن جیر میں کہ جب حضرت الو بحر ، حبشہ والوں کی جماعت بھیجنے گئے توان میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور پھرا نہیں شام جانے کا عظم دیا اور ان کو خوشخری دی کہ آللہ تعالیٰ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں گے اور وہ وہال معبدیں بنائیں گے اور بیبات سامنے نہ آئے کہ تم وہاں کھیل کود کے لئے گئے ہو۔ شام میں

ا أخرجه أبن عساكر (ج 1 ص ١٣٦) عن الزهري كذافي المختصر (ج ٢ ص ١٣٦) والكنز (ج ٣ ص ١٤٦)

(P27

نعتوں کی کثرت ہے۔ تنہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گاللذ تکبر سے گئ کر رہنا (کیونکہ کھانے اور مال کی کثرت ہے انسان میں اکثر پیدا ہو جاتی ہے) رب کعبہ کی قتم! تم میں ضرور تکبر پیدا ہو گااور تم ضرور اتراؤ گے۔ غور سے سنو! میں تنہیں دس باتوں کا تھم دیتا ہوں کسی بوڑھے کو ہرگز قتل نہ کرنا،آگے اور حدیث ذکر کی۔ له

حضرت عمر بن خطاب كاجهاداور نفر في سبيل الله كے لئے

ترغیب دینااوراس بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا

حضرت قاسم بن جمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مٹی بن حاریث رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خاطب ہو کر فرمایا اے لوگو! فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو۔ ہم نے فارس کی سر سبز اور شاداب زمین پر قبضہ کرلیا ہے اور عراق کے دو کلڑوں میں سے بہترین کلڑاہم نے ان سے لے لیا ہے اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے اور ہم نے ان کو خوب نقصان پیچایا ہے اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں اور انشاء اللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا سر ذمین میں جو وہ تو تہمیں جمال گھاس ملتا ہے وہال جاکر تم پچھ دن رہ لیتے ہواور جازوالے اس سر زمین میں اس طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں جو مماجرین اللہ کے دین کے لیئے ایک وم دوڑ کرآیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کمال دور جا پڑے ہیں ؟ تم اس سر زمین میں جماد کے لیئے چلو جس کے بارے میں اللہ نے تم سے (قرآن میں) وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس زمین کاوار شدیا گاکیو نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :۔

ليظهره على الذين كله م

ترجمہ: "تاکہ اللہ اپند دین کو تمام دینوں پر غالب کردے۔ "اور اللہ اپند دین کو ضرور غالب کر دے۔ "اور اللہ اپند دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپند کے اور اپند کے نیک بندے کمال ہیں ؟اس دعوت پر سب سے پہلے حضر ت ابد عبیدین مسعود نے لیک کی پھر سعد بن عبیدیاسلط بن قیش نے (یوں ایک ایک کر کے بوالشکر تیار ہوگیا) جب بیہ تمام حضر ات جمع ہوگئے تو حضر ت عمر ہے کما گیا کہ مماجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنادیں۔ فرمایا نہیں اللہ کی قسم (آج) میں ایسے نہیں اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنادیں۔ فرمایا نہیں اللہ کی قسم (آج) میں ایسے نہیں

ل احرجه ابن عساكر كمافي الكنز (ج٣ ص ١٤٣)

حياة الصحابة أرده (جلداة ل)

كرول كاكيونكه الله تعالى نے تمهيں بلندي اس وجه ہے دي تھي كه تم ہرنيكي ميں سبقت كرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی ہے چلتے تھے لہذاجب تم ہر دل بن گئے ہواور دسمن سے مقابلہ تہمیں برا گئنے لگاہے تواب تم سے زیادہ امیر بینے کا حقدار دہ آدی ہے جو دستمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی وعوت کو پہلے قبول کرے لہذامیں ان کاامیر اس کو بہاؤں گا جس نے (میری وعوت یر)سب سے پہلے لیک کی تھی۔ پھر حفرت او عبید، حفرت سلط اور حضرت سعد کوبلا کر کمائم دونوں اگر (وعوت پر لبیک کہنے میں) او عبیدے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بادیتا، پرانے ہونے کی صفت تو تہمیں حاصل ہے ہی ،اس طرح تمهيل الاستبهي مل جاتى \_ چنانچه حضرت عمر نے اس الشكر كا حضرت او عبيد كوامير منايا اور ان سے فرمایا نبی کریم عظیمہ کے صحابیہ کی بات ضرور سننااوران کو مشورہ میں شریک رکھنااور جت تک تحقیق کرے تملی نہ کر او کی کام کے فیصلہ میں جلدبازی سے کام نہ لینا۔ کیونکہ بیہ جنگ ہے اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ و حیمااور موقع شناس ہواہے معلوم ہو کہ کب دستمن پر حملہ کرنا چاہئے اور کب رک جانا جاہئے کہ شعبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر ہے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جے حضور ﷺ کی (قدیمی) صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا (برانے) صحابہ کو فضیات اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ و ممن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے۔ لہذا اگر اب کوئی اور ان کی رہ خصوصی صفات اختیار کرلے اور ان جیسے کارناہے انجام دینے لگ جائے اور خود (برانے) صحابہ ڈھیلے اور ست برجائیں تو ملکے ہول پابھاری ہر حال میں نظنےوالے (دوسرے) اوگ اس امارے کے صحابہ سے زیادہ جقد ار موجائیں گے اس لیےاللہ کی قتم! میں ان کاامیر اسے بناؤل گاجش نے دعوت پرسب سے پہلے لبیک کمی تھی۔ چنانچہ حضرت او عبید کوامیر بنایا ورانہیں اپنے اشکر کے بارے میں مدایات دیں۔ کے

چا کچہ طفرت الو ملبید تو امیر بنایا اور اسل سے سر کے بارے یک ہدایات وی سے میں الو عبید بن مسعود گئے شہید ہوجانے کی اور فارس والوں کے آل کسری میں سے سی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں (جماد کا) اعلان کر ایا (کہ سب مدینہ سے باہر صرار مقام پر جمع ہوجائیں) اور پھر حضرت عمر مدینہ چل کر صرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طحمہ بن عبید کو مقام اعوص تک جانے کے لیئے آگے بھیج دیا اور انشکر کے میمنہ پر حضرت عبد الرحان بن عوف کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام کو مقرر فر مایا اور حضرت علی حضرت عبد الرحان بن عوف کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام کو مقرر فر مایا اور حضرت علی

لَ اخرجه ابن جرير الطبري (ج ٤ ص ٦١) ﴿ آخُرجه الطبري ايضا (ج ٤ ص ٦١)

(C/A)

کو مدینہ میں اینانائب مقرر فرمایا اور لوگول سے (اینے فارس جانے کے بارے میں) مشورہ فرمایا تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیالور صرار پہنچنے سے پیلے انہول نے اس بارے · میں کوئی مشورہ فرمایا حضرت طلحہ نے بھی عام لوگوں کی طرح (فارس جانے کی)رائے دی لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت عمر کو (فارس جانے سے )رو کنے والول میں تھے۔ حضر ت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے بعد نیاس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اینے مال باب کو فربان کرنے کے الفاظ کے (بس اس دن حفرت عمر كبارے ميں يدالفاظ كے) چنانچ ميں نے كما اے امير المومنين! ميرے مال باي آب ير قربان ہول،آپ بیہ کام میرے حوالے کردیں اور خود (مدینہ) ٹھسر جائیں اور لشکر کوروانہ كريں میں نے (آج تک) يى و يكھاہے كہ جميشہ الله كافيصلہ آپ كے لشكروں كے حق ميں ہو تاہے لیکن آپ کے لشکر کو شکست ہوجانا خود آپ کے شکست کھا جانے (کی طرح نقصان دہ) نہیں ہے کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یاآپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈرہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیئے اللہ اکبر کمنا اور لااللہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے۔(ان کے حوصلے ہیشہ کے لیئے بت ہوجائیں گے۔ حفرت عمر نے حفرت عبدالرحن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ تھیر جانے اور لشکر کوروانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا)اور حصرت عمر (الارت کے لیے کسی مناسب)آدی کو جلاش کرنے لگ گئے کہ استے میں مشورہ ك فورابعد حفرت سعد كاخط آياجو الل بجد سے صد قات كى وصوليانى ير مامور تصر حفرت عمرنے فرمایا مجھے (امیر بنانے کے لیئے) کسی آدمی کامشورہ دو۔ حضرت عبدالرحمٰن نے کما مجھے امارت کے مناسب آدمی مل گیا۔ حضرت عمر نے کماوہ کون ؟ حضرت عبدالر حمٰن نے کماوہ پنجوں والا طاقتور شیر سعد بن مالک ہیں۔ تمام اہل شوری نے حضرت عبد الرحمٰن کی رائے سے اتفاق كيارك

#### حضرت عثان بن عفال المجاد كي ترغيب دينا

حضرت عثان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت او صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان کو منبر پریہ فرماتے ہوئے سااے اوگو! میں نے حضور اقد س عظامے سااے ایک حدیث سنی تھی لیکن اب تک آپ اوگوں سے چھپار تھی تھی تاکہ (اس جدیث میں اللہ کے دیث میں جانے کی زیر دست فضیلت کوس کر آپ اوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔لیکن

ل اخرجه الطبرى ايضاً (ج ٤ ص ٨٣)

حياة الصحابة أروو (علداول)

اب میرایہ خیال ہوا کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنادوں تاکہ ہر آدمی اپنے لیئے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو (میرے پاس مدینہ رہنایا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جاتا)۔ میں نے حضور کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ کے راستہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیئے پسرہ دیناور جگہول کے ہزاردن سے بہتر ہے۔ ا

حضرت مصعب بن عارت عبد الله بن زير فرمات بيل كه حضرت عثمان بن عفال في المنت منبر پربيان كرتے ہوئے فرمايا بيل آج تهميں الي حديث سناول گا جے ميں في حضور علي منب سنائي تھى كه ميں چاہتا تھا كه ميں سنائي تھى كه ميں چاہتا تھا كه تم لوگ ميرے پاس بى رہو (مجھے چھوڑ كر چلے نه جاؤ) ميں في حضورا قدس عليہ كو يہ فرماتے ہوئے سناہے كه الله كر است ميں ايك رات كا پسر ود يناان ہز ار را توں سے بہتر ہے جن ميں رات كو كھڑے ہوكر الله كى عبادت كى جائے اور دن ميں روز وركھا جائے۔ كا

# حضرت على بن ابى طالب كرم الله وجه ورضى الله عنه

## كاجهاد كى ترغيب دينا

حضرت زیدین وہب کتے ہیں کہ حضرت علی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا تمام تحریف اس دات کے لئے ہیں کہ وہ جے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جے وہ جوڑے اسے سارے توڑ نے والے مل کر توڑ نہیں سکتا ورقت ہوں کا خلوق میں سے دواد میوں میں بھی اختلاف نہ ہو تا اور نہ ہی پوری امت میں کی بات پر جھڑا ہو تا اور نہ ہی کا در جدوالازیادہ در جدوالے کی فضیلت کا افکار کر تا۔ تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یمال کھنے کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہربات کو دیکھتے اور سنتے ہیں اگر اللہ تعالی جا ہونے کو ظاہر سزا جلد دے دیتے جس سے الی تبدیلی آجاتی کہ اللہ تعالی ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرمادیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کمال ہے ؟ لیکن اللہ تعالیٰ خالم

نے ونیا کو دار العمل بنایاہے اور

آخرت كومميشدائي پاس رہنے كى جگه بنايا ہے۔ چنانچداس نے فرمايا ہے۔ لِيَجْزِى الَّلْهِيْنَ اَسَآءُ وُابِمَا عَمِلُوْ وَا يَجْزِى الَّلْهِيْنَ اَحْسَنُو ْ اِبِالْحُسْنَى ْ

ترجمہ:" تاکہ وہبدلہ دے۔ برائی والوں کوان کے کئے کا۔ اوربدلہ دے بھلائی والوں کو

حياة الصحابة أردو (جلداوّل) =

بھلا گی ہے۔"غور سے سنو!کل کو تمہاراان لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔لہذارات کو (نماز میں) قیام لمباکرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو،اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توقیق مانگواور ان لوگوں سے مقابلہ میں پورازور لگاؤاورا حتیاط ہے کام لولور سیچے اور ثابت قدم رہنااس کے بعد حفرت علی تشریف لے گئے۔ لہ

حضرت ابد عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی نے لوگوں کو تر غیب دی۔ تو فرمایا اللہ عزوجل نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تہمیں در دناک عذاب سے نجات دے۔اور جو تمہیں خیر کے قریب کردے اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول عظیم برایمان لانااور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جماد کر نااللہ تعالی اس کے بدلہ میں گنا ہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت عدن میں عمرہ عمرہ محلات دیں گے۔ پھر میں تہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راسته میں صف بناکر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں لہذاتم اپنی صفیں اس طرح سید ھی بنانا جیسے کہ سیسہ یلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اور جن لوگول نے زرہ یمن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی ہے انہیں پیچھے رکھنا اور مضبوطی سے جمےرہنا۔ کل

حضرت او وداک ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے (کوفہ کے قریب) مخیلہ مقام پر یڑاؤڈالا اور خوارج سے نامید ہو گئے تھے تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے رائعتے کا جہاد چھوڑ ڈیا اور اللہ کے دین میں مداہمت اختیار کی (لیعنی د نیاوی اغراض کی وجہ ہے دین میں کئی غلط بات پر راضی ہو گیا) تووہ ہلاکت کے کنارے پر پنج کیا۔اللہ بی اینے نصل ہے اسے جائے تو چ سکتا ہے لہذا اللہ سے ڈرو۔ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ ہے دستنی کرتے ہیں اوروہ اللہ کے نور کو بھھانا چاہتے ہیں اوروہ خطا کار ، گمر اہ ، ظالم اور مجرم ہیں جونہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے یاس تفسیر کاعلم ہے اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے گی وجہ سے اس امر (خلافت) کے اہل ہیں اللہ کی قشم !اگران کو تمہار اوالی بنادیا جائے تووہ تمہارے ساتھ کسری اور ہر قل والا معاملہ كريں كے لهذاتم الل مغرب كے اپنے دشمنوں سے لڑنے كى تيارى كرور ہم نے تمهارے بصر ہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجائے کہ وہ تمہارے پاس آجائیں لہذا جنب وہ آجائیں اور تم سب انتھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاء اللہ (خوارج کے مقابلہ کے لیئے) نکلیں گے۔ولا حول

ولا قوة الا بالله .ك ده:

حضر ت زیدین وہٹ بہان کرتے ہیں کہ جنگ نہر وان کے بعد حضر ت علیٰ نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا اے لوگو ایس وسٹمن کی طرف جانے کی تیاری کروجس سے جماد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہو گااور اللہ کے ہال براور جیہ ملے گااور یہ لوگ جیران ویریشان ہیں کیونکہ حق ان پرواضح نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے بٹے ہوئے ہیں اور دین سے بٹے ہوئے میں اور سرکشی میں سرگر دال ہیں اور گر ابی کے گھڑے میں الٹے بڑے ہوئے ہیں۔ تم قوت کے ذریعہ اور گھوڑوں کے ذریعہ ،ان کے مقابلہ کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو ،اللہ پر محر وسد کرو،اور الله بی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیئے کافی ہیں۔حضرت زید کہتے ہیں کہ لو گول نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے۔ تو حضرت علی نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا یمال تک کہ جب وہ ان کے پچھ کرنے سے نامید ہو گئے توان کے سر داروں اور برول کوبلا کر ان کی رائے معلوم کی۔ کہ بیرلوگ دیر کیول کررہے ہیں ؟ان میں سے کچھ نے اینے عذر ہماری وغیرہ کا ذکر کیا اور بچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ تھوڑے ہی لوگ خوشد لی سے جانے کے لیئے تیار ہوئے چنانچہ حضرت علی ان میں بیاک فرمانے کے لیئے کھڑے ہوئے۔اور فرمایا ہے الله کے بیدو! تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تہمیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم ہو جھل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کمائم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پراور عزت کے مقابلہ میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو ؟ کیا ہوا؟ جب بھی میں تم سے جماد میں حانے کا مطالبہ کر تا ہوں تو تمہاری آ تکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہواور ایسامعلوم ہو تاہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اور تمہاری آنکھیں ایس اندھی ہوگئی ہیں کہ تنہیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے۔اللہ کی قتم اجب راحت وآرام کا موقع ہوتا ہے توتم شری جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہواور جب مہيں لڑنے کے ليئے بلايا جاتا ہوتم مكار لومڑى بن جاتے ہو، تم يرب میرااعتاد ہمیشہ کے لیئے اٹھ گیااور تم لوگ ایسے شہسوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر سی پر حملہ کر دیاجائے اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔اللہ کی قشم ! تم از انی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو اور تمهارے خلاف دستن کی چال کامیاب موجاتی ہے اور تم دشمن کے خلاف کوئی جال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے اعضاء کائے جارہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہواور تمہار ادشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت

لِ اخرجه ايضاً (ج ٤ ص ٥٧)

حياة الصحابة أردو (جلداول) میں بے خبر بڑے ہوئے ہو۔ جنگ جوآد می توبید اراور سمجھدار ہو تاہے اور جو جھک کر صلح کر تا ہے وہ ذلیل وخوار ہو جاتا ہے۔آپس میں جھگڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں اور جو مغلوب ہوجاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کاسب کچھ چھین لیاجاتا ہے۔ پھر فرمایا ابعد! میر اتم یر حق ہےاور تمہارا مجھ پر حق ہے تمہارا حق مجھ پر بیہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ر مول تمهار ابھلا جا ہتار ہوں اور تمهار امال غنیمت پڑھا تار ہوں اور تمہیں سکھا تار ہوں تا کہ تم حامل ندر ہواور تمہیں اوب اور اخلاق سکھا تار ہوں تاکہ تم سکھ جاؤلور میر اتمہارے اوپر حق بیہ ہے کہ تم میری پیعت کو بورا کرو میرے سامنے اور میرے پیھیے میرے خیر خواہ بن کر رود اورجب میں تمہیں بلاؤل توتم میری آواز پر لبیک کمواور جب میں تمہیں کوئی تھم دول توتم اسے بورا کر واور اگر اللہ تعالیٰ تمهارے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمارے ہیں توان کاموں کو چھوڑ دوجو مجھے بیند نہیں ہیں اور ان کاموں کی طرف لوٹ آؤجو مجھے بیند ہیں اس طرح تم جو کچھ چاہتے ہواسے پالو گے اور جن چیزوں کی امید لگائے بیٹے ہوانہیں حاصل کرلو گے۔ ا حضرت عبدالواحد دمشقی بہان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حوشب حمیری نے حضرت علی کو یکار کر کمااے او طالب کے بیٹے آآپ ہمارے ہاں سے واپس چلے جائیں۔ہم آپ کواینے اور آپ کے خون کے بارے میں اللہ کاواسطہ دیتے ہیں (کہ آپ جنگ کاارادہ ترک كردي) ممآب كے ليئے عراق چھوڑد ہے ہيںآپ ہمارے ليئے شام چھوڑدي اوراس طرح ملمانوں کے خون کی حفاظت کرلیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے ام طلیم کے بیٹے الیے کمال ہو سکتا ہے ؟اللہ کی قتم ااگر مجھے معلوم ہو تا کہ اللہ کے دین میں مداہدت کرنے کی مخیائش ہے تو میں ضرور کر لیتااور اس طرح میری مشکلات آسان ہوجا تیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسبات برراضی نہیں ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہور ہی ہواور قرآن والے اس سے رو کنے کی اور غلبہ دین کے لیئے جماد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر قرآن والے خاموش رہیں۔اور مداہنت سے کام لیں۔ کے

<sup>﴾</sup> آخرجه الطبوي ايضاً (ج ٤ ص ٧٧) من طويق ابني متحنف لِّي اخرجه ابن عبدالبرفي الا سيتعاب (ج ١ ص ٣٩١) واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨٥).

#### حضر ت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کاجماد کے لیے تر غیب دینا

حضرت محمد حضرت طلحہ اور حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد فی میں اور سعد نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ حق ہیں اور اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ان کی کی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَقَدُ كُتُبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ترجمه "اور بم ن لكه وياب زبور من تفيحت كي يجهد كر آخر زمين ير مالك مول گے میرے نیک بعدے۔ "بیز مین تمهاری میراث ہے اور تمهارے رب نے تمہیں بیوسین كادعده كيابواب اور تين سال سے اللہ تعالیٰ نے تنہيں اس زمين كو استعال كرنے كامو قع ديا ہوا ہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھارہے ہواور دوسروں کو بھی کھلارہے ہواور یہال کے رہنے والول کو قتل کررہے ہو اور ان کامال سمیٹ رہے ہواور آئ تک ان کی عور تول اور پچول کو قید كررى موغر ضيكه كرشته تمام جنگول مين تمهارے ناموروں نے ان كوبوا نقصان بينجايا ب\_اوراب تمهارے سامنے ان کاریر بہت پوالشکر جمع ہو کر آگیا ہے (اس لشکر کی تعداد دولا کھ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سر دار اور معزز لوگ ہواور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلہ کا بہترینآدمی ہے اور تمہارے پیچےرہ جانے والوں کی عزت تم سے بی واستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالی تہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے۔اور دستمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آجاتی۔اگر تم برول بن گئے اور تم نے كمزورى دكھائى تو تمهارى موااكر جائے گى اور تم ايئ آخرت برباد كراو گـ ان كے بعد حضرت عاصم بن عمرو ی کورے ہو کر کمایہ عراق وہ علاقہ ہے کہ جس کے رہنے والوں کو الله تعالى نے تمهارے ليے مغلوب كرديا ہاور تين سال سے تم ان كاجتنا نقصان كررہ ہو وہ تمہارااتنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تم ہی بلند ہو اور الله تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم جے رہے اورتم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تہیں ان کے مال اور ان کے بیوی بے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے اور اگرتم نے کمزوری دکھائی اور برول نے اللہ تمہاری - ا ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ تواس الشکروالے تم میں سے ایک کو بھی اس ڈرکی وجہ سے

حياة الصحابة أردو (جلداول) =

MAM

زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو،اللہ ہے ڈرو،اللہ سے ڈرو،اللہ سے ڈرو،اللہ کے دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو،اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے یاد کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پیچے سر زمین عرب توبس بیبان اور چیٹیل میدان ہی ہے۔نہ تواس میں کوئی ایسی سامیہ کی جگہ ہے جس میں پناہ کی جاسکے اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس میں پناہ کی جاسکے اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعہ اپنی جفاظت کی جاسکے تم توا پنامقصور آخرت کو بناؤلہ

#### صحابه كرام رضى الله عنهم

#### کاجہاد کرنے کااور اللہ کے راستہ میں نکلنے کا شوق

حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ جب حضوراقدس ﷺ نےبدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوامامہ بھی حضورا کے ساتھ جانے کے لیئے تیار ہوگئے توان سے ان کے ماموں حضرت ابو مامہ نے کما نہیں آپ حضرت ابو مامہ نے کما نہیں آپ اپنی بھن کے پاس مخمر میں حضور کے سامنے اس کا تذکرہ آیا توآپ نے حضرت ابوامامہ کواپئی والدہ کے پاس مخمر میں حضور کے سامنے اس کا تذکرہ آیا توآپ نے حضرت ابوامامہ کواپئی والدہ کے پاس مخمر نے کا حکم دیا اور حضرت ابوبر دہ آپ کے ساتھ (غزوہ بدر میں) تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تواس وقت حضرت ابوامہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جنانجہ حضور ﷺ نے ان کی نماز جنازہ بڑھائی۔ کے

حضرت عرص عرص فی نیا اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو میں اسبات کی تمناکر تا کہ اللہ سے جاملوں۔اللہ کے راہتے میں پیدل چلنالور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی رکھنالور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھناجو عمدہ باتوں کو ایسے چلتے ہیں جیسے عمدہ کجھوریں چنی جاتی ہیں۔ سی

حضرت عمر فرمایاتم لوگ جی کیا کرو کیونکہ بیدوہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیاہے کیکن جماداس سے بھی افضل ہے کی حضرت ابن عمر نے فرمایا جنگ بدر کے دن مجھے حضور علیہ کے سامنے پیش کیا گیالیکن حضور کے جمھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایاس جیسی سخت رات مجھے پر مجھی بنیں آئی تھی۔ حضور کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے براغم تھا اور

ل اخرجه ابن جرير الطبري (ج ٤ ص ٤٤) من طريق سيف

ك اخرجة ابو نعيم في الحلية رج ٩ ص ٣٧) كـ اخرجه الا مام احمد في الزهد وسعيد بن منصور وأبن ابي شيبة وغير هم. كذافي الكنز قى اخرجه ابن ابي شيبة كذافي الكنز رج ٢ ص ٢٨٨)

میں ساری رات جاگار ہااور روتارہا۔

گیاآپ نے مجھے قبول فرمالیا میں نے اس پر اللہ کا شکر اداکیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے ابو عبدالرحلٰ! جس دن دونوں فوجیس مقابلہ میں آئی تھیں (یعنی جنگ احد کے دن) کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹے چیسری تھی ؟ انہوں نے کہاہال لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معاف فرمادیا اس پر اللہ کابر اشکر ہے۔ لہ

حضرت انس خماد میں جانا چاہتا ہوں آئی آدی نے حضرت عمر سے کہا سے المومنین ایس جماد میں جانا چاہتا ہوں آئی جمھے سواری دے دیں۔ حضرت عمر نے ایک آدی سے کہا س کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیت المال میں لے جاؤ۔ وہاں سے جو چاہے لے لے۔ چنانچہ اس آدی نے بیت المال میں جاکر دیکھا کہ وہاں تو چاندی اور سواری لینا چاہتا ہوں۔ اوگ اسے حضرت عمر شے کہا یہ کی ضرورت نہیں ہے میں تو ذاد سفر اور سواری لینا چاہتا ہوں۔ اوگ اسے حضرت عمر شے کہا والیس لے آئے اور اس نے جو کہا تھاوہ حضرت عمر سے جر گو بتایا۔ تو حضرت عمر شے تھم دیا کہ اسے ذاد سفر اور سواری دی جائے (چنانچہ اسے دیا گیا تو) حضرت عمر شے اس کی سواری پر کو دہ باتھ اٹھایا اور حضرت عمر شے اس کی سواری پر سوار ہو گیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر شے اس کی حمد و نثا ہے ماری کی معاملہ کیا اور اسے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و نثا ہے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ اعمر کو تو اور بہترین جزاعطا میں اس کے پیچھے چلنے گے کہ دہ حضرت عمر شے عمر سے مراس کی حمد و نثا ہے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ اعمر کو تو اور بہترین جزاعطا فرا۔ کہا

حضرت ارطاة بن منذر کہتے ہیں حضرت عمر شنے ایک دن اپنی پاس بیٹھے والول سے فرمایا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اجرو تواب والا کون ہے ؟ لوگ نماز اور روزے کاذکر کرنے کے اور کہنے لگے اور کہنے لگے اور کہنے گئے اور کہنے لگے امیر المومنین کے بعد فلال اور فلال (زیادہ اجرو تواب والے ہیں) حضرت عمر نے فرمایا کیا ہیں تمہیں وہ آدمی نہ بتادول جس کا اجرو تواب ان سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے ؟ لوگول نے کما ضرور بتا کیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ایک چھوٹا ساآد می ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے اور جو مسلمانوں کے اجتماعی مرکز (مدینہ منورہ) کی حفاظت کررہا ہے (تاکہ شامی فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جا سکے) اسے یہ بھی پید نہیں ہے کہ کیا اسے کو کی در ندہ پھاڑ کھائے گایا کو کی ذہریلا

ل اخرجه ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج ٥ ص ٢٣١)

لِ اخرجه هنا وكذا في الكنز (ج ٢ ص ٢٨٨)

PAY

حیوا علبہ اردور مبداوں) جانوراے ڈس لے گایا کوئی دستمن اس پر قابویا لے گا۔اس آدمی کا جرو تواب ان لو گوں ہے بھی زیادہ ہے جن کاتم نے ذکر کیاہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے۔ل

ہے بن کا م عدد تر کیاہے اور امیر اسمو میں ان سطے کی زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاد ملک شام کی طرف روانہ

مفرے تعب بن الک مرمائے ہیں کہ جب طفرت معاد ملک سام کی طرف روائد ہوگئے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذ کے شام جانے ہے مدینہ والوں کو فقهی مسائل میں اور فتوی لینے میں بوی دقت پیش آر ہی ہے کیونکہ حضرت معاذ مدینہ میں

ما ال میں ۔ اور فتوی لینے میں بوی دفت پیش آرہی ہے کیونکہ حضرت معاذمہ یند میں الوگوں کو فتوی دیا کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے ، یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیس کیونکہ (فتوی میں) او گوں کو ان کی بات کی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیس کیونکہ (فتوی میں) او گوں کو ان کی

ضرورت ہے لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیااور فرمایا کہ ایک آدمی اس راستہ میں جاکر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا ہوں۔ تو میں نے کہااللہ کی قتم اجوآدمی اپنے گھر میں رہ

کر شہر والوں کے بڑے بڑے (دین)کام کر رہاہے وہ اگر اپنے بستر پر بھی مر جائے گا تو بھی وہ شہید ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں حضرت معاذ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بحرکے زمانہ میں بھی مدینہ میں لوگوں کو فتوی دیا کرتے تھے۔ کے

روس را میں را میں میں میں میں ہے۔ کے دوں وہ اور اس میں ہے۔ کے دوں ہوت مارث بن ہشام اور حضرت سمیل بن عمر وہ حضرت عمر اللہ عمر وہ حضرت عمر اللہ میں حاضر ہوئے اور الن کے باس بیٹھ گئے اور حضرت عمر ال

دونوں کے در میان بیٹھ ہوئے تھے۔حضرات مهاجرین اولین حضرت عمر کے یاس آنے لگے۔ (ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو) حضرت عمر فرا تے اے سیل ادھر ہوجاؤ اور اے مارٹ ادھر ہوجا وال دونوں مارٹ ادھر ہوجا وال دونوں

کو ان سے پیچے کر دیا۔ پھر حضر ات انصار حضرت عمر کے پاس آنے گئے۔ حضرت عمر ان دونوں کو انصار سے بھی پیچے کر دیتے۔ ہوتے ہوتے سے دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پیچے گئے۔ جب سے دونوں حضرت حارث بن ہشام نے گئے۔ جب سے دونوں حضرت عمر کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن ہشام نے

کے۔جب یہ دولوں حظرت عمر نے پاس سے باہر آئے کو حظرت حارث بن ہشام نے حضرت سیسل بن عمر وسے کما کیا تم نئیں دیکھا کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟

و حضرت سیسل نے ان سے کما ہم حضرت عمر کو طامت نہیں کر سکتے ہمیں تواپنے آپ کو طامت نہیں کر سکتے ہمیں تواپنے آپ کو طامت کرنی چاہئے۔ ان لوگوں کو (اسلام کی) دعوت دی گئی تھی انہوں نے جلدی سے قبول کی۔ ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات مہاجرین وانصار حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمر کی خدمت میں آگر کہا اے امیر المومنین اآپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے آگر کہا اے امیر المومنین اآپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے

ل احرجه ابن عساكر كذافي كنز العمال (٢٥٠ ٢٨٩)

ل احرجه ابن سعد من طریق الواقدی کذافی الکنز (ج ۷ص ۸۷)

اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہواہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن کیا ایسی کو کئی چیز ہے جسے کر کے ہم آئندہ وہ قدر و منز لت حاصل کر لیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ؟ حضرت عمر نے فرمایا ایساکام تواب بس ایک ہی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں حضر ات شام کی طرف چلے گئے اور وہال ہی ان حضر ات کا انتقال ہو گیا۔ لہ

حضرت حسنٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ کے دروازے بر پچھ لوگ آئے جن میں حضرت تسهیل بن عمرو، حضرت ابوسفیان بن حرب مبهت سے قریش کے بوے سر دار تھے۔ حضرت عمر کا دربان ماہر آبالور حضرت صهیبؓ، حضرت ملال اور حضرت عمارٌ جسے مدری صحابة کواجازت دینے لگا۔اللہ کی قسم احضرت عمر خودبدری تصے ادربدریوں سے بردی محبت کرتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھنے کی اینے ساتھیوں کو تاکید کرر تھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سفیان یے کماآج جیسادن تو میں نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ دربان ان غلاموں کو اجازت دے رہاہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عمر وبوے اچھے اور سمجھدار آدمی تھے۔انہوں نے کہااے لوگو! میں تمہارے چیروں پر ناگواری کے اٹرات دیکھ رہاہوں۔اگر تم نے ناراض ہوناہی ہے تواپیے اوپر ناراض ہو۔ان لو گوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور تنہیں بھی دعوت دی گئی تھی انہوں نے دعوت جلدی مان لی تم نے دیرہے مانی۔غورہے سنو!اللہ کی قشم تم (امیر المومنین کے )اس دروازے میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کررہے ہواور یہ دروازہ تمہارے لیئے آج کھلا بھی میں۔ تواس دروازے کے ماتھ میں نہ آنے سے زیادہ سخت تو (دعوت اسلام کو قبول کر لینے اور دین محنت میں لگنے کی) نصیات سے محروم ہونا ہے جس فضیلت کی وجہ سے وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ لوگ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو تم ہےآگے نکل گئے ہیں اور اللہ کی قتم! تم ہےآگے بڑھ کرانہوں نے جو درجہ پالیا ہے اب تم وہ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے ہولہذا اب تم جماد کی طرف متوجه ہو جاواوراس میں مسلسل کگے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں جهاد اور شهادت کا مرتبہ نصیب فرمادے پھر حضرت سہیل بن عمر و کیڑے جھاڑتے ہوئے كھڑے ہوئے اور (جماد كے ليئے) ملك شام چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہيں حضرت سمیل نے سے فرمایا۔اللہ کی فتم اجو بعدہ اللہ کی طرف (چلنے میں) جلدی کر تا ہے اسے اللہ

ل اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٧ض ١٣٦) واخرجه ايضا الزبير عن عمه مصعب عن نوفل بن عمارة بنخوه كما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ٢ ص ١١١)

تعالیٰ دیر کرنے والے کی طرح نہیں بناتے ہیں۔ ا

حضرت او سعد بن فضالہ ایک صحافی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سہیل بن عمر و دونوں اکشے شام گئے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور علی ہے یہ سنا کہ ذندگی میں سے ایک گھڑی کسی کا اللہ کے راستہ میں کھڑ اہونا اس کے اپنے گھر والوں میں عمر محر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہیل نے کہا میں اب اسلامی سرحد کی حفاظت میں بہال مرتے دم تک نگار ہوں گا اور مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ملک شام میں ہی شمرے رہے یہاں تک کہ ان کا طاعون عمواس میں انتقال ہو گیا۔ کے

حضرت او نو فل بن ابی عقرب بیان کرتے ہیں کہ حضر ت حارث بن بشام (ملک شام جانے کے لیے) مکہ سے روانہ ہونے گئے تو تمام کہ والے (ان کے یوں ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی وجہ سے) مکمین اور پریشان تھے۔ دورھ پینے والے پہوں کے علاوہ باقی سب چھوٹے بوے ان کور خصت کرنے ان کے ساتھ شہر مکہ سے باہراً کے۔ جب وہ بلحامقام کی اونچی جگہ یا اس کے قریب پہنچ۔ تووہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے اردگر درک گئے اور تمام لوگ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی بیریشانی دیکھی تو کہا اے لوگو اللہ کی قسم ایس اس رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی بیریشانی دیکھی تو کہا اے لوگو اللہ کی قسم ایس اس شہر (مکہ) کو چھوڑ کر کوئی اور شہر افقیاد کر لیا ہے بلحہ اس وجہ سے جارہا ہوں کہ (اسلام لانے اور اللہ کے راستہ میں جماد کرنے کی) بات جلی تھی تو اس وقت قریش کے بہت سے ایسے اور اللہ کے راستہ میں بہا کرئی ، جو نہ تو قریش کے بوے لوگوں میں سے تھے اور نہ وہ قریش کے بہت سے ایسے کو اس مکہ کے بہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے تواب کو نہیں پاسکتے ہیں۔ اللہ کی میم اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم بیچ جانے ہیں کہ کم اذکم ہم آخرت میں توان کے برابر ہوجائیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا کے برابر ہوجائیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا کے برابر ہوجائیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ص ٢٨٢) من طريق ابن المبارك عن جرير بن حازم وهكذا ذكره في الاستيعاب (ج ٢ص ١١٠) واخرجه الطبراني ايضاً عن الحسن بمعناه مطولا قال الهيشمي (ج ٨ص ٢٤) رجاله رجال الصحيح الا ان الحسن لم يسمع من عمر انتهى واخرجه البخاري في تاريخه واباوردي من طريق حميد عن الحسن بمعناه مختصراً كما في الاصابة (ج ٢ص ٤٤) واخرجه الحاكم (ج لا خرجه ابن سعد (ج ٥ص ٣٣٥) كذافي الا صابة (ج ٢ص ٤٤) واخرجه الحاكم (ج ٣ص ٢٨٤) عن ابن سعيد مثله

( MAG

چاہئے۔ چنانچہ وہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلقین بھی ان کے ساتھ گئے۔اور وہاں وہ شہیر ہو گئے۔اللہ ان پراپنی رحمت نازل فرمائے۔لہ

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت خالد کے خاندان کے آزاد کر دہ غلام حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے
اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سر دی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں
مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کروں۔ روئے زمین پر کوئی
رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے لہذا تم لوگ جماد کرتے رہنا کا حضرت خالد افرماتے ہیں کہ جس رات میں گھر میں نئی ولمن آئے جس سے مجھے محبت بھی ہواور مجھے اس
سے لڑکے کے ہونے کی بھارت بھی اس رات مل جائے ، یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ
محبوب نہیں ہے جس رات میں پانی جماد سے والی سخت سر دی پڑر ہی ہواور میں مہاجرین کی
ایک جماعت میں ہوں اور شبح کو دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ سے
ایک جماعت میں ہوں اور شبح کو دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ سے

حفزت خالدین ولید فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ (کی مشغولی کی وجہ ہے ) میں زیادہ قرآن نہ پڑھ سکا کل ایک روایت میں ہے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی وجہ ہے بہت ساقرآن نہیں سکھ سکا۔ ھ

حضرت الدوائل كتے ہیں كہ جب حضرت خالہ كے انقال كاوقت قريب آيا توانهوں نے فرمايا كہ ميرے ول ميں تمنا تھى كہ ميں اللہ كے راستہ ميں شہيد ہوجاؤں ابذا جن جگوں ميں جانے سے شادت مل سكتی تھى ميں ان تمام جگوں ميں گياليكن ميرے ليئے بستر پر مرنا ہى مقدر تھا۔ لاالہ الااللہ كے بعد ميرے نزديك سب سے زيادہ اميد والا عمل بيرے كہ ميں نے ايك رات اس حال ميں گزاری تھى كہ سارى رات صبح تك بارش ہوتى رہى اور ميں سارى رات سر پر ڈھال ليئے كھڑ ارباور صبح كو ہم نے كا فروں پر اچانك حملہ كرديا۔ پھر فرمايا جب ميں مرجاؤں تو ميرے ہتھيار اور گھوڑے كو ذراخيال كر كے جمع كر لينالور انہيں اللہ كے راستہ ميں بطور سامان جنگ كے ديدينا۔ جب ان كا انقال ہوگيا تو حضرت عمر ان كے جنازے كے ليئے باہر تشريف لائے اور فرمايا كہ خاندان وليدكى عور تيں حضرت خالد كے انقال پر آنسو بہاسكتى باہر تشريف لائے اور فرمايا كہ خاندان وليدكى عور تيں حضرت خالد كے انقال پر آنسو بہاسكتى

لَ اخرجه ابن المبارك عن الاسود بن شيبان كذافي الاستيعاب ( أ ص ٢١٠) والخرجه المحاكم (ج ٣ص ٢٠١) والخرجه المحاكم (ج ٣ص ٢٧٨) من طويق ابن المبارك نجوه لل الحرجه ابن سعد كذافي الاصال (ج١ص ٢٥٠) لله اخرجه ابو يعلى عن قيس بن ابي حازم كذافي المجمع (ج ٩ص ٣٥٠) وقال رجاله رجال الصحيح لله اخرجه ابو يعلى ايضا عن قيس بن ابي حازم قال الهيشمي (ج٩ص ٣٥٠) رجاله رجال الصحيح لله ذكره في الاصابة (ج١ص ٢١٤) عن ابي يعلى

ہیں۔نہ تو گریبان بھاڑیں نہ چینیں چلا کیں۔<sup>ل</sup>

حضرت عبداللدين محمر، عمرين حفص اور حضرت عمارين حفص ان سب كے والدان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضر تبلال ؓ نے حضر تابو بحرؓ کی خدمت میں ، حاضر ہو کر کمااے خلیفہ رسول اللہ! میں نے حضور عظیم سے سناہے کہ مومنوں کاسب سے الفنل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے اس لیئے میں نے بہارادہ کر لیاہے کہ میں موت تک اللہ کے راسته میں رہوں گا حضر ت ابد بحر نے فرمایا اے بلال! میں تنہیں اللہ تعالیٰ کالورا بنی عزت کالور ا ہے حق کاواسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمزور ہو گئی ہں اور میرے جانے کاوفت قریب آگیاہے (اس لیئے تم نہ جاؤ) چنانچہ حضرت بلال رک گئے اور حضرت ابو بحرا کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بحرا کا انتقال ہو گیا تو حضر ت بلال نے حضرت عمر سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بحر جیسا جواب دمالیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہے بلال! اذان کے لیئے کیے مقرر کروں ؟ حضرت ملال نے کہا حضرت سعد (قرظ)کو کیونکہ وہ حضور علیہ کے زمانے میں قباء میں اذان دیتے رہے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے حضرت سعد کواذان کے لیئے مقرر فرمامااور یہ فیصلہ کر دما کہ اس کے بعد ان کی اولا واذان دے گی۔ کم حضرت محمد بن ابراہیم میمی کہتے ہیں کہ جب حضور عظام کا وصال ہو گیا تو حضور کے دفن ہونے سے سلے حضرت بلال نے اذان دی تو۔جب انہوں نے (اذان میں)اشمدان محمد ارسول الله کها تومسجد میں تمام لوگ روپڑے جب حضورٌ دفن ہو گئے توان ہے حضرت ابوبکر ﴿ نے کہااذان دو۔ تو حضر تبلال نے کہااگر آپ نے مجھے اس کیئے آزاد کیا تھا تا کہ میں آپ كے ساتھ (زندگى بھر )ر مول ـ تو پھر تو ٹھيك ہے (آپ كے فرمانے ير ميں آپ كے ساتھ رہا كرول كااور اذان ديتار مول كا)ليكن اكرآب نے مجھے اللہ كے ليئے آزاد كيا تھا تو مجھے اس ذات ك ليئ يعن الله ك ليئ جهوروس جس ك ليئ آب في محازاد كيا تفاحفرت الوجر في کہامیں نے توخمہیں محض اللہ ہی کے لیئے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور ً ك بعد مين اب كسى ك ليك اذان دينا نهين جابتا بول- حضرت الدبحرف فرماياس كالتهيس

ل اخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن بهدلة كذافي الا صابة (ج1 ص ١٥) وقال فهذا يدل على انه مات بالمدنية ولكن الاكثر على انه مات بحمض انتهى واخرجه الطبراني ايضاً عن ابي وائل بنحوه مختصراً قال الهيثمي (ج ٩ ص ٥٠٠) واسناده حسن انتهى لل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٥ ص ٢٧٤) وفيه عبدالرحمن بن سعد بن عمارو هو ضعيف انتهى واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٢٠٤١) ايضاً بهذا الاسناد بنحوه

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

افتیار ہے۔ پھر حضر تبلال مدینہ ٹھسر گئے جب شام کی طرف لشکر جانے گئے تو حضر ت
بلال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ حضر ت سعید بن میتب کتے ہیں کہ
جب حضر ت ابو بحر جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ توان سے حضر تبلال نے کمااے ابو بحر ! حضر ت
ابو بحر نے فرمایا لبیک۔ حضر بلال نے کماآپ نے محصے اللہ کے لیئے آزاد کیا تھایا اپنے لیئے ؟
حضر ت ابو بحر نے فرمایا اللہ کے لئے۔ حضر تبلال نے کماآپ مجھے اللہ کے راستے میں جانے
کی اجازت دے دیں۔ حضر ت ابو بحر نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے
اور وہال ہی ان کا انتقال ہوا۔ له

حضرت ابویزید کلی کہتے ہیں کہ حضرت ابدایوب اور حضرت مقدادٌ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں (اللہ کے راستہ میں) تکلیں انفروا خفا فأ وثقالاً والی آیت کی وہ بھی تفسیر بہان کیا کرتے تھے۔ کل

حضرت اوراشد حبر الی کتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے شمسوار حضرت مقدادین اسود سے ملاوہ حمص میں صراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ جسم بھاری ہو چکا تھا اس لیے ان کا جسم تابعت سے باہر فکلا ہوا تھا (اور اس حال میں بھی) ان کا اللہ کے راستہ میں جماد کے لیئے جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے ان سے کما اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے انہوں نے فرمایا سورت محوث کی آیت انفرو احفاً فو ثقالاً نے ہمارے ہر طرح کے عذر خم کرد سے ہیں۔ سکہ

حضرت جبیر بن نفیر کتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مقداد بن اسود کے پاس
بیٹے ہوئے تصاور دہ ایک صندوق پر بیٹے ہوئے تنے صندوق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی (ان کا
جہم انتا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جہم سے سار آصندوق بھی بھر گیا تھابلتہ ان کے جہم کا پچھ
حصہ صندوق سے باہر بھی تھا) ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں
(گھر میں بی رہ جائیں) انہوں نے فرمایا سورت محوث یعنی سورت توبہ ہمیں ایسا کرنے سے
روکتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے انفرو احفا فا وثقالاً میں تو اپنے آپ کو ہاکا ہی پاتا

ل اخرجه (اى ابن سعد)عن موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٥٠) عن سعيد بنحوه للخاخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ٩ ص ٤٧)

ل اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۷٦) و اخرجه الطبرانی عن ابی راشد بنحوه قال الهیشیم (ج۷س ۳۰) وفیه بقیة بن الولید وفیه ضعف وقد وثق و بقیة رجاله ثقات انتهی و اخرجه الحاکم و ابن سعد (ج ۳ ص ۱۱۵) عن ابی راشد بنحوه وقال الحاکم (ج ۳ ص ۳٤۹) هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخر جاه انتهی

ہوں۔(لہذاجاناضروری ہے) ک

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) :

حضرت الس قول انفروا خفافاً و ثقالاً پر پنچ ۔ تو فرمایا مجھے تو یکی نظر آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول انفروا خفافاً و ثقالاً پر پنچ ۔ تو فرمایا مجھے تو یکی نظر آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہوں یا ہوڑھے دونوں حالتوں میں (اللہ کے راستے میں) تکلیں ۔ اے میر بیٹو! (اللہ کے راستے میں جانے کے لیئے) مجھے تیار کرو ۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کما ۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے ۔ آپ حضور سے کے ماتھ جماد میں شریک رہ ہمیں انک کہ ان کا انقال ہو گیا (آپ تواللہ کے راستے میں بہت جا چکے ہیں ۔ اب شریک رہ ہمیں آپ ہمیں اپنی طرف سے جماد میں جانے دیں ۔ انہوں نے فرمایا نہیں ۔ تم لوگ مجھے (جماد میں جانے کے لیئے) تیار کرو ۔ چنانچہ جماد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر ہی میں ان کا انقال ہو گیا۔ اور سات دن کے بعد ان کے ساتھوں کو ایک جزیرہ ملاجس میں انہیں دفن کیا (استے دن گرا ہے جو دی ان کے جم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا میں انہیں دفن کیا (استے دن گرا ہم گلئے سے محفوظ رہا ہو ان کی کرا مہ ہے) کے

حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابد ابوب انصاری حضور عظیم کے مرحزت ابد ابوب انصاری حضور علیم ہوتے ساتھ غزدہ بدر ہیں شریک ہوئے اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہر غزدہ میں شریک ہوتے رہے لیکن ایک سال نشکر کا امیر ایک نوجوان کو بنادیا گیا اس وجہ سے وہ اس سال خزدہ میں نہ گئے۔ لیکن اس سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور تیمن مرتبہ فرملیا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میر اامیر کس کو بنایا گیا ہے ؟ (میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے) چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوہ میں گئے (جس میں) وہ بمارہ ہوگئے اور انشکر کا امیر بزید بن معاویہ تھاوہ ان کی عیادت کے لیئے ان کے پاس آبا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کسی میری لاش کو سورت ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا اور جمال تک ہو سکے جھے دسمن کے علاقہ میں لے جانا اور جب کہ و سکے جھے دسمن کے علاقہ میں لے جانا اور جب کہ و سکے جھے دسمن کے علاقہ میں ایک آبانا چنانچہ حب آگے لے جانے کار است نہ طے تو دہاں جھے دفن کر دینا اور دہاں سے تم واپس آجانا چنانچہ جب آگے لے جانے کار است نہ طے تو دہاں جمھے دفن کر دینا اور دہاں سے تم واپس آجانا چنانچہ جب آگے لیے جانے کار است نہ طے تو دہاں جمعے دفن کر دینا اور دہاں سے تم واپس آجانا چنانچہ جب آگے لیے جانے کار است نہ طے تو دہاں جمعے دفن کر دینا اور دہاں سے تم واپس آجانا چنانچہ جب آگے لیے جانے کار است نہ طور بیا ہو میں کار دینا اور دہاں سے تم واپس آجانا چنانچہ جب اس کی دور سے جو بیا کی دور بیا ہو سکا کہ جو سکا کے جانے کار است نہ کی دور سے دور کی خور دینا ور دینا ور کی خور کی دور کیا کی دور کینا کی دور کیں دور کیا ہو کینا کی دور کیا کہ دور کینا کیں کی دور کیں کی دور کینا کی کے دور کینا کی دور کینا کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کینا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کینا کی دور کیں کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دو

ل احرجه البيهقي (ج ٩ ص ٢١).

ل ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ١ص ٥٥٠) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلى بن زيد واخرجه ابن سعد (ج٣ص ٦٦) من طريق ثابت وعلى عن انس بنحوه مطولاً وقد اخرجه البيهةي (ج ٩ص ٢١) والحاكم (ج٣ص ٣٩٣) من طريق حماد عن ثابت وعلى عن انس بمعناه مختصراً قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه واحرجه ايضاً ابو يعلى كما في المجمع (ج ٩ص ٣١٣) مختصراً وقال رجاله رجال الصحيح

حياة الصحابة أر دو (جلداول) -----

جب ان کا انقال ہو گیا تو پرید نے ان کی لاش کو ایک سواری پرر کھااور دستمن کے علاقہ میں لے کر گیا اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملا تو ان کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں سے واپس ہو گیا اور حضرت ابو ایوب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفر و احفا فا و ثقالاً تم طکے ہویا بھاری ہر حال میں (اللہ کی راہ میں) نکلو۔ لہذا میں اپڑ آپ کو ہاکا پاؤں یا یو جھل (مجھے ہر حال میں نکلناچا ہیے) کے

حضرت الوالوب حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک غزوہ میں گئے اور ہمار ہو گئے جب نیادہ پیمار ہو گئے جب نیادہ پیمار ہو گئے جب نیادہ پیمار ہو گئے واری پر لے چانا۔ جب تم دسمن کے سامنے صفیں باند صنے لگو تو اپنے قد مول میں مجھے دفن کر دینا۔ چانئے ان حضرات نے ایمانی کیا۔ آگے اور حدیث بھی ہے۔ کئے

حضرت العظبيان كہتے ہيں كہ حضرت العاليب عن معاويہ كے ساتھ ايك غزوہ ميں كئے حضرت العالوب ميں معاويہ كے ساتھ ايك غزوہ ميں كئے حضرت العالوب من كي ذمين ميں لے جانا اور جمال تم وسمن سے مقابلہ كرنے لكو وہال مجھے اپنے قد مول كے ينچے دفن كر دينا ميں نے حضور علی ہے سناہے كہ جو اس حال ميں مرے گاكہ اللہ تعالیٰ كے ساتھ كسى چيز كو بھى شريك نہيں كرر باہو گا توہ جنت ميں داخل ہو گا۔ سال

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٤٥٨) واخرجه أيضاً ابن سعد( ج٣ ص ٤٩) عن محمد بنحوه كما في الاصابة (ج ١ ص ٤٠٥) وقال ورواه ابو اسحاق الفرارى عن محمد وسمى الشاب عبدالملك بن مروان انتهى  $\frac{1}{2}$  اخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ١ ص ٤٠٤) عن ابى ظبيان عن اشيا خه  $\frac{1}{2}$  اخرجه الامام احمد كما في البداية (ج ٨ ص ٥٩) واخرجه ابن سعد (ج ٣ ص ٤٤) نحو سياق ابن عبدالبر

حياة الصحابةُ أروو (جلداول) =

سیدھا حضور کی خدمت میں جاؤل گاتم دونوں میرے لیئے زاد سفر تیار کردو۔ چنانچہ انہوں نے تیار کردیا۔ پھرا پی او نٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجادہ کسا۔ پھر حضور عظیہ کی تلاش میں چلی پڑے اور حضور جب تبوک پنچ ہی تھے تو یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ راستہ میں حضر ت عمیر بن و بہ جبی گاان ہے ملا قات ہو کی تھی دہ وہ کئی حضور کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہاں ہے آگے یہ دونوں حضر ات اکشے چلتے رہے۔ تبوک کے قریب آکر حضرت ابع ضعیم ہے دونوں حضر ات اکشے چلتے رہے۔ تبوک کے قریب آکر حضرت ابع ضعیم ہے دونوں حضر ات اکشے چلتے رہے۔ تبوک کی فلطی ہوئی ہے اس لیئے میں حضور کی فلطی ہوئی ہے اس لیئے اگر کی خدمت میں جلدی صاضر ہونا چاہتا ہوں (اور چونکہ تم سے کوئی فلطی ہوئی ہے اس لیئے آگر ) تم خطور کر لیا۔ جب یہ حضور عظیہ کے قریب پنچ تو آپ تبوک میں شھر ہے ہوئے تھے لوگوں خطور کر لیا۔ جب یہ حضور عظیہ کے قریب پنچ تو آپ تبوک میں شھر ہے ہوئے تھے لوگوں نے کہا یہ راستہ میں ایک سوار آر ہا ہے۔ حضور نے زان سے فرمایا خدا کرے یہ ابنی سوار کی بھا چکے تو ان میں ملمات خیر فرمائی حضور کو سلام کیا۔ حضور نے ان سے فرمایا اب ابو خیشمہ تیر اناس ہو پھر انہوں نے حضور کو سازی بات بتائی حضور عظیہ نے ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائی لیا

حضرت سعد بن خیشہ فرماتے ہیں کہ ہیں پیچے رہ گیاور حضور عظی کے ساتھ نہ جاسکا ایک دن میں باغ میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی چھڑکا ہوا ہے اور وہاں میری ہیوی موجود ہے۔ میں نے کہا یہ توانصاف نہیں ہے کہ حضور تولواور گرم ہوا میں ہوں اور میں اس سایہ اور ان نعتوں میں۔ میں کھڑے ہوکراپنی او مٹنی کی طرف گیااور اس پر کجاوے کے پیچے سامان سفر باندھا اور بچھوروں کا توشہ لیا۔ میری ہوی نے پکار کر پوچھا اے او خیشہ کمال جارہ ہو؟ میں نے کما حضور علی ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں اس ارادہ سے چل پرلا میں ابھی راستہ میں تھا کہ حضرت عمیر بن وہ بسے ملا قات ہوئی میں نے ان سے کہا تم بہوری میں حضور علی ہے سے حضور جمال ہیں اور میں گناہ گارآدی ہوں تم تھوڑا پیچے رہ جب انشکر کے قریب بنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور نے قربایا غدا کرے یہ او خیشہ جب لشکر کے قریب بنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور نے فرمایا غدا کرے یہ او خیشہ ہو۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو چلا تھا اور مور میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو چلا تھا اور میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو چلا تھا اور میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو چلا تھا اور

ل وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة ابي خيثمه بنجوه من سياق ابن اسحاق وابسط وذكر ان خروجه الى تبوك كان في زمن الخريف كذافي البداية (ج ٥ ص ٧)

پھر میں نے اپناسارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میرے لیئے دعا فرمائی۔ ا

# اللہ کے راستہ میں نگلنے اور مال خرج کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ کرام کاغمگین ہونا

انن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت کینچی ہے کہ حضر ت این یامین نصری کی حضر ت او لیلی اور حضرت عبداللدین مغفل سے ملاقات ہوئی وہ دونوں حضرات رور ہے تھے۔این یامین نے یو چھاآپ دونوں کیوں رورہے ہیں ؟ان دونوں حضر ات نے فرمایا کہ ہم حضور عظیمة کی خدمت میں گئے تھے تاکہ آپ ہمیں (اللہ کے راستہ میں جانے کے لیئے) سواری دے دیں۔لیکن ہم نے آیا کے یاس کوئی سواری نہ یائی جو آپ ہمیں دے دیتے اور حضور کے ساتھ جانے کے لیے ہمارے یاں بھی کھھ نہیں تھا۔ (چونکہ حضور کے ساتھ جانے کے لئے ہارا کوئی انتظام نہیں ہو سکااس وجہ سے ہم لوگ رورے ہیں ) چنانچہ حضر ت این یامین نے ان حصرات کو این او نتنی دے دی اور سفر کے لیئے کچھ جھوروں کا توشہ بھی دیاان دونوں نے اس او مٹنی پر کجاوہ کسااور حضور ﷺ کے ساتھ گئے۔ یونس بن بحیر نے ابن اسحاق سے روایت میں یہ بھی نقل کیاہے کہ حضرت علبہ بن زیرٌ (کا حضورٌ کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو) رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نمازیڑھتے رہے۔ پھر روپڑے اور عرض کیا اے اللہ آآب نے جمادیس جانے کا تھم دیا ہے اور اس کی تر غیب دی ہے پھرآپ نے نہ مجھے اتنادیا کہ میں اس سے جماد میں جا سکول اور نہ اینے رسول کو سواری دی جو مجھ (جماد میں جانے کے لیئے )دے دیتے۔ لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہووہ معاف كرديتا هون اوراس معاف كرنے كا جرو ثواب تمام مسلمانوں كوصدقه كرديتا هون اور پھر یہ صبح لوگوں میں جالمے حضورؓ نے فرمایاآج رات کو صد قد کرنے والا کماں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا موارآب نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کمال ہے؟ کھڑا ہوجائے چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضور کواپناسار اواقعہ سلا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تہمیں خوش خبری ہواس ذات کی

لَ أَحْرِجَهُ الطَّبْرِانَى كُمَا فَى المجمع (ج ٢ ص ١٩٢) قال الهيشمي (ج ٢ ص ١٩٣) وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف انتهى

حياة الصحابة أردو (جلداوّل) =

قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تہادایہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیاہے۔ اور حضرت او عبس بن جرکتے ہیں کہ حفرت علبہ بن زید بن حارثہ حضور عظیہ کے صحابہ اس میں سے ہیں۔ جب حضور نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی توہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھاوہ لانے لگا حفرت علبہ بن زیدنے کمااے اللہ! میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ! تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میری آفروریزی کی ہے میں اسے صدقہ کر تاہوں ( یعنی اسے معاف کر تاہوں ) حضور نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کمال ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آفروکا صدقہ کیا ؟ اس پر حضرت علیہ کو سے ہوئے۔ حضور نے فرمانا تہمارا صدقہ قبول ہوگیا۔ کے علیہ کو سے مورث نے فرمانا تہمارا صدقہ قبول ہوگیا۔ ک

## اللہ کے راستہ میں نکلنے میں دیر کرنے پر اظہار نا پیندیدگی

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غردہ مونہ کے لیئے ایک جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت ذید شہید ہوجائیں تو حضرت جعفر امیر ہوں گے۔ رضی امیر ہوں گے اور اگر حضرت اندرواحہ امیر ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم۔ حضرت انن رواحہ شمر گئے اور حضور کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا۔ تم کیوں ٹھر گئے اور حضور کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا۔ تم کیوں ٹھر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے ؟ انہوں نے کماآپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس پرآپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں ایک صحیحیا ایک شام لگا دیاد نیاوہ نیاوہ نیاوہ نیاوہ ایسا سے بہتر ہے۔ سی

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت انن رواحہ کو ایک اشکر میں بھیجا۔ اس انشکر کی روائل جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت انن رواحہ نے ساتھیوں کوآگے بھیج دیاور کہا میں ذرا بیجھے رک جاتا ہوں حضور سے کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس لشکر سے جا

لكذافي البداية (ج ٥ص ٥) قال في الا صابة (ج ٢ص ٠٠٥) ذكره ابن اسحاق الحديث بغير استاد وقد ورد مسندا موضولا من حديث مجمع بن جارية ومن حديث عمرو بن عوف وابي عبس بن جبرو من حديث علية بن زيد وقتيبة وقدروى ذلك ابن مردويه عن مجمع بن جارية.

لا رواه ابن منده وروى البزار عن علبة بن زيد نفسه قال حث رسول الله بي الصدقة فذكر الحديث قال البزار علبة هذار جل مشهو ر من الا نصار ولا نعلم له غير هذا الحديث وروى ابن ابى الدنيا وابن شاهين من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده نحوه انتهى مختصراً واخرجه ابن النجار عن علبة بن زيد مختصراً كما في كنز العمال (ج٧ص ٨٠) لا اخرجه الا مام احمد كذافي البداية (ج٤ص ٢٤٢) واخرجه ايضا ابن ابي شيبة عن ابن عباس نحوه كما في الكنز (ج٥ص ٣٠٩)

ملوں گا۔ حضور جب نمازے فارغ ہوئے توان کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھ وں کے ساتھ حجمہ کی نماز پڑھ ساتھ حجمہ کی نماز پڑھ کو ساتھ جمہہ کی نماز پڑھ کوں۔ پھر اپنے لشکرے جاملوں گا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے اگرتم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح (کے ثواب) کو نہیں ماسکتے ہولے

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت معاذبن النس فرماتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ نے اپنے صحابہ کوایک غروہ میں جانے کا تھم دیا۔ توایک آدی نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ڈرا ٹھر جاتا ہوں تاکہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ پھر آپ کو سلام اور آپ کو الوداع کمہ کر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے حضور میں میرے لیئے کوئی الیمی دعا فرمادیں جو قیامت کے دن پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کے لیئے آگر بڑھے حضور نے ان ہو۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کے لیئے آگر بڑھے حضور نے ان سے فرمایا کیا تم جانے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ لوگ آج میں گئے ہیں یعنی آدھے دن کے بھر جھ سے آگے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم ایس کے قضد میں میری جان ہے۔ وہ اجر و تواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں فاصلہ ہے۔ ک

حضرت الا ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور عظامہ نے ایک اشکر کو جانے کا حکم دیاانہوں نے عرض کیایار سول اللہ اکمیاہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمائیں تورات یمال محسر کر صبح چلے جائیں ؟آپ نے فرمایا کیاتم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو سل

حضرت اوزرعہ بن عمروبن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک تشکر روانہ فرمایا اس میں حضرت معرکی حضرت معاذیر فرمایا اس میں حضرت معاذیر نگاہ پڑی ان سے بوچھاتم یمال کیول رک گئے ؟ انہول نے کمامیں نے یہ سوچا کہ جعد کی نماز پڑھ کر جلاجاؤں گا (اور الشکر کو جاملوں گا) حضرت عمر نے فرملیا کیا تم نے حضور النظام کو جاملوں گا) حضرت عمر نے فرملیا کیا تم نے حضور النظام کو جاملوں گا)

لى اخرجة الا مام احمد ايضا وهذا الحديث قدرواه الترمدي ثم علله بما حكاه عن شعبة انه قال لم يسمع الحكم عن مقسم الاحمسته احاديث وليس هذا منها كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٤٢) لم يسمع الحكم عن مقسم الاحمسته احاديث وليس هذا منها كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٨٤) وفيه زبان بن فائدو ثقه ابو حاتم وضعفه جما عة وبقية رجاله ثقات انتهى

رَّاحرِجه البيهقي (ج ٩ ص ١٥٨) واحرجه الطبراني ايضاعن ابي هريرة بنحوه قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢٧٦) وشيخه بكر بن سهل الدميا طي قال الذهبي مقارب الحديث وقال النسائي ضعيف وفيه ابن لهيعة ايضاً انتهى

سناكه الله كراسته مين ايك صبحياليك شام دنيالور مافيمات بهتر بع؟ ك

# الله کے راستے سے پیچھے رہ جانے اور

## اس میں کو تاہی کرنے پر عتاب

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غروہ تبوک کے علاوہ اور کسی غروہ میں حضور ﷺ (کے ساتھ جانے) ہے چیجے نہیں رہا۔ ہاں غزوہ بدر میں بھی پیھے رہ گیا تھالیکن اس غزوہ سے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی پر عماب نہیں فرمایا۔ کیونکہ حضور تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کا مقابلہ کرنے (اور اس سے مال تجارت لے لینے) کے ارادے سے نکلے تھے۔(جنگ کرنے کاارادہ ہی نہیں تھا)اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کادسمن سے اجانک مقابلہ کرادیا، پہلے سے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھااور میں عقبہ کی اس رات کو حضوراً کے ساتھ تھاجس رات حضورات ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ عمد کیا تھااور مجھے ریبات پند نہیں ہے کہ عقبہ کی رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں غزوہ بدر میں شریک ہو جاتا۔ اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت اس رات سے زیادہ ہے اور (غزوہ تبوک میں) میرا قصہ ( یعنی میرے شریک نہ ہونے کا قصہ ) ہے ہے کہ تبوک سے پہلے کسی اڑائی میں میں اتا قوی اور مال دار نہیں تھا جتنا کہ تبوک ہے پیچیے رہ جانے کے وقت تھا۔اللہ کی قشم اس سے پہلے مبھی بھی میرے یاس دواو نٹنیاں ہونے کی نوبت نہیں آئی اور اس غزوہ میں میرے یاس دو اوننتیاں تھیں اور حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ ہیہ تھی کہ جس طرف کی اڑائی کاارادہ ہوتا تھااس کااظہار نہ فرماتے بابحہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات دغیرہ معلوم کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جانا جاہتے ہیں۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھااور راستہ میں بیابان اور جنگل بڑتے تھاور دسٹمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس لینے آپ نے صاف اعلان فرمادیا (کہ تبوک جانا ہے) تاکہ لوگ اس سفر کی پوری تیاری کرلیں اور جمال کاآپ کاار اوہ تھاوہ آپ نے صاف بتادیا اور حضور کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی کہ رجشر میں ان کانام لکھناد شوار تھا (اور جمع کی کثرت کی وجہ سے )کوئی شخص چھپناچاہتا کہ میں نہ جاؤل اور کسی کو پیۃ نہ چلے تو ہیہ و شوار نہیں تھااور وہ یہ سمجھتا کہ یہ معاملہ اس وقت تک یوشیدہ رہے گاجب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل

في اخرجه ابن راهو يه والبيهقي كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٨٩)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل)

ہوجائے آپ اس غزوہ میں اس وقت تشریف لے گئے جب کہ چھل بالکل یک رہے تھے اور سامہ میں بیٹھنا ہر ایک کوا چھالگ رہا تھا۔ حضور اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے۔ میں صبح حاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کرلول لیکن جب واپس آتا توکسی قتم کی تیاری کی نوب نه آتی اور میں اینے دل میں یہ خیال کرتا کہ مجھے قدرت ووسعت حاصل ہے (جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا) میر امعاملہ بوں ہی لمباہو تار ہااور تیاری میں دیر ہوتی رہی۔لوگ خوب زور شور سے تیاری کرتے رہے اور آخر حضور مسلمانوں کوساتھ لے كرروانه ہو كئے اور ميرى ابھى كچھ بھى تيارى نہيں ہوئى تھى۔ ميں نے اپنے ول ميں كماكه میں ایک دودن میں تیار ہو جاؤں گااور اس لشکر سے جاملوں گا۔ چنانچیہ لشکر کی روانگی کے بعد میں صبح تیار ہونے گیالیکن واپس آیا تو کسی قتم کی تیاری نہیں ہوئی تھی پھر میں آگلی صبح تیار ہونے گیالیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو تار ہااور مسلمان بہت تیزی ہے اس غزوہ میں یلے اور آخر غزوہ میں شریک ہونے کاوقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور لشکر سے جاملوں۔اور کاش میں ایسا کر لیتا۔ لیکن ابیا کرنا میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور علیلہ کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا پھر تا تواس بات سے برداد کھ ہو تا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظراتے جن بر نفاق کادھبہ لگاہواہو تایا جن کمزوروں کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہوا تھا۔ تبوک پہنچنے تک حضور ؓ نے میرا تذکرہ نہ فرمایا تبوک میں پہنچنے کے بعد آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کعب کا کیا ہوا ؟ ہو سلمہ کے ایک آدمی نے کمایار سول الله المال وجمال كى اكر في اس روك ليا حضرت معاذين جبل في كماتم في غلطبات كمى يارسول الله الله كي فتم ابهم جمال تك سجعت بين وه بهلاآدي ب- حضور خاموش مو كئے -جب مجھے بيد خبر ملی که حضور واپس تشریف لارب بین ـ تو مجھے رنج وغم سوار موااور بوا فکر موا، دل میں جھوٹے جھوٹے عذراتے تھے اور میں کتا تھاکہ کل کو کون ساعذر بیان کر کے میں حضوراً کے غصہ سے جان چالوں اور اس بارے میں میں نے اپنے گھر انے کے ہر سمجھد ارآدی سے مشورہ لیا۔جب مجھے یہ کما گیا کہ حضور عظیہ بس آنے ہی والے ہیں تواد هر اد هر کے سب غلط خیال چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیاکہ جھوٹ یول کر میں اپنی جان نہیں بچاسکتا ہوں۔ اور میں نے فیملہ کرایا کہ حضور کی خدمت میں تی بات عرض کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لےآئے جب آب سفر سے والی تشریف لایا کرتے توسب سے پہلے مجد میں تشریف لے جاتے اور

بب پ مرت دہا تر میں لوگوں سے ملنے کے لیئے ہوڑہ جا تر حانبی حسب معمول نماز

حياة الصحابة أردو (جلداوّل) سے فارغ ہو کرآپ جب معجد میں بیٹھ گئے تواس غزوہ سے پیچھےرہ جانےوالے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ان کی تعداد ای سے زیادہ تھی۔ حضورٌ نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرمالیااوران کو پیعت فرمایااوران کے لیئے استغفار كااوران كے باطن كواللہ كے سير وكيا۔ چنانچہ ميں بھىآپ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔جب میں نے آپ کو سلام کیا تواپ نے تاراضکی کے انداز میں تمہم فرمایا پھر فرمایا 'او' چنانچہ میں چل کرائے کے سامنے بیٹھ گیاآے نے جھ سے فرمایاتم پیچھے کیوں رہ گئے ؟ کیاتم نے سواریاں نہیں خرید رکھی تھیں ؟ میں نے کہاجی ہاں۔اللہ کی قشم!اگر میں دنیاوالوں میں سے نسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصہ سے معقول عذر کیا تھ جان بھالیتا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے زور داربات کرنے کا سلقہ عطافر مار کھا ہے لیکن اللہ کی قتم المجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کوراضی کر لوں تواللہ تعالیٰ (آپ کو اصل حقیقت بتاكر) عقريب مجھ سے ناراض كرديں كے اور اگريس آپ سے جي بول دو نگا تو اگر چہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کردیں گے۔اللہ کی قشم! مجھے کوئی عذر نہیں تھااور اللہ کی قشم! میں اس دفعہ جوآپ سے پیچھے رہ گیا اس وفت میں جتنا قوی اور مالدار تھااس سے پہلے بھی اُتنا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اس آدمی نے سچ کماہے اورآپ نے فرمایا جھااٹھ جاؤتمہار افیصلہ اب اللہ تعالیٰ ہی خود کریں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو (میرے قبیلہ) ہوسلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیھیے <u> ہولئے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہواور تم</u> ہے اتنا نہیں ہو سکا کہ جیسے اور بیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کئے تم بھی حضور ﷺ کے سامنے عذر پیش کردیتے۔ تو حضور کا تمہارے لیئے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لیئے کافی ہوجاتا۔اللہ کی قتم وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یمان تک کہ میراارادہ ہو گیا کہ میں حضور کی خدمت میں واپس جاکرایی پہلی بات کی تکذیب کردول لیکن میں نے ان سے یو چھا کیاالیامعاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیاہے ؟ انہوں نے کماہال اور دوآد میول کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ، انہوں نے بھی وہی بات کمی ہے جو تم نے کمی اور ان سے بھی وہی کما گیاہے جوتم سے کما گیاہے۔ میں نے یو چھاوہ دونوں کون بیں ؟ انہول نے کمام ارون رہے عمرى اور ہلال بن اميد واقفى \_ چنانچه انہول نے ميرے سامنے ایسے دونیک آدمیوں کانام لياجو غردہ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ دونوں میرے شریک حال ہیں۔جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہال سے چلا گیا۔ حضور کے ساتھ نہ جانے والول میں

سے ، ہم تیوں سے بات کرنے سے ، مسلمانوں کوروک دیا۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیااور سارے لوگ ہمارے لیئے بدل گئے۔ یمال تک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ بیروہ زمین نہیں ہے جے میں پہلے سے پھانتا ہوں۔ ہم نے پیاس دن اس حال میں گزارے میرے دونوں ساتھی توعاجزین کر گھر بیٹھ گئے اور دہ روتے رہتے تھے۔ میں ان سب میں جوان اور زبادہ طاقتور تھااس لیئے میں ماہر آتا تھااور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک موتا تقااوربازارول میں چلتا پھر تا تھااور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں حضور کی خدمت میں آکر آپ کو سلام کر تا۔ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ بھوے ہوتے تھے اور میں دل میں پیر کتا تھاکہ میرے سلام کے جواب میں حضور کے ہونٹ ملے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نمازیڑھنے لگ جاتااور نظر چرا کرآپ کو دیکھار ہتا( کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں) جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا توآپ مجھے دیکھنے لگ جاتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو تا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔جب لوگوں کواس طرح اعراض کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو (تنگ آگر آیک دن) میں چلااور حضرت ابد قبادہؓ کے باغ کی دیوار یر چڑھ گیادہ میرے چیازاد بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی، میں نے ان کو سلام کیا۔اللہ کی قتم انہوں نے میرے سلام کاجواب نددیا۔ میں نے کمااے او قادہ ! میں مہس اللہ کاواسطہ دے کر بوچھتا ہوں کیا جہس معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہول ؟وہ خاموش رہے میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر یو چھاوہ پھر خاموش رہے۔جب میں نے ان سے تیسری مرتبہ یو چھا توانموں نے کمااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا یمال تک کہ بھر دیواریر (واپسی کے لیئے) چڑھا۔ای دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جار ہا تھا کہ ایک بطی کوجوملک شام سے مدینہ غلہ پیخ آیا تھا یہ کتے ہوئے سناکہ کون مجھے کعب بن مالک کا پیتہ بتائے گا ؟ اوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے وہ میرے یاس آیا اور غسان کے باد شاہ كا خط مجھے دیاجوا كيك رئيتمي كيڑے ميں لپڻاموا تھااس ميں لكھاموا تھاامابعد! مجھے معلوم موا ہے کہ تمہارے آقانے تم پر ظلم کرر کھاہے ،اللہ تہمیں ذلت کی جگہ ندر کھے اور تہمیں ضائع نہ کرے ، تم ہمارے ماس آجاؤ ہم تمہارا ہر طرح خیال کریں گے۔جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کماکہ یہ ایک اور مصیبت آگئ (کہ مجھے اسلام سے بٹانے کی تدبیریں ہونے لکیں) میں نے اس خط کو لے جاکر ایک تور میں چھونک دیا۔ بچاس میں سے چالیس دن ای

حال میں گزرے کہ حضور کا قاصد میرے باس آیا اور اس نے مجھ سے کہا رسول اللہ

علی تہمیں تھم دے رہے ہیں کہ تم اپنی ہوی ہے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کمااسے طلاق دے دوں یا کچھ اور کروں ؟اس نے کہا نہیں (طلاق نہ دو) بلحہ اس سے الگ رہو۔اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضوراً نے میرے دونوں ساتھیوں کے ہاس نہی بیغام بھیجا۔ میں نے اپنی ہیوی سے کہا تو اليين ميكم جلى جارجب تك الله تعالى اس كافيصله نه فرما كين وبين رمنا حضرت اللال بن اميركي ہوی نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیابار سول اللہ! ہلال بن امیہ بالکل ہوڑھے مخص ہیں ان كاكوئى خادم بھى نہيں ہے (اگريس انہيں چھوڑ كرچلى گئى تو)وہ ہلاك ہو جائيں گے۔ كيا آب اے ناگوار سیجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں جانب نے فرمایا " نہیں " اس وہ تمارے قریب نہ آئیں۔انہوں نے کااللہ کی قتم اس کی طرف تو انہیں میلان بھی نہیں۔جس روز سے بیواقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کاونت روتے ہی گزر رہا ہے۔ مجھ سے بھی میرے خاندان کے بھل لوگول نے کماکہ جیسے ہلال بن امیہ نے اپن بیوی کی خدمت کی اجازت حضورات لی بے تم بھی اپنی یوی کے بارے میں اجازت لے او میں نے کما نہیں ، میں حضور سے اس کی اجازت نہیں اول گا کیا پہ میں اس کی اجازت اول تو حضور عظام کیا فرمادیں اور میں جوان آدمی ہول (میں اینے کام خود کر سکتا ہول)اس حال میں وس دن گزرے ہم سے بات چیت چھے ہوئے بورے بچاس دن ہو گئے۔ بچاسویں دن کی صبح کی نماز یڑھ کرمیں اینے ایک گھر کی چھت پر ہیٹھا ہوا تھا اور میر اوہ حال تھاجس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے زندگی دو بھر ہور ہی تھی اور کشادگی کے باوجو د زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کہ اتنے میں میں نے ایک یکار نے والے کی آواز کو ساجو سلع بیاڑی پر چڑھ کراو کچی آوازے کمہ رہا تھااے کعب! تمہیں خوشخبری ہو۔ میں ایک دم سجدہ میں گر گیالور سمجھ گیا کہ کشادگی آگئے۔ حضور عظیہ نے فجر کی نماز بڑھ کر لوگوں میں ہاری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایالوگ ہمیں خوشخری دیے کے لیے چل بڑے اور بہت ہے لوگوں نے میرے دونوں ساتھوں کو حاکر خوشخری دی۔ایک آدمی گھوڑادوڑا تا ہوا میرے پاس آیا (یہ حضرت زبیر بن عوام ہتھ) قبیلہ اسلم کے ایک آدی نے تیزی سے دوڑ کر بہاڑی سے آواز دی اور آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی۔ (بد حضرت حزہ بن عمر واسلمیؓ تھے )اور جس آدمی کی میں نے آواز سنی تھی جب وہ مجھے خوشخبری دیے آیا تو میں نے اسے دونوں کیڑے اتار کر (خوشخبری دیے کی خوشی میں) دے دیے اور الله کی قتم اس وقت میرے یاس ان کے علاوہ اور کوئی کیڑے نہیں تھے۔چنانچہ میں نے سی سے دو کیڑے مانگے اور انہیں بین کر حضور کی خدمت میں حاضری کے لیئے چل یڑا۔ راستہ میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک باد دیتے اور کہتے کہ

تهیس مبارک مواللدنے تمهاری توبہ قبول فرمالی جب میں مسجد میں پنجا تو حضور عظی وال بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گر دلوگ بیٹھ ہوئے تھے مجھے دیکھ کر حفزت طلحہ بن عبید میری طرف لیکے۔انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا مبار کباد دی۔اللہ کی قتم!مهاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑے ہو کر نہیں آیا اور حضرت طلحہ کا بیانداز میں جھی بھول نہیں سکتا۔ جب حضور کو میں نے سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چرہ چک رہاتھا توآپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہواس وقت سے لے کراب تک جوسب سے بہترین دن تمارے لیے آیا ہے میں تہیں اس کی خوشخری دینا ہوں۔ میں نے عرض کیایار سول الله! بد آپ کی طرف سے ہے یااللہ کی طرف سے۔آپ نے فرمایا نہیں بلحہ اللہ کی طرف سے ہے۔جب حضور خوش ہوتے تواپ کا چرہ حیکنے لگ جاتا تھالور ایبالگنا تھا کہ گویاجا ند کا کھڑا ہے اورآب کے چرے سے بی ہمیں آپ کی خوشی کا پہ چل جاتا تھا۔جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تومیں نے عرض کیایار سول اللہ! میری توبہ کی تھیل ہیے کہ میری ساری جائیدادااللہ اوراس کے رسول کے تاکیر صدقہ ہے اس میں سے اسٹیاس کچھ مہیں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں،اینے پاس بھی کچھ رکھ لو۔ پیر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا میراجو حصہ خیبر میں ہے میں وہ اینے یاس رکھ لیتا ہوں اور میں نے کمایار سول اللہ !اللہ تعالیٰ نے مجھے ج اولئے ک وجہ سے نجات دی ہے ابذامیری توبہ کی تکیل بیہے کہ میں عمد کر تاہوں کہ جب تک زندہ رہوں گاہمیشہ سے بولوں گاجب سے میں نے حضور علی کے سامنے سے بولا ہے اسوقت سے لے کراب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان الیا شیں ہے جس پراللہ تعالی نے ایسا بہترین انعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے اور جب میں نے حضور سے چھو لنے کاعمد کیا ہاں دن سے لے کرآج تک میں نے بھی جھوٹ یو لنے کاارادہ بھی نہیں کیااور مجھے امید ے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی مجھے جھوٹ سے بچائیں کے اور اللہ تعالی نے اسےرسول پراس موقع پریہ آیتیں نازل فرمائیں۔

لَقَدُ تَنَابَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَجِرِيْنَ وَالْا نُصَادِ سے لیکر وَکُو نُو اَمَعَ الصّٰدِقِیْنَ تک۔ تک۔ ترجمہ: "اللّه عَلَى النّبِي پراور مهاجرین اور انصار پر "۔۔۔۔ لے کر۔۔۔ اور رہوساتھ ہوں کے "تک۔ اللّٰہ کی قتم! ہدایت اسلام کی نعت کے بعد میرے نزدیک اللّٰہ کی سب سے برای نعمت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور کے سامنے ہج بولا اور جھوٹ نہیں بوجاتا بولا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہوجاتا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے وجی ارتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے متعلق براے سخت کلمات ارشاد

فرمائ الله تعالى فرمايا

سَيَحْلِفُونَ بِاا للهِ لَكُمُ إِذا الْقَلْبَهُمُ إِلَيْهُمْ لِيعُو ضُو اعْنَهُمْ سے لے كَرْفَانَّ الله لا يُرضَى عَنِ

ترجمہ: ''اب تسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سائے۔جب تم پھر کر جاؤگان کا طرف تاکہ تم ان سے در گرر کرو۔ سوتم در گرر کروان سے بے شک دہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دو ذرخ ہے۔ بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سواگر تم راضی ہو گئے ان سے ، تواللہ راضی نہیں ہو تانا فرمان لوگوں سے۔ "حضر ت کعب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے اعذار بیان کئے اور حضور کے انہیں قبول کر لیااور ان کوبیعت بھی فرمایا ور حضور کے ان کے لئے استغفار بھی فرمایا۔ حضور عیالیہ نے بہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے موخر فرمادیا۔ یمان تک کہ اس بارے میں اللہ بی نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیج اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے وعلی المطاعة الذین خلفوا " اس سے مراد ہم تینوں کا غزوہ سے پیچے رہ جانا نہیں ہے فرمایا ہے وعلی المطاعة الذین خلفوا " اس سے مراد ہم تینوں کا غروہ سے پیچے رہ جانا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہم جن لوگوں نے حضور گئے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ کے سامنے وعلی عذر رکھے اور حضور گئے ان کو قبول فرمالیاان کا فیصلہ تو ای وقت ہوگا اور ہم تینوں کے معاملہ کو حضور نے موخر فرمادیا اور ہمار افیصلہ بعد میں ہول ل

#### جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کار وبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی

حضرت او عملی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قسطنطنیہ میں تھے اور مصر والوں کے امیر حضرت عقبہ بن عامر عقور شام والول کے امیر حضرت فضالہ بن عبید تھے۔ چنانچہ (قسطنطنیہ) شہر سے رومیوں کی ایک بہت بوی فوج باہر تکلی۔ ہم ان کے سامنے صف بناکر کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان نے رومیوں پر اس ذور سے جملہ کیا کہ وہ ان میں گس گیا اور پھر ان میں سے نکل کر ہمارے پاس واپس آگیا۔ یہ دیکھ کرلوگ چلائے اور (قرآن مجید کی آیت و لا تلقوا با یدیکم الی ہمارے پاس واپس آگیا۔ یہ دیکھ کرلوگ چائے اور (قرآن مجید کی آیت و لا تلقوا با یدیکم الی التھلکة کو سامنے رکھ کر) کمنے لگے سجان اللہ! اس آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے ہا تھوں بلاکت میں ڈال دیا۔ اس پر حضور علیہ کے صحائی حضرت او ایوب انصاری کھڑے ہو کر المحد بن بادات یسرہ کہ دارواہ مسلم وابن استحاق ورواہ الا مام احمد بزیادات یسرہ کدافی المدانة دے ہو سے دی دادہ دیادات یسرہ کی المنہ ملک دی دیادہ دیادہ دی المنہ ملک دی دیادہ دی المنہ ملک دی المنہ ملک دی المنہ ملک دی المنہ ملک دی دیادہ دیادہ

ق حو بعد ببحارى تعدد روره مسلم و بين المحاص و رواه الا مام حمد بويدت يسيره حداتي المداية (ج ٥ ص ٢٣) و اخرجه ايضا ابو داؤد والنسائي بنحوه مفر قا محتصراً روى الترمدى قطعة من اوله ثم قال وذكر الحديث كذافي التر غيب (ج ٤ ص ٣٦٦) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص) بطوله

ترجمہ: "اور خرج کرواللہ کی راہ میں اور نہ ڈالوا پئی جان ہلا کت میں۔ "اس لیئے ہلا کت اور خرج کرواللہ کی راہ میں اللہ کے تواس میں تھی کہ ہم زمینوں میں تھی کرناچا ہے تھے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے راستہ میں غروہ راستے میں نکلنے اور غروہ میں جانے کا تھم دیا گیا اور حضرت او ایوب اللہ کے راستہ میں غروہ فرماتے رہے یہاں تک کہ اس راستہ میں ان کا انتقال ہوا لیہ

حضرت ابع عمران فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطیہ شہر دستمن سے لڑنے گئے اور جماعت کے امیر حضرت عبدالر حمٰن بن خالدین ولید تھے اور دوی لشکر شہر کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے کھڑا تھا ایک مسلمان نے دستمن پر ذور سے حملہ کیا۔ لوگوں نے اس سے کمارک جاؤ۔ رک جاؤ۔ لا اللہ الا اللہ بہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر حضرت ابع الیوب نے فرمایا یہ آرمی انساز کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالی نے اپنے بی کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرمادیا تو ہم نے آپس میں کماآؤ ہم اپنی زمینوں میں ٹھر کر انہیں ٹھیک کرلیس اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَالْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلا تُلْقُوا فَی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلا تُلْقُوا فَی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلا تُلْقُوا فَی سَبِیلِ اللّٰهِ وَلا تُلْقُوا فَاللّٰ مَاللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمَ لَی مُور کر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے اور جماد فی سیل اللہ کو چھوڑ دیے۔ حضرت ابع الله عمر کر انہیں ٹھیک کہ حضرت ابو ابوب (زندگی بھر) اللّٰہ کے راستہ میں جماد کرتے رہے بیاں سے کہ کہ قسطنطنہ میں و فن ہوئے گ

حفرت او عمران فرماتے ہیں کہ مهاجرین میں سے ایک صاحب نے قسطنطنیہ میں و مثمن کی صف پر ایسازور دار حملہ کیا کہ اسے چر کرپار چلے گئے اور ہمارے ساتھ حفرت او ایوب انصاری بھی تھے۔ کچھ او گول نے کہا کہ اس آدمی نے تواپی آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت او ایوب نے فرمایا ہم اس آیت کو (تم او گول سے) زیادہ جانتے ہیں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت او ایوب نے فرمایا ہم اس آیت کو (تم او گول سے) زیادہ جانتے ہیں

ل اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٤٥) لا اخرجه إيضاً البيهقي (ج ٩ ص ٩٩) من وجه اخر

کول کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم حضور کے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ تمام لڑا نیوں میں شریک ہوئے اور ہم نےآپ کی بھر پور نفرت کی۔ جب اسلام پھیل گیااور غالب ہو گیا تواسلامی محبت کے اظہار کے لیئے ہم انصار جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کر یم علیہ کی صحبت میں رہنے اور آپ کی نفرت کرنے کی دولت سے نواز الیمال تک کہ اسلام پھیل گیا اور اسلام والے ذیادہ ہوگئے اور ہم نے آپ کو ، اپنے فائد ان اہل وعیال ، مال واولاد سب سے آگے رکھا اور اب لڑا نیوں کا سلسلہ بھی ہمتہ ہو گیا ہے مان ہا ہر بھی جا نہیں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں گے (اور ہم اللہ کے راستہ میں باہر کچھ عرصہ نہیں جا نیس کے چنا نچہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ میں باہر پچھ عرصہ نہیں جا نمیں گی واگھ وَ اُو گُلْقُو اُ بِا یَدِ یُکُمُ اِلَی النَّهِ اَلٰی اللّٰہِ وَ لَا تُلْقُو اُ بِا یَدِ یُکُمُ اِلَی النَّهِ اَلٰی اللّٰہِ وَ لَا تُلْقُو اُ بِا یَدِ یُکُمُ اِلٰی النَّٰهِ اُلٰہُ وَ اُو تُلْقُو اُ بِا یَدِ یُکُمُ اِلٰی النَّٰهِ اُلٰہُ وَ اَلْ تُلْقُو اُ بِا یَدِ یُکُمُ اِلٰی النَّٰہِ اَلٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِلٰہُ اِلٰہِ اِلٰہُ اِلْہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ا

و الحِيو بني سبينِ المورد على المعارد على المعاد جمور وينا من المهام المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعارد المعا

# جهاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں

# مشغول ہو جانے والوں کو دھمکی اور وعید

حضرت بزیدین الی حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کویہ خبر ملی کہ حضرت عبد اللہ بن حرعت عمر اللہ عن عبد اللہ بن حرعت عمر اللہ بن حرعت عمر فیاں ہے وہ زمین کے ان سے وہ زمین کے اور دوسروں کو دے دی اور فرمایا جو ذلت اور خواری ان برے لوگوں کی گردن میں بڑی ہوئی تھی تم نے جاکروہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ کے

جسزت کی کن عمر و شیبائی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کے پاس
سے یمن کے پھے آدمی گزرے اور انہول نے ان سے بوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو ااور اس کا اسلام بہت اچھا ثامت ہوا۔ پھر اس نے ہجرت کی اور
اس کی ہجرت بھی بوی عمدہ ہوئی۔ پھر اس نے بہترین طریقہ سے جماد کیا۔ پھر یمن اپنے
والدین کے پاس آکر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں لگ گیا۔ حضرت
عبداللہ بن عمر و نے فرمایاتم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہول نے کما ہمارا خیال ہے کہ

ل اخرجه ابو داؤد ولترمذي والنسائي واخرجه ايضا عبد بن حميد في تفسيره وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردويه وابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مسندر كه وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه كذافي التفسير البن كثير (ج ١ ص ٢٩) للإن كثير (ج ١ ص ٢٩)

(0+2

یہ النے پاول پھر گیاہے حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں بلتہ یہ تو جنت میں جائے گامیں تہمیں بتا تاہول کہ یہ النے پاول پھر نے والا کون ہے ؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جو مسلمان ہوااور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوااور اس نے بجرت کی اور اس کی بجرت بوی عمدہ ہوئی پھر اس نے بہترین طریقہ سے جماد کیا۔ پھر اس نے بطی کا فرز مین کا جتنا طریقہ سے جماد کیا۔ پھر اس نے بطی کا فرز مین کا جتنا خراج دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے فراج دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لیے جنا ما بانہ خرچہ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لیے اور بیہ خراج دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی اللہ کی اور جماد فی سیل اللہ چھوڑ دیا۔ یہ آدمی النے یاؤں پھر نے والا ہے۔ ا

## فتنه خم کرنے کیلئے اللہ کے راستہ میں خوب تیزی سے چلنا

حضرت جارین عبداللہ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اوگ ایک لیگر میں ایک غروہ میں گئے ہوئے تھے ایک مہاجری نے ایک انساری کی پیٹے پر مکامار دیا۔ انساری نے کہا انسار! میری مدد کے لیئے آو اور مہاجری نے بھی کہا اے مہاجرین! میری مدد کے لیئے آو اور مہاجری نے بھی کہا اے مہاجرین! میری مدد کے لیئے آو حضور ﷺ نے عضور کیا تھے نے یہ آوازیں من لیں اور فرمایا یہ زمانہ جاہلیت والی بابن کیوں ہور ہی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! ایک مهاجری نے ایک انساری کی پیٹے پر مکامار دیا۔ آپ نے فرمایان باتوں کو چھوڑو، یہ قوبد بود اربا تیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی (منافق) نے بیبا تیں من کر کہا کہاں مہاجرین نے ہمارے آدمی کو دباکر اپنے آدمی کو اوپر کیا ہے؟ غور سے سنواللہ کی فیم!اگر ہما میں بینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے ذات والے کو تکال باہر کرے گا۔ حضور کو یہ بات پہنے گئی تو حضر سے عرف نے کھڑ نے فرکایار سول اللہ!آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑ او تیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے رہنے دو (ایے قبل کر دیے ہیں۔ جب مہاجرین میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ محمد (ایک ایپ ساتھیوں کو قبل کر دیے ہیں۔ جب مہاجرین میں میں یہ یہ شروع میں مہ بید آئے تھے اس وقت انسار کی تعداد مہاجرین سے نیادہ تھی۔ بعد میں مہاجرین میں تو میں مہید آئے تھے اس وقت انسار کی تعداد مہاجرین سے نیادہ تھی۔ بعد میں مہاجرین کی تعداد نہادہ ہو گئی۔ کے

حضرت عردہ بن نیر اور حضرت عمر دبن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ حضور عظی غزوہ مر اسم میں تشریف کے سیدوی غزوہ ہے جس میں آپ نے منات بت کو گرایا تھا ہے بت قفات منال مقام اور سمندر کے در میان تھا چنانچہ حضور ؓ نے حضرت خالد بن ولید گو بھیجا تھا اور

لَّ اخرجه ابُو تَعِيم في الْحلية (ج 1 ص 1 29) في الخرجه البخاري واخرجه ايضا مسلم و مام احمد والبيهقي عن جابر بنجوه كما في التفسير لابن كثير (ج ٤ ص ٧٧٠)

4.1

انہوں نے جاکر منات میں توڑا تھا۔اس غزوہ میں دومسلمان آپس میں لڑیڑے۔ایک مهاجرین میں سے تھےاور دوسرے قبیلہ ہمر کے تھے۔ یہ قبیلہ انصار کاحلیف تھا۔ مهاجری اس بہر ی کو گراکراس پرچڑھ بیٹھے۔اس بہزی آدمی نے کہاہے جماعت انصار!اس پر کچھ انصاری حضرات اس کی مدد کوآئے اور اس مهاجری نے بھی کمااے جماعت مهاجرین اس پر کچھ مهاجرین اس کی مدد کوآئے اس طرح ان مهاجرین اور انصار کے در میان کچھ لڑائی سی ہوگئی پھر لوگوں نے ج یجاؤ کرادیا۔ پھر سارے منافقین اور دلول میں کھوٹ رکھنے والے لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے پاس جاکر کہنے گئے پہلے توتم سے بوی امیدیں واسعہ ہوتی تھیں اور تم ہماری طرف ہے د فاع کیا کرتے تھے اب تم ایسے ہو گئے ہو کہ کسی کونہ نقصان پہنچا سکتے ہواور نہ تفع ان جلا بیب لین ایرے غیرے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کی خوب مدد کی۔منافقین ہر نے ہجرت کر کے آنے والے کو جلابیب یعنی ابراغیر اکما کرتے تھے۔اللہ کے دسمن عبداللدين الى نے كما الله كى قتم إاكر جم مدينه واليس على توعزت والاوبال سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقول میں سے بالک ن دخشن نے کما کیامیں نے تم کو نہیں کما تھاکہ جولوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ سب ادھر ادھر بھر جائیں۔بیاتیں س کر حضرت عراحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول الله! بيرآد مي لوگول كو فتنه ميں ڈال رہاہے۔ مجھے اجازت ديں ميں اس كي گردن اڑادول۔ بير مات حضرت عمر ، عبدالله بن الى كے مارے ميں كه رہے تھے۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایااگر میں تنہیں اس کو قتل کرنے کا حکم دول تو کیاتم اے قتل کر دو گے ؟ حضرت عمر ؓ نے · کماجی ہاں۔اللہ کی قتم ااگرآپ مجھےاس کے قل کا حکم دیں تومیں اس کی ضرور گردن اڑادوں گا۔آپ نے فرمایا پیٹھ جاؤ۔ پھر انصار کے قبیلہ ہو عبدالاشہل کے ایک انصاری حضرت اسید بن حفيرٌ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! پیآد می لوگوں کو فتنہ میں ڈال رہاہے،آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑادوں حضور کے ان سے بوجھا اگر میں تہیں اسے قتل کرنے کا تھم دول تو کیاتم اسے قتل کردو گے ؟ انہوں نے کہاجی بال اللہ کی -تشم اگرآپ مجھے اسے قبل کرنے کا حکم دیں تومیں اس کے کانوں کے بیدوں کے پنچے گردن پر تلوار کی کاری ضرب ضرور لگاؤل گا۔آپ نے فرمایا پیٹھ جاؤ۔ پھرآپ نے فرمایا کہ او گول میں اعلان کردو کہ اب یمال سے چلیں۔ چنانچہ آپ دو پسر کے وقت لوگوں کولے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری رات چلتے رہے اور اگلے روز بھی دن چڑھے تک چلتے رہے۔ پھر ایک جگہ آرام فرمانے کے لیئے تھرے پھر دو پہر کے وقت لوگوں کولے کر چل پڑے۔جب

قاطل سے چلے ہوئے تیسراول ہو گیا تب اس دن صبح کے وقت آپ نے پڑاؤڈالا۔جب آپ مرینہ پنج گئے توآپ نے آدمی ہی کر حضرت عمر الوہلایا اور (ان کے آنے پر ان سے) فرمایا اے عمر ااگر میں تہیں آسے قبل کر دیے ؟ حضرت عمر الگر میں تہیں آسے قبل کر دیے تو وی ان تا تو کیا تم اسے اس دن قبل کر دیے تو (چو نکہ واقعہ تازہ پیش آیا تھا اس وجہ سے) اس وقت (انصار کے) بہت سے لوگ اس میں اپنی ذلت محسوس کرتے اور اب (چو نکہ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جذبات ٹھنڈ بے پڑگئے ہیں اس لیے) اگر میں ان اور اور اس میں ان پولوگوں کو اسے قبل کرنے کا حکم دول تو وہ اسے ضرور قبل کر دیں گے (اور اگر میں آنے میں ان تو ہواں قبل کر دین گے (اور اگر میں اسے وہاں قبل کر ایش کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا ہوں اور (انہیں کھروں سے زکال کر اللہ کے راستہ میں لیے جاتا ہوں اور وہاں) انہیں باندھ کر قبل کر دیتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئیش تاؤل فرما میں۔ ھُمُ الَّذِیْنَ یُقُولُوْنَ لَا اللّٰهِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰهِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰهِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰهِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یُنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَنْفَقُولُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَتَّى یَانُونَ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ حَتَّى اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ کَانَّہُ کُونَ اللّٰہِ حَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کُرِیْنَا اللّٰہِ اللّٰہُ کُنَا اللّٰہِ اللّٰہُ کُرِیْنَا ہُمُ اللّٰہِ کُنَا اللّٰہُ کُرُونَا ہُونَ اللّٰہُ کُنُونَا ہُونَا اللّٰہُ اللّٰہُ کُرُونَا اللّٰہُ کُرِیْنَا ہُونَا اللّٰہُ کُرِیْنَا اللّٰہُ کُرُونَا کُرِیْ اللّٰہُ کُرِیْنَا کُرِیْ کُرِیْنَا کُرِیْنِ کُرِیْنَا کُرِیْنِ کُرِیْنَا کُرُونِ کُرِیْنَا کُرِیْنِ کُر

ترجمہ: "وبی ہیں جو کہتے ہیں مت خرج کروان پر جوپاس رہتے ہیں رسول اللہ کے ،
یمال تک کہ متفرق ہوجائیں "۔۔۔ لے کر۔ کتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو "له
المن اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل ہے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کو
لین اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کہ میح
ہوگی اور اگلے دن بھی چلتے رہے بہاں تک کہ جب لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہونے
لگی تواپ نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا وہال اتر تے ہی (زیادہ تھکن کی وجہ سے) سب ایک دم سو
گئے اور آپ نے ایساس لیے کیا کہ ایک دن پہلے عبداللہ بن الی نے جو (فتنہ انگیز)بات کی
تھی لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ کے

## الله کے راستہ میں چلہ پورانہ کرنے والوں پر تکیر

حضرت برید بن افی حبیب کتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ماضر ہوا۔ حضرت عمر ن خطاب کی خدمت میں ماضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا۔ تم کمال تھے ؟اس نے کما میں سرحد کی حفاظت کرنے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھاتم نے وہال کتنے دن لگائے ؟اس نے کما تمیں دن۔ حضرت

ل اخرجه ابن ابی حاتم قال ابن کثیر فی تفسیره(ج ٤ ص ٣٧٣) هذا سیاق غریب وفیه اشیاء نفیسه لا تو جدا لا فیه انتهی وقال ابن حجر می فتح الباری (ج ٨ص ٤٥٨) وهو مرسل جید نتهی گی اخرجه عبدالرزاق کذافی کنز العمال (ج ٢ ص ٢٨٨)

عرفے فرمایاتم نے جالیس دن کیول نہیں پورے کر لیئے۔ ا

## اللہ کے راستہ میں تین چلے کے لیئے جانا

حفرت ان جریج فرماتے ہیں کہ بیبات مجھے ایسے شخص نے بتائی جے میں سچا سمجھتا ہوں کہ حفرت عمر (ایک رات مدینہ کی گلیوں میں)گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو یہ شعر بڑھتے ہوئے نیا۔

تطاول هذا الليل واسو دجانبه وارقني ان الاحبيب الاعبه

یہ رات کمی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑگئے اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں اگر ہی ہے ، کہ میر اکوئی محبوب نہیں ، جس سے میں کھیلوں۔

فلو لا حذار الله لا شي مثله لز عزع من هذا السرير جوانبه

اگراس اللہ کاڈرنہ ہوتا، جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تواس تخت کے تمام کنارے حرکت کررہے ہوتے۔

حفرت عمر نے اس سے پوچھا تھے کیا ہوا ہے ؟اس نے کہا کہ چند مینوں سے میرا خاوند سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشاق ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہیں تیرابرائی کاارادہ تو نہیں ؟اس عورت نے کہاللہ کی پناہ۔ حضرت عمر نے کہالپ آپ کو قالا میں رکھو، میں ابھی اس کے پاس ڈاک کاآدی بھیجہ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس بلانے کے لیےآد می بھیجہ دیا اور خود (ابنی بیشی ) حضرت حصہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھا چاہتا ہوں جس نے جھے پریشان کر دیا ہے۔ تم میری وہ پریشانی دور کردو۔ اور وہ یہ ہے کہ کتنے عمر صہ میں عورت اپنے خاوند کی مشاق ہو جاتی ہے ؟ حضرت حصہ شے اپناسر جھالیا اور ان کو شرم آگی۔ حضرت عمر نے فرمایا حق بات کو بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے ہیں۔ حضرت حصہ شے اپنے ہاتھ سے اشادہ کیا کہ تین مینے ورنہ چار میں۔ اللہ نہیں شرماتے ہیں۔ حضرت عصر نے اپنے ہاتھ سے اشادہ کیا کہ تین مینے ورنہ چار میں ای خط بھیجا کہ لشکروں کو رگھر سے باہر) چار مینے سے زیادہ نہ دوکا جائے۔ (اگرا جازت لیں)۔ کہ

حضرت انن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ کے وقت باہر نکلے۔ انہوں نے ایک عورت کو پیر شعر پڑھتے ہوئے سا۔

تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني ان لا حبيب الاعبه

حياة الصحابة أروو (جلدالال)

"بدرات لمی ہوگئی ہاوراس کے کنارے کالے پڑگئے اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آرہی ہے ، کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے ، جس سے میں کھیلوں۔ "حضرت عمر نے (اپنی بیشی) حضرت حصہ بنت عمر سے بوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصہ تک اپنے خاوند سے مبر کر سکتی ہے ؟ حضرت حصہ نے کماچھ مینے تک یاچار مینے تک حضرت عمر نے فرمایا میں آئندہ کی لشکر کواس سے زیادہ (گھر سے باہر) نہیں روکوں گال

## صحابہ کرامؓ کااللہ کے راستہ کی گر دوغبار بر داشت کرنے کا شوق

حضرت دہی بن زیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی راستہ کے در میان میں در میانی رفار سے تشریف لے جارہے تھے کہ است میں آپ نے ایک قریش نوجوان کو دیکھا جوراستہ سے مث کر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ فلال آدمی نہیں ہے ؟ صحابہ نے کہا جی ہال وہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ چنانچہ وہ آئے۔ حضور نے اس سے بوچھا تہمیں کیا ہو گیا تم راستہ سے ہٹ کر چل رہے ہو ؟ اس نوجوان نے کہا مجھے یہ گردو غبار اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا۔ ارب اس گرد غبار سے خود کونہ چاؤ کیونکہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، یہ غبار توجنت کی (خاص قتم کی) خوشہوہ۔ کے

حضرت الوالمصیم مقرئی کتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ روم کے علاقہ میں ایک جماعت کے ساتھ چلے جارہ سے جس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ شمی ہے کہ اسے میں حضرت مالک ، حضرت جاک ہے خیر کوآگے سے حضرت مالک ، حضرت جاک ہوائے جارہ سے ان سے حضرت مالک نے کما اے الا عبداللہ اآپ سوار ہوائیں ، اللہ نےآپ کو سواری دی ہے۔ حضرت جار نے کما میں نے اپنی سواری کو ٹھیک ہوجائیں ، اللہ نےآپ کو سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھائی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے حضور علی کو فرماتے ہوئے ساکہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہوجائیں گے۔ اللہ تعالی اسے دونرخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ حضرت مالک وہاں سے آگے جمال سے حضرت جار کو آواز سائی دے تو حضرت مالک وہاں سے آگے

ل احرجه البيهقي (ج٩ ص ٢٩) من طريق مالك عن عبدالله بن دينا ر

حياة الصحابة أردو (جلداً وّل) =

نے بلند آواز سے کمااے او عبداللہ آآپ سوار ہو جائیں کیونکہ اللہ نے آپ کو سواری دی
ہے۔ حضرت جار خضرت مالک کا مقصد سمجھ گئے (کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ حضرت جار بلند آواز سے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ بن کیں) اس پر حضرت جار ٹے بلند آواز سے جواب دیا کہ ہما سے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے حضور کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوزن کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریوں سے کود کر نینچ اترآئے۔ میں نے بھی لوگوں کواس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھالہ ابویعلی کی روایت میں یہ دونوں قدموں پرآگ کو دونوں قدموں پرآگ کو دونوں قدموں پرآگ کو حضور علیہ کی اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں پرآگ کو حرام فرمادیں گے۔ یہ سنتے ہی حضر ہمالک بھی اور تمام لوگ بھی اپنی سواریوں سے نیچ اتر حرام فرمادیں گئے لگ پڑے اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے کر پیدل چلئے لگ پڑے اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے کہ حرام فرمادیں دیکھا گیا گئی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے کہ جوئے نہیں دیکھا گیا۔ کا

## الله کے راستہ میں نکل کرخد مت کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقد سے اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سے بھر روزے کے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی ہم میں سب سے زیادہ سایہ والاوہ تھا جس نے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعہ دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے۔ پڑاؤ ڈالتے ہی روزے دار توگر گئے اور جن کاروزہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور جن کاروزہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کویانی پلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں دکھاوہ آج سار اثواب لے اور سواریوں کویانی پلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں دکھاوہ آج سار اثواب لے

ل اخرجه ابن حبان في صحيحه و رواه ابو يعلى با سنا دجيد الاانه قال عن سليمان بن موسى قال بينما نحن نسير فذكر ه بنحوه وقال فيه

لل كذافي الترغيب (ج ٧ص ٣٩٦)قال الهيثمي (ج ٥ص ٢٨٦) رواه ابو يعلى ورجاله ثقات انتهى وقال في الا صابة (ج ٣ص ٢٧٦) وهذا الحديث قد اخرجه ابو دائود الطيالسي في مسنده بسنده المذكوري اي عن ابي المصبح فقال فيه اذمر جابر بن عبدالله وكذا اخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد و هوفي مسند الا مام احمد وصحيح ابن حبان من طريق ابن المبارك انتهى واخرجه البهقي (ج ٩ ص ٢٦١)من طريق ابي المصبح بتحوه

گئے لہ حضر ت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقد س کے ساتھ تھے۔ہم میں سے سب
سے زیادہ سائے والاوہ تھا جو اپنی چادر سے سامیہ کر رہا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھاوہ تو پچھ
نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا نہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور چرنے کے
لیئے) جمجا اور خدمت والے کام کئے اور مشقت والے بھاری بھاری کام کئے۔ یہ دیکھ کر حضور کے
نے فرمایا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھاوہ آنج سار اتواں لے گئے۔ کے

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت او قلابہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پچھ صحابہ ایک سفر ہے واپس آگراپنے ایک ساتھی کی بوی تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہاکہ ہم نے فلانے جیسا کو کی آدی کبھی نہیں دیکھا۔ جب تک یہ چلتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے اور جب ہم کسی جگہ پڑاؤڈالتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کردیتے۔ آپ نے پونچھااس کے کام کاج کون کر تاتھا ؟ بہت ہی باتیں اور پونچھیں اور یہ بھی پونچھاکہ اس کے اونٹ یا سواری کوچارہ کون ڈالٹاتھا ؟ ان صحابہ نے عرض کیا ہم یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اس سے بہتر ہو۔ (اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا تواب لے لیاہے)۔ سے

حضرت سعیدی جمہال کہتے ہیں ہیں نے حضرت سفینہ سے الن کے نام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور اقد س خالئے نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں تہمیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور اقد س خالئے نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا حضور حالئے نے آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا حضور حالئے ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کو اپناسامان بھاری لگ رہا تھا حضور نے مجھ سے فرمایا پی چا در بھی صحابہ کا بناسامان بھاری لگ رہا تھا حضور نے مجھ سے فرمایا اپنی چا در بھی کو رہے میرے اوپر کھ دیا۔ اور فرمایا۔ ارے اسے اٹھالو تم توہس سفینہ لینی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یادو تو کیا مہانے گیا چھ او نئوں کا بھی ہو جھ رکھ دیا جا تا تو دہ مجھے بھاری کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یادو تو کیا مہانے گیا چھ او نئوں کا بھی ہو جھ رکھ دیا جا تا تو دہ مجھے بھاری نے لگا۔ کے

حفرت ام سلمہ کے آزاد کر دہ غلام حفرت احمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں محضور عظافہ کے ساتھ تصابیک نالے پرسے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو دہ نالہ پار کرانے لگا۔ اے دیکھ کر حضور نے مجھ سے فرمایا تم تواج سفینہ (کشتی) کن گئے ہو ہے حضرت

لَ اخرجه مسلم (ج ١ص ٣٥٦) لَيُ اخرجه البخاري لَيُّ اخرجه ابو دائود في مراسيله كذافي الترغيب (ج ٤ ص ١٧٢) في اخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ١ ص ٣٦٩) و اخرجه الحسن بن سفيان وابن منده والما ليني وابو نعيم كذافي المنتخب (ج ٥ ص ١٩٤)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

010

مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ان عمر کے ساتھ تھا۔جب میں سواری پر سوار ہوجاتا تو وہ سوار ہوجاتا تو وہ میرے پاس آگر میری رکاب پکڑ لیتے اور جب میں سوار ہوجاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس (اس کام کیلئے )آئے تو میں نے بچھ ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم یوے تنگ اخلاق ہو۔ ا

## اللہ کے راستہ میں نکل کرروزہ رکھنا

حفرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ حضور اکرم علی ہے ساتھ سے اس دن سخت گری تھی اور سخت گری کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سر پر اپناہا تھ رکھ ہوئے تھے اور اس دن صرف حضور نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا تھ دوسری روایت میں حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان کے مینے میں سخت گری میں حضور علی کے ساتھ (اللہ کے راستہ میں) نکلے۔اور آگے پچھی صدیث میں سخت گری میں حضور علی کے ساتھ خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں حضور علی کے ساتھ خزوہ میں جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے پچھ ساتھی روزہ رکھنے اور عمی اور اروزہ نہ رکھنے والوں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے اور سب سے سبجھتے تھے کہ جواپنے میں قوت وہمت سبجھتا ہے والے روزہ داروں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے اور اور اس نے روزہ رکھنے ایس کے لیئے ایسا کر ناہی ٹھیک ہے اور جواپنے میں کمز وری محسوس کر تا اور اس نے روزہ نہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ سب

حضرت انن عرقر فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا وہ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جاکر کھڑ اہو گیا۔ توانہوں نے کمالکڑی کی اس ڈھال میں پانی لے آؤ تا کہ میں اس سے روزہ کھول لول۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں (پانی لینے) حوض پر گیا۔ حوض پانی سے بھر المواقعا۔ میرے پاس چڑے کی ایک ڈھال تھی میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوض میں سے پانی لے کر (حضرت ابن مخرمہ) کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا پھر وہ پانی لے کر میں میں سے بانی لے کر (حضرت ابن مخرمہ) کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا پھر وہ پانی لے کر میں

ل اخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ٣ص ٢٨٥)

ل اخرجه مسلم (ج 1 ص ٣٥٧) عن ام الدود ا قالت لك في رواية إخرى له عن ام الدرواء

ي واخرجه مسلم أيضاً (ج أ ص ٣٥٦)

حياة الصحابة أردو (جلداقل)

حضرت محرمہ کے پاس آیا۔ آگر دیکھا توان کا انتقال ہو چکا تھا (انآ للہ والا البہ داجعون) لے حضرت محرت مرتب میں حضرت مرتب میں حضرت عمر نے تھا کہ استے میں حضرت عمر نے تھا کہ استے میں حضرت عمر نے الوگوں کے بارے میں پوچھا تواس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا نذکرہ کیا اور ہوں کہا کہ فلال اور فلال شہید ہوگے اور بہت سے ایسے لوگ بھی شہید ہوگے جن کو ہم نہیں جانے بیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کین اللہ توان کو جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیک آدمی نے لیعنی عبیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کین اللہ توان کو جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیک آدمی نے لیعنی حضرت عوف بن الی حیہ اسلمی ابوشبیل نے تواپی آپ کو خرید ہی لیا۔ حضرت مرک بن عوف نے کہا اے امیر المومنین الوگ میرے اس مامول کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہو تھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالدیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اعلی در جات کو خریدا ہے۔ حضرت عوف اس دن روزہ سے شے لور ای حال میں زخمی ہوئے۔ ابھی پچھ جانباتی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے اٹھاکر لایا گیا۔ پائی پینے سے انہوں نے انکار کردیا اور یو ننی (روزہ کی حالت میں) حان دے دی۔ کے

صفی (۳۵۲) پر سخت پیاس کی بر اوشت کرنے کے باب میں حضرت محمد بن صفیہ کی مدیث گزر چکی ہے کہ حضرت محمد نفیہ کی مدیث گزر چکی ہے کہ حضرت محمد خفیہ کمتے ہیں کہ حضرت عمر وانصاری جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو (ایک ممیدان جنگ میں) دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس سے بے چین ہور ہے ہیں اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیر ابھلا ہو مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دے دی۔ پھر انہوں نے تیر پھینک سکے۔ آگے پوری حدیث انہوں نے تیر پھینک (جے کمزوری کی وجہ سے) زور سے نہ پھینک سکے۔ آگے پوری حدیث بیان کی جس میں بہے چنانچہ وہ سورج ڈو بے سے پہلے ہی شہید ہوگئے۔

## الله کے راستہ میں نکل کر نمازیر صنا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے ون حضرت مقداد کے علاوہ ہم ہیں اور کوئی محص سواری پر سوار نہیں تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس حال ہیں و یکھا کہ ہم میں سے ہر آوی کی اخرجہ ابن عبدالبر فی الا ستیعاب (ج ۲ ص ۲ ۳ ) واخرجہ ایضا ابن ابی شیبة والبخاری فی التاریخ کما فی الا صابة (ج ۲ ص ۳ ۳ ۳) قال واخر جه ابن المبارك فی الجهاد من وجه آخر عن ابن عمر اتم منه کے اخرجہ ابن ابی شیبة فی مصنفه بسند صحیح عن قیس بن ابی حازم کذافی الا صابة (ج ۳ ص ۲ ۲ ۲)

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

سویا ہوا تھا۔ بس حضور اکرم علیہ جاگ رے تھے۔ آپ ایک در خت کے نینچ نماز پڑھتے رہے اورروتےرہے یہال تک کہ صبح ہو گئی۔ ا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام عسفان پر حضور اکرم علی کے ساتھ تھے اور مشرکین کا لشکر ہمارے سامنے آبااور ان کے سیہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے مشر کین کا یہ لٹکر ہارے اور قبلہ کے درمان تھا۔حضورؓ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشر کین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان توابھی ایسی غفلت اور بے خبری کی حالت میں تھے کہ ہمان پر حملہ کر سکتے تھے۔ تواس موقع ہے ہم فائدہ اٹھا لیتے تواچھا تھا پھر کہنے لگے کہ اب ان کی الی نماز کا وقت آنے والا ہے جو اسیں این اولاد اور این جان سے زیادہ محبوب ہے حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ (کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ مائی رہے تھے کہ )ظہر اور عصر کے در میان حضرت جبر ائیل بیر آیات لے کر نازل ہو گئے جن میں نماز خوف کاذ کرے۔

ذَ اكْنُتُ فِيهِمُ فَأَ قَمْتَ لَهُمُ الصَّلْوِةُ

ترجمه : "جب توان میں موجود ہو چر نماز میں کھر اکرے "کاور امام مسلم نے حضرت جار ہے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشر کین نے آپس میں کماکہ عنقریب الی نمازآنےوالی ہے جو مسلمانوں کواپنی اولادسے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سل

حضرت جار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ کے ساتھ مقام نخل کی جانب غروہ ذات الرقاع کے لیئے نکا۔ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بوی کو قتل کردیا ایا سے قید كرايا)جب حضورً وہال سے واپس آر بے تھاس عورت كاشو برآياجو كه كميں گيا ہوا تھا۔جب اسے ہوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تواس نے قتم کھائی کہ جب تک وہ محمد (ﷺ) کے محلبہ كاخون نهيں بهالے گاس ونت تك وہ چين سے نہيں بيٹھ گا۔ چنانچہ وہ حضوراً کے پیچھے پیچھے چل برا آب نے راستہ میں ایک جگه براؤ دالا آب نے فرمایا آج رات جارا پر وکون وے گا؟ ایک مماجری اور ایک انصاری نے اینے آپ کو پسرہ کے لیئے پیش کیااور انہوں نے کمایار سول الله! ہم (پیرہ دیں گے)آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس دادی کی گھائی کے سرے پر چلے جاؤیہ

دونوں، حضرت عمار بن باسر اور حضرت عباد بن بشر عصد چنانچہ بید دونوں گھائی کے سرے پر

ل احرجه ابن حزيمة كذافي الترغيب (ج ١ ص ٣١٦)

ل كذافي البداية (ج ٤ ص ٨١) لَّ اخرجه الا مام احمد

سنے توانساری نے مماجری سے کماہم دونوں باری برہ دیتے ہیں۔

ا یک پہر ہ دے اور دوسر اسو جائے۔اب تم بتاؤ کہ میں کب پہر ہ دول ، شر وع رات میں یآ خررات میں ؟ مهاجری نے کہانہیں۔تم شروع رات میں پسرہ دو چنانچہ مهاجری لیٹ کرسو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہ آدی آیا (جس کی بیوی قتل ہوئی تھی) جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑ اہوادیکھا تووہ یہ سمجھا کہ یہ (مسلمانوں کے)لشکر کا جاسوس ہے۔چنانچہ اس نے ایک تیر ماراجوان انصاری کوآگر نگا۔انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیااور نماز میں کھڑے رہے۔اس نے دوسراتیر ماراوہ بھی آگران کو لگاانھوں نے اسے بھی نکال کر بھینک دیااور نماز میں کھڑے رہے اس آدی نے تیسرا تیر ماراوہ بھی آگر ان کو لگا۔انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور چھر رکوع اور سجدہ کر کے (نماز بوری کی اور)اينے ساتھی کو جگاياوراس سے کمااٹھ بيٹھو، ميں توزخى ہو گيا ہوں وہ مماجرى جلدى سے الخصے۔اسآدمی نے جب (ایک کی جگہ )دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کواس کا یتہ چل گیاہے چنانچہ وہ تو بھاگ گیا۔جب مهاجری نے انصاری کے جسم میں سے کئی جگہ خون بہتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کماسجان اللہ اجب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا توآپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا ؟ انصاری نے کہا کہ میں ایک سورت بڑھ رہا تھا تو میر اول نہ عابا کہ اسے حتم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں۔ کیکن جب اس نے لگا تار مجھے تیر مارے تومیں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتادیا۔ اور اللہ کی قتم جس جگہ کے پسرے کا حضور ﷺ نے مجھے تھم دیا تھااگر اس جگہ کے پسرے کے رہ حانے کا خطر ہنہ ہو تا تومیں جان دے دیتااور سورت کو پتے میں نہ چھوڑ تالے امام بیہ تی نے دلائل النبوہ میں اس روایت میں بید ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار بن ياسر سو گئے اور حضرت عباد بن بشر " كھڑ ہے ہو كر نماز بڑھنے لگے اور حضرت عباد نے كماك

حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بچھے بلایااور فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن نیج ہذلی مجھے پر چڑھائی کرنے کے لیئے لوگوں کو جمع کر رہاہے ،اس وقت وہ عرضہ مقام پرہے تم جاکراسے قبل کردو۔ میں نے کہایار سول اللہ اُآپ مجھے اس کا حلیہ بتادیں۔ تاکہ میں اسے بچیان لوں۔ حضور نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جمم بتادیں۔ تاکہ میں اسے بچیان لوں۔ حضور نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جمم

میں سورت کہف نماز میں پڑھ رہاتھا میرادل نہ جاہا کہ اسے ، ختم کرنے سے پہلے رکوع

کر لول۔

ل اخرجه ابن اسجاق ورواه ابوواؤد (ج 1 ص ٢٩) من طريقه كذافي البداية (ج ٤ ص ٨٥) و اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحيحه والدار قطني والبيهقي في بسنهما وعلقه البخاري في صحيحه كما في نصب الراية (ج ١ ص ٤٣)

حاة الصحابة أردو (جلداول)

----(A16

میں کیکی محسوس ہوگی چنانچہ میں گلے میں اپنی تلوار اٹکا کر چل پڑا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تووہ اپن بیویوں کے ساتھ عرنہ مقام پر تھااور اپنی بیدیوں کے لیئے ٹھسرنے کی جگہ تلاش کررہا تھااور عصر کاوقت ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو جیسے حضورً نے بتایا تھاوا قعی مجھے اسے جسم میں کیکی محسوس ہوئی۔ میں اس کی طرف چل پڑالے اور مجھے پیہ ڈرنگا کہ کمیں ایسے نہ ہو کہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں کچھ دیرلگ جائے اور نماز عصر جاتی رہے۔ چنانچہ میں نے نماز شروع کردی۔میں اس کی طرف چاتا بھی جارہا تھااور اشارے سے رکوع سجدہ بھی کرتا جارہا تھا۔ میں جباس کے پاس پنجا تواس نے کمار آدمی کون ہے؟ میں نے کمامیں عرب کا کیک آدمی ہوں۔جس نے بیہ سناہے کہ تم لو گوں کو اس آدمی پر ( یعنی حضور ً پر )چڑھائی کرنے کے لیے جع کررہے ہواس وجہ سے تمهارے یاس آیا ہوں اس نے کما ہاں میں اس میں لگا ہوا مول چنانچہ میں تھوڑی دیراس کے ساتھ چلا۔جب مجھے اس پربوری طرح قابد حاصل ہو گیا تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا پھر میں وہاں سے چل برا اور اس کی ہو دہ نشین عور تیںاس پر جھکی ہوئی تھیں۔جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا توآپ نے مجھے دیکھ كر فرماياية چره كامياب بوگيا-يس نے كمايار سول الله! يس اس قل كر آيا بول آب نے فرماماتم ٹھک کہتے ہو۔ پھر حضور میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک لاتھی دے کر فرمایا ہے عبراللہ بن انیس اسے اسینیاس سنبھال کرر کھنا۔ میں لاتھی لے کر لوگوں کے پاس ہاہر آبالہ لوگوں نے یو چھا یہ لا تھی کیاہے ؟ میں نے کہا یہ لا تھی حضور ّ نے مجھے دی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں اسے سنبھال کرر کھوں۔لوگوں نے کہاکہ تم واپس جاکر کیوں نہیں حضور ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتے۔ جنانچہ میں حضور کی خدمت میں والیس گیااور میں نے عرض کیایار سول اللہ اآپ نے مجھے یہ لا تھی کیوں دی ہے ؟آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن میر ہے اور تنمارے در میان نشانی ہو گی کیونکہ اس دن لا تھی والے لوگ بہت کم ہوں گے (یانیک اعمال کا سمارالینے والے بہت کم ہوں گے)چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس لا تھی کواپنی تکوار کے ساتھ باندھ لیااوروہ لا تھی زندگی بھر ان کے ساتھ ر ہی۔جب ان کے انتقال کاوفت آیا توان کی وصیت کے مطابق وہ لا تھی ان کے کفن میں رکھ دی گئیاوراہے بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ریموک کے دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو(رومی سید سالار) قبقلار نے ایک عربی آدمی کو (جاسوی کے لیے)

ل احرجه الا مام احمد كذافي البداية (ج ٤ ص ١٤٠)

بھیجا۔ اس مدیث کے آخر میں یہ ہے کہ قبقلار نے اس (جاسوس) سے یو چھاوہاں کیاد کھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ مسلمان رات میں عبادت گزار ہیں اور دن میں شہسوار ہیں۔ لہ حضرت ابواسحاق سے ایک لمبی مدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ ہر قل نے (اپنے لوگوں کو) کہا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ شکست کھاتے ہو؟ تو الن کے بوے سر داروں میں سے ایک یو ڑھے نے کہا کہ ہم اس وجہ سے شکست کھاجاتے ہیں کہ وہ (مسلمان) رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں۔ کہ

اور یہ احادیث تائیدات غییہ کے اسباب کے باب میں آئندہ انشاء اللہ آئیں گی۔اور صفحہ ۲۷۸ پر عور تول کی بیعت کے باب میں ائن مندہ کی بیان کردہ حضرت ہندینت عتبہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ہند نے (اپنے خاد ند حضرت ابد سفیان سے) کہا کہ میں محمد (علیہ السلام) سے بیعت ہوناچا ہتی ہوں۔ حضر تابد سفیان نے کہا کہ میں نے تواب تک مید دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے (محمد علیہ السلام کی بات کا) انکار کرتی رہی ہو۔انہوں نے کہا ہال اللہ کی قتم آج رات سے پہلے میں نے اس معجد اللہ کی قتم آج رات سے پہلے میں نے اس معجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔اللہ کی قتم !مسلمانوں نے ساری رات نمازیر سے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے میں گزاری۔

#### الله کے راستہ میں نکل کر ذکر کرنا

حضرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں (فاتحانہ) داخل ہوگئے تو صبح تک فتح کی بیر رات مسلمانوں نے تعبیر و تعلیل اور بیت اللہ کے طواف میں گزاری تو حضرت ابو سفیان نے حضرت ہنڈ سے کما کیا تم دیچے رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ حضرت ہند نے کما ہال ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر صبح کو حضرت ابو سفیان حضور کی خدمت میں گئے۔ تو حضور ساللہ کی طرف سے خدمت میں گئے۔ تو حضور ساللہ نے فرمایا تم نے ہند سے کما تھا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کما میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بعد اور اس کے رسول ہیں۔ اس ذات کی قشم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کر تا ہے ، میری بیبات ہند کے علاوہ اور کسی نے نہیں سنی تھی۔ سال

لى اخرجه الطبرى (ج ٢ ص ٢٠٠) ٢ ماخرجه أحمد بن مروان المالكي واخرجه ابن عساكر (ج ١ ص ٢٤٣)عن ابن اسحاق للله المحرجة البيهقي كذافي البداية (ج ٢ ص ٢٠٠٤) واخرجه ابن عساكر عن سعيد مثله كما في الكنز (ج ٥ ص ٢٩٧) وقال سنده صحيح

حياة الصحابة أر دو (جلداول) :

حضرت ابو موسی اشعری فرماتے ہیں کہ جب حضور علی نے غروہ خیبر پورا فرمالیا یا جب آپ غروہ خیبر پورا فرمالیا یا جب آپ غروہ خیبر کے لیئے جانے گئے تو حضور نے فرمایا (اے مسلمانو) اپنی جانوں پر نری کرو (انہیں خواہ مخواہ مشقت میں نہ ڈالو) تم کسی بھر سے یافائب اور غیر موجود خداکو نہیں پکار رہ ہو جو جب نے دالی اور تم سے بہت قریب ہے اور وہ (ہر رہ ہو جو بنے دالی اور تم سے بہت قریب ہے اور وہ (ہر وقت) تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور کی سواری کے پیچے پیٹھا ہوالا حول ولا قوۃ الاباللہ پڑھ دفت) تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور کی سواری کے پیچے پیٹھا ہوالا حول ولا قوۃ الاباللہ پڑھ مہات خرمایا ہی نے کہا دفت کے خرایا کی خرایا کی میں نے کہا کہا لیک یار سول اللہ اآپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتاووں ؟ میں نے کہا ضرور بتائیں یار سول اللہ ایم میرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ لاحول ولا قوۃ الامائلہ ہے۔ ا

حضرت جائر فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تواللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سجان اللہ کہتے تھے۔ خاری میں حضرت جائر کی دوسری روایت ہے کہ جب ہم اوپر کوچڑھتے تھے تواللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم ینچے کو اترتے تھے تو سجان اللہ کہتر تھے ۲

حضرت این عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک توہ جواللہ کے داستہ میں نکل کر اللہ کاذکر بہت کرتے ہیں اور اللہ کاد هیان خوب رکھتے ہیں۔ اور چلنے میں فساد نہیں مچاتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں کی مالی مد داور ہمدر دی کرتے ہیں اور اپنامر غوب اور عمد مال خرچ کرتے ہیں اور ان کو جتنی د نیا ملتی ہوتے ہیں پر خوش ہوتے ہیں جے وہ خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قواللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے بیا نہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ماتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان انہیں فتنہ میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنہ کا وسوسہ ہی ڈال سکا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ اپنے دین کو عزت عطا فرماتے ہیں

ل اخرجه البخارى وقدرواه بقية الجماعة والصواب انه كان مر جعهم من خيبر فان ابا موسى انما قدم بعد فتح خيبر كذافي البداية (ج ٤ ص ٢١٣) لل اخرجه البخارى واخرجه ايضا النسائي في اليوم والليلة عن جابر نحوه كما في العيني (ج٧ص ٣٦)

اوراینے دستمن کوذلیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جوغزوہ میں تو نکلے لیکن نہ اللہ کاذ کر زیادہ کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کا کچھ د ھیان ہے اور نہ وہ فساد مجانے سے بچتے ہیں اور مال خرچ کر نابر جائے توبری نا گواری سے خرچ کرتے ہیں۔اور جومال خرج كرتے بھى ہيں اسے اسے اور تاوان سمجھتے ہيں اور اليي باتيں ان سے شيطان كتا ہے۔اور بدلوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں توسب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور مددن کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بیاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کررہے ہیں جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں توبہ سب سے زیادہ جھوٹ ہو لتے ہیں (اور اینے فرضی کارنامے بیان کرنے لگ جاتے ہیں)اور انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتاہے توبوی جرات سے اللہ کے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں اور شیطان ان سے یہ کتا ہے کہ یہ تومال غنیمت ہے۔جبآسودہ حال ہوتے ہیں تو اترانے لگ حاتے ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آئی ہے تو شیطان ا نہیں(مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں) پیش کرنے کے فتنہ میں ڈال دیتا ہے۔ان لوگوں کو مسلمانوں کے تواب میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں ان کے جسم مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ہیں اور اننی کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کی نیتیں اور ان کے عمل مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ قیامت کے دن ان کواللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے اور پھران دو طرح کے لوگوں کو الگ الگ کرویں گے۔ ک

## الله کے راستہ میں نکل کر دعاؤں کا اہتمام کرنا

حضرت محمہ بن اسحاق کتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنی ہے کہ جب حضور ﷺ مدینہ کے اراوے سے اللہ کی طرف ججرت کرتے ہوئے مکہ سے چل پڑے توآپ نے یہ دعاما نگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا حالا نکہ میں پھے بھی نہیں تھا۔ اے اللہ! ونیا کی گھبر اہٹ اور زمانے کے شر ور اور دن رات آنے والے مصائب پر میری مدد فرما۔ اے اللہ! اس سفر میں تو میر اسا تھی ہو جااور میرے گھر میں تو میر اخلیفہ بن جا۔ اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں پر کت نصیب فرما۔ مجھے اپنے سامنے تواضع کر نے واللہ بادے اور محمد اپنا محبوب بنالے اور مجھے عام لوگوں کے سپر دنہ فرما۔ اے کمز وروں کے رب! تو میر ابھی رب ہے۔ میں تیرے اس کر یم چرے کے طفیل فرما۔ اے کمز وروں کے رب! تو میر ابھی رب ہے۔ میں تیرے اس کر یم چرے کے طفیل

حياة الصحابة أردو (جلداول)

جس سے سارے آسان اور زمین روشن ہوگئے اور جس سے اند هیر سے چھٹ گئے اور جس سے پہلوں کے کام درست ہوگئے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ تو مجھ پر غصہ ہویا تو مجھ سے ناراض ہو اور تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری ناگہانی سز اسے اور تیری عطاکر دہ عافیت کے چلے جانے اور تیرے ہر قتم کے غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں جتنے اعمال کر سکتا ہوں ان میں سے میرے نزدیک سب سے بہتر تجھے راضی کرنا اور منانا ہے۔ گناہوں سے بیح تجھ سے بی ملتی ہے۔ لہ

## بستبی میں داخل ہونے کے وقت دعاکرنا

حضرت اوم روان اسلمی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقد سے اللہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور کے لوگوں سے فرمایا ٹھسر جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ٹھسر گئے۔ پھر حضور کے بید وعافر مائی اے اللہ! جو رہ ہے ساتوں آسانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو شیاطین نے گر اہ کیا ہوئے ہیں اور جو رب ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو شیاطین نے گر اہ کیا ہو اور جو رب ہے ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواؤں نے اڑایا ہے ہم تجھ سے اس بستی اور جو رب ہے ہواؤں کی اور اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ما نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ما نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ما نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ما نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں جو پچھ ہے اس کے شر سے پناہ ما نگتے ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الرحمٰن الوحیم پڑھ کر آگے ہو ھو کے طبر انی کی روایت میں ہیہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الرحمٰن الوحیم پڑھ کر آگے ہو ھو کے طبر انی کی روایت میں ہیہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الرحمٰن الوحیم پڑھ کر آگے ہو ھو کے طبر انی کی روایت میں ہیہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الرحمٰن الوحیم پڑھ کر آگے ہو ھو کے طبر انی کی روایت میں ہیہ ہے ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الرحمٰن الوحیم پڑھ کر آگے ہو ھو کی طبر انی کی روایت میں ہیہ ہیں۔ کہ کہ ہیں ہیں ہو کے دفت ہیں دعا پڑھاکر تے تھے۔

# جنگ شروع کرتے وقت دعا کرنا

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن حضور ﷺ نے اپنے صحابہ گی طرف دیکھا تو وہ ہزار سے زیادہ تھے اور جب مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ہزار سے زیادہ تھے۔ توآپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔آپ نے ایک چادراوڑ ھی ہوئی تھی اور ایک لنگی بائد ھی ہوئی تھی۔ پھرآپ نے یہ دعاما نگی اے اللہ اآپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے

ل اخرجه ابو نعيم من طويق ابراهيم بن سعد كذافي البداية (٣٣ ص ١٧٨)

ي اخرجه البهيقي عن ابي مروان الاسلمي عن ابيه عن جده واخرجه ابن اسحاق من طريق ابي مروان عن ابي معتب بن عمرو العروان عن ابي معتب بن عمرو نحوه قال الهيثمي (ج ١٠ ص ١٣٥) وفيه راولم يسم وبقية رجاله ثقات

ا بورافرما۔ اے اللہ ااگر اہل اسلام کی ہے جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر ان کے بعد روئ مین پر تیری عبادت بھی نہیں ہو سکے گی۔ حضور مسلسل اپنے رب سے مدد مانگتے رہے اور دعا فرماتے رہے بیال تک کہ آپ کی چادر (زمیں پر) گر گئی۔ حضر ت او بحر نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی۔ پھر وہ پیچے سے حضور کو چٹ گئے اور پھر کمایار سول اللہ اآپ نے جو اپنے رب سے دور شور سے مانگا ہے آپ کا اتناما نگنا ہی کا فی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پور افرما کیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے ہے تیا تالی فرمائی۔

إِذْتَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَا سُتَجَابَ لَكُمْ آنِّي مُمِدُّ كُمْ بِٱلْفِي مِّنَ الْمَلْنِكَةِ مُرْ دِفِينَ

ترجمہ: ''جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب ہے ، تووہ پُنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو مجھوں گا تمہاری فریاد کو ک جھچوں گا تمہاری ہزار فرشتے نگا تارآنے والے لے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور عبد تین سو پندرہ آدمیوں کولے کر نکلے جب آپ بدر پنچے توآپ نے یہ دعاما نگی اے اللہ ایہ لوگ بغیر جو شوں کے نظی پاؤل اور بیدل چل رہے ہیں ان کو سواری عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ نظی بدن ہیں تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا عظا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں جنگ بدر کے دن وقتی عطا فرمائی اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دواونٹ تھے اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھ سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دواونٹ تھے اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھ سے اور بیٹ بھر کر کھانا بھی کھار کھا تھا۔ کا

حضرت انن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضور علیہ کو جنتی زور دار دعا کرتے ہوئے میں کے دن حضور علیہ کو جنتی زور دار دعا کرتے ہوئے میں نے بھی کسی کو خمیں دیکھا۔آپ فرما رہے تھے اے اللہ! میں تجھے تیرے وعدہ اور تیرے عمد کا واسطہ دیتا ہوں۔اے اللہ! اگر بیہ جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر تیری عبادت بھی نہ ہو سکے گی۔ پھر آپ (ہماری طرف) متوجہ ہوئے اور آپ کے چرے کی جانب (خوشی کے مارے) چاند کی طرح چک رہی تھی اور آپ نے فرمایا گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کویہ کمال کمال گرے ہوئے پڑے ہول وگے۔ سے فرمایا گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کویہ کمال کمال گرے ہوئے پڑے ہول وگے۔ سے

ل اخرجه الا مام احمد وقد رواه مسلم وابو دانود والترمدي وابن جرير وغير هم وصححه على بن المديني والترمدي كذافي البداية (ج ٣ص ٢٧٥) واخرجه ايضا ابن ابي شيبة وابو عوانة وابن حبان وابو نعيم وابن المنذر و ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مروويه واليهقي كما في الكنز (ج ٥ ص ٢٦٧) لل اخرجه ابو داؤد كذافي جمع الفؤائد (ج ٢ ص ٣٨) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٧٥) مثله وابن سعد (ج٢ ص ١٣) بنحوه للهوائد (ج ٩ ص ٧٥) واخرجه الطبراني بنحوه قال الهيثمي (ج٢ ص ٨٥) ورجاله ثقات الا اب ابا عبيدة تم يسمع من ابيه

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

CARM

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جنگ احد کے دن فرما رہے تھے اے اللہ (جماری مدد فرما) اگر تو جماری مدد نہ کرنا چاہے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والاندر ہے گا۔ ل

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیااس موقع پر پڑھنے کے لیئے کوئی دعائے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیجے منہ کوآچکے ہیں۔آپ نے فرمایاہاں۔

اللهم استرعور اتنا وامن روعاتنا

ترجمہ: "اے اللہ! تو ہمارے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ اور ہمارے خوف کو امن وامان سے بدل دے۔ "حضرت ابو سعید فرماتے ہیں (کہ ہم نے بید دعا پڑھنی شروع کردی جس کی برکت سے) اللہ تعالی نے سخت ہوا بھی کرا ہے دشمنوں کے چروں کو پھیر دیا۔ کلہ حضور اقد س علیہ محبد احزاب تشریف لے گئے اور اپنی عیاد در کھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی کہ حضور اقد س علیہ محبد احزاب تشریف لا کے اور اس موقع پر) آپ نے کوئی (نفل) نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ دہاں تشریف لا کے اور اان کے موقع پر) آپ نے کوئی (نفل) نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ دہاں تشریف لا کے اور اان کے لیئے بددعا کی اور نماز پڑھی سا اور صحیح محاری اور صحیح مسلم میں حضر سے عبد اللہ بن ابی اور قبل سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے احزاب کے لیئے ان الفاظ سے بددعا فرمائی ،اے کتاب کو دے۔ اور ان کے قد موں کو اکھیڑ دے۔ اور ایک روایت میں بید الفاظ ہیں اے اللہ !ان کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور حکاری میں حضر سے ابو ہر برہ ہے سے اللہ !ان کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور حکاری میں حضر سے ابو ہر برہ ہے سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود محضور سے سے اللہ کے علاوہ کوئی جنور شہیں۔ دور این بریا نا البار کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی مدد کی اور اکیلائی تمام احزاب پر عالب آگیاس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔ اور اپن بریا نا البار کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔ اور اپن بریا نا البار کیا اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔ اور اپن بریا نا البار کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔ اور اپن بریا نا البار کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔ اور اپن بریا نا البار کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہی۔

#### جنگ کے وقت دعاکر نا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور ﷺ کودیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں جب میں آپ کے پاس پنچا تو میں نے

ل اخرجه الا مام احمد ورواه مسلم كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٨)

لِ اخرَجَه الا مام احمد واخرجه ابن ابي حاتم لِ اخرجه الا مام احمد ﴿ كَذَا فِي

دیکھاکہ آپ سجدے میں سر رکھ ہوئے فرمارے ہیں "یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم "ان کمات کے علاوہ مزیداور کچھ نہیں فرمارے ہیں۔

میں واپس جاکر پھر لڑنے لگ گیا۔ پھر دوبارہ میں حضور کی خدمت میں آیا توآپ ای طرح سجدے میں سرر کھے ہوئے وہی الفاظ فرمار ہے تھے۔ میں پھر لڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا توآپ سجدے میں سرر کھے ہوئے انہی کلمات کو دہرارہے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح عطافرمادی۔ ل

### (جنگ کی)رات میں دعا کرنا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور عظیہ جنگ بدرکی اس رات میں نماز پڑھے رہے اور یہ
دعا فرماتے رہے اے اللہ ااگریہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی اور اس
رات مسلمانوں پربارش بھی موٹی تھی (جس ہے آسان ہو گیا) کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ
جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری حالا تکہ آپ
سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے۔ سک

## (جنگ سے)فارغ ہوجانے کے بعد دعاکرنا

حضرت رفاعہ زرقی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن مشرکین واپس چلے گئے تو حضور اقد س ﷺ نے فرمایا سب سیدھے کھڑے ہوجاؤ تاکہ میں اپنی پروردگار کی حمد و ثنا ہیان کرول چنانچے صحابہ کرام آپ کے پیچے صفیں بناکر کھڑے ہوگئے توآپ نے یہ دعا فرمائی اللہ! ہمام تعریفی نیزے لیئے ہیں جے تو وسعت عطا فرمائے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی وسعت دینے والا نہیں اور جسے تو گر اہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جے تو ہدایت دینے والا نہیں اور جو چیز تو دیدے اسے کوئی دو کے والا نہیں اور جو چیز تو دیدے اسے کوئی دوئے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کر نے والا نہیں اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کر نے والا نہیں اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کر نے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کر نے والا نہیں اور جسے اور اپنا فضل اور اپنا

ل اخرجه البهيقي وقد رواه النسائي في اليوم والليلة كذافي البداية (ج ٣ص ٢٧٥) واخرجه ايضا البزارو ابو يعلى والفريابي والحاكم بمثله كما في كنر العمال (ج ٥ص ٢٦٧)

لَّ اخرجه ابن مُورِ ويه وسَعَيْدُ بن مُنصُورُ ﴿ لَمُ عَنْدُ ابني يَعْلَى وَابَنَ حَبَانَ كَذَافَى كَنْزُ العمال

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

رزق وسیع فرمادے اور اے اللہ میں تھے ہے وہ دائی نعت مانگنا ہوں جونہ بھی بدلے اور نہ اس پر بھی زوال آئے

اور اے اللہ میں تجھ سے فقر و مختاجگی کے دن نعمت اور خوف کے دن امن وامان مانگاہوں اور اے اللہ میں تجھ سے دوکا ہے (اور جمیں نہیں دیا ہے) اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارا محبوب بنادے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنادے ۔ اور جمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمادے ۔ اے اللہ جمیں دنیا سے اسلام پر اغلانا اور جمیں اسلام پر زندہ رکھنا۔ اور جمیں نیک بعد ول کے ساتھ ملادینا۔ نہ ہم رسواہوں بور نہم فتنوں میں گرفتار ہوں۔ اے اللہ توان کا فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو بھلاتے ہیں۔ اور تیرے داستے سے روکتے ہیں اور توان پر اپنا قر وعذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کا فرول کو ہلاک فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو ایک فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے داستان فرما۔ اے اللہ تی وہ سے ان کا فرول کو ہلاک فرما ہوں کو کتاب دی گئی۔ اے برحق معبود کے اور صفحہ کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور ﷺ کی دعاد عوت الی اللہ کی وجہ سے تکلیفیں بر داشت کرنے کے ماب میں گزر چکی ہے۔

# الله کے راستہ میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا

حضرت لنن عبالٌ فرماتے ہیں کہ الله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خُذُو احِذْرَ کُمْ فَا نْهِرُو الْبَاتِ اَوانْهِرُو اجْمِيْعًا

ترجمه: "ك لوايخ جمه الور پهر نكلوجدى جدى فوج بوكرياسب ا كفي " اور الله تعالى نے فرمايا بـ انفر و احفا فا و ثقالاً ترجمه: " نكلو ملك اور يو جمل "

اور الله تعالى نے فرمايا إلا تُنفُرُو أَيُعُدُّبُكُمْ عَدَاباً ٱلْمِهُمَّ

ترجمہ:"اگرتم نه نکلو کے تودے گائم کو عذاب در دناک" (ان آیات میں ہر مسلمان پر الله تعالیٰ نے ہر حال میں الله کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا) پھر الله تعالیٰ نے ان آیات کو منسوخ کر دمااوراس کے لیئے بہ آیت نازل فرمائی:۔

#### وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَّنْفِرُوا كَا لَّهُ

ا عاضرجه الا مام احمد ورواه النسائي في اليوم والليلة كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٨) واخرجه ايضا البخاري في الادب والطبرى والبغوى والباوردى وابو نعيم في الحيلة والحاكم والبيهقي قال الذهبي الحديث مع اسناده منكر اخاف ان يكون موضوعاً كذافي كنز العمال (ج ٥ ص ٢٧٦) وقال الهيثمي (ج ٦ ص ٢٧٦) بعد ماذكر الحديث رواه الا مام احمد والبزار ورجال الصحيح انتهي

ترجمہ: اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے۔ "(اس آیت میں) اللہ تعالیٰ فرمارہ ہیں کہ (بھی) ایک جماعت حضور ﷺ کے ساتھ غزدہ میں جائے اور ایک جماعت حضور ﷺ کے ساتھ گھروں میں ٹھسری رہے گھروں میں ٹھسری رہے ایک جماعت حضور ﷺ کے ساتھ گھروں میں ٹھسری رہے اور ایک جماعت حضور ﷺ کے ساتھ گھروں میں ٹھسری جائیں گے وہ (حضور ؓ سے)وین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے حضور کے ساتھ ٹھسر جائیں گے وہ (حضور ؓ سے)وین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوہ سے ان کے پاس واپس آئیں گے توان کو ڈرائیں رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکے رہیں ہے۔

حضرت احوص بن حکیم بن عمیر عشی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لشکروں کے امیراں
کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو (کیونکہ اب اسلام پھیل گیاہے اور
سکھانے والے اب بہت ہیں بلذااب جمالت کوئی عذر نہیں رہااس لیئے )اب اگر کوئی باطل کو
حق سمجھ کر اختیار کرلے گایا حق کوباطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تووہ معذور شار نہیں ہوگا (بلحہ
اسے نہ سکھنے کی وجہ سے میز اوی جائے گی۔) کے

حضرت حطان بن عبراللدر قاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت او موسیٰ اشعری گئے ماتھ ایک لشکر میں دریائے وجلہ کے کنارے پڑاؤڈالے ہوئے تھے اتنے میں نماز (ظهر)کا وقت ہوگیا تو موذن نے نماز ظهر کے لیئے اذان دی اور لوگ وضو کے لیئے کھڑے ہوگئے۔ حضرت او موسیٰ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب علقے لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کاوقت آیا تو موذن نے عصر کی اذان دی۔ ہب لوگ پھر وضو کرنے کے لیئے کھڑے ہوگئے اس پر حضرت او موسیٰ نے اپنے موذن سے کما کہ یہ اعلان کردو۔ (اے لیئے کھڑے ہوگئے اس پر حضرت او موسی نے اپنے موذن سے کما کہ یہ اعلان کردو۔ (اے لوگو) غور سے سنو! صرف وہی آدمی وضو کرے جس کاوضو ٹوٹ گیا ہو اور فرمایا کہ ایما معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب علم چلا جائے گا اور جمالت غالب آجائے گی۔ یہاں تک کہ آدمی جمالت گی وجہ سے اپنی مال کو تکوار سے ماردے گا۔ سے

ل اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٤٧) ل اخرجه آدم بن ابي اياس في العلم كذافي كنز العمال (ج ٥ ص ٢١٨) واخرجه الطحاوي في ص ٢١٨) واخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١ ص ٢٧) مختصراً

## اللہ کے راستے میں نکل کر خرج کرنا

حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تکیل پڑی ہوئی او نٹنی لے کر آیااور حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ (یارسول اللہ) بیہ او نٹنی اللہ کے راستہ میں (دیتا ہوں) حضور ﷺ نے فرمایا تہمیں قیامت کیدن اس کے بدلے میں الی سات سواو نٹنیال ملیں گی کہ ان سب کی تکیل پڑی ہوئی ہوگی ل

حضرت عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں حضرت او ذرائے ساتھ تھاان کو سالانہ وظیفہ ملا۔ ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی۔ وہ ان کی ضرور تیں پوری کرنے لگ گئ اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئ اس کے پاس سات در ہم چی گئے۔ حضرت او ذرائے اسے حکم دیا کہ ان کے پینے ہوالو۔ میں نے ان سے عرض کیا اگر آپ ان سات در ہموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لئے یا این کے لیے رکھ لیے (توزیادہ اچھاتھا) حضرت اولی ضرورت کے لئے یا این کی حضور عظیم نے والی میں ان کے کہ جو سونایا چاندی کی تصور عظیم نے کہ جو سونایا چاندی کی تصور علیہ نے گئے وہ است میں ندھ کررکھ لیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کے لئے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دے۔ امام احمد اور طبر انی کی روابیت میں بیہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دے دن بیہ سونا چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کردے تو قیامت کے دن بیہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا یہ الفاظ طبر انی کے ہیں۔ کے

حضرت قیس بن سلح انساری کے بھائیوں نے حضور علیہ کی خدمت میں آگر ان کی شکایت کی اور یہ کما کہ یہ اینامال فضول خرج کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں کچھوروں میں سے اپنا حصہ لے لینا ہوں اور اس کو اللہ کے راستہ میں اور اپنے ساتھوں پر خرج کر تا ہوں۔ حضور کے ان کے سینے پر ہاتھ مار ااور تین مرتبہ فرمایا تم خرج کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر خرج کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستہ میں نکلا تو میں سب سے زیادہ مالد ار میں سب سے زیادہ مالد ار بعنی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی ہر کت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے) سلے

<sup>1</sup> ص اخرجه مسلم (ج 2 ص 137) واخرجه ايضا النسائي كما في جمع الفوائد (2 ص 3) 2 اخرجه الا مام احمد ورجاله رجال الصحيح كذافي الترغيب(ج 2 ص 178)

<sup>﴾</sup> اخرجه الطبراني في الا وسط كذافي الترغيب (ج ٢ ص ١٧٣) واخرجه ايضًا ابن منده وهو عند البخاري من هذا الوجه با ختصار كما في الا صابة (ج ٣ ص ٢٥٠)

حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ نے فرمایاس شخص کے لیئے خوشخری ہو جو اللہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کاذکر گرت سے کرے کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلہ سر ہزار نیکیال ملیں گی اور ان میں سے ہر نیکی دس گناہو گی اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے ہال اسے ملے گا۔ حضور سے پوچھا گیاءیار سول اللہ الور خرچہ (کا کیا تواب ہوگا) آپ نے فرمایا خرچ کا تواب بھی اتناہی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاد سے کما خرچ کا تواب تو سات سو گنا ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا تیری سمجھ تو تھوڑی ہے۔ یہ تواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر شھر اہوا ہو اور غروہ میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر) خرچ کیا ہو۔ جب آدمی خود وزوہ میں جاکر خرچ کر تا ہے تواللہ نے اس کے اور (دوسروں پر) خرچ کیا ہو۔ جب آدمی خود غزوہ میں جاکر خرچ کر تا ہے تواللہ نے اس کے اس کی ایک وہ خرائے چھپار کھے ہیں جن تک بندوں کا علم پہنچ نہیں سکتا اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں بی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی عالب آکر رہتی ہے۔ ا

حضرت علی، حضرت الدورواء، حضرت الدہریرہ، حضرت الدامہ، حضرت المن عمرون العاص، حضرت الدامہ عضورا قدس علیہ فی العاص، حضرت جابر اور حضرت عمر الن من حصین فرماتے ہیں کہ حضورا قدس علیہ نے فرمایا کہ جوآد می اللہ کے راستہ میں خرج بھی دے اور خوداللہ کے راستہ میں غروہ کے لیئے جائے اور اللہ کی بدلے سات سودر ہم کا ثواب ملے گا اور جو خوداللہ کے راستہ میں غروہ کے لیئے جائے اور اللہ کی رضا کے لیئے خرج کرے تواس کو ہر در ہم کے بدلے سات لاکھ در ہم کا ثواب ملے گا بھر حضور نے بہا ہے۔ یہ ہے۔ حضور نے بہا ہے۔ یہ ہے۔

وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ

ترجمہ: "اور اللہ برھاتا ہے جس کے واسطے چاہے۔" کے اور صفح ۱۳۲۸ پر حضور اقد س عظامیہ کے جماد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیئے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت او بحر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ حضرت جمدین مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی وضی اللہ عنہم اجمعین نے کتا کتنا کتنا خرچ کیا۔ اور صحابہ کرام اجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے۔

۱ و اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ص ٢٨٢) وفيه رجل لم يسم انتهي . لا قد اخرجه القزويني بمجهول وارسال كما في جمع الفوائد (ج ٢ ص ٣) عن الحسن.

### اللہ کے راستہ میں اخلاص نبیت کے ساتھ نکلنا

حفرت او ہر رہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے (حضور ﷺ ) پوچھا یا رسول اللہ!ایک آدی جماد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیاکا پھر سامان مل جائے گا۔ حضور کے فرمایا سے پھر اجرنہ ملے گالوگوں نے اس بات کو بہت بواسمجما اور اس آدی سے کماتم حضور کی خدمت میں جاکر دوبارہ حضور سے پوچھو۔ شاید تم اپنی بات حضور کو سمجما نہیں سکے ہو۔ اس آدی نے کمایار سول اللہ! ایک آدی جماد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ دنیاکا بچھ سامان حاصل کرناچا ہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس بات کو بہت بواسمجما اور اس آدی سے کما جاؤ پھر حضور سے پوچھو چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں جاکر عرض کیا کہ ایک آدی جماد فی سبیل اللہ میں اس نیت سے جاناچا ہتا ہے کہ اسے دنیاکا پچھ سامان مل جائے حضور سے نو پھو گئی اجر نہیں ملے گا۔ ا

حضرت الوالمامة فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آب ذرابیہ بتا ہے کہ ایک آدمی غزدہ میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں شرت بھی۔ تواسے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اسے کچھ شیں ملے گا۔ اس آدمی نے اپناسوال تین مرتبہ دہرایا۔ حضور ہر دفعہ اسے بھی جواب دیتے رہے کہ اسے پچھ شیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہواور اللہ تعالی کرنے کہا گاہو۔ کے اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہواور اللہ تعالی کرنے کہا گیا ہو۔ کے

حضرت عاصم بن عمر بن قادہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں ہیں ایک پر دلی آدی رہتا تھا اسے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے ؟لوگ اسے قزمان کتے تھے۔ جب بھی اس کا تذکر ہوتا تو حضور ﷺ فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ جنگ احد کے دن اس نے خوب ذور شور سے لڑائی کی اور اس نے اکیلے ہی سات آٹھ مشر کوں کو قتل کر ڈالا اور وہ برا اجنگ جو اور بہادر تھا۔ آخر وہ زخموں سے نڈھال ہوگیا۔ تو اسے ہو ظفر کے محلّہ میں اٹھا کر لایا گیا تو بہت سے مسلمان اسے کہنے گئے۔ اسے قزمان اآج توبوی بہادری سے لڑے ہو۔ تمہیں خوشخری سے داس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخری ہو ؟اللہ کی قتم! میں نے تو صرف اپنی قوم کی ناموری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب ناموری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب

الى اخرجه ابو داؤد وابن حبان في صحيحه والحاكم با ختصار وصححه كذافي الترغيب (ج ٢ ص ٢٠٤) ( ج ٢ ص ٢٠٤)

اس کے زخموں کی تکلیف بوھ گئی تواس نے اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے خود کشی کرلی ل

حضرت الوہر برہؓ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایباآدی بتاؤجو جنت میں تو جائے گالیکن اس نے نماز کوئی نہیں بڑھی ؟جب لوگ اس کے بارے میں لا علمی کا ظہار کرتے توان سے یو چھتے کہ وہ کون ہے؟ تووہ فرماتے کہ وہ یو عبدالاشہل کے امیر مہیں جن کانام عمر وہن ثابت بن وفش ہے حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید سے یو چھا کہ حضرت اصرم کا کیا قصہ ہے ؟ توانہوں نے ہتایا کہ ان کی قوم ان کواسلام کی دعوت دیا کرتی تھی لیکن یہ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ جنگ احد کے دن ایک دم ان کے ول میں اسلام لانے کا خیال بیدا ہوااوروہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تکوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے سے مجمع میں جاکر لڑائی شروع کردی۔ یمال تک کہ زخموں سے نڈھال مو کر گریڑے۔(لڑائی کے بعد) قبیلہ بنو عبدالاشہل کے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش كرنے لكے توان كى نگاہ حضرت احير ميريدى تووہ كھنے لكے الله كى فتم إيه تواحير م ہیں۔ یہ یمال کیسے آگئے ؟ ہم توان کو (مدینہ میں) چھوڑ کرآئے تھے اور یہ تو ہمیشہ (اسلام کی) اس بات کا انکار کیا کرتے تھے تو ان لوگول نے حضرت اصر مے پوچھا اے عمر والپ سال كيے آئے ؟ اپنى قوم كى مدردى ميں ياسلام كے شوق ميں ؟ انہول نے كما نہيں اسلام ك شوق میں۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایااور مسلمان ہو گیا بھر میں اپنی تلوار بکڑ کر حضور عظی کے ساتھ چل برا اور میں نے اڑنا شروع کردیا یمال تک کہ میں اتناز خمی ہو گیا۔ان لو گوں نے جاکر حضور سے ان کا سار اواقعہ ذکر کیا حضور نے فرمایاوہ جنت والوں میں ہے ہیں (ہذاانہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا) کل حفرت او ہریرة فرماتے ہیں کہ حضرت عمروین اقیش نے زمانہ جاہلیت میں سودیر قرض دیا ہوا تھا۔ وہ اسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال وصول کرنے ہے

قرض دیا ہوا تھا۔وہ اُسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کامال وصول کرنے سے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے غزوہ احد کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھاکہ میرے چچا زاد بھائی کماں ہیں ؟لوگوں نے بتایا کہ وہ تو (اس وقت) احد میں ہیں۔انہوں نے کما احد

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٦)

ل اخرجه ابن استحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٧) هذا اسناد حسن رواه جماعة من طريق ابن استحاق انتهى واخرجه ايضاً ابو نعيم في المعرفة بمثله كما في الكنز (ج ٧ص ٨) والا مام أحمد بمثله كما في المجمع (ج ٩ ص ٣٦٧) وقال ورجاله ثقات.

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

میں۔ وہ زرہ پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے بچا زاد بھائیوں کی طرف چل پڑے جب مسلمانوں نے ان کو (آتے ہوئے) دیکھا تو (ان سے) کمااے عمر وا ہم سے پرے رہو۔ انہوں نے کمامیں تو ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے (کا فروں سے) خوب ذور شور سے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہوگئے پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچایا گیا۔ وہاں ان کے پاس حضر ت سعد بن معاد آئے اور انہوں نے ان کی بہن سے کما کہ ان سے پوچھو کہ (یہ غزوہ احد میں) اپنی قوم کی جمایت میں (شریک ہوئے تھے) یاللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصہ میں آگر۔ انہوں نے کما" نہیں "اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصہ میں آگر۔ انہوں نے کما" نہیں "اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصہ میں آگر۔ انہوں نے کما" نہیں "اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصہ میں آگر۔ انہوں نے کما" نہیں "اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصہ میں آگر۔ انہوں کے بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ آپ

حضرت شدادین باد فرماتے ہیں کہ ایک دیباتی آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں آبالور آپ پرایمان لایااورآپ کی بوری طرح اتباع کی۔ چنانچداس نے کماکہ میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔جب غزوہ خیبر میں حضور کو مال غنیمت ملا توآپ نے وہ صحابہ میں نیم فرمادیا۔آپ نے اس مال غنیمت میں ہے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دیدیاوہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ دالیں آیا توساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تواس نے کما، یہ کیاہے؟ ساتھیوں نے کمایہ تمہارا حصہ ہے جو حضور نے تمہارے لئے دیا ے۔اس نے (حضور کی خدمت میں حاکر)عرض کیا۔ میں نے اس(مال لینے) کے لیئے تو آپ کااتباع نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کااتباع اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے ( گلے کی طرف اشارہ كرتے ہوئے) يهال تير لگے اور ميں مرجاؤل اور ميں جنت ميں چلا جاؤل-حضور عليہ نے فرمایا اگر تمہاری نیت سچی ہے تواللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمادیں گے۔پھر صحابیہ وسمن سے لڑنے کے لیئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ (یہ دیہاتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے اور زخی ہوگئے) اور ان کواٹھاکر حضور کی خدمت میں لایا گیا۔اور جمال اس نے اشارہ کر کے بتایا تھاوہاں ہی اسے تیر لگاموا تھا۔حضور یے فرمایا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کھا"جی ہال"۔آپ نے فرمایا اس کی نیت سی مقی اس لیئے اللہ نے بوری کردی۔ حضور ﷺ نے اسے اپنے جبہ میں کفن دیا۔ اور اس کا جنازہ آگے رکھ کرآپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اس کے لیئے وعا كرتے موئ آپ كے بير الفاظ ذر الو كي آواز سے سے گئے۔اے اللہ! بير تير ابعد ہے۔ تير ب

اخرجه ابو داؤد والحاكم من وجه آخر قال في الا صابة (ج ٢ص ٢٦٥) هذا أسناد حسن واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٢٦٠) بهذا السياق بخوه

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

راستہ میں ہجرت کر کے نکلاتھا۔اوراب یہ شہید ہو کر قتل ہوا ہوار میں اس کا گواہ ہوں اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضور عظیا کے پاس آیا اور کھنے لگایار سول اللہ ایمیں کا لےرنگ کا آدی ہوں۔ میر اچرہ بد صورت ہواور میر ہے پاس مال بھی پچھ نہیں ہے اگر میں ان کفار سے لڑتے ہوئے مرجاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہوجاؤں گا ؟ حضور نے فرمایا ہال۔ (یہ سن کر)وہ آگے بڑھا اور کا فرول سے لڑائی شروع کردی یمال تک کہ شہید ہو گیا۔ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے وہ شہید ہو پیکے تھے تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چرہ خوبصورت مادیا ہے اور تجھے خوشبودار بادیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں سے اس کی دوجویاں دیکھی ہیں۔جواس کے جم اور اس کے جبہ اور خیب ہیں۔جواس کے جم اور اس کے جبہ کے در میان داخل ہونے کے لیئے جھڑر ہی ہیں۔ ب

حضرت عمرون العاص فرماتے ہیں کہ حضوراقد س عظیمہ نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیڑے ہیں کراور ہتھیار لگا کر میرے پاس آجاؤ۔ چنانچہ میں (تیار ہو کر)آپ کی خدمت میں حاضر ہوارآپ نے فرمایا میں تہیں ایک نفکر کا امیر بناکر بھیجا چاہتا ہوں۔اللہ تعالیٰ متہیں سلامت بھی رکھے گااور متہیں مال غنیمت بھی دے گااور میں بھی اس مال میں سے متہیں عمدہ مالدوں گا۔اس پر میں نے کہا میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں ایا۔بلحہ مسلمان بینے کے شوق میں میں نے اسلام کو قبول کیا۔آپ نے فرمایا اے عمرو! بھلے آدمی کے لیے عمدہ مال بہترین چیز ہے سی طہرانی نے اوسطاور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تو دووجہ سے اسلام لایا ہوں ایک تو جھے مسلمان بینے کاشوق تھا اور دوسر بے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن عمدہ مال بھیل آدمی کے لیک میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن عمدہ مال بھیل آدمی کے لیک

حضرت او البخرى طائی فرماتے ہیں کہ پھے لوگ مختار بن ابلی عبید کے والد حضرت الو المختار کے پاس کو فیہ میں جسر ابلی عبید پر جمع تھے (جمال حضرت الو عبید تقفی ساھ میں اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضرت الو عبید کے لشکر کے ) تمام آدمی شہید کر دیئے گئے تھے۔ صرف دویا تین آدمی بچے تھے۔ انہول نے اپنی تلواریں لیکر اس زور سے دسمن پر حملہ کیا

لَ اخرِجَهُ الْبِيهِ فِي وقدرواه النسائي نحوه كذافي البداية (ج ٤ ص ١٩١) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٩١) واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٥٩٥) بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم كما في الترغيب (ج ٢ ص ٤٤٧)

ل اخرَجه الآمام أحمد بسند حسن كذافي الاصابة (ج٣ص ٣)

ي كذافي المجمع (ج ٩ ص ٣٥٣) وقال رجال احمد وابي يعلى رجال الصحيح انتهي

کہ ان کی صفیں چر کرباہر نکل آئے اور یوں گئے۔ اور چربہ تیوں حفر ات مدینہ آئے۔ ایک مرتبہ یہ تیوں حفر ات ان شہید ہونے والوں کا تذکرہ کررہے تھے۔ کہ اتنے میں حفرت عرف بہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جھے۔ تا کہ ان کے بارے میں کیا کہ رہے تھے ؟ انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کررہے تھے۔ حفرت عمر نے فرمایا تو تم نے ان کے بارے میں ہو کہا تھاوہ مجھے بتادو۔ ورنہ میں تہمیں سخت سز ادوں گا انہوں نے کہاہم نے ان کے بارے میں کہا تھاوہ مجھے بتادو۔ ورنہ میں تہمیں سخت سز ادوں گا انہوں نے کہاہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سے والی قتم جس نے حضرت محم علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس ذات کی قتم جس نے حضرت محم علاوہ اور خوں میں بھی مرنے والے کو اللہ کے ہاں کیا ملا ہے۔ اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جا نتا ہے البتہ کہیں۔ اس ذات کی قتم جس نے علاوہ کوئی معبود نہیں اس ذات کی قتم جس نے والے کو اللہ کے بال کہا ملا ہے۔ اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جا ناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس ذات کی قتم جس نے حق کر مجمد (علیہ الصلوۃ والسلام) کو بھیا۔ جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہو گی۔ کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے اور ان تمام اور نے والوں کوئی مال لینے کے لیے اور ان تمام اور دوالوں کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے اور ان تمام اور نے والوں میں ہے۔ کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے اور ان تمام کرنے والوں میں ہے۔ کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے کوئی میں ہے۔ کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے کوئی میں ہے۔ کوئی دنیا عاصل کرنے کے لیے کوئی میں ہے۔ کوئی میال دی کے کہاں وہ بی ملے گاجوان کے دلوں میں ہے۔ کوئی اللہ کے کے لیے کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے۔ کوئی میں ہے کوئی میں ہے۔

ل اخرجه الحارث كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٩٢) وقال قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات الا إنه منقطع انتهي للمستخدمة تمام

حياة الصحابة أردو (جلداؤل)

حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمر کی مجلس میں شہیرُن کا تذکرہ آیا تو حفزت عمر نے لوگوں سے یو چھاتم شہیر کیے سمجھتے ہو؟

لوگوں نے کہااے امیر المومنین!ان جنگوں میں جو مسلمان قبل ہورہ ہیں وہ سب شہید ہیں۔اس پر آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے شہداء بہت ہو جائیں گے۔ میں تہمیں اس بارے میں بتا تا ہوں۔ بہادری اور بر دلی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں۔اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہیں بنادیں۔ بہادرآدمی تو جذبہ سے لڑتا ہے ادرا پنے گھر والوں کے پاس والیس جانے کی پرواہ بھی نہیں کر تااور بر دل آدمی اپنی ہیوی کی وجہ سے (میدان جنگ سے) بھاگ جاتا ہے اور شہید وہ ہے جو اللہ سے اجرو تواب لینے کی نبیت سے اپنی جان پیش کرے اور (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ ا

حضرت صفام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن نبیر نے اپنی والدہ (حضرت اساع )
کیاس بیغام بھیجاکہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ (میرے مخالف) لوگ مجھے صلح کی وعوت وے رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے بی کریم سیال کی سنت کو زندہ کرنے کے لیئے نکلے سے تو پھر تہ ساس حق بات پر جان دے دین چاہئے اور اگر تم دنیا لینے کے لیئے نکلے سے تو پھر نہ تممارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مرح حانے میں۔ کے اور اگر تم دنیا لینے کے لیئے نکلے سے تو پھر نہ تممارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مرح حانے میں۔ کے

# جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں نکل کرامیر کا حکم مانٹا

حضرت او مالک اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ہمیں ایک لشکر میں بھجااور حضرت سعد بن اہی و قاص کو ہمار اامیر بنایا۔ چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے اور ایک منزل پر پڑاؤ و الا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنی سواری کی ذین کسی۔ میں نے اس سے کما تم کمال جانا چاہتے ہو ؟ اس نے کما میں چارہ لانا چاہتا ہول۔ میں نے اس سے کما جب تک ہم اپنے امیر سے بوچھ نہ لیس تم اسیانہ کرو چنانچہ ہم حضرت ابو موسی اشعری کے پاس آئے (غالبًا حضرت ابو موسی اشعری کے پاس آئے (غالبًا حضرت ابو موسی لشکر کے کسی ایک حصہ کے امیر ہول گے) ہم نے ان سے نہ کرہ کیا۔ تو انہوں نے کما شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس والیں جانا چاہتے ہو۔ اس آدمی نے کما نمیں۔ حضرت ابو موسی نے کما نمیں۔ حضرت ابو موسی نے کما نمیں۔ حضرت ابو موسی نے کما تھا تم

ل عند ابن ابی شیبة كذافی كنز العمال (ج ٢ص ٢٩٢) ل اخرجه نعیم بن حماد فی الفتن كذافی الكنز (ج ٧ص٧٥)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

جاو اور ہدات والے راستہ پر جلو۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کافی رات گزار کرواپس آیا تو حضرت او موسیٰ نے اس سے کماشاید تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تصاس نے کما" نہیں "حضرت او موسیٰ نے موسیٰ نے کماد کھیے لو تم کیا کہ رہے ہو۔ اس نے کما ہاں (میں گیا تھا) حضرت او موسیٰ نے فرمایا تواگ میں چل کراپے گھر گیا اور (وہاں جتنی دیر پیٹھارہا) تواگ میں پیٹھارہا اور آگ میں چل کرواپس آیا۔ لہذا اب تو نے سرے عمل کر (تاکہ تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے) کے

## اللہ کے راستہ میں نکل کراکٹھے مل کرر ہنا

حضرت او تعلبہ خشنی فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پر پڑاؤڈالا کرتے تھے تو جھر جایا کرتے تھے تو جھر جایا کرتے تھے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں بھیل جایا کرتے تھے تو حضور عظیہ نے فرمایا تمہارا بہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔اس فرمان کے بعد مسلمان جمال بھی ٹھرتے اسمی ہو کر مل جل کررہتے تا یہ بھی کی روایت میں یہ بھی ہے (کہ اس کے بعد صحابہ اسے قریب قریب رہنے گئے کہ )یوں کماجا نے لگا کہ اگران مسلمانوں پر ایک جادر ڈالی جائے تو وہ ان سب یر بھی آجائے۔ سک

حضرت معاذ جہنی فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ فلال غزوہ میں گیا۔ (ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤڈالا۔ لوگ بھر نے جس سے) لوگوں کے لیئے ٹھر نے کی جگہ نگ پڑگئی اور راستے بند ہو گئے۔ اس پر حضور نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس نے ٹھر نے کی جگہ نگ کی پاراستہ بند کیا اس کا کوئی جماد نہیں بعنی اسے جماد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم

## اللہ کے راستہ میں نکل کر پہرہ دینا

حضرت سمل بن حظلية فرماتے ہیں کہ لوگ غزوہ حنین کے دن حضور عظی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ظہری چلے اور خوب زیادہ چلے یہاں تک کہ دو پسر ہوگئی۔ چنانچہ میں نے حضور کے ساتھ ظہری نماز پڑھی۔ تواکیہ سوار نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ ! میں آپ لوگوں کے آگے چلا۔ یہاں تک کہ فلال بیاڑ پر چڑھ گیا تو میں نے دہال دیکھا کہ قبیلہ ہوازن اپنے والد کے یانی

ا ماخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج ٣ص ١٦٩) ٢ ماخرجه ابو دائود والنسائي كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٥٠) نحوه وهكذا كذافي الترغيب (ج ٥ص ١٥٠) نحوه وهكذا اخرجه ابن عساكر كما في الكنز (ج ٣ص ٢٣١) و لفظه حتى لو بسط عليهم ثوب لي سعهم في اخرجه البيهة في (ج ٩ ص ١٥٢) واخرجه ايضا ابو داؤد بمثله كمافي المشكاة (ص ٢٣٢)

لانے والے اونٹ اورا نی عور تیں اور جانور اور بحرباں لے کر سارے کے سارے حنین میں ، اکٹے ہو چکے ہیں۔حضور نے مسکرا کر فرمایا نشاء اللہ بیرسب کچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا۔ پھرآپ نے فرمایآن رات ہمار اپسرہ کون دے گا؟ حضر ت انس بن ابی مر تد غنوی م الله فرمایایار سول الله ایس (پهره دول گا) حضور کے فرمایا اچھا سوار ہوجاؤ۔ چنانچہ وہ این گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا سامنے اس گھائی کی طرف چلے جاوَاوراس گھاٹی کی سب سے او کچی جگہ پہنچ جاؤ۔ (وہاں پہرہ دینااور خوب ہشیار ہو کرر ہنا) کہیں دسمن آج رات حمہیں دھو کہ وے کر تمہاری طرف سے نہ آجائے۔جب صبح موئی تو حضور عظی این نمازی جگه پر تشریف لے گئے اور دور کعت نمازیر طی۔ پھرآپ نے فرمایا کیا تہمیں اینے سوار کا کچھ یہ لگا۔ صحابہؓ نے کمایار سول اللہ ہمیں تواس کا کچھ یہ نہیں چر نماز کی اقامت ہوئی اور نماز کے دوران حضور کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی جب حضور ؓ نے نماز بوری فرماکر سلام پھیرا تو فرمایا تمہیں خوشخری ہو تمہار اسوار آگیا ہے۔ ہم لوگول نے گھاتی کے در ختوں کے در میان دیکھناشر وع کیا۔ تووہ سوار آر ہاتھا۔ چنانچہ آئی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیااور کما کہ میں (کل یہاں سے) چلااور چلتے چلتے اس گھائی کی سب سے اونجی جگد پہنچ گیا جمال جانے کا مجھے اللہ کے رسول عظیہ نے حکم دیا تھا (میں رات بھر وہاں پیرہ دیتارہا)صبح کومیں نے دونوں گھاٹیوں کی طرف جھانک کر غورے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ حضور کے اس سوار سے یو جھاکیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے بنچے اترے ہو ؟اس نے کما نہیں۔ صرف نماز بڑھنے اور قضاء حاجت کے لیے اترا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم نے (آج رات پہرہ دے کر اللہ کے فضل سے اپنے گئے جنت)واجب کرلی ہے(پہرہ کے)اس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی ( نفلی )عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے (اس يره سے تهيں بہت ثواب ملاہے) ك

حضرت اوعطیہ فرماتے ہیں کہ حضور عظیہ ایک مرتبہ تشریف فرماتھ آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا انقال ہو گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کیاتم میں سے کسی نے اس کو خیر کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھاہے ؟ ایک آدمی نے کماجی ہاں۔ ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں بہرہ دیا ہے۔ اس پر حضور نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور نے این ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا

ل اخرجه ابو داؤد واخرجه البيهقي ايضا بمثله (ج ٩ ص ١٤٩) واخرجه ابو نعيم عن سهل بن الحنظلية نحوه كما في المنتخب (ج٥ص ١٤٣)

حياة الصحابةُ أروو (جلداوّل)

تمهارے ساتھی توبیہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں میں سے ہواور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہواور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر حضور علیہ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا تم لوگوں کے (برے) اعمال کے بارے میں نہ بوچھو بلکہ تم فطرت (والے اسلامی اعمال) کے بارے میں بوچھاکر ول

حضرت ابوعطیة فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں آیک آدمی کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ نے کمایار سول اللہ آآب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔حضور نے یو چھاکیاتم میں سے کسی نے اسے (کوئی نیک عمل کرتے ہوئے)دیکھا ہے ؟ پھراگے بوری مدیث بال کی کے حضرت انن عائد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک آدمی کے جنازے کے لیئے باہر تشریف لائے۔جبوہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایایار سول اللہ اُکسیاس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ بدید کارآدی ہے۔حضوّت لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کہاتم میں ہے کسی نےاس کو( کوئی نیک عمل کرتے ہوئے)دیکھاہے ؟آگے میچھلی حدیث کی طرح مضمون بیان کیا سلے صفحہ۳۵۳ پر سخت سر دی پر داشت کرنے کے باب میں حضرت ابو ریجانہؓ کی جدیث گزر چکی ہے۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایاآج رات ہمارا پسرہ کون دے گا؟ میں اس کے لیئے الی دعا کروں گاجواس کے حق میں ضرور قبول ہو گی۔ایک انصاری نے کھڑ ہے موكر كمايار سول الله ! يس (بره دول كا) آب نے فرماياتم كون مو ؟اس نے كما فلال آب نے فرمایا قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ انساری قریب آئے۔ حضور نے اس کے کیڑے کا ایک کنارہ کی کر کر دعا کرتی شروع کی۔جب میں نے (وہ دعا) سی تومیں نے کہامیں بھی تیار ہوں۔آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہالور بحانہ آپ نے میرے لیئے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی ہے کم پھرآپ نے فرمایا جوآنکھ اللہ کے راستہ میں پسرہ دے اس آنکھ پڑاگ حرام کر دی گئ ہے گ اوراللہ کے راستہ میں نکل کر نمازیر صف کے باب میں حضرت جارا کی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایاآج رات ہمارا پسرہ کون دے گا؟ایک مهاجری اور ایک انصاری نے این آب کو پسرے کے لئے پیش کیااور انہوں نے کمایار سول اللہ! ہم (پسر ودیں گے)آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس دادی کی گھائی کے سرے پر چلے جاؤ۔ بید دونوں حضرت عمارین یاسر

ل احرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ص ٢٨٨) ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي شيخ

و اخرجه الا مام احمد والنسائلي والطبراني واليهقي

الصحالبه اردو(جلداقل)

اور حفرت عبادین بعرائے ہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مدیث ذکری ہے۔ ا جماد کے لیئے اللہ کے راستہ میں نکل

### کر پیماریال بر داشت کرنا

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے فرمایاجب بھی مسلمان کے جہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تواس کے بدلہ میں اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ (یہ نضیات من کر) حضرت ابی بن کعب نے یہ دعاما نگی اے اللہ میں جھے ہے یہ سوال کر تاہوں کہ توابی بن کعب کے جہم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملا قات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے۔ (یعنی ساری زندگی بخار چڑھارہے) کیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز، روزے ، جم، عمره اور تیرے دم تک اور تیرے دراستہ میں جماد سے ندرو کے۔ چنانچہ ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھارہا۔ اترا نہیں اور وہ اس بخار کی حالت میں بی نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے اور شغر خودہ میں جایا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے اور شغر خودہ میں جایا کرتے تھے۔ ک

حضرت الوسعية فرماتے ہيں كہ ايك آدمى نے كهايار سول الله اآپ يہ بتائيں كہ يہ بيماريال جو ہمارے او پرآتی ہيں ہميں ان كے بدلے ميں كيا ملے گا اآپ نے فرمايا يہ بيماريال گناہوں كو مثانے والی ہيں۔ اس پر حضرت الی نے حضور کے پوچھا اگرچہ وہ بيماري بہت تھوڑى ہو اآپ نے فرمايا ہاں۔ اگر چہ وہ كا ثنا (لگنا) ہى ہويا اس سے بھى كم درجہ كى تكليف ہو۔ چنانچہ حضرت الی نے اپنے ليئے دعاما تكى كہ ان كو اليا بخار چڑھے جو ان كو موت تك نہ چھوڑے (ہميشہ چڑھا ہى رہے) ليكن ان كو جج اور عمرہ اور جماد فى سبيل الله اور نماز باجماعت جھوڑے (ان كى يہ دعا قبول ہوئى اور) موت تك ان كى يہ كيفيت رہى كہ جو انسان ہميں ہاتھ لگا تاوہ بخاركى حرارت محسوس كر تا۔ سے بھى اندى و گا تاوہ بخاركى حرارت محسوس كر تا۔ سے

آ عبد ابن عساكر وعبد الا مام احمد وابي يعلى كذافي الكنز (ج ٢ ص ١٥٣) قال في الا الاصابة (ج ١ ص ٢٠) رواه الا مام احمد وابو يعلى وابن ابي الدنيا وصححه ابن حبان ورواه الطبراني من حديث ابي بن كعب بمعناه وسيناده حسن انتهى واحرجه ابن عساكر كما في الكنز (ج ٧ ص ٢) وابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ٢٥٥) عن ابي بن كعب بمعناه

حياة الصحابة أردو (جلداول)

اللہ کے راستہ میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا

حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ﷺ پیدل جارہے تھے کہ ا اچانک ایک پھر سے آپ کو ٹھو کر گلی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی۔ آپ نے یہ شعر پڑھا:

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

تواک انگی، تو ہے جو خون آلود ہوگئ ہے اور تھے جو تعلیف آئی ہے ہے اللہ کے راستہ میں ہی آئی ہے لہ اور صفحہ میں ہی آئی ہے لہ اور صفحہ میں ہی آئی ہے لہ اور صفحہ کرر چک ہے کہ جنگ احد کے دن حضور کارباعی د ندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور آلے کا سر مبارک زخی ہو گیا تھا۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے کہ اور صفحہ میں پر حضر ت عاکشہ کی حدیث گرر چک ہے کہ دو فرماتی ہیں کہ جب حضر ت ابو بحر جنگ احد کاذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ بید دن سارے کا سارا حضر ت طلحہ کے حماب میں ہے۔ پھر تفصیل ہے بیان کرتے۔ آگے اور حدیث بھی ہے جس میں بینے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کارباعی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخی ہے اور خود کی دو کریاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخی ہے اور خود کی دو کریاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخی ہے اور خود کی دو کریاں آپ کے وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ آگے اور حدیث بھی ہے جس میں بیہ ہے کہ ہم حضور گی خدمت میں بینے تو ہم خور کی خدمت کی فدمت سے فارغ ہو کر حضر ت طلحہ کے پاس آئے وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے ہوئے اور ان کی انگی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے اور ان کی انگی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے اور ان کی دکھے بھال کی۔ جسم پر نیزے اور تکوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دکھے بھال کی۔

حضرت اراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے کہ حضرت عبدالرحلٰ بن عوف و جنگ احد کے دن اکیس زخم آئے تھان کا ایک پاؤں بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑ اکر چلا کرتے تھے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے چا حضرت انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آئپ نے مشرکین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔اب آئدہ اگر اللہ مشرکین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔اب آئدہ اگر اللہ

ا ماخوجه البخاري على (ص ٩٠٨) ٢ م آخوجه الشيخان وغيو هما ٢ اخرجه ابو نعيم كذافي المنتخب (ج ٥ص ٧٧)

تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تواللہ تعالیٰ دکھے لیں گے کہ میں کیا کر تا ہوں۔ چنانچے جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے گئی توانہوں نے ہما کہا اے اللہ! صحابہ نے جو کچھ کیا ، میں تجھ سے اس کی معذر ت چاہتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے ہر ات کا ظمار کر تا ہوں ہے کہ کروہ آگر ہوھے توسا منے سے حضر ت سعد بن معاذ الارمیر بال کو آتے ہوئے ملے توانہوں نے کہا اے سعد بن معاذ! (میر بال ) نفر کے رب کی فتم !احد بہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خو شبوآر ہی ہے۔ حضر ت سعد نے (بعد میں بیہ قصہ بیان کرتے ہوئے) حضور سے کہایار سول اللہ! حضر ت الس نے جو کر دکھایا (اور جس بی قصہ بیان کرتے ہوئے) وہ میں نہ کر سکا۔ حضر ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بیادر می سے دیاں کے وہ شہید ہو بھی جب ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان ناک و غیر ہ بھی کا ف رکھے ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی ان کو جب بی پہانا۔ حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل نہ بہان کہ ہم از اختیال ہے کہ بیا آیت حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل فرماتے ہیں کہ ہمار اختیال ہے کہ بیا آیت حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مِن الْمؤ مِنْ رُح کیا گو سے کہا ہے۔ مِن الْمؤ مِنْ رُح کیا گو سے کو اللہ عکی کو اللہ عکیکٹر ہوگی ہیں نے ہیں کہ ہمار اختیال ہے کہ بیا آیت حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل میں کو بارے میں نازل میں کیا ہے۔ مِن الْمؤ مِنْ رُح کیا گو سے کہا کہ کہ کو ان کے باتھ کے بوروں کے بارے میں نازل میں کہ ہمار اختیال ہے کہ بیا آیت حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل میں کہ ہمار اختیال ہے کہ بیا آیت حضر ت انس اور ان جیے لوگوں کے بارے میں نازل میں کیا کہ کو کھوں کے بارے میں نازل کو کیا کہ کو کھوں کے بارے میں نازل کو کو کھوں کے بارے میں نازل کے میان ناک کو کھوں کے بارے میں نازل کیا کہ کو کھوں کے بارے میں نازل کو کیا کے کہ کو کھوں کے بارے میں نازل کو کھوں کے بارے میں نازل کو کو کے کو کھوں کے بارے میں نازل کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے بارے میں نازل کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

ترجمہ: "ایمان والوک میں کتنے مرد ہیں کہ سے کرد کھایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ ہے"

الہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چپا حضرت انس بن نضر) جن کے نام پر میر انام انس رکھا گیاوہ غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ شریک نہوں اس ہوناان پر برواگر ال تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر آئندہ اللہ تعالی نے جھے حضور کے ساتھ کی غزوہ میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کر تا ہوں۔ اس کے علاوہ مزید پچھ اور کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی چنانچہ وہ حضور کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ (جنگ کے دوران) ان کو جمت نہ ہوئی چنانچہ وہ حضور کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اس نے ان سے دوران) ان کو حضر ت سعد بن معاقی سامنے سے آتے ہوئے ملے۔ تو حضر ت انس نے ان سے دوران کی جس کہا اے ابو عمر و ایم کہاں ہو ؟واہ ،واہ۔ جنت کی خو شبو دار ہوا کیا ہی عمرہ ہو ججھے احد کے چھے سے آر ہی ہے۔ پھرا نہوں نے کا فروں سے جنگ شروع کردی یہاں تک کہ شہید ہوگئے ہوں کے جسم میں تلوار لور نیزے اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم پائے گئے ان کی بہن میری پھو پھی رہع بنت نضر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی بہیان کی بہن میری پھو پھی رہع بنت نضر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی بہیان

لَ اخرِجَه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي كذافي الترغيب (ج ٢ ص ٤٣٦) واخرِجه ايضا الا مام احمد والترمذي عن انسُّ بنحوه

سى\_اس پرىيآيت نازل موئى\_

حياة الصحابة أرود (جلداول) :

بير يت والمُورِّ مِنيْنَ رِجَالَ صَدَّقُوا مَا عَا هَدُّوااللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَٰى مِنَ الْمُؤُّ مِنِيْنَ رِجَالَ صَدَّقُوا مَا عَا هَدُّوااللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَٰى نَحْنَهُ وَ مِنْصَهُ مِنْ يَنْتَظُرُ وَمَا لِلَّهُ لُو البَّدِيْلاً

ترجمہ: "ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں ، کہ چ کر دکھلایا جس بات کا عمد کیا تھا اللہ سے ۔ پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا نیا ذمہ۔ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلا نہیں ذرہ۔ "حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا خیال سے تھا کہ بیآیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ل

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ موبۃ میں حضرت زید بن حاریۃ کو امیر بناکر بھیجااور آپ نے فرمایا گرزید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو جعفر اللہ (این عمر) فرماتے ہیں میں بھی ہو جائیں تو عبداللہ (این عمر) فرماتے ہیں میں بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ (الرائی کے بعد )ہم نے حضرت جعفر بن الی طالب کو تلاش کر ناشر وع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا اور ہم نے ان کے جسم میں تو اور تیر کے نوے سے زیادہ ذخم پائے اور ان کی ایک روایت میں بیہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پیشت پر نہیں تھا (بلحہ سارے زخم ان کے اگلے حصہ میں تھے) کے

حفرت عمروین شرجیل فرماتے ہیں کہ جب غروہ خندق کے دن حفرت سعدین معادی اُگا تیر لگا۔ تو ان حفرت سعدین معادی اُگا تی تیر لگا۔ تو ان کا خون حضور علیہ پر گرنے لگا۔ حضرت ابد بحر اُگار کہنے لگا۔ ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ حضور گئے فرمایا خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے (حضرت سعد کی حالت دکھ کر ) کھانا لله وانا الله واجعون سکھ

حضرت سعیدین عبید تفقی فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب کولویعلی کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھ ہوئے کچھ کھارہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر ماراجوان کی آنکھ میں لگا۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیایار سول اللہ ! یہ میری

د عند الا مام احمد ايضا من وجه آخر ورواه الترمذي والنسائي وقال التر مذي حسن صحيح كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٦) واخرجه ايضا الطيا لسي وابن سعد وابن ابي شيبة والحارث وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه كما في الكنز (ج ٧ ص ١٥) وابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦١) والبيهقي (ج ٩ ص ٢٠) . لا اخرجه المخاري كذافي البداية (ج ٢ ص ٢٠١) وابو عص ٤٠) المحلية (ج ١ ص ٢٠٨) وابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٦١) وابن سعد (ج ٤ ص ٢٠١)

آنکھ ہے جواللہ کے رائے میں ضائع ہوگئ ہے۔ حضور کے فرمایا اگرتم چاہو تو میں اللہ ہے دعا کر دول جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے اور اگرتم چاہو تو (تم صبر کر لو اور) تمہیں جنت مل جائے۔ حضر ت ابوسفیان نے عرض کیا جھے تو جنت چاہئے (آنکھ نہیں چاہئے) کہ حضر ت قادہ بن نعمال فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن الن کی آنکھ زخمی ہوگئی اور آنکھ کی تیلی ان کے رخسار پر لٹک گئی لوگوں نے اسے کا ٹناچا ہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ آگے صحلہ کی تائید فیبی کے باب میں آئے گی۔ انشاء اللہ کے

حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہوگئے ہم بھی اس کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ کا ایک عکر ااس کی بغل کے یتیج سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن جھے ایک تیر لگا جس سے میر ک آئھ کھوٹ گئی۔ حضور علی نے نے اس پر لعاب مبارک لگایا اور میر ک آئھ کے لئے ٹھک ہونے کی دعافر مائی۔ اس کے بعد جھے کوئی تکلیف نہ رہی۔ سے

صفحہ ۳۵۹ پر یکی بن عبد الحمید کی حدیث گرر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضر تدرافع بن خدی کو چھاتی میں ایک تیر لگاور صفحہ ۳۵۸ پر حضر ت ابد السائب کی حدیث دعوت الی اللہ کی دجہ سے زخموں اور بیمار یوں کے ہر داشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ ہو عبدالا شہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میر ابھائی غزدہ احد میں شریک ہوئے ہم دونوں (دہاں سے) زخمی ہو کر دالیں ہوئے۔ پھرآ کے حدیث بیان کی جس میں بیہ ہے کہ اللہ کی شم ! ہمارے پاس سوار ہوئے کے لیئے کوئی سواری نہیں تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار ہوئے کے لیئے کوئی سواری نہیں تھی اور ہم دونوں ہمائی بہت زیادہ تھا۔ جب چلتے چلتے میر ابھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیرے لیئے اسے اٹھالیتا پھر کچھ دیروہ پیدل چلتا چلتے چلتے میر ابھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیرے لیئے اسے اٹھالیتا پھر کچھ دیروہ پیدل چلتا چلا چلا ہے ہمائی تک کہ ہم بھی بیدل چلال چلتا۔ (ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کوباربار اٹھا تارہا) یمال تک کہ ہم بھی بیدل چلنے جمال باتی مسلمان بہنچے گئے جمال باتی مسلمان بہنچے سے تھے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حض براء ٹے مسلمہ (کذاب) سے جنگ کے دن اپنے آپ کوباغ والوں پر پھینک دیا (مسلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔ حضر ت براء اس دیوار کو

ضعيف انتهى

ل اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٥ص ٧ .٣٠)واخرجه ايضا الزبير بن بكار نحوه كما في الكنز (ج٢ص ١٧٨) للكنز (ج٢ص ١٧٨)

٣- اخرجه البزار والطبراني قال الهيثمي (ج ٦ص ٨٢)وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو

پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے) چنانچہ اندر جاکر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا (اور استے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے )اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہیں تیر اور تلوار کے اسّی سے زیادہ زخم آنچکے تھے۔ پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیئے ان کی قیام گاہ پر پہنچایا گیااور حضر ت خالد (ان کی تیاڈ اری اور علاج کے لیئے) ایک مہینہ ان کے پاس محمد میں میں لے

حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اور ان کے ہمائی ملک عراق میں حریق مقام پر دشمن کے ایک قلعہ کے پاس تھے۔ دشمن کے آدمی گرم ذیجیروں میں آگڑے باندھ کر پھینک رہے تھے (مسلمانوں میں سے) جوآدمی اس آگڑے میں پھینس جا تا اسے وہ اپنی طرف کھینے لیتے چنانچہ انہوں نے حضرت انس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا(انہیں آگڑے میں پھنسا لیا) تو حضرت براء اگے بردھے اور دیوار کی طرف دیکھتے رہے (جیسے ہی انہیں موقع ملا) انہوں نے ہاتھ سے اس ذنجیر کو پکڑ لیا اور جب تک اس آگڑے کی (پیچھے والی) رسی نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اس کو دیکھا توہا تھوں کی ہڈیال نظر آر ہی تھیں اور گھا۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک کو پچالیا۔ کے گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک کو پچالیا۔ ک

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آکڑا حضر ت انس بن مالک پر آگرا (جس میں وہ پھنس گئے) و شمن نے حضر ت انس کو کھنچنا شروع کیا یمال تک کہ ان کو زمین سے اٹھا لیا۔ (ان کے بھائی) حضر ت براء و شمن سے لڑر ہے تھے توان کو لوگوں نے آگر کما کہ اپنے بھائی کو پچالو۔ چنا نچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیوار پر کود کرچڑھ گئے پھر اپنے ہاتھ سے ہس گرم زنجیر کو پکڑ کراسے کھنچتے رہے اور (گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت جلنے لگا اور پھر )ان کے ہاتھوں سے دھوال نکاتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے (زنجیر کی) رسی کاٹ ڈائی۔ پھر انہوں نے اپنہا تھوں کی طرف دیکھا۔ آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ سے

ل اخرجه خليفة واخرجه ايضابقي بن مخلدفي مسنده عن خليفة با سناده مثله كما في الاصابة (ج ١ ص ١٤٣) كلافي المجمع عن الطبراني قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٣٥) واسناده حسن انتهى

## شہادت کی تمنااوراس کے لیئے دعاکرنا

حضر ت ابوہر برہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی فتم! جس کے قضہ میں میری جان ہے۔اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچے رہ جانابالکل پیند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کراکر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں تو میں اللہ کے راستہ میں غزوہ کے لیئے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے ندر ہتااور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری بید دلیآر زو ے کہ مجھےاللّٰہ کے راستہ میں شہید کیاجائے۔ کچھ خرندہ کیاجائے۔ کچھر شہید کیاجائے کچر مجھے زندہ کیاجائے۔ پھر شہید کیاجائے پھر مجھے زندہ کیاجائے۔ پھر مجھے شہید کیاجائے۔ ا حضرت ابوہر ریرہؓ فرماتے ہیں۔رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نگلے اللہ تعالیٰ اس کی صانت لیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستہ میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تقیدیق کی وجہ سے ہو تو یہ میرے ذمہ ہے کہ یا تومیں اسے جنت میں داخل کروں گایا سے اجرو ثواب اور مال غنیمت دے کراس کے گھر کوواپس کرول گا، جس میں سے اب نکل کرآیا ہے۔اس ذات کی قتم جس سے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے جوزخم بھی مسلمان کواللہ کے راستہ میں لگتاہے قیامت کے دنوہ زخم اس حالت میں ہو گاجو حالت زخی ہونے کے وقت تھی۔اس کارنگ توخون والا ہو گااور اس کی خوشبو مشک والی ہو گی۔اس ذات کی قشم جس کے قضہ میں محمد (عظافہ کی جان ہے (سواری نہ ہونے کی وجہ سے چیچے رہ جانے والے)مسلمانوں پر میرا (انہیں مدینہ چھوڑ کر)غزوہ میں جاناگرال نہ ہو تا تومیں اللہ کے راستہ میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے ندر ہتالیکن (کیا کروں)نہ تو میرے یاس ان کوسواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے یاس گنجائش ہےاور میرے سے پیچھےرہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے۔اس ذات ئی قتم جس کے قبضہ میں محمد (عظیمہ ) کی جان ہے۔ یہ میری دلی آر زوہے کہ میں اللہ کے راستہ میں جاؤل اور مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستہ میں جاؤل اور مجھے قتل کر دیا جائے ۔ پھر میں اللہ کے راستہ میں جاؤں اور مجھے قبل کر دیاجائے۔ کے

حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فے لوگوں میں بیان فرمایا

<sup>1</sup> خرجه البخاري لل اخرجه مسلم (ج ٢ ص ١٣٣)واخرجه الحديث ايضا الا مام احمد والنسائي كما في كنز العمال (ج ٢ ص ٢٥٥)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل).=

اور میان میں بیربات کی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے پانچ سودروازے ہیں۔ اور ہر دروازے برپانچ ہزارآ ہو چشم حورین ہیں اس میں (صرف تمین قسم کے آدمی داخل ہوں گے ایک واخل ہوگا بھر حضور ہوگئے کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والے اآپ کو مبارک ہو۔ پھر فرمایا یاصدیق داخل ہوگا بھر حضرت او بحرکی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اوب کر تمہیں مبارک ہو پھر فرمایا شہید داخل ہوگا بھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عمر اے اوب کر تمہیں مبارک ہو پھر فرمایا شہید داخل ہوگا بھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عمر اجہیں شہادت کا درجہ کمال مل سکتا ہے ؟ پھر فرمایا جس اللہ نے مجھے کمہ سے نکال کرمدینہ کی اجرت کی سعادت نصیب فرمائی وہ اس بات پر قادر ہے کہ شمادت کو تھنچ کر میرے پاس لے بجرت کی سعادت نصیب فرمائی جو کہ حضرت منے رہ گا

حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر "یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ! جھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول کے شہر کی موت نصیب فرمات حضرت حضہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ دعاما نگتے ہوئے سالہ اے اللہ! مجھے اپنے راستہ کی شمادت اور اپنے نبی علی نے حضرت عمر کی موت نصیب فرمالہ میں نے کمایہ (ان دوباتوں کا جمع ہونا) کیسے ہو سکتاہے ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ چاہے گا تواہے کردے گا۔ حمل

حضرت سعد بن الى و قاص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جش نے ان سے جنگ احد کے دن کماکیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو ؟اس پروہ دونوں حضر ات ایک کونے ہیں گئے اور پہلے حضرت سعد نے یہ دعاما گلی اے میرے رب! کل کوجب ہیں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلہ میں ایسے بھادر کو مقرر فرماجو سخت حملہ کرے۔ پھر جھے اس پر فتح نصیب فرما۔ یہاں تک کہ میں اسے قبل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جش فرما۔ یہاں تک کہ میں اے قبل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جش مقابلہ کر اجو بہت غصہ والا اور سخت حملہ والا ہو۔ میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زور دار حملے کرے پھر وہ جھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے۔ پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کے کہ تیرے ناک اور کان کاٹ دے۔ پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کے کہ تیرے ناک اور کان کوٹ کا گئے ؟ تو میں تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کے کہ تیرے ناک اور کان کوٹ کا گئے ؟ تو میں تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کے کہ تیرے ناک اور کان کوٹ کا گئے گئے ؟ تو میں تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کے کہ تیرے ناک اور کان کاٹ کوٹ کا گئے گئے ؟ تو میں

لَ اخرجه الطبراني وابن عساكر كذافي كنز العبيال (ج٧ص ٢٧٤)

٤ ـ واخرجه الا سماعيلي كذافي فتح الباري (ج ٤ ص ٧١)

حياة الصحابة أر دو (جلداقل)

کوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے۔ پھر تو کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اے میرے بہتر تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹر تھی۔ چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے لیٹی شام کودیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ لہ

حفرت سعید بن میت فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن جمی قبل کر کے میرے پیٹ اللہ! میں تجھے فتم دیتا ہوں کہ کل جب ہیں دشمن سے ملوں توہ مجھے قبل کر کے میرے پیٹ کو بھاڑ دے اور میرے تاک اور کان کان دے پھر تو مجھ سے پو جھے یہ سب پچھ کیوں ہوا؟ تو میں کہوں (یہ سب پچھ) تیرے لئے ہول حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قتم کا شروع والاحصہ پوراکر دیا ہے ہی قتم کا آخری حصہ بھی ضرور پوراکریں گے ہے مصل اللہ علیہ نے فرمایا ہمت دو پر انی چار دول والے اللہ علیہ بین کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر تا (کین) اگر وہ اللہ پر قتم کھالیں تو اللہ ان کی حضر در پوراکر دے اور ان لوگوں میں سے ایک حضر ت بر اء بن مالک جھی ہیں۔ چنانچہ حب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو فکست ہونے گی تولوگوں نے کمالے براء االلہ کو قتم دے کر (فتح کی) وعاکر و چینانچہ حضر ت براء نے کمالے میرے رب! میں تجھے قتم دے کر کہتا ہوں کہ تو د شمن کے کند ھے ہمارے ہا تھوں میں دے دے آور مجھے اپنے نبی تھا ہے سے ملا دے کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما) حضر ت انس ورماتے ہیں کہ حضر ت براء اسی دن قسیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما) حضر ت انس فرماتے ہیں کہ حضر ت براء اسی دن شہد ہو گئے لہ

حفرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظاف نے فرمایا۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اور حضے خود بھی کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اور حضے کے لیے صرف دو برانی جادریں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ اللہ بر قتم کھالیں تو اللہ ان کی قتم کو

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج٩ ص ٣٠٠) رجاله رجال الصحيح اه وهكذا اخرجه البغوى كما في الا صابة (ج٢ ص ٢٨٤) والبهقي (ج٢ ص ٢٨٤) والبهقي (ج٢ ص ٢٠٤) مثله وهكذا اخرجه ابو نعيم في الحلية (١ ص ١٠٩) الا انه لم يذكر دعاء سعد واقتصر على دعاء عبدالله ٢٠ اخرجه الجاكم (ج٣ ص ٢٠٠) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لو لا ار سال فيه وقال الذهبي ارسال صحيح اه وهكذا اخرجه ابن شاهين وابن المبارك في الجهاد كما في الا صابة (ج٢ ص ٢٨٧) وابو نعيم في الحليه (ج١ ص ١٠٩) وابن سعد (ج٣ ص ٢٣)

حياة الصحابة أر دو (جلداول)

ضرور پوراکر دے اور الن اوگول میں سے حضر ت براء بن مالک ہمی ہیں۔ چنانچہ حضر ت براء کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوااور اس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پنچا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا اے براء ارسول اللہ عظی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قصم کھائیں تو اللہ آپ کی قتم کو ضرور پوراکر دیں گے اس لیے (آئ مسلمانوں کو فکست سے بچانے اور فنج دلوانے کے لیئے) آپ اپ رب پر قتم کھائیں۔ تو حضر ت براء نے کہا اے میرے رب! میں کچھے قتم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے در چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فنج ہوگئ) اس کے بعد پھر سوس شہر کے بل پر مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا۔ مشرکول نے اس دن جمالے براء اآپ اپ رب پر قتم کھائیں۔ چنانچہ انہوں پر مسلمانوں نے حضر ت براء سے کہا اے براء اآپ اپ رب پر قتم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے میرے رب! میں مختے اس بات کی قتم دیتا ہوں کہ تو دسمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی کریم مسلمانوں کہ تو دسمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی کریم مسلمانوں کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فنج ہوئی اور حضر ت براء خود شہر ہوگئے۔ ا

حضرت حمید بن عبدالر حمٰن حمیری کہتے ہیں کہ حضور علیہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کانام حمد تھادہ حضرت عمر کے زمانے میں اصفہان کے جماد میں شریک ہوئے توانہوں نے دعاما نگی اے اللہ احمد بید دعوی کر تاہے کہ وہ تیری ملا قات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ بیند کر تاہے اللہ ااگر وہ (اپنے اس دعوے میں) سچاہے تو تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما۔ (کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستہ میں شہادت کو گلے لگا لے) اور اگر وہ (اپنے اس دعوے میں) جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے بیندنہ کرے لیکن تو اسے اپندنہ کرے لیکن تو اسے دراستہ کی موت دے۔ آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہوگئے اور حضر ت ایو موسی نے فرمایا کہ بے شک بیہ شہید ہیں۔ کم

ام احمد کی اسی روایت میں بیہ مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت حمد کی دعامیں بیہ بھی تھا کہ اگر بیہ حمد تیری ملا قات یعنی تیرے راستے کی موت کو ہا گوار سمجھتا ہے، توجا ہے بیہ نا گوار سمجھے، تواسے اپنے گھر واپس نہ جمہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے۔ چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستہ میں موت آئی۔ حضرت عفان راوی بھی بیہ جا سکے۔ چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستہ میں موت آئی۔ حضرت عفان راوی بھی بیہ

ل اخرجه الحاكم (ج ٣ص ٢٩١) قال الحاكم (ج ٣ص ٢٩٢) هذا حديث صحيح الاستاذولم يخر جاه قال الذهبي صحيح اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ص ٧) نحوه لل اخرجه ابو داؤدٌ مسددو الحارث وابن ابي شيبة وابن المبارك كذافي الاصابة (ج ١ص ٣٥٥)

حياة الصحابة أروو (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_

بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی پیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اصفهان میں فوت ہو گئے تھے (ان کے انتقال کے بعد) حضر تابع موگ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو!جو کچھ ہم نے تمہارے نبی کریم عظافت حضر تاب اور جہال تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضر ت حمد شہدی ہیں لے

حفرت معقل بن بیار کتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطابؓ نے ہر مزان (ایرانی لشکر کاسیہ سالار جومسلمانوں سے شکست کھاکر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا) سے مشورہ فرمایا کہ میں جماد کہاں ہے شر وع کروں ؟ فارس سے یاآذر مائی جان سے یااصفمان ہے ؟ تو ہرمز نے کہا کہ فارس اور آذربائی جان تو دو پر ہیں اور اصفہان سر ہے اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسر اکام دیتارہے گااور اگرتم سر کاٹ دو گے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے۔اس لیئے آپ سر سے لینی اصفهان سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عمر معمجد میں تشریف لے گئے وہاں حفزت نعمان بن مقرل مناز بڑھ رہے تھے۔ حفزت عمران کے یاس جاکر بیٹھ گئے۔جب انھوں نے اپنی نمازیوری کرلی توان ہے حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ میں تم کو اپناعا مل بیانا جاہتا مول تو حضرت نعمان نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بینا نہیں جاہتا ہول،البتہ جان دینے والا عامل بننے کو تیار ہوں۔حضرت عمر نے فرمایا جان دینے والا عامل مانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اصفهان (لشکر کا امیر بناکر) بھیجا۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔ پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کما اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اوگوں پر (دسمن کی طرف سے) تیزی سے (تیر)آرہے ہیں۔ اس لیےآپ (دسمن ر جوانی ) حملہ کردیں۔ حضرت نعمان نے کمااللہ کی قتم آآپ توبہت سے فضائل ومناقب والے ہیں میں کئی جنگوں میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔( توآب کی عادت شریفہ یہ تھی ) کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کومؤخر فرماتے یمال تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتیں اور مدواتر نے لگتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اینے جھنڈے کو تین مرتبہ ہلاؤل گاجب پہلی مرتبہ ہلاؤل ، تو ہر آدمی قضائے ا حاجت سے فارغ ہو کروضو کر لے اور جب دوسری مرتبہ ہلاؤں ، تو ہرآدمی این ہتھیار اور تھے وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں توتم سب حملہ کردینااور کوئی بھی کسی دوسر ہے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ (حتی کہ اگر نعمان بھی قتل ہوجائے تو کوئی اس

ل اخرجه ايضا الا مام احمد قال الهيشمي (ج٩ ص ٠٠٤)رجاله رجال الصحيح غير داؤد بن عبدالله الا ودي وهو ثقة وفيه خلاف انتهي اخرجه ايضا ابو نعيم نحوه كما في المنتخب (ج٩ص ١٧٠)

کی طرف متوجہ نہ ہواور اب میں اللہ تعالی ہے دعاکروں گاتم میں سے ہرآدی اس پر ضرور آمین کے۔اس کی میری طرف سے یوری تاکید ہے۔ پھریہ دعاما نگی اے اللہ !آج نعمان کو شمادت کی موت نصیب فرمااور مسلمانوں کی مدد فرمااورا نہیں فتح نصیب فرما۔ پھرا پنا جھنڈا ٹہلی مریتیہ ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ ہلایا۔اس کے تھوڑی دیربعد تیسری مرتبہ ہلایا۔ پھر این زرہ پہنی۔ پھر انہوں نے حملہ کر دیااور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت معل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیالیکن مجھ ان کی تاکیدیادا گئ۔اس لیے میں ان ک طرف متوجہ نہیں ہواالبتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیااور جب ہم (دسمن کے )کسی آدمی کو قتل کرتے تواس کے ساتھی ہم سے لڑنا چھوڑ کراسے اٹھاکر لے جانے میں لگ جاتے اور دستمن كاسر دار ذوالحاجبين اين فيحر عدرى طرح كرااوراس كاپيث يهت كياورالله تعالى نے ان کو شکست دے دی پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا۔ ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے یاس ایک برتن میں یانی تھا جس سے میں نے ان کے چرے سے مٹی کو دھویا تو انہوں نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کمامقل بن بیار پھرانہوں نے یو چھامسلمانوں کا کیا ہوا ؟ میں نے کمااللہ نے ان کو فتح نصیب فرمادی انہوں نے کماالحمد للد (اللہ کاشکرہے) بیبات حضرت عمر کو لکھ کر بھیج دو۔ اور چھر ان کی روح برواز کر گئی۔ اللہ حضرت جبیر جنگ نهاوند کا واقعہ تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان نے فرمایا کہ جب ر سول الله ﷺ سفر جماد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی نہ شرّوع فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے (بلحہ انتظار فرماتے) یہال تک کہ نماز کاوفت ہوجا تااور ہوائیں جلنے لگ یر تیں اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی (تو پھرآپ لڑائی شروع فرماتے) میں اب حضور کی اس عادت شریفه کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کررہا ہوں۔ پھرید دعاما تکی ،اے اللہ میں تجھ ے اسبات کاسوال کر تا ہوں کہ میری آنکھوں کوآج الی فتے سے مختد افر ماجس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے شمادت دے کر اپنے یاس بلا لے۔(لوگوں سے مخاطب ہو کر کما) تم سب امین کمو،اللہ تم سب پرر مم فرمائے چنانچہ ہم سب نے آمین کی اور ہم سب رویوے۔ تک

ل عند الطبرى (ج ٤ ص ٢٣٥) ايضاً عن زياد لُ اخرجه الطبري (ج٤ ص ٧٤٩) بن جبير عن ابيه وقد اخرج الطبراني حديث معقل بن يسّاز ّبطوله بمثل ماروي الطبري قال الهيشمي (ج٦ ص ٢١٧) رجالة رجال الصحيح غير علقمة بن عبداللَّه المزنى وهو ثقـة انتهى وأخرجه الحاكم ايضا (ج ٣ص ٢٩٣) عن معقل بطوله

# صحابہ کرام گااللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق

حضرت سلیمان بن بلال فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیم بدر کے لئے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سلیمان بن بلال فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیم دونوں نے حضور کے ساتھ جانے کا اردہ کیا۔ چنانچہ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا توآپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے (چو نکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لئے) دونوں قرعہ ڈال لو۔ حضرت خیثمہ بن حارث نے اپنے سعد سے کمالب ہم دونوں میں سے ایک کا یمال رہنا تو ضروری ہو گیا و ہے لہذا تم اپنی عور تول کے پاس ٹھر جاؤ۔ حضرت سعد نے کماکہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں (حضور کے ساتھ جانے میں )آپ کواپنے سے آگے رکھا۔ میں اپنے اس سفر میں شمادت کی امید لگائے ہوئے ہوں چنانچہ دونوں نے قرعہ اندازی کی جس میں حضرت سعد کانام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت سعد حضور کے ساتھ بدر گئے اور عرون عبروَدُ نے ان کو شہد کیا م

حضرت محمد بن علی بن حسین قرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلہ کے لیئے (مسلمانوں کو)لاکارا تو حضرت علی بن افی طالب ،ولید بن عتبہ کے مقابلہ کے لیئے کھڑے ہوئے ۔ یہ دونوں نوجوان بر ایر کے جوڑوالے تھے۔راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کو زمین کی طرف الٹا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی نے ولید کو قبل کرکے زمین پر گرادیا۔ پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیعہ باہر نکلا اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت مخرہ کھڑ امول میں سے شیبہ کو قبل کرکے زمین پر گرادیا۔ پھر کافروں نیادہ او نچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت محزہ نے شیبہ کو قبل کرکے زمین پر گرادیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑ امول اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت عبیدہ بن حارث الشےوہ دونوں ان دوستوں کی طرح شے۔دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کھئے۔چنانچہ حضرت عبیدہ نی طرح شے۔دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کھئے۔چنانچہ حضرت عبیدہ کی تائگ پر تلوار کاوار کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔یہ دکھ کر حضرت عبیدہ کی تائگ پر تلوار کاوار کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔یہ دکھر کر حضرت عبیدہ کی تائگ پر تلوار کاوار کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔یہ دکھر کر حضرت عبیدہ کی تائگ کی دونوں عتبہ کی طرف لیکے اور اس کاکام تمام کر دیا۔وروہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔حضور نے ان کو لٹایا اور

أخرجه الجاكم رج ٣ص ١٨٩) واخرجه ايضاً ابن المبارك عن سليمان وموسى بن عقبة عن
 الزهرى كما في الاصابة (ج٢ص ٢٥)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حقذار ہوں۔

ان كاسر اپنى ٹانگ پرر كھااوران كے چرے سے غبار صاف كرنے لگے۔حضرت عبيدہ نے كها يارسول الله الله كى قتم اگر ابد طالب مجھے اس حال ميں دكھے ليتے تودہ يقين كر ليتے كہ ميں ان كے اس شعر كاان سے زيادہ حقد ار مول (انهول نے حضور كى جمايت ميں كها تھا)

ونسلمه حتى نصرع حوله وندهل عن ابناء نا والحلائل

ترجمہ: "ہم اپنی ہوی پول سے غافل ہوکر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے یہاں تک کہ ہم زخی ہو کر ان کے اردگر دزمین پر پڑے ہوئے ہوں گے "(اور ساتھ ہی کے یہاں تک کہ ہم زخی ہو کر ان کے اردگر دزمین پر پڑے ہوئے ہوں گے "(اور ساتھ بی بی عرض کیا) کیامیں شہید ہنیں ہوں ؟آپ نے فرمایا ہوگیا۔ حضور ؓ نے ان کو وادی صفر اء میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے اور (اس سے پہلے) آپ کسی اور کی قبر میں ہمیں اترے میں اس

حضرت زہری کہتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیئے اور ہر ایک نے اپنے مقابل کو سخت زخی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبیدہ کو الحمایا اور ان کو دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور علیہ کے اور اس کو قتل کیا اور دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو دابہہ رہاتھا حضور علیہ کی خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی، اس میں سے گودابہہ رہاتھا جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہایار سول اللہ اکیا میں شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہایار سول اللہ اکیا میں شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر ابو طالب آئ زندہ ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابناء نا والحلائل ٢

#### غزوه احد كادن

حصرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غروہ احد کے دن اپنے بھائی سے کہا اے میر بے بھائی اللہ میر کی درہ لے لوان کے بھائی نے کہا ایس نہیں لینا چاہتا ہوں) جیسے کہا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے وہ زرہ چھوڑ دی۔ سل

ا ما اخرجه ابن عساكر كذافي كنز العِمال (ج ق ص ٢٧٢) لل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٨٨) لل اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ١٨٨) كا اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ ص ٢٩٨) رجاله رجال الصحيح انتهى واخرجه ابن سعد (ج٣ ص ٢٧٥) نحوه

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ عظیاتہ کے پاس سے طلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور کو مقتولین میں دیکھالیکن آپ مجھے ان میں نظر ندآئے تو میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ حضور ہھاگنے والے تو ہیں نہیں اور آپ مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آرہے ہیں اس لیئے میر اخیال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھالیا ہے۔ اس لیئے اب میرے لیئے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤل یمال تک کہ جان دے دول۔ چنانچہ میں نے اپنی توارکی میان تو دی اور پھر کا فروں پر زور سے حملہ کیا تو کا فر میرے سامنے سے ہٹ گئے تو کیاد کھتا ہول کہ حضور ان کے در میان گھے ہوئے ہیں۔ ا

قبیلہ ، وعدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبدالر حمٰن بن دافع فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے چیاحضرت انس بن نفر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اللہ کے پاس پہنچ تو یہ دونوں حضر ات ویگر مهاجر اور انصاری حضر ات کے ساتھ (لڑائی ہے) ہاتھ روک کر (پریشان) ہیٹھ ہوئے تھے تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ آپ لوگ کیول ہیٹھ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد تم ندہ رہ کر کیا کروگے ؟ اٹھو اور جس چیز پر حضور نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر کا فرول کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا بالآخر شہید ہوگئے۔ کے

حضرت عبداللہ بن عمار تعظی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثامت بن دحداحہ سامنے سے آئے۔ اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں چران و پر بیٹان بیٹے ہوئے تھے۔ تو یہ بند آواز سے کہنے لگے اے جماعت انصار! میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ثامت بن دحداحہ ہوں۔ اگر حضرت محمد عظی شمید ہو گئے ہیں (تو کیابات ہے) اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں انہیں موت نہیں آتی ہے۔ لہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیئے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تہماری مدد کریں گے۔ کچھ انصار کھڑے ہو کران کے پاس آگئے۔ جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو لے کرانہوں نے کا فروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں سے مسلم اور مفبوط دستہان کے سامنے کھڑ اہو گیا۔ اس دستہ میں کا فرول کے سر دار خالد بن ولید، عمرو لیا احرحہ ابو بعلی وابن ابی عاصم والبور فی وسعید بن منصور کذافی کنز العمال (ج ص

۲۷۶)قال الهيثمي (ج٦ص ٢١٢)ورواه ابو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابو داؤد وابن حبان وضعفه ابو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح انتهي.

ل احرجه ابن استحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٣٤)

من العاص، عکرمہ من ابی جہل اور ضرار من خطاب سے چنانچہ آپ میں خوب زور کی جنگ ہوئی۔ خالد من ولید نے نیزہ لے کر حفر ت ثابت من دحداحہ پر جملہ کیااور الن کواس زور سے نیزہ ماراکہ آریار ہو گیا۔ چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور الن کے ساتھ جتنے انصار سے وہ سب بھی شہید ہوئے۔ له بھی شہید ہوئے۔ له حضرت اور کماجا تا ہے کہ اس دن میں لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ له حضرت اور کی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک مہاجر صحافی ایک انصاری کے پاس سے گزرے ، وہ انصاری خون میں لت بت سے اس مهاجری نے ان سے کما کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت مجمد عظافہ شہید کر دیئے گئے ہیں ؟ تو انصاری نے کہا کہ اگر حضرت محمد عظافہ شہید کر دیئے گئے ہیں ؟ تو انصاری نے کہا کہ اگر حضرت محمد عظافہ کا مینا ہوئی ہی تو وہ اللہ کا پیغام بنچا چکے ہیں (جس کام کے لیئے اللہ نے ان کو بھیجا تھاوہ کام انہوں نے پوراکر دیا ہے کہ ہذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیئے (کافروں ) سے جنگ کرو۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی :

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ.

ترجمه "اور محد (علية) ايكرسول بين "ك

حياة الصحابة أروو (خلداول)

ل اخرجه الواقدى كذافى الاستيعاب (ج ١ ص ١٩٥) لل اخرجه البيهقي فى دلائل النبوة من طريق ابن ابى نجيح عن ابيه كذافى البداية (ج٤ص ٣١) للما المرجه الحاكم (ج٣ص ٢٠) وقال الداهي صحيح الاسنادولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) ------

کون دیکھ کر مجھے بتائے گا کہ حضرت سعد رہے کا کیا ہواً رضی اللہ عنہ آگے بچپلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اور پھریہ مضمون ہے کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول عظالے کو بتادو کہ میں جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں۔ اور حضور کو میر اسلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ سعد کہدرہا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ہماری اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزاء عطافر مائے۔ لہ

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کریم عظیم کو اور اس طرف سے گیر لیااور اس وقت آپ کے ساتھ سات انصاری اور ایک قریش صحابی سے وقاپ نے فرمایاجوان کو ہم سے پیچے ہٹائے گاوہ جنت میں میر اساتھی ہو گا چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آکر ان کا فروں سے جنگ شروع کی یمال تک کہ وہ شمید ہو گئے۔ جب مشرکول نے حضور کو پھر گیر لیا توآپ نے پھر فرمایاجوان کو ہم سے پیچے ہٹائے گاوہ جنت میں مشرکول نے حضور کو پھر گیر لیا توآپ نے پھر فرمایاجوان کو ہم سے پیچے ہٹائے گاوہ جنت میں میر اساتھی ہوگا۔ (اس طرح ایک ایک کرکے) ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور کے خرمایا ہم نے اپنے (انصاری) ساتھیوں سے انصاف نمیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نمیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نمیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم

حضرت جاراً فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہوگی تو وہ حضور علیہ بن عبیداللاً رہ حضور علیہ بن عبیداللاً رہ حضور علیہ بن عبیداللاً رہ کے ساتھ گیارہ انصاری اور حضر ت طلحہ بن عبیداللاً یاان کئے۔ حضور کیا کیا کی بیٹجے گئے۔ حضور نے فرمایا کیاان (کے روکنے) کے لیئے کوئی مرد نہیں ہے ؟ حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہر ائی حضور سے ان کووہی جواب دیا۔ توایک انصاری نے کہایار سول اللہ! میں ہوں ، اور انہوں نے ان کا فروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور علیہ اور باقی صحابہ پہلے گئے۔ حضور علیہ ہم مر تبہ اپناوہی فرمان انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کا فر پھر حضور آت یا رسول اللہ! میں ہوں۔ حضوراً انہیں ارشاد فرماتے۔ حضرت طلحہ ہم مر تبہ عرض کرتے یار سول اللہ! میں ہوں۔ حضوراً انہیں روک دیجے۔ پھرکوئی انصاری ان کا فرول سے کڑنے کی اجازت مانگنا حضوراً سے اجازت دے دیے۔ اور وہ اینے سے بہلے والے کی طرح خوب ذور سے لڑتا ور شہید ہو جاتا۔ یمال تک کہ ویتے۔ اور وہ اینے سے بہلے والے کی طرح خوب ذور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ یمال تک کہ

ل اخرجه الحاكم من طريق ابن اسجاق إن عيدالله بن عبدالرحمن بن ابي صعصعه حدثه عن ابيه قال الذهبي مرسل اه. وقد ذكر في البداية (ج ع ص ٣٩)رواية ابن اسحاق بتما مها و ذكره مالك في المو طا (ص ١٧٥)عن يحيى بن سعيد بمعناه مختصراً وهكذا اخرجه ابن سعد (ج٣ص ٢٥) عن معن عن مالك عن يحيى مختصراً . لل اخرجه الامام احمد ورواه مسلم ايضا

حاة الصحابةٌ أر دو (جلداوّل)

حضور کے ساتھ صرف حضرت طلح باتی رہ گئے تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور کے فرمایاان سے مقابلے کے لیئے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں (حضور نے اس مر تبدان کو اجازت دے دی) چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر جنگ کی (لڑتے لڑتے)ان کے ہاتھوں کے پورے بہت ذخی ہوگئے۔ توانہوں نے کہا حس (جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کہا جاتا ہے) حضور کے فرمایا اگر تم سم اللہ کہتے تو فرشتے تہیں اوپر اٹھا لیتے اور تہیں لے کر آسان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تہیں و کی رہے ہوتے۔ پھر حضور تھا ہے ہیاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں جمع تھے۔ ل

حضرت محمودین لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ احد تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت بمان جاہر اور حضرت ثابت بن وفش بن زعوار ﷺ عور توں اور پچوں کے ساتھ قلعہ برچڑھ گئے۔ یہ دونول حضرات ہوڑھے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کما تیراباب ندر ہے ہم کس چیز کا انظار کر رہے ہیں۔اللہ کی قشم!ہم میں سے ہرایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پاس۔ (تمام جانوروں میں گدھاسب سے کم پاس برداشت کر سکتاہے) لین بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئے ہے ہم آج یا کل مر جائیں گے۔ کیول نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور کے ساتھ (لڑائی میں)شرکی ہو جائیں چنانچہ یہ دونوں حفر آت مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پیجانے نہیں تھے۔حضرت المت بن وقش کو تومشر کین نے قتل کر دیاور حضرت او حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلیں اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیو نکہ مسلمان ان کو بھیا نے نہیں تھے چنانچہ حضرت حذیفہ نے یکارا یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں (انہیں نہ مار ومارنے والے) مسلمانوں نے کما الله كي قتم! ہم ان كو بھيانتے نہيں تھے اور يہ حضرات اپني اس بات ميں سيجے تھے۔اس پر حضرت حذیفہ نے کمااللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔حضور یف حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا جابالیکن انہوں نے مسلمانوں کوخون بہامعاف کردیا۔اس سے حضور کے نزدیک حضرت حذیفہ کامر تبداوربوھ گیا کا اورادہ نتیم کی روایت میں ہیہ مضمون بھی ہے کہ (ان دونوں حضرات ، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت ثابت نے یہ بھی کما کہ )ہم دونول جاکر حضور اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں ہو

١٤ عند اليهيقى كذافى البداية (ج٤ ص ٢٦)
 ١٠ اخرجه الحاكم (ج٣ ص ٢٠٠) قال
 الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى

حياة الصحابة أروه (جلداة ل) \_\_\_\_\_\_\_

سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ شہادت نصیب فرمادے۔ چنانچہ وہ دونوں تواری کے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ شہادہ کو اس کے آنے کا پید نہ چلا۔ اور اس کے آخریں یہ بھی ہے کہ (اس معاف کردینے ہے) حضور کے نزدیک حضر ت حذیفہ کا مرتبہ اور بردھ گیا۔ ک

حضرت الدہرية فرماتے ہيں كه حضور عليہ فيات ايك جماعت كوحالات معلوم كرنے کے لیئے بھیجااور حضرت عاصم بن ثابت گواس جماعت کاامیر بنایا۔ بیر (ثابت) حضرت عاصم بن عمر بن خطاب اے نانا ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات روانہ ہوئے جب یہ عسفان اور مکہ کے ور میان (بداۃ مقام یر) پہنچ گئے تو ہذیل کے قبیلہ ہولحیان سے اس جماعت کالوگول نے تذكره كيا توبولحيان تقريباً موتير اندازول كولے كران كا يجيماكرنے كے ليئے حلے اوران کے نشانات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جمال اس جماعت نے بڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے جو جھوروں کازاد سفر لے کر چلے تھے ان کی عظمایاں بولحیان کواس جگه ملیں (جے و کھے کر ) بولحیان نے کہا۔ یہ تویٹر ب (مدینہ) کی کھوریں ہیں۔ چنانچہ بولحیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کواس کا پیتہ چلا تووہ ایک بیاڑی پرچڑھ گئے اور بولحیان نے آکر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔اور ان سے کما کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگرتم ہمارے یاس نیچے اتراؤ کے توہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کما کہ میں تو کسی کا فرے عہد میں آنا نہیں جا ہتا ہوں اور بید دعاکی کہ اے اللہ ! ہماری طرف ہے اینے نبی کو خبر پہنچادے اس پر بولحیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی۔اور حضرت عاصم کو ان کے سات ساتھیوں سمیت تترول سے مشہد کردیا اور عضرت ضبیب اور عضرت زیداور ایک اور صحابی زندہ رہ گئے۔ بولحیان نے ان کو پھر عمد و پیان دیاجس پریہ تیوں نیجے اترائے جب بولحیان نے ان تینوں ہر قابد بالیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا۔اس براس تیسرے صحافی نے کماکہ پہلی بدعمدی ہے اوران کے ساتھ جانے ہے انکار کر دیا۔ کا فروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیئے بہت تھینحااور زور لگایا کیکن یہ نہ مانے آخر انہوں نے ان کو شہید کردیا۔ اور حضرت خیب اور حضرت زید کو لے جاکر مکہ میں چے دیا۔ حارث بن عامر بن نو فل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے ہی

١ ب اخرجه ابو نعيم عن محمّود نحوه كمافي المنتخب (ج ٥ ص ١.٦٧)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ یہ پچھ عرصہ ان کے یاس قید میں رے۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضر ت خبیب نے جارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف مال صاف کرنے کے لیئے اس امانگا۔اس نے ان کواستر ادے دیا۔وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میر اایک بیٹا چاتا ہواان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بھالیا۔ میں نے جب اسے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت کھراگئ کہ ان کے ہاتھ میں اسرائے (کمیں یہ میرے پیط کو قتل نہ کردیں )وہ میری مجراہث کو بھانے گئے۔ توانہوں نے کہاکہ کیا تہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کردول گا۔انشاءاللہ میں نیہ کام ہالکل نہیں کروں گاوہ کما کرتی تھیں کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نئیں ویکھا۔میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک خوشے میں سے کھار ہے تھے حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھااور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بعد ھے ہوئے تھے (جس کی وجہ سے وہ کمیں سے جاکر لا بھی نہیں سکتے تھے )وہ تواللہ تعالیٰ نے ہی ان کو (اینے غیب سے )رزق عطا فرمایا تھا چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیئے وہ لوگ ان کو حرم ہے باہر لے چلے۔انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑو، میں دور کعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ نماز ے فارغ ہو کران کے پاس واپس آئے اور ان سے کما کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تاکہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبر اگیا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ قتل کے وقت دور کعت یڑھنے کی سنت کی ابتداء سب سے پہلے حضرت خبیب نے گی۔ پھر انہوں نے بیبد دعا کی کہ ا الله اان میں ہے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے پیراشعار پڑھے:۔

وما ان ابالي حين اقتل مسلماً على اي شق كان لله مصرعي

جب مجھے مسلمان ہونے گی حالت میں قتل کیا جارہا ہے تواب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیئے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا۔

و ذلك في ذات الاله وان يشا يبادك على او صال شلو ممزع اور ميرايه قل موناالله كي ذات كي وجه سے ہواور اگر الله جائے تووہ ميرے جسم كے موك مصول ميں يركت دال سكتا ہے۔

پھر عقبہ بن حارث نے کھڑ ہے ہو کر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش نے کی آدمیوں کو بھیجا کہ دوان دن قریش نے کی آدمیوں کو بھیجا کہ دوان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے دوان کو پہچان سکیں۔ تواللہ تعالیٰ نے شد کی محصوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا۔ جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیا۔ چنانچہ دہ

ان کے جسم میں سے کھ ندلے جاسکے۔لہ

ما علتي وانا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل

میں یمار نہیں ہوں بلحہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور (میری ) کمان میں مضبوط

تانت لگاہواہے۔

وكل ما حم الاله نازل بمامره والمره اليه آئل

ان لم اقا تلكم فامي هابل ،

لَّ اَخْرَجَهُ البِخَارِي وَاخْرَجِهُ الْبِيهِقَى (جَ٩ صَ ٥٤٥) عن ابني هريرة تنحوه وهكذا اخرجه عبدالرزاق عن ابني هريزة كما في الاستيعاب (ج٣ص ١٣٢) وقال احسن اسا نيد خبره في ذلك ما ذكره عبدالرزاق فذكره وابو تعيم في الحلية (ج ١ ص ١١٢) نخوه.

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کرر کھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گااور آدمی اس کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کروے (یعنی میں مرجاوں)

اور حفرت عاصم نے بیاشعار بھی پڑھے:

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

ابو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد

میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقعد کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے یاس د کمتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔

اذا النواجي افتر شت لم ارعد ومجنا من جلد ثور اجر د

مو من بما على محمد

تیزر فاراونٹوں پر سوار ہو کرجب بہادرآدی آئیں تو میں کیکی محسوس نہیں کر نا ہوں (کیونکہ بہادر ہوں بردل نہیں ہوں)اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال سے بنبی ہوئی ہے اور حضرت محمد عظیمہ پر جو کچھ آسان سے نازل ہواہے بیس اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ اور یہ شعر بھی بڑھا:۔

ابو سلیمان و مثلی رامی و کان قومی معشراً کراماً

میں ابوسلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلا تاہے اور میری قوم ایک معزز قوم

پھر حصرت عاصم نے ان کا فرول سے لڑائی شروع کردی یمال تک کہ شہید ہو گئے اور
ان کے دونول ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیلہ بذیل نے ان
کاسر کا ٹناچاہا تاکہ بیہ سر سلافہ بنت سعدین شہید کے ہاتھ چے دیں کیونکہ جب حضرت عاصم
نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ احد کے دن قبل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مائی تھی کہ اگر اسے
حضرت عاصم کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھو پڑی بیس شر اب بے گی (جب قبیلہ بذیل کے لوگ
ان کاسر کا نے کے لیئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی محصول کا ایک غول تھے دیا جس نے حضرت
عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا) اور ان محصول نے قبیلہ بذیل کے لوگوں کو ان کے
عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا) اور ان محصول نے قبیلہ بذیل کے لوگوں کو ان کے
قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ کھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے در میان حاکل ہوگئی تو ان

لوگوں نے کماان کوایسے ہی رہنے دو۔ جب شام کو یہ تھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آگر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ عمد کیا ہوا تھا کہ وہ بھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے ک وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے۔ چنانچہ جب حضر ت عمر م

حاة الصحابة أردو (جلداول)

کو یہ خبر کمپنجی کہ شمد کی تکھیوں نے ان کا فروں کو قریب نہآنے دیا تووہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم نے تواین زندگی کے لیئے یہ نذر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں ، گے کیکن جیسے دہ زندگی میں مشر کول سے پیچر ہے آیہے ہی ان کی دفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مشر کول سے حفاظت فرمائی۔اور حضرت خبیب، حضرت زید بن دشنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق ٹرم پڑ گئے اور زندہ ہور بنے کو ترجیح دی اور خود کوان کا فروں کے ہاتھوں میں دے دیا یعنی ان کے حوالے کر دیا۔ ان لو گول نے ان تینوں کو قیدی بنالیا۔ پھروہ انہیں مکہ جاکر مجنے کے لیئے لے کر چلے گئے۔ یمال تک کہ جب یہ لوگ مقام ظران پر پہنچ تو حضرت عبداللد بن طارق نے اپنا ہاتھ كسى طرح رسى سے نكال ليا اور پھر انہوں نے اپنى تكوار كيرلى اوروه كافران سے چيھے بث كئے اور ان كو پھر مارنے لگے يمال تك كه ان كو (پھر مار مار کر) شہید کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر ظهر ان میں ہے۔اوروہ کا فرحضر ت خبیب اور حضر ت زید کو لے کر مکہ آئے۔اور قبیلہ بذیل کے دوآدی مکہ میں قید تھے۔ان کافروں نے ان دونوں حضرات کوایے دوقید یول کے بدلے میں قریش کے ہاتھ جے دیا۔ حضرت خیب کو جیر ن الی اہاب ممیں نے خریدااور حضرت زیدین دشہ کو صفوان بن امیہ نے اس لیے خریدا تا کہ انہیں اسےباب کے بدلے میں قل کر سکے۔ چنانچہ صفوان نے نسطاس نامی اسے غلام کے ساتھ ان كوشعيم بھيجااور قتل كرنے كے ليك ان كو حرم كم سے باہر تكالا قريش كا ايك مجمع جمع ہو گيا جن میں او سفیان نے کمااے زید! میں تہیں الله کی قتم دے کر یوچھتا ہوں کیاتم کو بدلسند ہے کہ محد (عظیم اس وقت ہمارے یاس ہول اور ہم تمهاری جگہ ان کی گردن ماردیں اور تم این الل وعیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کماکہ اللہ کی قشم مجھے توبیہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد ﷺ اس وقت جمال ہیں وہاں ہی ان کوایک کا ٹاچھے اور اس تکلیف کے بدلہ میں میں این اہل وعیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ او سفیان نے کما کہ میں نے سمی کو سمی سے اتنی محت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محت محمد ﷺ کے صحلبہ کو محمد سے بھر حضرت زید کو نسطاس نے قبل کردیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللدين ابي تيج نے بيہ بتايا كه انہيں بيہ بتايا گيا كہ جيرين الى اہاب كى باندى ماريہ جو كه بعد ميں مسلمان ہوگی تھیں نے بیان کیا کہ حضرت خبیب کو میرے یاں میرے گھر میں قید کیا گیا تھا ا یک دن میں نے ان کو جھانگ کر دیکھا توان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھاجس سے وہ کھارہے تھے اور جمال تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے

زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھا۔

الن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضر ت عاصم بن عمر بن قادہ اور حضر ت عبد اللہ بن الی نجے کہا کہ حضر ت اربیہ نے کہا کہ جھے ایک استر اوے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لیئے تیار ہوجاؤں۔ میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استر ادیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کر بیہ استر ااس آدمی کو دے آؤ۔ حضر ت ماربیہ کہتی ہیں کہ جو نمی وہ لڑکا استر الے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا میں نے یہ کیا گیا؟ اللہ کی قتم !اس آدمی نے تواہیخ خون کابد لہ پالیا، یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کابد لہ لے لے گا اور یوں آدمی کے بد لے آدمی قتل ہوگا۔ جب لڑکے نے ان کو وہ استر ادیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استر الیا۔ اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تیری عمر کی قتم ! جب تیری مال نے تھے یہ استر ادے کر میرے پاس بھے دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گر را کہ میں شہیں دھو کہ سے قتل کر دوں گا۔ پھر اس لڑکے کو جانے دیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ کہ اج الاکا حضر ت ماربی کا نیابیٹا تھا۔

حضرت عاصم من فرماتے ہیں پھر وہ کا فر حضرت خیب کولے کر (حرم سے)باہر آئے اور
ان کولے کر سول دینے کے لیئے مقام سعیم پنچے۔ تو حضرت خیب نے ان کا فرول سے کہا اگر
تم مناسب سمجھو تو مجھے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا۔ لو نماز پڑھ
لو۔ چنانچہ انہوں نے نمایت عمدہ طریقے سے دور کعت نماز کمل طور سے ادا کی۔ پھر ان
کا فروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو اللہ کی قتم ااگر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ تم
لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ اور
قل کے وقت دور کعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خیب نے مسلمانوں کے لیئے سب سے
قل کے وقت دور کعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خیب نے مسلمانوں کے لیئے سب سے
باعدھ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ اہم نے تیرے رسول کا پیغام پنچا دیا ہے اور ہمارے
باعدھ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ اہم نے تیرے رسول کا پیغام پنچا دیا ہے اور ہمارے
ساتھ جو پچھ کیا جارہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا۔ پھر انہوں نے بیبد دعا کی
اے اللہ اان میں سے کسی کوباتی نہ چھوڑ نا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک
کو بھی ہاتی نہ چھوڑ نا۔ پھر کا فرول نے ان کو قتل کر دیا۔ حضر سے معاویہ بن افی سفیان فرمایا کر دیا۔ حضر سے معاویہ بن افی سفیان فرمایا کر تے تھے کہ میں بھی اس دن ایخ والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کا فرول کی ہمر ابی میں وہاں موجود
تھے کہ میں بھی اس دن اسے والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کا فرول کی ہمر ابی میں وہاں موجود
تھے کہ میں بھی اس دن اسے والد کو دیکھا کہ وہ حضر سے خیب کی بد وعا کے ڈر سے مجھے ذمین پر لئار ہے
تھے کہ میں نہی اس ذمار نے میں لوگ کہا کر تے تھے کہ جس کے خلاف بد دعا ہور ہی ہودہ اسے پہلو

حياة الصحابة أردو (جلداة ل)

پرلیٹ جائے تودہد دعااسے نہیں گئی بلعہ اس سے پھل جاتی ہے۔ مغازی موسی بن عقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضر ت خیب اور حضر ت زید بن دفیہ ونوں ایک دن شہید کئے گئے اور جس دن یہ حضر ات قتل کئے گئے اس دن ساگیا کہ حضور عظافہ فرمار ہے تھے وعلیہ السلام یا وعلیک السلام فیریٹ فی قریش نے قتل کر دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کا فروں نے حضر ت خیب کو سولی پر چڑھادیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیئے کا فروں نے ان کو تیر مارے ۔ لیکن اس سے ان کا ایمان اور تسلیم اور پڑھانے حضر ت عروہ اور حضر ت موسی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب کا فر حضر ت خیب کو سولی پر چڑھانے گئے توانہوں نے بلند آواز سے ان کو قتم دے کر بوچھاکیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ (حضر ت) مجمد (عظیم اللہ کی قتم اجمعہ ہوں (اور ان کو سولی دے دی جائے) حضر ت خیب نے فرمایا نہیں۔ عظیم اللہ کی قتم اجمعہ تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کا نتا بھی چھے۔ اس پر وہ لوگ ہننے گئے۔ ائن اسحاق میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کا نتا بھی چھے۔ اس پر وہ لوگ ہننے گئے۔ ائن اسحاق نے اس بات کو حضر ت زید بن دوند کے قصہ میں ذکر کیا ہے فاللہ اعلم۔ ا

طرانی نے حضرت عروہ بن نیر گی کمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشر کین جنگ بدر کے دن قبل کئے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب کو قبل کیا۔ جب مشر کوں نے ان کو سولی چڑھا کر (مارنے کے لیے )ان پر ہتھیار تان لیئے تو بلند آواز سے حضرت خبیب کو قتم دے کر پوچھنے لگے۔ کیاتم یہ پند کرتے ہو کہ۔ (حضرت) محمد (عقیق) تمہماری جگہ ہوں ؟انہوں نے فرمایا نہیں عظیم اللہ کی قتم ! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں این کے پاول میں ایک کا نٹا چھے۔ اس پروہ کا فر ہنس پڑے۔ جب مشرک حضرت خبیب کو سولی پر لئکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار بڑھے:

لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعو اکل مجمع میرے اردگرد کافروں کے گردہ جمع میں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہواہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں۔

وقد جمعو البنآء هم ونسآء هم وقربت من جذع طویل ممنع ابنآء هم ونسآء هم وقربت من جذع طویل ممنع اور انہوں نے اپنے بیوی پچول کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے (سولی پر لٹکانے کے لیئے) ایک لمبے اور مضبوط بچھور کے تنے کے قریب کردیا گیا ہے۔

الی الله اشکو غربتی ثم کربتی وما ارصد الاحزاب لی عبد مصرع میں وطن سے دوری کی اور اپنے ری وغم کی اور ان چیزول کی اللہ بی سے شکایت کرتا

ل الحرجه ابن استحاق كذافي البداية (ج٤ ص ٣٣) ...

ہوں،جوان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیئے تیار کرر تھی ہیں۔

اوی برون رور اوں سے برا سے ما برا دبی فقد بضعو الحمی وقد بان مطمع الے عرش والے اید کافر مجھے مل کرناچاہتے ہیں اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ ان لوگوں نے میر اگوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہوگئی ہے۔

میرے جسم کے کئے ہوئے حصول میں برکت ڈال سکتا ہے۔

لعمرى ما احفل اذا مت مسلماً على اى حال كان لله مضجعى

میری عمر کی قتم اجب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مررہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیئے جان دے رہا ہوں کہ اور این اسحاق نے ان اشعار کوذکر کیا ہے اور پہلے شعر کے بعد بیر شعر بھی ذکر کیا ہے۔

وكلهم مبدى العداوة جاهد على لاني في وثاق بمضيع

اوریہ سب و مثنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کو شش کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں بیر یوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں اور پانچویں شعر کے بعد این اسحاق نے بداشعار بھی ذکر کئے ہیں۔

وقد خیر ونی الکفر و الموت دونه وقد هملت عینای من غیر مجزع ان اور کفر کے در میان اختیار دیا حالا نکہ موت اس سے بہر ہے۔ میری دونوں آنھوں سے آنو بہدرہے ہیں لیکن سے کی تجربث کی وجہ سے نہیں بہد رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

ومابی حدا رالموت انی لمیت ولکن حداری جمع نار ملفع محصے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے مرنا تو ضرور ہے مجھے تولیث مارنے والی آگ کی لیٹ کاڈر ہے۔

فلست بمبد للعد وتحشعاً ﴿ وَلا جَزَّ عَا انَّى اللَّهُ مَرْجَعَي

میں دشمن کے سامنے عاجزی اور گھبر اہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں کیو نکہ مجھے تواللہ کے ہاں لوٹ کر حانا ہے۔ لیہ

#### بير معونه كادن

حاة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت مغيره بن عبدالرحمن اور حضرت عبدالله بن الى بحربن محمد بن عمروبن حزم وغيره دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیز ہبازی کاماہر اوپر اء عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور علیہ کی خدمت میں آیا۔ حضور و اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی وعوت دی۔ تووہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا۔ اور اس نے کمااے محمد !اگر آپ این چند صحابہ مجد والوں کے پاس بھیج دیں۔اور وہ ان کوآپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں بجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اوبراء نے کمامیں ان لوگوں کو بناہ دیتا ہوں آپ انہیں جھے دیں تاکہ وہ لو گول کوآپ کے دین کی وعوت دیں۔ چنانچہ حضور کے بعو ساعدہ کے منذرین عمر و کو جن کا لقب المعنق کیموت تھا(اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لیکنے والا)ا پیغے صحابہؓ میں سے ستر بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا۔ جن میں حضرت حارث بن صمہ ہیو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان ، حضرت عروہ بن اساء بن صلت سلمی ، حضرت نا فع بن بدیل بن ور قاء خراعی، حضرت او بحر کے غلام حضرت عامر بن فہیر واور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے۔ یہ حضرات مدینہ سے چل کربیر معونہ بنیجے۔ یہ کنوال بو عامر کی زمین اور بو سلیم کے پھر یلے میدان کے در میان ہے۔ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حفزت حرام عامر کے پاس منبے تواس نے خط کی طرف دیکھائی نہیں بلحہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کردیا۔ پھراس نے حضرات صحابہؓ کے خلاف ہو عامر قبیلہ سے مدد مانگی۔ کیکن اس کی بات مانے سے بوعام نے انکار کردیااور بیر کمہ دیا کہ او براء ان مسلمانوں کو پناہ دے چکاہے۔ ہم اس کے معاہدہ کو توڑنا نہیں جاہتے ہیں۔ پھر عامر نے ہوسلیم کے قبائل عصبه اورر غل اور ذكوان سے ان حضرات كے خلاف مدد ما تكى۔ انہوں نے اس كى بات مان لی۔ چنانچہ یہ تمام قبائل اکٹھے ہو کرآئے اور جمال مسلمانوں نے براؤ ڈالا ہوا تھاوہال آگر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔جب مسلمانوں نے ان قبائل کودیکھا توانہوں نے اپنی تلواریں فکال لیں اور ان کا فروں ہے لڑناشر وع کر دیا۔ یہاں تک کہ سب کے سب ہی شہید ہو گئے۔اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے۔بس ہو دینارین نجار کے حضرت کعب بن زیر ہی

حاة الصحابة أردو (جلداوّل)

زندہ یجے۔ ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے انہیں مقتولین کے در میان سے اٹھا کر لایا گیا۔اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن میہ شہید ہوئے اور حضرت عمروین امیه ضمری اور قبیله ہو عمروین عوف کے ایک انصاری صحافی بهروو حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر جرانے گئے ہوئے تھے۔انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پیتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھاوہاں مر دار خور پر ندے اڑرہے ہیں اورآسان میں چکر لگارہے ہیں۔ توان حضرات نے کمااللہ کی قسم!ان یر ندول کے بول آسان میں چکر لگانے میں ضرور کوئیبات ہے۔وہ دونول حضرات دیکھنے کے ليئاً ئے آگر ديكھا توسارے مسلمان خون ميں لت يت تصاور جن گھوڑے سوارول نے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھاوہ وہاں کھڑے تھے۔ بیہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عمر و ین امیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے ؟ حضرت عمرونے کہامیر اخیال سرے کہ ہم جاکر حضور عظی کواس واقعہ کی خبر کریں۔انصاری نے کہاکہ میں توجان بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ كر تهين جاناجا بها بهول-جهال حضرت منذرين عمرو (جيسي آدمي) كوشهيد كرديا كيا بو-اوريي بیہ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کوان کی شمادت کی خبر سنا تار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا فرول سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ان کا فرول نے حضرت عمروین امیہ کو قیدی بنالیا۔ جب انہوں نے کا فروں کو بتایا کہ وہ قبیلہ مصر کے ہیں توعامرین طفیل نے ان کو چھوڑ دیااوران کی پیشانی کے بال کاٹ دیئے اور عامر کی مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا تھا تواس نے اپنی مال کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ ا

حضرت انس بن بالک فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے۔ حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام کو سر دار حضرت حرام کو سر دار عام من کو سر دار عام من طفیل نے حضور کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا اور اس نے عام بن طفیل نے حضور کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا اور اس نے کما کہ یا تو دیمات والے آپکے ہو جائیں اور شہر ول والے میرے یا چر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے یا چر میں خلفان کے ہزارول آدمی لے کر آپ سے جنگ کرول گا۔ عام ام فلال ایک عورت کے گھر میں تھاوہ وہ بال طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کما مجھے تو طاعون کا الیا کی خورت کے گھر میں (سفر کی حالت میں بھوڑ انکلا ہے جیسے اونٹ کے فکتا ہے۔ آل فلال کی عورت کے گھر میں (سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں نے کمی و بے سے کہی و بے کہی و بے سے کہی موت کو اپنی شان کی خلاف سمجھے ہو بے کہی و بے سے کہی و بے کہی و بے سے کہی موت کو اپنی شان کی خلاف سمجھے ہو بے کہی و بے ک

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج٤ص ٧٣)واخرجه الطبراني ايضا من طريق ابن اسحاق قال الهيشمي. (ج٦ص ٢٩)ورجاله ثقات الى ابن اسحاق انتهى.

کہ) میرا گھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ حضر سام سلیم کے ہمائی حضر سے حرام اورا یک اور لنگڑے صحافی اور یو فلال کے ایک آدی یہ بنیوں حضر اس چلے۔ حضر سے حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں تم دونوں ذرا قریب رہنااگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے اوراگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہاں جاکر حضر سے حرام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ جھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ عظیم کا پیغیام کرام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ جھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ عظیم کا پیغیام کی جھے سے آکران کو نیزہ ملالہ ہماراوی کتے ہیں کہ میرا آلمان ہیہ کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایس نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا اس پر حضر سے حرام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قتم امیں تو کامیاب ہوگیا۔ یہ دیکھ کر حضر سے حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جالمے اور لنگڑے صحائی کے ہوئی تھے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازلی ہوئی جو بعد میں منسوخ کردی گئی :۔

#### انا لقد لقينا ربنا فرضى عنا وارضا نا

ترجمہ: "بے شک ہم اپنے رب سے جاملے وہ ہم سے راضی ہوااور اس نے ہمیں راضی کیا۔ "چنانچہ نبی کریم ﷺ نے تمیں دن رعل اور ذکوان اور ہو لحیان اور عصبہ قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی کیا۔ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کیا ہخاری میں خلاف بد دعا فرمائی ۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کی لی بخاری میں ہے کہ حضر ت حرام بن ملحان کویر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپناخون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے گئے پھر فرمایارب کعبہ کی قتم! میں کا میاب ہو گیا اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضر ت حرام کو نیزہ مارا تھا وہ جبارین سلمی کا بی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ (حضر ت حرام تو قبل ہو رہے ہیں اور کمہ رہے ہیں کہ ) میں کا میاب ہو گیا۔ اس جملہ کا کیا مطلب ہے ؟ او گوں نے بتایا کہ بیہ جنت ملئے کی کا میابی ہے۔ پھر جبار نے کہ اللہ کی قتم! حضر ت حرام نے پخ فرمایا اور بیہ جبار اسی وجہ سے کی کا میابی ہو گئے۔ تا

#### غزوه موية كادن

حضرت عروہ بن زیر فرماتے ہیں کہ حضور عظیتے نے ہجرت کے آٹھویں سال جمادی
الاولی میں آیک لشکر مونہ بھیجالور حضرت زید بن حارثہ کو ان کا امیر بنایاور فرمایا گر حضرت زید
شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن الی طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر
لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے ۔ لوگ سامان سفر لے کر نگلنے کے لیئے
تیار ہو گئے۔ اس لشکر کی تعداد تین ہزار تھی۔ جب بیدلوگ (مدینہ سے) روانہ ہونے گئے۔ تو
(مدینہ کے) لوگوں نے حضور کے مقرر کر دہ امیر ول کور خصت کیا اور انہیں الوداعی سلام
کیا۔ اس الوداعی ملا قات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ روپڑے تو لوگوں نے کہ آپ کیوں رو
رہے ہیں ، اے لئن رواحہ ؟ انہوں نے کہا خور سے سنو! اللہ کی قتم انہ تو میرے ول میں دنیا
کی عجت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤبلے میں نے حضور کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے
ہوئے۔ ناجس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے:

وَإِنْ مِنْكُمْمِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُماً مَّقَضِيًّا

ترجمہ: "اور کوئی نئیں تم میں جونہ پنچے گااس پڑ، ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔"اب جھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پینچنے کے بعد والی کس طرح ہو گی۔اس پر مسلمانوں نے کمااللہ تہمارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تہمیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے۔

لكنني اسال الرحمن مغفرةً وضربةً ذات فرغ تقذف الزبدا

کیکن میں تورحمان(یعنی اللہ) کے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایباچوڑ اوار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگ دار خون نکلے۔

او طعنهٔ بیدی حران مجھزهٔ بحربهٔ تنفذا لا حشاء والکبدا یاکسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں پر چھے کا ایساوار ہو جو میر اکام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں بار ہو جائے۔

حتیٰ یقال اذا مرواعلی جد ٹی ارشدہ اللّٰہ من غاز وقد رشدا تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں توبیہ کہیں کہ اللّٰداس غازی کوہدایت دے اور بیہ تو ہدایت والا تھا۔ ( PY 9 )==

پھر جب لوگ نکلنے کے لیئے تیار ہوگئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کوالو داع کہا۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

فثبت الله مآ ا تاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا

الله تعالی نے جتنی بھلائیاں آپ کودے رکھی ہیں ان سب کو الله تعالی ایسے باتی رکھے جیسے اللہ نے دکرے جیسی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی کی تھی۔

انی تفرست فیك الحیر نافلہ الله یعلم انی ثابت البصر محص آب میں خیر بر هتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالكل ٹھيک

ہے۔

حياة الصحابة أردو (جلداول)

انت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد ازرى به القدر

آپ رسول ہیں جوآپ کے عطایا اور توجہ خاص سے محروم رہ گیا تو واقعی اس کی تقدیر فی ہے۔

پھرسارالشکرروانہ ہوگیااور حضور بھی ان کور خصت فرمانے کے لیئے (مدینہ سے) باہر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ جب لشکر کور خصت فرماکر واپس لوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مدشعر بڑھا۔

خلف السلام على امرى ودعته في النخل خير مشيع وخليل

"سلام رہے اس ذات اقد س پر جن کو میں نے کھوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے وہ بہترین رخصت کیا ہے وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں۔ "پھریہ اشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کویہ خبر ملی کہ ہر قل ایک لا کھ روی فوج لے کر ملک شام کے علاقہ بلقاء کے شہر مآب میں شھر ابواہ اور لخم اور جذام اور قبین اور بہر اء اور بلی قبیلوں کے ایک لا کھ آدمی جمع ہو کر ہر قل کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کا سر دار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہو جم ہو کر ہر قل کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کا سر دار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہو تھا ہو کہ ہو کہ ہو کر ہر قل کے پاس پہنچ کے ہیں اور ان کا سر دار قبیلہ بلی کا ایک مسلمانوں کو یہ خبر ملی تووہ معان میں دور ات شمر کر اپنے اس معاملہ میں غور کرتے رہے اور مسلمانوں کویہ خبر ملی تووہ معان میں دور ات ٹھر کر اپنے اس معاملہ میں غور کرتے رہے اور ہو بھر یہ کما کہ ہم اللہ کے رسول ہو گئے کویہ خط لکھ کر اپنے دستمن کی تعداد بتاتے ہیں پھر یا توآپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی ہے کہ کہ ہم اللہ کے درسول ہو گئے کویہ خط لکھ کر اپنے دستمن کی تعداد بتاتے ہیں پھر یا توآپ ہور اگریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ پور اکریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دالیا اور اکما اے میری قوم اللہ کی قسم ، جس شمادت کو تم ناپیند سمجھ رہے ہو (حقیقت میں) تم

اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ، تعداد اور طاقت اور کثرت کی بعیاد پر نمیں کرتے ہیں بلحہ ہم تولوگوں سے جنگ۔اس دین کی بعیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔لہذا چلو ،دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور لیے گی ہا تو دستمن پر غلبہ پاللہ کے راستہ کی شہادت۔اس پر لوگوں نے کمااللہ کی قتم الن رواحہ نے بالکل تھیک کما ہے۔ چنانچہ لوگ وہال سے آگے براضے توجب بلقاء علاقہ کی سرحدیر بہنچے توہر قل کے رومی اور عربی کشکر بلقاء کی مشارف نامی بیستهی میں مسلمانوں کو ملے بھر دستمن قریب آگیا ، اور مسلمان مویة نامی بستهی میں اکٹھے ہوگئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دستمن سے الرنے کے لیے اپنے اشکر کوتر تیب دی اور مسلمانوں کے اشکر کے میمند بر ہو عذرہ کے قطبہ بن قنادةٌ كواور ميسره يرعبابيه بن مالك انصاري صحابي كوامير مقرر كيا\_ پيمر دونوں فوجوں كامقابله ہوااور بڑے زور کی جنگ ہوئی۔حضرت زیدین حارثہ حضور ﷺوالے جھنڈے کولے کر بمادری سے لڑتے رہے۔آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حفر ت جعفر نے اس جھنڈے کو لے لیاور وسمن سے لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنهوں نے اپنے گھوڑے کے یاؤں کاٹ ڈالے لیے طبرانی میں اس جیسی حدیث حضرت عروہ بن زبیر ؓ سے مروی ہے اور اس میں بیہ ہے۔ کہ پھر حضرت جعفر ؓنے جھنڈے کو لے لیااور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو وہ اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے یاؤل کاٹ دیئے اور دسٹمن سے لڑتے رہے یہال تک کہ شہید ہوگئے اور حضرت جعفر پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے یاوک J 1 6

حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں بیٹیم تھا اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ کی پرورش میں تھا۔ وہ سواری پراپنے بیچھے بھھا کراپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ کی قتم !ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اضعار پڑھتے ہوئے سنا۔

اذا ا دنیتنی و حملت رحلی مسیرة اربع بعد الحساء (اے میری او نمنی) جب تو مجھے قریب کردے گی اور مقام صاکے بعد چارون کی

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢٤١)

لَّـ قال الهيشمي (ج ٦ ص ٧٥ ٩) رواه الطبراني ورجاله ثقات الى عروة انتهى واخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١ ٨)عن عروةً مختصراً.

مافت تک تومیرے کباوے کواٹھاکرلے جائے گی۔

فشأ نك انعم وحلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي

تو پھر تو نعمتوں پر آرام ہے رہنااور تیری مذمت نہ ہواکریگی (کیونکہ میں تووہاں جاکر دشنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤل گاس لیے سفر میں تجھے لیے جانے کی جھے ضرورت نہ

رہے گی )اور خدا کرے کہ میں پیچھےا پنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں۔

وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهى الثواء

اور وہاں سے مسلمان واپس آجائیں گے اور مجھے سر زمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے جمال میر ا آخری قیام ہوگا۔

وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمن منقطع الا خاء

ور کے مال کی مسب مریب ہی ہو حص مصطلے ہو گا۔ اور (میرے شہید ہو جانے کے بعد ) تجھے میرے وہ رشتہ دار والیس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہول گے لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ (میرے مرنے کی وجہ سے ختم ) ہو حکا ہوگا۔

هنا لك لا ابالي طلع بعل ولا نخل اسا فلها رواء

اور اس وقت مجھے نہ تو خود رو در خت کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیر اب ہونے والی کچھوروں کے پھل کی برواہ رہے گی۔

حضرت ذیدین ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سے (جن میں تمنائے شمادت کا اظہار تھا) تو میں رو پڑا۔ اس پر انہوں نے مجھے کوڑ امار ااور کہنے لگے او کینے اللہ اگر مجھے شمادت نصیب فرمادے تواس میں تمہار اکیا نقصان ہے ؟ (میں شہید ہو جاؤل گا) تم میرے کادہ پر پیڑھ کر (مدینہ )واپس مطے جانا۔ کہ

حضرت عبادین عبداللہ بن نیر فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ ہو عمر و بن عوف کے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بوھے۔وہ (دسمن سے لڑنے کے لیئے) گھوڑے سے پنچاتر ناچا ہتے تھے لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو پیدا شعار بڑھ کرائی طبیعت کوآمادہ کیا۔

اقسمت يا نفس لتنز لنه لتنزلن اولتكر هنه

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج٤ص ٢٤٣)واخرجه ايضا ابو نعيم في الحلية (ج١ص ١٥٨)والطبراني من طريق ابن اسحاق عن زيد كما في المجمع (ج٦ص ١٥٨)

اے میرے نفس! تجھے فتم دے کر کمہ رہاہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا۔خوثی سے اتریا ناگواری ہے۔

ان اجلب الناس وشد وا الرنه مالي اراك تكر هين الجنه

اگر کافرلوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں او نچی آوازیں نکال رہے ہیں تو تو بو دل مت بن۔ کیا ہوامیں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے۔

قد طال ما كنت مطمئنة هلانت الا نطفة في شنه

اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بردالمبازمانہ ہو گیا ہے اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے (کہ نامعلوم کب ختم ہوجائے) اور بیا شعار بھی پڑھے۔

یا نفس ان لا تقتلی تمونی هذا حمام الموت قد صلیت اگر تو قل نہیں ہوگا تو (ایک ندایک دن) مرنا تو پڑے گا اور بیر

موت کا تقدیر میں لکھاہوافیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیا ہے۔

حياة الصحابية أر دو (جلدا وّل) ا

وما تمنيت فقد اعطيت ان تفعلي فعلهما هديت

تونے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئے ہے۔اگر توان دونوں (حضرت زید اور حضرت جعفر) جیساکام کرے گا تو توہدایت پالے گا۔

اور سرت کی دھرت عبداللہ بن رواحہ گھوڑے سے اتر گئے اور چرا نہیں ان ایک چپازاد بھائی نے بڑی والا گوشت لاکر دیاور ان سے کما کہ اس کے ذریعہ اپنی کمر کو مضبوط کر لو کیونکہ تہمیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک ہر داشت کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اسنے میں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکشے ہو کر ہلہ ہولئے کی آوز سی تو (اپنے آپ کو خاطب کر کے ) انہوں نے کما کہ (بیہ لوگ تو جان کی بازی لگارہ ہیں) اور تو دنیا میں لگا ہواہ پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا گلزا کو گوران کی بازی لگارہ ہیں) اور تو دنیا میں لگا ہواہ پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا گلزا کھینک دیااور اپنی تموار لے کرآ گے بڑھ اور کا فروں سے جنگ شروع کر دی آخر شہید ہو گئے لیا محمد حضرت عباد بن عبد للہ بن نبیر فرماتے ہیں کہ میرے رضا فی باپ نے جو بو مرہ بن عوف کے شے اور وہ اس غروہ موجہ میں شریک ہوئے تھے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم عوف کے تھے اور وہ اس غروہ موجہ میں شریک ہوئے تھے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم بھر اس کی ٹا نگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کا فروں سے لڑائی شروع کر دی یمان تک کہ وہ شہید پھر اس کی ٹا نگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کا فروں سے لڑائی شروع کر دی یمان تک کہ وہ شہید

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية(ج٤ص ٢٤٥) واخرجه ايضا ابو نعيم في الحلية (ج١ص ١٦٠) والطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (ج١ص ١٦٠)

62r)

ہو گئے اور وہ پیراشعار پڑھ رہے تھے۔

حياة الصحابة أر دو (جلداول) =

يا حبذا لجنة واقتر ابها طيبة وبارد شرابها

اے لوگو! کیاہی اچھی چیز ہے جنت اور کیاہی اچھاہے اس کا قریب ہونا۔ جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کایانی خوب ٹھنڈ اہے۔

والروم روم قددنا عذا بها كافرةً بعيدةً انسا بها

على اذا لا قيتها ضرابها

رومیوں کے عذاب کاوفت قریب آگیا۔ یہ لوگ کا فر ہیں اور ان کاآلیں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تلوار سے مارنا جھ پر ضروری ہو گیاہے۔ ل

### جنگ بیامه کادن

حضرت زید بن خطاب کے بیخ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو (شروع میں) فکست ہوگی اور (مسلمہ کذاب کا قبیلہ) حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آگیا۔ حضرت زید بن خطاب (مسلمانوں ہے) کئے لگے۔ اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ جاؤکیو نکہ پیادہ فوج کو فکست ہوگی ہے۔ پھر بلند آواز ہے ذور زور سے کئے لگے۔ اے اللہ اہم آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کو بھاگنے کی معذرت پیش کر تا ہوں۔ اور مسلمہ اور محکم بن طفیل نے جو فتنہ اٹھار کھا ہے ہیں اس سے بالکل بری ہوں پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کرآگے برحے اور دعمن میں گس کر تلوار چلانی شروع کردی یمال تک کہ شہید ہوگئے رحمتہ اللہ علیہ۔ اور جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ جمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ آگر میری جانب سے کافرتم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوگئے تو میں بہت بوا انہوں خطرت انہوں آگے نہیں آپ خیاں گاور ادھر سے انہیں آگے نہیں آپ خیاں کو وائی اور حضرت ذیدین خطاب کاچ میں شہید ہوئے۔ کے میں کامیاب ہوگئے تو میں آپ نہیں آپ خمیل ووں گااور ادھر سے انہیں آگے نہیں آپ خیاں کو وائی اور حضرت ذیاں کو حضرت ذوں گااور ادھر سے انہیں آگے نہیں آپ خیاں کو وائی اور حضرت ذیدین خطاب کاچ میں شہید ہوئے۔ کے دوں گااور ادھر سے انہیں آگے نہیں آپ خیاں کو وائی اور حضرت ذیدین خطاب کاچ میں شہید ہوئے۔ کے

لَـ احرجه ابن أسحاق كذافي البداية (ج٤ ص ٤٤٢)واحرجه ابو دائود ومن هذا الوجه كما في الاصابة (ج١ ص ٢٣٨)

لا اخرجه الحاكم (ج٣ص٣٢) عن عمر بن عبدالرحمن من ولد زيد بن خطاب الجرجه ابن سعد(ج٣ص ٢٧٤) عن عبدالرحمن مثله

حياة الصحابة أردو (جلداوّل)

حضرت بنت المحترث فيس بن شاس أيك حديث بيان فرماتى بين جس ميں يہ مضمون هم حب كه جب حضرت الو بحر في مسلمانوں سے بمامه اور مسلمه كذاب كے مرتدين سے لڑنے كے ليئے نكلنے كا مطالبه كيا تو (اس مطالبه پر تيار ہونے والے) مسلمانوں كولے كر حضرت الله عند نقيق مسلمانوں كو تين علمت بن قيس مطلبه ہوا تو مسلمانوں كو تين مرتبه فلست ہوئى۔ اس پر حضرت ثابت اور حضرت الا حذیفہ کے غلام ، حضرت سالم فی اس کم رحبول اللہ علی اس پر حضرت الموں تو بم اس طرح جنگ نهيں كيا كرتے تھے اور پھر انهوں نے اپ ميں داخل ہو كركافروں سے لڑنا شروع كرديا۔ اور شهيد ہونے تك لڑتے رہے (گڑھے ميں اس ليئے داخل ہوكے تاكہ ميدان جنگ سے بھاگند تعمين) له

حضرت محمد بن خامت بن فیس بن شاس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہوگی تو حضرت ابد حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ عظی کے ساتھ جاکر تواہیے نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے لیئے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہوگئے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈ اان کے پاس تھا۔ پھر انہوں نے لڑناشر وع کر دیا یماں تک کہ شہید ہوگئے۔اللہ ان پر دخم فرمائے۔ان کی شمادت جنگ بمامہ کے دن الماجے میں حضرت ابد بحر کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ کے

حضرت ابو سعید خدر کی فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بھر گویہ فرماتے ہوئے سنا کہ
اے ابو سعید اُل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیئے کھولا گیا۔ میں اس کے
اندر داخل ہو گیا پھر وہ آسمان بد کر دیا گیا۔ اس کی تعبیریہ ہے کہ انشاء اللہ جھے شمادت نصیب
ہوگی۔ میں نے ان سے کمااللہ کی قسم اہم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے چنانچہ میں نے جنگ
پمامہ کے دان دیکھا کہ حضرت عباد بن بھر باعد آواز سے انصار کو کہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں
کی میا میں توڑدو (کیونکہ اب اتنی زور دار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی) اور
دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تم ہم انصار کو اور دوں سے الگ کردو۔ تم ہم انصار کو اور ول
سے الگ کردو (تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبہ کود کھ
کر ہمت کریں) چنانچہ انصار کے چار سوآدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہوگئے اور ان میں اور

ا ما اخرجه الطبراني قال الهيشمى (ج٩ص ٣٢٢) وبنت ثابت بن قيس لم اعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر ان بنت ثابت بن قيس صحابية فانها قالت سمعت ابى انتهى واخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج١ص ١٩٤) نحوه واخرجه البغوى ايضاً بهذا لا سناد كما في الاصابة (ج١ص ١٩٠) ٢٠ إخرجه ابن سعد (ج٢ ص ٨٨)

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل)

کوئی بھی نہیں تھا حضرت عبادین بھر، حضرت ابود جاند اور حضرت براء بن مالک ان چار سوکے آگے جل رہے جے چنانچہ چلتے چلتے بید اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ (جس کے اندر مسلمہ کذاب اپنالشکر لے کر تھسر اہوا تھا) وہاں پہنچ کر ان حضرات نے زبر دست جنگ کی اور حضرت عباد بن بھر شہید ہوگئے۔ چنانچہ میں ان کے چرے سے ان کو نہ بجپان سکا کہ چرے بر نے بیت زیادہ تھے البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو بھرا ہے۔

حضرت جعفرین عبداللہ بن اسلم ہمدافی فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابد عقیل انیقیؓ زخمی ہوئے ان کو تیر کندھوں اور دل کے در میان لگا تھا جو لگ کر میڑھا ہو گیا جس سے شہید نہ ہوئے۔ پھروہ تیر نکالا گیااور ان کی بائیں جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ ہے کمزور ہو گئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے۔ پھر انہیں اٹھاکر ان کے خیمہ میں لایا گیا۔ جب لڑائی گھسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو فکست ہو گئ اور وہ چیچے بٹتے بٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی گزر گئے۔اور ابو عقیل اینے زخم کی وجہ سے کمز ور پڑے ہوئے تھے۔انہوں نے حضرت معن بن عدیؓ کی آواز سنی وہ انصار کو بلند آوازے لڑنے کے لیے اجھار رہے تھے کہ اللہ پر بھر وسد کرو۔ اللہ پر بھر وسد کرواور اینے دستن پر دوبارہ حملہ کرو۔اور حضرت معن لوگول کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسر ول سے الگ کردو۔ ہم انصار کو دوسر و اللہ الگ کردو۔ چنانچہ ایک ایک کرے انصار ایک طرف جمع ہو گئے (اور مقصد یہ تھا کہ بیہ لوگ جم کر اڑیں گے اور بہادری سے آگے ہو تھیں گے اور وسمن پر جاکر حملہ کریں گے۔اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے برھ جائیں گے) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیئے کھڑے ہوئے۔ میں نے کمااے او عقبل آپ کیا جا ہے ہیں ؟آپ میں لڑنے کی طاقت توہے نہیں۔ انہوں نے کماکہ اس منادی نے میرانام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کماوہ تو کمہ رہاہے اے انصار الرنے کے لیئے واپس آؤ۔وہ زخمیوں کو واپس بلانا نسیں جا ہتاہے (وہ توان لوگوں کوبلار ہاہے جو الرنے کے قابل ہوں) حضرت او عقیل نے کما (کہ انہوں نے انصار کوبلایا ہے اور میں جائے زخی ہوں لیکن) میں بھی انصار میں سے مون اس ليخ مين ان كى يكارير فنرور جاول كاجاب مجھ كھنول كيل جاناير ي حضرت

ل اخرجه ابن سعد ایضا (ج۳ص ٤٤١)

انن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابد عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اینے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی۔ اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انسار! جنگ حنین کی طرّح وسمّن پر دوبارہ حمله کرو۔ چنانچہ حضرات انصار جمع ہو گئے اللہ ان پررحم فرمائے اور پھر مسلمانوں ہے آگے آگے ہوی بہادری کے ساتھ وسٹمن کی طرف ہوھے یہاں تک کہ دسٹمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان اور ونثمن ایک دوسرے میں تھس گئے اور جارے اور ان کے در میان تلواریں چلنے لگیں حضرت ان عمر فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ابد عقیل کودیکھا کہ ان کازخی ہاتھ کندھے سے کٹ کرزمین برگراہوا تھااور ان کے جسم میں چودہ زخم سے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دستمن مسلمہ قل ہو گیا۔ حضرت ابد عقبل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سائس تھے۔ میں نے حمک کران ہے کہااے ابد عقیل!انہوں نے کہالیک حاضر ہوں اور لڑ کھڑ اتی ہوئی زبان سے یو چھاکہ فتح کس کو ہوئی ہے ؟ میں نے کماآپ کو خوشخری ہو (مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے)اور میں نے بلند آواز سے کمااللہ کا دعمن قتل ہو چکا ہے۔اس پر انہوں نے اللہ کی حد بیان کرنے کے لیے آسان کی طرف انگل اٹھائی اور انتقال فرما گئے۔اللہ ان برر حم فرمائے۔حضر ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضر ت عمر مگو ان کی ساری کار گزاری سائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے۔وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جمال تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے بہترین صحابة میں سے تھے۔اور شروع میں اسلام لائے تھے۔ل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہوگئ تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس خو شبولگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیئے تیار ہور ہے تھے۔ میں نے ان سے کما اے چچا جان !کیا آپ نہیں دکھ رہے ہیں (کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں) انہوں نے کما ہم حضور عظیم کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کر تھاگ رہے تھے۔ تم لوگوں نے (شکست کھا کر) اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے۔ اے اللہ !ان (مرتدین) نے جو فتنہ کھڑ اکیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں اور ان (مسلمانوں) نے جو کیا ہے (کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں) میں اس سے بھی بری ہوں۔ پھر کا فرول سے اڑ ائی شروع کر دی یمان تک کہ شہید ہو گئے۔ آگے اور بھی بری ہوں۔ پھر کا فرول سے اڑ ائی شروع کر دی یمان تک کہ شہید ہو گئے۔ آگے اور

١ حاخرجه ابن سعد ايضًا (ج ٣ ص ٤٧٤)

حياةالصحابةٌ أر دو (جلداوّل) =

حدیث بھی ذکر کی ہے۔ لفتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہوگئ تو حفرت ثابت نے فرمایا کہ میں ان مرتدین سے بین ار ہوں اور یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیز ار ہوں اور میں مسلمانوں سے بھی بیز ار ہوں اور مسلمان جو کچھ کررہے ہیں (کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں) میں اس سے بھی بیز ار ہوں۔ اور ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شکاف والی جگہ پر کھڑ اہوا تھا۔ انہوں نے اسے قبل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہوگئے۔ کے

#### جنگ بر موک کادن

حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جمل جمل ایٹی جنگ ریموک) کے دن (شہادت کے شوق میں سواری سے اترکر) بیدل چلنے لگ پڑے توان سے حضرت خالد بن ولید فر فرمایداے عکرمہ !ایسے نہ کرو۔ کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پریواشاق ہوگا۔ حضرت عکرمہ نے کہااے خالد! مجھے چھوڑو۔ اس لیئے کہ تمہیں تو حضور علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیئے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور علیہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تخالف تھے اور سب سے زیادہ تخالف بنے اور میں اور میرا تکیفیں پنچایا کرتے تھے اور یہ کہ کر حضرت عکرمہ پیدل آگے ہو ھے اور شہید ہوگئے۔ سلم حضرت او عثمان غسائی کے والد فرماتے ہیں کہ جنگ پر موک کے دن حضرت عکرمہ بن ابی جمل شرخ فرمای کے فرمای ہوں اللہ علیہ سے جنگ کی ہے تو کیا میں بن ابی جمل گول سے (شکست کھاکر) ہماگ جاؤل گا۔ (ایباہر گز نہیں ہو سکتا) پھر بلند آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بیعت ہو تاہے ؟ چنانچ ان کے بچاحفر سے حارث بن ہشام اور حضرت ضرار کی مرنے نے جار سو مسلمان سر دادوں اور شہواروں سمیت بیعت کی اور انہوں نے حضرت خوب زور دار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے کیکن وہ سارے اپنی جگہ جے رہے۔ کو گیا پنی جگہ سے ہلا نہیں اور ان میں سے ایک ہوی خلوق شہید سارے اپنی جگہ جے رہے۔ کو گیا پنی جگہ سے ہلا نہیں اور ان میں سے ایک ہوی خلوق شہید سارے اپنی جگہ جے رہے۔ کو گیا پنی جگہ سے ہلا نہیں اور ان میں سے ایک ہوی خلوق شہید

ل اخرجه الطبراني كما في الا صابة (ج ١ ص ١٩٥) قال وهو في البخاري مختصراً قال الهيثمي (ج ٩ ص ٣٧٣) رجال رجاله الصحيح اه واخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٣٧٥) وصححه على شرط مسلم لل وفي مرسل عكرمة عن ابن سعد با سناد صحيح ابن سعد با سناد صحيح كما في فتح الباري (ج ٣ ص ٤٠٤) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٤٤) عن انس بمعناه لل اخرجه يعقوب بن ابي سفيان وابن عساكر كذافي الكنز (ج ٧ ص ٧٥) واخرجه البيهقي عن ثابت نحوة (ج ٩ ص ٤٤)

ہو گئی جن میں حضرت ضرار بن ازور بھی تھے۔ ک

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

حضرت سیف کی روایت بھی اس جیسی ہی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چار سو مسلمان اکثر شہید ہوگئے۔ بچھ ان میں سے چھ گئے۔ بن میں حضر ت ضرارین ازور بھی تھے صبح کو حضرت عکر مہ بن ہی جمل اور ان کے بیٹے حضرت عمر ودونوں حضرت خالد کے پاس لائے ۔ یہ دونوں خوب زخمی تھے۔ حضرت خالد نے حضرت عکر مہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر وکا سر اپنی پنڈلی پر رکھا اور وہ ان دونوں کے چرے کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کی ڈال رہے تھے اور وہ فرمارہ ہے کے کہ این حسمہ (لیعنی حضرت عمر اُ) نے کہا تھا کہ جملوگ شہید نہیں ہول گے (لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطافر مادی) کے

صحابہ کرام کے اللہ کے راستہ میں شوق شہادت کے قصے

حضرت الوالختری اور حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن ایس المختری اور حضرت عمار کتے بن ایس الورے سے دی حضرت علی کی خدمت میں جاکر کتے اے امیر المومنین! یہ فلال دن ہے (یعنی حضور نے جھے جس دن شہید ہونے کی خوشخری دی تھی وہ دن کی ہے ) حضرت علی جواب میں فرماتے ،ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جے انہوں نے پی لیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چزہے جسے میں دنیاسے جاتے وقت سب سے آخر میں بیوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر جنگ کی یمال تک کہ شہید ہوگئے۔ سک

رسول الله علی حضرت الع سنان دولی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمارین یاسر کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عمارین یاسر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پینے کی کوئی چیز منگوائی۔ دہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا۔ چنانچہ انہوں نے دہ دودھ پیالور پھر فرمایا الله اور اس کے رسول نے پچے فرمایا آج میں اپنے محبوب دوستوں ، حضرت محمد علیہ اور ان کی جماعت سے (شہید ہوکر) ملوں گا۔آگ مزید حدیث ذکر کی۔ حملہ

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن ماس کو

ل عند سيف بن عمر عن ابي عثمان الغساني كذافي البداية (ج٧ص ١١)

ل قد اخرجه الطبرى (ج٤ص ٣٦) عن السرى عن شعيب عن سيف باسناده نحوه الا انه قال. لا اخرجه الطبراني وابو يعلى قال الهيثمي (ج٩ص ٢٩٧) رواه الطبراني وابو يعلى پاسنانيدوفي بعضهاعطاء بن السائب وقد تغير وبقية رجاله ثقات وبقية الاسا نيد ضعيفة انتهى كي عند الطبراني قال الهيثمي (ج٩ص ٢٩٨) واسناده حسن

حياة الصحابة أردو (جلداول)

جنگ صفین کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آوازے یہ کتے ہوئے سالے میں جبار یعی اللہ تعالیٰ سے ملول گااور حور عین سے شادی کروں گا۔ آج ہم اپنے محبوب دوستوں ، حصرت محمہ علیٰ سے ملیں گے۔ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لی ہوگی۔ (اوروہ میں پی چکاہوں اور میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ لہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء بن مالک کے پاس آیا وہ کچھ گنگنا رہ تھے۔ میں نے ان سے کماللہ نے تمہیں ان اشعار کے بدلہ ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطافرمایا ہوا ہوں ہی ہوا ہوں کے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپ بستر پر مرجاوں کو تاریخ کو کا بنیں۔ اللہ کی قتم اللہ مجھے اس (نعمت شیادت) سے موری نہیں فرائیں کے میں اکی سوکا فرول کو تاریخ کو کی دور ان کے علاوہ ہیں۔ کہ ہوں اور دی کو ان کے علاوہ ہیں۔ کہ

حاکم نے حضر تانس کی بیروایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شکست کھاکر ایک کونے میں سٹ آئے تھے تو حضر ت براء بن مالک گئر ہے ہو کر اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور ایک آدمی اسے پیچے سے ہاتک رہا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ تم نے اپنے مقابلہ والوں کوبری عادت ڈال دی ہے۔ (کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھالیتے ہو) بیہ کہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اس سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مادی اور وہ خوداس دن شہید ہوگئے۔

حضرت عبیداللدین عبداللدی عتبہ کتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پینی ہے کہ حضرت عمرین خطاب نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مطعون کا طبعی موت سے انقال ہوا اور انہیں شہادت کی موت نے انقال ہوا اور انہیں شہادت کی موت نے کہا کہ اس آدی کو دیکھو کہ یہ دنیا سے بہت ذیادہ کنارہ کش تھا اور یوں مر گیا ہے اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ توان کا در جہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا۔ یہاں تک کہ حضور عظافے کا بھی وصال ہوگیا (اور انہیں شہادت نہ ملی) تو میں نے کہا کہ تیراناس ہو ہارے بہترین لوگ یو نمی شہادت کے بغیری وفات یارہے ہیں۔ چر حضرت او بحر کا بھی یو نہی انقال ہوا۔ تو میں نے کہا کہ شادت کے بغیری او فات یارہے ہیں۔ چر حضرت او بحر کا بھی یو نہی انقال ہوا۔ تو میں نے کہا

ل عند الطبراني قال الهيثمني (ج٩ص ٢٩٦) رواه الطبراني في الا وسط والا مام احمد باختصار ورجاله ورجال الصحيح ورواه البزار بنحوه با سناد ضغيف وفي رواية عند الا مام احمد انه لما اتي باللبن ضحك أنتهي لل اخرجه البغرى با سناد صحيح كذافي الاصابة (ج١ص ١٤٣) و اخرجه الطبراني بمعناه قال الهيثمي (ج٩ص ٣٧٤) و رجاله رجال الصحيح اه واخرجه الحاكم ايضا (ج٣ص ٢٩١) بمعناه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج١ص ٣٥٠) تحوه

کہ تیراناس ہو ہمارے بہترین لوگ یو نئی وفات پار ہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثان کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیاجوان کا پہلے تھا۔ ل

# حضر ات صحابہ کر ام کی بہادری حضر ت ابو بحر صدیق کی بہادری

حضرت علی نے فرمایا اے لوگو! مجھے بتاؤلوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟

لوگوں نے کہا اے امیر المو منین آآپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کو شکست مقابلہ کے لیئے۔ نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورالیا ہے ( یعنی ہمیشہ اپ و شمن کو شکست دی ہم میں پورابہادر نہیں ہوں ) لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہم لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو بحر ہم تو نہیں جانے۔ آپ ہی بتا ئیں کہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابو بحر ہیں جانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول اللہ علیہ کے لئے چھر بنایا۔ تو ہم نے کہا کہ کون حضور کے ساتھ رہے گا؟ تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آسکے۔ اللہ کی قتم الس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ رہے گا؟ تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آسکے۔ اللہ کی قتم الس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ رہے کی ہمت نہ کر سکا ( دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا) اس ایک حضرت ابو بحر ہی ایسے سے جو تلوار سونت کر حضور کے سر ہانے اس کی طرف جاتے۔ یہ (حضر ت ابو بحر ہی) می تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں آگے اور صدیث بھی ذکر کی ہے۔ یہ

### حضرت عمرين خطاب كي بهادري

حضرت علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی۔ صرف حضرت عمر بن خطاب ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لئکائی۔ اور اپنی کمان کندھے پر ڈائی۔ اور پچھ تیر (ترکش سے) نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیئے اور بیت اللہ کے پاس کندھے پر ڈائی۔ اور پچھ میر دار بیٹھ ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے سات چکر لگائے پھر مقام ابر اہیم کے پاس جاکر دور کعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی

ل اخرجه ابن سعد وابو عبيد في الغريب كذافي المنتخب (ج٥ص ٢٤٠) ل اخرجه ابن عساكر كذافي منتخب كنز العمال (ج٤ص ٣٨٧)

کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چرے بدشکل ہو جائیں۔جو آدی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مال اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد بیتم ہو جائے اور اس کی بددی بدہ ہو جائے وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آگر ملے۔ (پھرآپ وہال سے چل پڑے) ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جاسکا۔

## حضرت على بن ابي طالب كي بهادري

حفرت جایرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہؓ کے پاس آئے اور بیہ شعر بڑھے :

افاطم إهاك السيف غير زهيم فلست برعديد ولا بلئيم

اے فاطمہ! یہ تلوار لے لوجس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ تو (ڈر کی وجہ ہے) مجھ پر کپکی طاری ہوتی ہے۔اور نہ میں کمینہ ہوں۔

لعمري لقد ابليت في نصر احمد ومر ضاة رب بالعباد عليم

میری عمر کی قتم! حضرت احمد ﷺ کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنو دی کی خاطر میں نے پوری کو شش کی ہے جوبیدوں کواچھی طرح جانتا ہے۔

حضور عظی نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقہ سے جنگ کی ہے تو حضرت سل بن منیف اور حضرت سل بن منیف اور حضرت ان الصمہ نے بھی خوب عمدہ طریقہ سے جنگ کی ہے اور حضور نے ایک اور صحافی کا بھی نام لیا جے معلی راوی بھول گئے۔اس پر حضرت جبرائیل نے آگر عرض کیا اے محمد آئپ کے والدگی فتم ایہ عنحواری کا موقع ہے۔اس پر حضور نے فرمایا اے جبرائیل ،یہ علی تو مجھ سے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، میں آب دونوں کا ہوں۔ له

حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی حضرت فاطمہ کے یاس کے اور ان سے کمایہ تلوار لے لو۔اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور علی نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سمل بن حنیف اور حضرت ابد و جانہ ساک بن خرشہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ کے خرشہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ کے

حضرت عبید الله کعب بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ غروہ خندق کے دن عمر و بن عبر وُد بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیئے فکا۔ جب وہ اور

٧: عندالط، إذ قال العشم (ح٦ ص ٧٣)، خاله، حال الصحيح انته.

ل اخرجه البزار قال الهيثمي (ج٦ص ١٣٢)وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطى وهو ضعيف جداوقال ابن عدى ارجوانه لا باس به انتهى

CAAI

اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علیؓ نے اس سے کمااے عمر واتم نے قریش کے ملیۓ اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تنہیں کوئی آدمی دوباتوں کی دعوت دے گا ، تم ان دومیں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔اس نے کہاہال (میں نے یہ عمد کیا تھا) حضرت علی نے کہامیں جہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر ونے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلہ کے لیئے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں عمرونے کہائے میرے بھتے ! (مجھے) کیوں (میدان میں مقابلے کے لیئے اترنے کی دعوت دے رہے ہو کیونکہ )اللہ کی قتم! میں تہمیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایالیکن میں توجہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمروآگ بگولہ ہو گیااور حضرت علی کی طرف بردھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے۔ اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا۔ (پھر لڑائی شروع ہو گئی)آخر حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا۔ ل انن اسحاق کہتے ہیں کہ عمروین عبدود ہتھیاروں سے بوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلیمہ آواز سے بکارامقابلیہ کے لیئے کون آتا ہے ؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر کہایا نبی اللہ! میں اس کے مقابلہ کے لیئے جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ عمر وہے۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر وزور سے بکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلہ کے لیئے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کمال گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ بیا کہتے ہو کہ تم میں سے جومارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلہ کے لياك آدمى بھى نىيں بھيج كتے ؟ حضرت على نے بھر كھڑے ہو كر كمايار سول الله! ميں جاتا ہوں۔آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔عمرونے تیسری مرتبہ پھربلندآواز سے مقابلہ کے لیئےآنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کمایار سول الله! میں جاتا ہوں۔آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے۔حضرت علی نے کما جاہے عمرو ہو۔ (میں جانے کو تیار ہوں) چنانچہ حضور یان کو اجازت دے دی۔وہ یہ اشعار بڑھتے ہوئے اس کی طرف طے۔

لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز

ہر گر جلدی نہ کرو کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والاآ کیاہے، جو عاجز نہیں ہے۔ فی نیة وبصیرة والصدق منجی کل فائز

بيآنے والاسوچ سمجھ كراور كيكارادے كے ساتھ آياہے (بيبات ميں تم سے كى كمدرا

مول کیونکہ ) بچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیئے نجات کاذر بعد ہے۔

اني لارجوان اقيم عليك نائحة الجنائز

مجھے پوری امید ہے کہ مردول پر نوحہ کرنے والیوں کومیں تیرے اوپر (نوحہ کرنے کے لیئے) کھڑ اکر دول گا۔

من ضربة نجلاء يبقى ذكر ها عند الهزاهز

میں تجھے( تلوار کی )ایی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گاجس کا تذکر ہیوی بوی لڑا ئیوں میں بھی ہاتی رہے گا۔

عمرونے حضرت علی سے پوچھاتم کون ہو ؟انہوں نے کہا میں علی ہوں عمرونے کہا کہ
کیا تم عبد مناف (یہ ابو طالب کا نام ہے) کے بیٹے ہو ؟انہوں نے کہا(ہاں) میں علی بن ابی
طالب ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بیٹے !(میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے
لیئے) تمہاری جگہ تمہارے بیچاؤں میں سے کوئی چچائے کے جو عمر میں تم سے بواہو۔ کیونکہ جھے
تمہارا خون بہانا پند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا۔ لیکن اللہ کی قتم !میں تمہارے خون
بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر الور اپنی تلوار
سونت کی وہ گوارا گئے کے شعلے کی طرح چیکدار تھی۔ پھروہ غصہ میں بھر اہوا۔ حضرت علی کی
طرف بوھا۔ حضرت علی کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمرونے حضرت علی
کی ڈھال پر تلوار کا ایبادور داروار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سرتک جا بہنی جس سے دہ ذمین
میر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کند ھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے دہ ذمین
پرگر گیااور (اس کے گرنے سے بہت سا) غبار اڑا۔ اور حضور اقد س ﷺ نے ذور سے اللہ اکبر
کرنے کی آواز سی جس سے ہم لوگ سمجھے گئے کہ حضرت علی نے عمروکو قبل کر دیا ہے اس وقت
حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہ ہے۔

اعلی تقتحم الفوارس هکذا عنی وعنهم احر واصحابی کیا گھوڑے سواریول اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے ؟اے میرے ساتھیو!تم سب کو مجھے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنےوالوں سے پیچھے ہٹادو (میں اکیلائی ان سے نمٹ لول گا)

اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى ومصمم فى الراس ليس بنابى ميدان جنگ مين بخصر أتاب الله في الراس ليس بنابى ميدان جنگ مين مجمع جو غصر آتاب الله في بحاكة محمد بحاكة من كاوار مركات كرآتاب اور خطائنين موتاب يجريه اشعار پڑھے:

عبدالحجارة من سفاهة راية وعبدت رب محمد بصوابى

حياة الصحابة أروو (جلداة ل)

اس نے اپنی احقانہ رائے سے مجھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد ﷺ کے رب کی عبادت کی۔

فصدرت حين تركتة متجدلا كالجذع بين دكا دك وروابي

جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تووہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کڑے چھین لیتا۔

وعففت عن اثوابه ولوانني كنت المقطر بزني اثوابي

میں نے اس کے کپڑے نہیں لیئے اور یوں میں پاکدامن رہااور اگر میں گرجاتا تووہ میرے کپڑے چھین لیتا۔

لا تحسبن الله حاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب

اے (کافروں کی)جماعتوا یہ خیال ہر گزنہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی عظیم کی مدد چھوڑ دیں گے۔

پھر حضرت علی حضور کی طرف چل پڑے اور ان کا چرہ خوشی ہے دیک رہا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب ؓ نے ان سے کہا کہ تم نے اس (عمر وبن عبدود) کی زرہ کیوں نہیں
لے لی۔ کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ
میں نے اس پر تکوار کاوار کیا۔ اس نے اپنی شر مگاہ کے ذریعہ مجھ سے بچاؤ کیا۔ یعنی اس کی
شر مگاہ کھل گئی اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے بچپاز ادبھائی کی اس حال میں زرہ
ادار دیا۔

حضرت سلمہ بن اکو ع ایک کمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے والیسی کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے والیسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والیس آگر ابھی ہم لوگ تیں دن ٹھسرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے۔اور حضرت عامر جھی اس غزوہ میں گئے تھے اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔

والله لولا انت مااهندينا ولا تصدقنا ولا صلينا

الله کی قتم!اگرآپ نه ہوتے (لیعن آپ کا فضل نه ہوتا) تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نه صدقه کرتے اور نه نماز پڑھتے۔

ونحن من فضلك ما استغنينا فانزلن سكينة علينا

وثبت الاقدام ان لا قينا

١ ـ ذكره في البداية (ج ٤ ص ٢٠١) من طريق البيهقي.

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل)

ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں توہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما۔ اور جب ہم دسمن سے مقابلہ کریں تو توہمیں ثابت قد م رکھ۔

اس پر حضور ﷺ نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے ؟لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور نے فرمایا (اے عامر) تیرارب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور ؓ نے کسی کوید دعادی ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر ؓ اونٹ پر سوار تھ (ید دعاس کر) انہول نے کہا آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہو تا (یعنی آپ ید دعاحضرت عامر کونہ دیتے تو وہ اور زندہ دہتے۔ اب تو وہ شہید ہو جائیں گے ہو تا (یمود کا پہلوان) مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہو لباہر نکلا۔

#### قد علمت خيبر إني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب

#### اذاا لحروب اقبلت تلهب

سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں (میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے)جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔

حفرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نگلے۔

قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر

سارے خیبر کوا چھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مملک مقامات میں گھنے والا بہادر ہوں۔

 مبارک لگایاوہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور ؓنے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہواباہر نکلا۔

قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب

اذا الحروب اقبلت تلهب

اس کے مقابلہ کے لیے حضرت علی میداشعار پڑھتے ہوئے لکلے۔

حاة الصحابة أر دو (جلداوّل)

انا الذى سمتنى امى حيدره كليث غابات كريه المنظره

او فيهم با لصاع كيل السندره

"میں وہ مخص ہوں کہ جس کی مال نے اس کا نام حیدر لیعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہملناک منظروالے شیر کی طرح ہوں میں دشمنوں کو پورا اپوراناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے۔"(لیحنی میں دستمن میں وسیع پیانے پر خون ریزی کرول گا) چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایباوار کیا کہ مرحب کاس پھاڑ کراہے قبل کر دیا۔اوراس طرح خیبر فتح ہو گیا۔اس روایت میں ای طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یبودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا ہے اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قل كيانويس اس كاسر لي كر حضور عظيف كي خدمت ميس حاضر مواليكن موسى ت عقبه في امام زہری سے بدروایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنےوالے حضرت محمد بن مسلمہ میں اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ ا رسول الله ﷺ کے آزاد کر دہ غلام حضر ت ابور افع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضر ت علی شم کے ساتھ خیبر کے لیئے روانہ ہوئے۔حضور ؓ نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔جب حضرت علی قلعہ کے قریب منبح تو قلعہ والے لڑنے کے لیئے قلعہ ہے نکل کر ماہر آگئے۔چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کردی۔ان یبودیوں میں سے ایک آدی نے حضرت علی پر تلوار کازور دار حملہ کہا جس ہے حضرت علی کے ہاتھ ہے ڈھال نیجے گر گئے۔ حضرت علی نے فوراً قلعہ کادروازہ اکھیڑ کراہے اپنی ڈھال پیالیا۔ اور دروازے کوہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی چرانہوں نے اس دروازے کوزمین بر ڈال دیا۔ چرمیں نے سات اور آدمیوں کو لے کر کو شش کی کہ اس دروازے کوبلٹ دیں لیکن ہم آٹھ آدی اسے بلٹ نہ سکے۔ ک

١ ـ اخرجه مسلم والبيهقي واللفظ له كذافي البداية (ج ٤ ص ١٨٧)

٧ يه وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر.

حياة الصحابة أردو (جلداول)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے غردہ خیبر کے دن (قلعہ کا)دروازہ الھالیا۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اور اس طرح اس کو فتح کرلیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو چالیس آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ لہ حضرت جابر کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ ستر آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو والیس اس کی جگہ لگا سکے۔ کے حضرت علی نے غروہ خیبر کے دن (قلعہ کا) دروازہ اٹھالیا تھا۔ اس پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا، بعد میں تجربہ کیا گیا تو چالیس آدمی ہی آسے اٹھا سکے۔ س

### حضرت طلحه بن عبيد الله كي بهادري

حفرت طلح فرماتے ہیں کہ غروہ احدے دن میں بدرجز بداشعار پڑھ رہاتھا۔

نحن حماة غالب ومالك نذب عن رسولنا المبارك

ہم قبیلہ غالب اور قبیلہ مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبازک رسول کی سرول کی سرول ک

طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔

نضرب عنه القوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك

اور میدان جنگ میں ہم و شمنوں کو تلواریں مارمار کر حضور کے پیچھے ہٹارہے ہیں اور ہم ایسے ماررہے ہیں جیسے کہ اونچے کو ہان والی موٹی او نٹیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر ماراجا تا ہے (لیعنی جب انہیں ذرا کر کے گوشت بنایا جاتا ہے) حضور علیہ نے غزوہ احدسے واپس ہوتے ہی حضرت حسان سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کمو چنانچہ حضرت حسان نے یہ اشعار کمو۔

وطلحة يوم الشعب آسي محمدًا على ساعة صاقت عليه وشقت اور گھائي كے ون طلح نے سنگی اور مشكل كی گھڑى ميں حفرت محمد سنگی كی پورى طرح

اور کھای نے دن صحیہ ہے ہی اور '' غم خواری کی اور ان پر جان شاری گی۔

يقيه بكفية الرماح واسلمت اشاجعه تحت السيوف فشلت

ایندونوں ہاتھوں کے ذریعہ وہ حضور کو نیزوں سے بچاتے رہے۔اور (حضور کو بچانے کے لیے )انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پورے تلواروں کے نیچ کردیے جس سے وہ پورے

ر رواه الحافظ البيهقي والحاكم من طريق ابي جعفر الباقر وفيه ضعف ايضا

ل هذا رواية ضعيفة كذافي البداية (ج £ ص ١٨٩) ل قداخرجه ابن ابي شيبة كذافي منتخب كنز العمال (ج٥ص ٤٤)وقال حسن انتهي.

شل ہو گئے۔

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل) =

وكان امام الناس الا محمداً اقام رحى الاسلام حتى استقلت

حفزت محمد عظی کے علاوہ باتی تمام لوگوں سے آگے تھے اور انہوں نے اسلام کی چکی کو

اییا کھڑ اکیا کہ وہ مستقل چلنے لگی۔

اور حضرت ایو بحر صدیق نے (حضرت طلحہ کی تعریف میں) پیراشعار کیے:

حمى نبى الهدى والحيل تبعه حتى اذا ما لقوا حامى عن الدين

طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی حالا نکہ سوار آپ کا پیچپا کر رہے تھے یہاں تک کہ جبوہ سوار قریب آجاتے توبید دین کی خوب حفاظت کرتے۔

صبراً على الطعن اذولت حماتهم والناس من بين مهدى ومفتون

جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹے پھیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے

نیزوں پر صبر کیا۔اوراس دن لوگ دو طرح کے تھے ہدایت یا فتہ اور فتنہ میں مبتلا کا فر۔

يا طلحة بن عبيد الله اقد و جبت لك الجنان وزوجت المهاالعين طلب المناه الله المهاالعين المناه والمناه المناه العين المناه المناه

اے طلحہ بن عبید اللہ! تہمارے لیئے جنت واجب ہو گئی اور خوبصورت اور آہو جہتم حوروں سے تہماری شادی ہو گئی اور (ان کی تعریف میں) حضرت عمرؓ نے پیہ شعر کما:

حمى نبى الهدى بالسيف منصلتاً لما تولى جميع الناس وانكشفوا

جب تمام لو گول نے پشت پیھر کی اور شکست کھا گئے اس وقت طلحہ نے ننگی تلوار سے مدایت والے نی کی حفاظت کی۔

اس پر حضور علیہ نے فرمایا اے عمر اتم نے کے کمالے اور حضرت طلحہ کے جنگ کرنے

کے واقعات صفحہ ۳۰۱ پر گزر چکے ہیں۔

حضرت زبیر بن عوام کی بهادری

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سوختے والے حضرت نیر بن عوام ہیں ایک دن وہ دو پھر کو قبلولہ کررہے تھے (یعنی آرام کررہے تھے) کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ (یہ سنتے ہی فوراً) سی ہوئی نگل المنے سامنے آکر نگل تا منے سامنے آکر مارک کو بالکل آمنے سامنے آکر

ل اخرجه ابن عساكر قال في منتخب الكنز (ج٥ص ٦٨) وفيه سليما ن بن ايوب الطلحي اه قال ابن عدى عامة احاديثه لا يتا بع عليها وذكره ابن حبان في الثقات كما في اللسان (ج٣ص ٧٧)

حياة الصحابة أردو (جليداة ل) =

طے۔ حضور یے بوچھااے زبیر اہمیس کیا ہو گیا ؟ انہوں نے عرض کیا میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے بوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کاارادہ تھا ؟ انہوں نے عرض کیا میرایہ ارادہ تھا کہ میں (آنکہ بند کر کے ) مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور نے ان کے لیئے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے بیا شعار کے ہیں۔

ھذاك اول سيف سل فى غضب لله سيف الزبير المرتضى انفا حضرت زبير مرتضى سر داركى تكوار بى وه تكوار بى جواللدكى خاطر غصه كرنے ميں سب سے پہلے سونتی گئی ہے۔

حمیة سبقت من فصل نجدته قد یحبس النجدات المحبس الارفا بید وین حمیت بجوان کے بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے اور بھی زیادہ سننے والا کی قسم کی بہادر یول کو جمع کر لیاکر تاہے۔ ا

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت نیر بن عوام نے مسلمان ہونے کے بعد بہ شیطانی آواز سی کہ حضرت نیر کی قار کر لیئے گئے ہیں اس وقت حضرت نیر کی عمر بارہ سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہول نے اپنی تلوار سونت کی اور (حضور کی تلاش میں) گلیوں میں ہما گئے گئے۔ حضور اس وقت مکہ کے بالائی حصہ میں تھے یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیئے ہوئے حضور کی خدمت میں پنچے گئے۔ حضور نے ان سے پوچھاتم ہیں کیا ہوا ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سی کہ آپ کو گر فقار کر لیا گیا ہے حضور نے پوچھاتم کیا کرنے گئے تھے ؟ انہوں نے کہاآپ کو گر فقار کر لیا گیا ہے حضور نے پوچھاتم کیا کرنے گئے نے آپ نے کہاآپ کو گر فقار کر نے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا اس پر حضور سے گئے نے آپ کے لیئے اور آپ کی تلوث ہوائی اور آپ کی تلوار سے درمایا کہ واپس لوٹ جاؤ ہے سب سے کہلی تلوار ہے واللہ کے راستہ میں سو نتی گئی تھی۔ کے

انن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلہ پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈرکی وجہ سے رک گئے۔(اس کے مقابلہ کے لیئے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی) پھر حضرت زہر بن عوام اس کے مقابلہ کے لیئے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھ۔(اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع

ل اخرجه ابن عساكر كم عند ابن عساكر ايضا وابي نعيم في الحلية (ج ١ ص ٨٩) كذافي منتخب كنز العمال (ج٥ ص ٦٩) واخرجه الزبير بن بكار كما في الاصابة (ج١ ص ٥٤٥) واخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص٢٢٢) عن سعيد بن المسيب بمعناه

ہوگئ ) حضرت نیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپی تلوار سے ذری کر دیا۔ حضور علیہ نے ان کی تعریف فرمانی اور فرمانی کہ ہر نبی کا کوئی (جان شار) حواری ہواکر تا ہے میرے حواری نیبر ہیں۔ اور فرمانی چو تکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلہ میں جانے سے درک گئے تھاس وجہ سے اگر بہ نیبر اس کے مقابلہ میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ لا اس اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نو قل بن عبداللہ بی مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلہ کے لیئے نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت نیبر بن عوام نکلے اور اس پر تلوار کا ایساوار کیا کہ اس کے دو کلڑے کر دیے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے۔ اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ در ہے تھے۔

انی امرو احمی ؤاحتمی عن النبی المصطفی الا می عن النبی المصطفی الا می میں ایساآدی ہوں کہ (دسمن سے) پی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی ای حضرت مصطفے علیہ کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ کے

حضر ت اساء بنت الی بحر فرماتی میں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیادرایک او نجی جگہ چڑھ کر کنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لیئے کون آئے گا؟ حضور نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کما کیا تم اس کے مقابلہ کے لیے جاؤ گے ؟ اس آدمی نے کمایار سول اللہ! اگر آپ کی منشاء ہو تو (میں جانے کے لیئے تیار ہوں) حضر سے زیر اس حضور کے چرہ کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور نے ان کی طرف کی کھادر ان سے فرمایا (میری چھ چھی) صفیہ کے بیٹے ، تم (مقابلہ کے لیئے) کھڑے ہو جاؤ۔ حضر سے زیر اس کی طرف چل پڑے اور جاکر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں آپ بربر کمڑے وار کرنے لگے۔ پھر دونوں آپ میں گھی گڑھے میں میں گھی گڑھے میں میں گھی گڑھے میں میں گھی گڑھے میں میں گھی گڑھے میں

ر مقابعہ سے ہے کھرے ہو باوے سرت دیر من سرت ہو ہاوت سرت ہوں ہا در ہوں ہے۔ بار من ہے ہور ہا راس کے برابر کھڑے ہو دونوں آیک دوسرے پر تلوار کے دار کرنے گئے۔ بھر دونوں آپل میں گھم گھا ہوگئے۔ بھر دونوں یعنچ کو لڑھکنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے گرا۔ بھر حضور نے اور مسلمانوں نے (حضرت نبیر کے لیئے) دعا کی۔ چنانچے دوکا فر (گڑھے میں) پہلے گرا۔ بھر حضرت نبیر اس کے سینے پر جاگرے اور انہوں نے اے قل کردیا۔ س

حضرت عبدالله بن نبير فرماتے ہيں كه غروه خندق كے دن مجھے عور تول اور پول ك

١ ـ ذكره يونس كذافي البداية (ج٤ ص ٢٠)

٧ - ذكره يونس كذافي البداية (ج٤ ص ١٠٧)

ساتھ قلعہ میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے (یہ دونوں پے تھے)وہ میرے سامنے جھک کر گھڑے ہوجاتے اور میں ان کی کمر پرچڑھ کر (قلعہ سے باہر لڑائی کا منظر)دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بھی یماں حملہ کرتے اور بھی وہاں۔ جو چیز بھی آن کے آئی وہ لیک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعہ میں آئے تو میں نے کمااے لاجان آئ آپ جو پچھ کرتے رہے میں اسے دیکھارہا۔ انہوں نے کما میرے ماں باپ تم پر اسے میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں نے کما میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ل

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ کے صحابہ نے غزوہ ہر موک کے دن حضرت نیر سے کہا۔ کیاتم (کافروں پر) جملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ مہلہ کریں۔ حضرت نیبر نے کہااگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنیات پوری نہیں کر سکو گے اور میر اساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہاہم ایسا نہیں کریں گے (بلحہ آپ کاساتھ دیں گے) چنانچہ حضرت نیبر نے کا فروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ ای طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کا فروں نے ان کے گوڑے کی لگام پکڑ کر ان دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اپس آئے تو کا فروں نے ان کے حکم بدر والے زخم کے دائیں بائیں کے کند ھے پر تلوار کے دو وار ایسے کیئے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں کے کند ھے پر تلوار (غزوہ ہر موک کے) اس دن حضرت عبداللہ بن نیبر بھی ان کے ساتھ کر کھیا کر تا تھا اور ان کی عمر اس وقت دس سال تھی اور حضرت نیبر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کرے ایک آدمی کے میبر دکر دیا تھا کہ البدایہ میں اس جیسی روایت ہے جس میں ہیے کہ حضرات نیبر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کرد کھایا جو پہلے د کھایا تھا۔ س

## حضرت سعدین ابی و قاص کی بهادری

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے تجاز کے علاقہ رائغ کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعدین الی و قاص ﷺ مشر کیبن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔

۱ د اخرجه البیهقی گذافی البدایة (ج٤ص ١٠٧) لا اخرجه البخاری

اس دن حفرت سعد نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی اور حفرت سعد سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایااور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور حضرت سعد نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ اشعار کے۔

حياة الصحابة أردو (جلداول)

الاهل اتى رسول الله انى حميت صحابنى بصدورنبلى

ذراغور سے سنو! کیا حضور ﷺ کو بیبات پہنچ گئ ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے ؟

اذودبها عدوهم زيادًا بكل حزونة وبكل سهل

ہر سخت اور ہر نرم زمین میں ،میں نے مسلمانوں کے دعمُن کو تیروں کے ذریعہ خوب اچھی طرح بھگایا ہے۔

فما يعتدرام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي

على الله الله الكوئى بھى مسلمان مجھ سے پہلے دسمن پر تیر چلانے والا شار نہیں كیا جاتا اگيونكه میں نے سب سے بہلے تیم حلایا ہے)ك

حضرت انن شمابٌ فرماتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے غروہ احد کے دن ایک تیر سے تین کا فروں کو قتل کیا اور اس کی صورت ہے ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھیکا انہوں نے وہ تیر کا فروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا۔ کا فرول نے وہ تیر پھر ان پر چلایا۔ انہوں نے اس تیر کو لے کر کا فروں پر دوبارہ چلادیا اور ایک اور کا فرکو قتل کر دیا۔ کا فروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کا فروں پر چلایا اور تیسرے کا فرکو قتل کر دیا۔ حضرت سعد کے اس کارنا ہے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور براے جیران ہوئے۔ حضرت سعد نے اس کارنا ہے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور براے جیران ہوئے۔ حضرت سعد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور کے قائے نے دیا تھا۔ (کا فروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور نے ان کو بگڑ لیا ہوگا) راوی کتے ہیں کہ (اس دن) حضور نے حضرت سعد سے فرمایا تھا

کہ میرے مال باپ تم پر قربان ہول۔ کے

حضرت ان مسعود فرمائے ہیں کہ غزومبدر کے دن حضرت سعد مضور علی کے ساتھ مجھی سوار ہوکر لڑتے اور مجھی پیاد میاییہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو بیادہ لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے۔ سل

۱ و اخرجه ابن عساكر كذافي المنتخب (ج ٥ ص ٧٢)عن ابن عساكر لا اخرجه ابن عساكر كذافي منتخب الكنز (ج٥ص ٧٢) لا اخرجه البزار قال الهيثمي

<sup>(</sup>ج٦ ص ٨٧)رواه البزار با سنا دين احد هما متصل والاحر مر سل ورجالهما ثقات انتهى.

## حضرت حمزه بن عبد المطلب كي بهادري

حضرت حارث میمی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے شر مرغ کے پر کی نشانی شر مرغ کے پر کی نشانی والآوی کون ہے ؟لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں تواس مشرک نے کہا یکی تووہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف برے بردے کارنامے کیئے ہیں۔ ل

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ امید بن خلف نے مجھ سے کہااے اللہ کے بندے اغزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگار کھا تھاوہ کون تھا ؟ میں نے کہاوہ رسول اللہ ﷺ کے چھا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب شخصہ امیہ نے کہا انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے یہ کارنا ہے کرر کھے ہیں۔ کے

حضرت جاربن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی ہے واپس آگئے تو حضور ﷺ نے حضرت جز اگوان لوگوں میں نہ پایا۔ توا کیہ آدمی نے کہا کہ میں نے ان کواس در خت کے پاس دیکھا تھا۔ وہ یول کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کاشیر ہوں اور اس کے رسول کاشیر ہوں۔ اے اللہ ایہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو پچھ فتنے لے کر آئے ہیں میں تیرے سامنے ان سب ہے ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس ہے بھی ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس ہے بھی ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور اس طرف تشریف لے گئے۔ جب (شہادت کی حالت میں) حضور گنانی پیشانی دیکھی توآب روپڑے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیئے گئے ہیں توآپ سسکیاں لے کر رونے لئے۔ پھر آپ نے فرمایے کیاں کاک وغیرہ کاٹ دیئے گئے ہیں توآپ سسکیال لے کر رونے دیا حضرت جار فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیا حضرت جار فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیا حضرت جار فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ذریکہ تمام شہیدوں کے سر دار حضرت جز ہوں گے۔ سی

حضرت جعفرین عمروین امیہ ضمری فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معبد اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے پھرآ گے باقی حدیث ذکر کی اور اس میں بیر بھی ہے کہ یہ ال سے کہا کہ ہم بھی ہے کہ یہ ال سے کہا کہ ہم

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي (ج٦ص ٨٩) واسناده منقطع ٢٠ عند البزار قال الهيشمي (ج٦ص ٨٩) واه البزار قال الهيشمي وج٦ص ٨٩) وواه البزار من طريقين في احد اهما شيخه على بن الفضل الكرابيسي ولم اعرفه وبقيه رجالها رجال الصحيح والاخرى ضعيفة اه. 

لا اخرجه الحاكم هذا حديث صحيح الاسنادو لم يخرجاه وقال الذهبي صحيح.

آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حفرت حزہ کو کیے شہید کیا تھا؟ حضرت وحثی نے فرمایا میں تمہیں ہے قصہ اس طرح سنادوں گا جیسا کہ میں نے حضور علیہ کے فرمانے پر حضور کو سایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کاغلام تھا۔ ان کا چیاطعیمہ بن عدى غزوهبدريس مارا كيا تفاجب قريش جنك احدك ليئے علے توجير نے مجھ سے كمااكر تم میرے پیچا کے بدلے میں محمد (ﷺ) کے پیچاحضرت حزہ (رضی اللہ عنہ) کو قتل کردو گے تو تم آزاد ہواور میں ایک حبثی آدمی تھا حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھااور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا میں بھی کا فرول کے ساتھ اس سفر میں گیا۔جب دونوں کشکروں میں مڈھ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حزہ کو دیکھنے کے لیئے تکاا۔اور میں بوے غورے انہیں دیکھارہا لعنی تلاش کر تاربال از میں نے ان کو اشکر کے کنارے پر دیکھ لیا(ان کے جسم پر گرد وغبار خوب برا ہوا تھاجس کی وجہ سے )وہ خاستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آرہے تھے اور وہ لو گوں کواپنی تلوار ہے اس زور ہے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھسر سکتی تھی۔اللہ کی قتم! میں ان کے لیئے تیار ہورہا تھا،انہیں قتل کرناچاہتا تھااور کسی در خت یا بوے پھر کے پیچے چھتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آجائیں کہ اسے میں سباع بن عبدالعزیٰ مجھ ہے آگے ہو کران کی طرف پڑھا۔جب حفرت حمزہ نے اس کو دیکھا تواس سے کمااوعور توں کا ختنہ کرنے والی عورت کے پیٹے ااور پیر کمہ کراس پر تلوار کااپیاوار کیا کہ ایک دم سرتن سے جدا کر دیا ہے نظر آیا کہ بلاار ادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایالور جب مجھے اطمینان ہو گیا(کہ نیزہ نشانے پر جاکر لگے گا) تومیں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا جوان کی ناف کے پنیجے جاکر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگول کے در میان میں سے پیچیے نکل آیا۔وہ میری طرف المصفے لگے لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئے۔ پھر میں نے ان کواور نیزے کواس حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیااور اپنا نیزہ لے لیااور پھر اینے لشکر میں واپس آگیااور جا کر ہیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قبل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا اور میں نے ان کو اس لیئے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں وہیں ٹھسرار ہایمال تک کہ جب حضورً نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگیے کر طا کف چلا گیااور وہاں جاکر ٹھسر گیا۔ پھر جَب طا کف کاوفد مسلمان ہونے کے لیے حضور عظیہ کی خدمت میں گیا توسارے رائے بھی پہند ہو گئے اور میں نے کما کہ شام چلا جاؤل یا یمن یا کسی اور جگد میں ابھی اس سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے جھے سے کہا تیر اتعلا ہو۔اللہ کی قتم اجو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حفرت محمد عظا کے دین

میں داخل ہو جاتا ہے حضرت محمرا ہے قتل نہیں کرتے ہیں۔جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تومیں (طائف ہے) چل پڑایہاں تک کہ میں مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچ گیا (حضور ّ كوميرے آنے كاية نه طابعه )جب آپ نے مجھ ديك او فرمايكيا تم وحثى مو ؟ ميں نے كمايا رسول الله إجي بال-آب فرمايا يعم جاواور مجم تفصيل سي بتاؤكه تم في حضرت حزه كو کیے قبل کیا تھا؟ چنانچہ میں نے ساراوا قعہ حضور کوائی طرح سنایاجس طرح میں نے تم دنوں سے بیان کیا۔ جب میں سار اواقعہ بیان کر چکا توآب نے مجھ سے فرمایا تیر ابھلا ہوتم اپنا چرہ مجھ سے چھالومیں تہیں آئندہ مھی نہ دیکھوں (لینی تم سامنے مت آیا کرو۔اس سے میرے چھا کے قُلْ کاغم تازہ ہو جاتا ہے) چانچہ حضور جہال ہوا کرتے تھے میں وہال سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پرنہ بڑے اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کر تارہا۔جب مسلمان ممامہ والے مسلیمہ کذاب سے مقابلے کے لیئے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیااور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھااس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تومیں نے دیکھا کہ مسلیمہ کھڑ اہواہ اوراس کے ہاتھ میں تکوار ہے اور میں اس کو پہچائیا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ہم دونوں اس کو قل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر گئے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جاکر لگا اور انصاری نے بھی اس بر حملہ کیااور اس پر تلوار کا بھر بور وار کیا۔ تمہار ارب بی زیادہ جا تا ہے کہ ہم دونوں میں ہے کس نے اسے قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیاہے تو پھر میں نے ایک تودہ آدی قل کیا ہے جو حضور علیہ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا اورایک وہ ادم قل کیاہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیاد ہراہے۔ اس جیسی حدیث امام خاری نے حضرت جعفرین عمرو سے روایت کی ہے اور اس میں بیہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں کشکر جنگ کے لیئے صف بھاکر کھڑے ہو گئے تو سباع کشکر سے باہر نکا اور بائد آواز ے کماکہ کوئی میرے مقابلہ پرآنے کے لیئے تیارے ؟ چنانچہ اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت حزوین عبدالمطلب مسلمانوں کے لشکر سے باہر لکے اور اس سے کہا کہ اے سیاع اے عور توں کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے اکیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کررہے ہو؟ پھر حضرت حزہ نے سباع پرایک زور دار جملہ کر کے اسے ایسے مناویا

ل اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ١٨)

جیے کہ گزراہوادن ہو تاہے۔

#### حضرت عباس بن عبد المطلب كي بهادري

حضرت جارات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے حضرت حظلہ بن رہے گو غروہ طاکف کے دن طاکف والول کے پاس جھجا۔ چنانچہ حضرت حظلہ نے ان طاکف والول سے بات کی۔ طاکف والول کے پاس جھجا۔ چنانچہ حضرت حظلہ نے ان طاکف والول سے بات کی۔ طاکف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعہ میں لے جانے گئے حضور نے فرملیا کون ہے جوان آدمیوں سے حضرت حظلہ کو چھڑ اکر لائے گا اس ہمارے اس غزوے جیسا پور ااجر ملے گا۔ اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑ ہوئے اور طاکف والے حضرت حظلہ کولے کر قلعہ میں واخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس بوٹ طاقتور آدمی تھے۔ ان لوگوں سے چھین کر انہول نے حضرت عباس فر میں اٹھالیا ان لوگوں نے قلعہ سے حضرت عباس پر پھڑوں کی بارش شروع کر دی۔ حضور عظلہ کو گود میں اٹھالیا ان لوگوں نے قلعہ سے حضرت عباس پر پھڑوں کی بارش شروع کے آخر حضرت عباس حضرت عباس کے لیئے (خیریت سے واپس پہنچ کا کے ک

#### حضرت معاذبن عمر وبن جموح اور حضرت معاذبن عفر اعٌ کی بہادری

حضرت عبدالرحمٰن من عوف فرماتے ہیں کہ غروہ در کے دن میں (اڑنے والوں ک) صف میں کھڑ اتھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑک کھڑے ہیں جھے خیال ہوا کہ میں قوی اور مضوط لوگوں کے در میان ہوتا تو اچھا تھا (کہ ضرورت کے وقت ایک دو سرے کی مدد کر سکتے میرے دو نول جانب ہے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکتے میرے دو نول جانب ہے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکتے میرے دو نول جانب ہے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکتے میں سے آیک نے میر اہاتھ پکڑ کر کہا چھا جان! ہم ابو جہل کو بھی جانتے ہو ؟ میں نے کہا ہاں پچھا تا ہول۔ تمہاری کیا غرض ہے ؟ اس نے کہا کہ جمل کو بھی جانے ہو ؟ میں نے کہا ہاں پچھا تا ہول۔ تمہاری کیا غرض ہے ؟ اس نے کہا کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہا گرمیں اسے دیکھ لول تو اس وقت تک اس سے جدانہ ہوں گاجب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جائ کی جھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اسٹے میں دوسرے نے بھی ہا تھے پکڑ کر یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ جس میں دوسرے نے بھی ہا تھے پکڑ کر یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ جس میں دوسرے نے بھی ہا تھے پکڑ کر یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ جس میں دوسرے نے بھی ہا تھے پکڑ کر یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ جس

١ . احرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٥ ص٧٠٧)

کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ جارہاہے۔دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیئے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جاکراس پر تلوار چلائی شروع کر دی یمال تک کہ اس قل کر دیا پھروہ دونوں حضور عظام کے پاس واپس آئے اور حضور کو قصہ سنایا۔حضور نے فرمایا تم دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قل کیا ہے ؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قل کیا ہے۔حضور نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں پونچھ کی ہیں ؟انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے ان دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قبل کیا ہے اور اور جہل کے سامان کا حضرت معاذین عمروین جمور کو دینے کا فیصلہ فرمایا اور دوسر نے نوجوان حضرت معاذین عفر اع شے۔ ا

خاری ہیں ہے کہ حضرت عبدالر حلیٰ فرماتے ہیں کہ میں غروہ بدر میں صف میں کھڑا ہوا تھاجب میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دونو عمر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کے یہاں ہونے سے مطمئن نہ ہول استے میں ان دونوں میں سے ایک نے اپ ساتھی سے چھپ کر مجھ سے کمالے چاجان! مجھے او جہل دکھادیں (کہ وہ کمال ہے؟) میں نے کمالے میرے بھتے تم اس کا کیا کروگ ؟اس نے کہا میں نے اللہ سے عمد کیا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لول تو میں اسے قتل کردوں گایا خود قتل ہوجاؤں گا۔ دوسرے نے بھی اپ میں اس کو دیکھ لول تو میں اسے قتل کردوں گایا خود قتل ہوجاؤں گا۔ دوسرے نے بھی اپ ساتھی سے چھپ کر مجھے وہی بات کی۔ (میں ان دونوں کی بہادری والی باتوں سے بڑا متاثر ہوتا کو اس کے درمیان میں نے ان دونوں کو بو جہل کی طرح اور مضوط آدمیوں کے درمیان ہوتا ہو جہل پر حملہ کیا اور اس پر تکوار کے وار کیئے۔ یہ دونوں عشراء کے بیٹے (معاذ اور معوز) تھے (بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضرت معاذین عمرون جموح بھی او جہل کے قتل میں معوذ) تھے (بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضرت معاذین عمرون جموح بھی او جہل کے قتل میں معوذ) تھے (بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضرت معاذین عمرون جموح بھی او جہل کے قتل میں شرک ہوئے ہیں)

حضرت این عباس اور حضرت عبدالله بن ابلی بحر فرماتے بیں کہ بوسلمہ کے حضرت معاذبن عمروین جموع نے فرمایا کہ ابو جہل (غزوہ بدر کے دن)ور ختوں کے جعنڈ جیسے انشکر میں تھا(اس کے چاروں طرف کا فربی کا فرتھے وہ بالکل محفوظ تھا) میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم (لیعنی ابو جہل) تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قتل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنالیا اور میں ابو جہل کے بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قتل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنالیا اور میں ابو جہل کے

لُ اخرجه الشيخان واخرجه الحاكم (ج٣ص ٢٥) واليهبقي (ج٦ص ٥٠٣)عن عبدالرحمن

ارادے سے چل پڑا۔ جبوہ میرے نشانے پرآگیا تو میں نے اس پر حملہ کیااور اسے ایسی تلوار ۔
ماری کہ اس کاپاؤں آدھی پنڈلی سے اڑگیا۔ اللہ کی قتم اوہ پاؤں ایسے اڑکر گیا چیسے کو شتے ہوئے
پیتر کے پنچ سے تھٹی اڑکر جاتی ہے ابو جمل کے پیٹے عکر مہنے میرے کندھے پر تلوار مار
کے اسے کاٹ دیالیکن بازد کھال میں لئکا ہوارہ گیا لڑائی کے زور میں مجھے ہاتھ کی سے تکلیف محسوس نہ ہوئی اور سارا دن میں ہاتھ پیچھے لئکائے ہوئے لڑتارہا۔ لیکن جب اس کے لئلے رہنے سے تکلیف ہوئے گئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دباکر زور سے کھینچا جس سے وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینگ دیا۔ ل

## حضرت ابو د جانه ساک بن خریشه انصاری کی بهادری

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا کہ بیہ تلوار کون لے گا؟ پچھ لوگ تلوار لے کر اسے دیکھنے گئے۔ حضور نے فرمایا (دیکھنے کے لیئے نہیں دینا چاہتا ہوں بائے) تلوار لے کر کون اس کاحق اداکرے گا؟ بیہ من کر لوگ چچھے ہٹ گئے۔ حضر ت ابو دجانہ ساکٹ نے کما کہ میں اسے لے کر اس کاحق اداکروں گا۔ چنا نچہ (انہوں نے وہ تلوار لی) اور اس سے مشرکوں کے سر بھاڑنے گئے۔ کے

حصرت نیر بن عوام فرماتے ہیں کہ غروہ احد کے دن حضور اقد سے اللے نے لوگوں کے سامنے ایک تلوار پیش کی اور فرمایاس تلوار کولے کرکون اس کا حق او اکرے گا؟ حضرت الاو د جانہ ساک بن خرشہ نے کھڑے ہو کرع ض کیایار سول اللہ! میں اسے لے کراس کا حق او ا کروں گا۔ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے ان کو وہ تلوار دے دی۔وہ (تلوار لے کر) نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ چنانچہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے بھاڑ دیے اور اسے ہلاک کردیے۔ یہاں تک کہ وہ بھاڑ کے دامن میں چند (کافر) عور توں کے پاس پنچے۔ ان عور توں کے ساتھ ہند بھی تھی جو (اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھار نے کے لیئے) یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق محن بنات طارق میم کاروں پر چلتی ہیں۔ مم طارق کی پیٹیاں ہیں۔ ہم کاروں پر چلتی ہیں۔ والمسك فی المفارق ان تقبلوا نعانق اور (ہمانوے سرول کی) ما تگول میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اگر تم (میدال جنگ

ا عند ابن اسحاق كذّافي البداية (ج٣ص ٢٨٧) لا اخرَجه الا مام احمد واخرَجه مسلم كذافي البداية (ج٤ ص ٥٩) وابن سعد (ج٣ص ١٠١)عن انسُّ بمعنّاه.

سياة الصحابة أردو (جلداوّل) ------

میں )آ گے بڑھو گے توہم تہیں گلے لگائیں گی۔

اوتد برو انفارق فراق غير وامق

اور اگرتم (میدان جنگ ہے) پیٹھ بھیرو گے تو پھر ہم تنہیں ایسے چھوڑ جائیں گی جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ پھرواپس نہیں آتا۔

حضر العرجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند پر حملہ کرنا چاہا تواس نے (اپنی مدد کے لیئے) میدان کی طرف زور سے آواز لگائی توکسی نے اس کا جواب نہ دیا تو میں اسے چھوڑ کر پیچے ہٹ گیا۔ حضر ت زیبر کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت او د جانہ سے کما میں آپ کے سارے کام د کھتارہا ہوں اور جھے آپ کے سارے کام پند آئے ہیں لیکن جھے یہ پند نہیں آپا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ حضر ت او د جانہ نے کمااس عورت نے (اپنی مدد کے لیئے )آواز لگائی تھی۔ لیکن کوئی اس کی مدد کے لیئے نہیں آپا۔ تو جھے یہ اچھانہ لگا کہ میں حضور عظافے کی تمور سے اس عورت کو قتل کروں جس کاکوئی مدد کرنے والانہ ہو۔ له

حضرت نیر افرماتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ نے غزوہ احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا کہ اس تلوار کولے کر کون اس کا حق اوا کرے گا؟ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیایا رسول اللہ! میں۔ آپ نے بھر جھے ہے اعراض فرمالیا اور پھر فرمایا اس تلوار کولے کر کون اس کا حق اوا کرے گا؟ میں نے پھر عرض کیایار سول اللہ! میں۔ آپ نے پھر جھے ہے اعراض فرمالیا اور پھر فرمایا اس تلوار کولے کر کون اس کا حق اوا کر دے گا؟ اس پر حضر تابو دجانہ ساک بن خرش شون کے کھڑے ہو کہ کمایار سول اللہ! میں اسے لے کر اس کا حق اوا کروں گا۔ لیکن اس کا حق کیا ہے گائی سے کئی مسلمان کو قبل نہ کرواور تم اسے لے کہ کسی کا فر سے (پیٹھ پھیر کر) نہ بھاگو۔ چنا نچہ حضور انے وہ تلوار ان کو دے دی اور حضر ت ابو د جانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو (سرخ) پی بطور نشانی کے باندھ لیتے۔ حضر ت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کما کہ میں آج ابو د جانہ کو ضرور د کیھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں چنا نچہ (میں نے ہیں کہ میں نے یہ کما کہ میں آج چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ اسے پھاڑ د میتے اور اسے رسوا کر دیتے۔ آگے مضمون سے بھی کہ حدیث جسا ہے۔ گ

حضرت دیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور عظیہ سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور حضرت او د جاند کو دے دی۔ تو مجھے اس پر ہوا غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں کما کہ حضور سی

ل اخرجه البزار قال الهيثمني(ج٦ص ١٠٩) رجاله ثقات انتهى. لل اخرجه الحاكم ١٠٩ على الله الدهم صحيح الاستاده لم يخرجه قال الذهب صحيح الاستاده لم يخرجه وال

پھوپھی حضرت صفیہ کابیٹا ہوں اور (حضور کے قبیلہ) قریش میں سے ہوں اور میں نے او د جانہ سے پہلے کھڑے ہوکر حضور سے تلوار مانگی تھی پھرآپ نے او د جانہ کووہ تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھڑویا ہے اللہ کی قتم امیں بھی ضرور دیکھوں گاکہ او د جانہ (تلوار لے کر) کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں آن کے پیچھے ہولیا۔ انہوں نے اپنی سرخ پی نکال کراپنے سر پرباندھ لی۔ اس پر انصار نے کما کہ او د جانہ جب بھی سرخ پی باندھا کرتے توانصاریو نمی کما کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔

انا الذی عاهدنی خلیلی و نحن بالسفح لدی النخیل جب ہم پہاڑ کے دامن میں کچھور کے در ختول کے پاس تھے تو مجھ ہی سے میرے خلیل نے یہ عمد لما تھا۔

ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول

کہ ٹیں زندگی میں بھی جمیں میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑ انہیں ہوں گااور اب میں اللہ اور رسول کی تلوار سے (کا فروں کو)خوب ماروں گا۔

جو کافران کو ملتاوہ اس تلوار ہے اسے قبل کر دیتے۔ مشرکوں میں ایک آدمی تھاجس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ( تلاش کر کے ) ہمار ہے ہر زخمی کو مار دیتا تھا۔ حضر ہالد دونوں کی آئیں میں ٹر بھیر ایک دوسر ہے کے قریب آنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دونوں کی آئیں میں ٹر بھیر کرادے۔ چنانچہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسر ہے پر تلوار کے وار کئے۔ اس مشرک نے حضر ہالو د جانہ پر تلوار کا وار کیا جے انہوں نے اپی ڈھال پر روکا۔ اور اپنانچاؤ کر لیا اور اس کی تلوار ڈھال میں گر گئی اور نکل نہ سکی۔ پھر حضر ہالہ د جانہ نے تلوار کا وار کر کے اسے قبل کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضر ہالو د جانہ نے ہند ہند عتبہ کے سر کے اور تلوار اٹھار کھی ہے لیکن پھر تلوار اس سے ہٹالی (اور اسے قبل نہ کیا) حضر ہالیہ فرماتے اوپر تلوار اٹھار کھی ہے لیکن پھر تلوار اس سے ہٹالی (اور اسے قبل نہ کیا) حضر ہالیہ اور اس کے میں کہ ( میں نے حضر ہائیہ د جانہ کی بہادری کے یہ کار نامے د کیھے تو ) میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زمادہ حانے ہیں ( کہ کون اس تلوار کا زمادہ حقد اور تھا) کے

موی بن عقبہ کی روابیت میں بیہ ہے کہ حضور علیہ نے جب اس تلوار کولوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر نے حضور علیہ سے وہ تلوار مانگی۔ حضور نے ان سے اعراض فرمالیا توان دونوں فرمالیا۔ پھر حضرت زیر ٹے وہ تلوار مانگی حضور نے ان سے بھی اعراض فرمالیا توان دونوں حضرات نے سری مرتبہ اسی تلوار کو پیش کیا۔ تو حضرت اود جانہ

عند ابن هشام كما في البداية (ج٤ ص ١٦) قال حدثني غير واحد من اهل العلم.

نے حضور ہے وہ تلوار مانگی۔ حضور نے ان کو تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار لے کر واقعی اس کا حق اواکر دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں تومیں کھڑ اہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آگے بوھا تومیں نے ایک مشرک کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ رہا ہے اے مسلمانو! جیسے بحریاں (ذیح ہونے کہ رہا ہے اے مسلمانو! جیسے بحریاں (ذیح ہونے کے لیئے) اکتھے ہو جاؤ۔ اوھر ایک ہونے کے لیئے) اکتھے ہو جاؤ۔ اوھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کا فرکا انظار کر رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان غراق اور اس مسلمان کا نداذہ لگائے لگا تو بھی نظر کیا کہ کافر کے ہتھیار اور اس کی لڑائی کے لیئے تیاری زیادہ ہے۔ میں دونوں کو دیکھا رہا بیال تک کہ دونوں کا آمناسامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کا فر دو محکزے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپنے چرتے ہوئی اس کے سرین تک چلی گئی اور وہ کا فر دو محکزے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپنے چرے سے (نقاب) ہٹا کر کما اے کعب! تم نے کیاد یکھا؟ میں ابود جانہ ہوں۔ ا

## حضرت قناده بن نعمانًا كي بهادري

حضرت قادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو ہدیہ میں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان احد کے دن جھے دے دی۔ میں اس کمان کولے کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلا تارہا۔ یمال تک کہ اس کاسر اٹوٹ گیا میں بر ابر حضور کے چبرے کے سامنے کھڑ ارہالور میں اپنے چبرے پی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر گھما کر تیر کے سامنے لے آتالور حضور کے چبرے کو چالیتا (چو نکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیئے) میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پیرآخر میں مجھے ایک تیرالیا لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پراگر المیں اسے مقبلی پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے کہ کا ڈیلا ہاتھ پراگر المیں اسے مقبلی پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ اللہ افتادہ نے اپنے چرے کے ذریعہ آپ کی آنکھوں میں آنسوآگئے لور آپ نے یہ دعادی اب اللہ افتادہ نے اپنے چرے کے ذریعہ آپ کے نبی کے چرہ کو بچایا ہے لہذا تو اس کی اس آنکھ کو نیادہ خوصورت اور ذیادہ نیادہ خوصورت اور ذیادہ تیز بنادے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری سے ذیادہ خوصورت اور ذیادہ تیز نظر والی ہو گئے۔ کے دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضر ت قادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تیز نظر والی ہو گئے۔ کے دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضر ت قادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تیز نظر والی ہو گئے۔ کے دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضر ت قادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ

لى عبد موسى بن عقبة كما في البداية (ج٤ ص ١٧) للاحرجة الطبراني قال الهيشمي (ج٢ ص ١٦)

احد کے دن حضور ﷺ کے سامنے کھڑ ہے ہو کراپنے چرہ سے حضور کے چرہ کی حفاظت کرتا رہالور حضرت او دجانہ ساک بن خرشہ اپنی پشت سے حضور کی پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے۔ حتی کہ ان کی پشت تیرول سے بھر گئی اور رہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ ل

### حضرت سلمه بن اکوع شکی بهادری

حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیدیہ کے زمانے میں حضور علیہ کے ساتھ مدینہ آئے۔ پھر میں اور حضور علیہ کے غلام حضرت ربال دونوں حضور کے او نوں کو ساتھ مدینہ آئے۔ پھر میں اور حضور علیہ بن عبید الله کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان او نوں کے ساتھ چرالاوک اور پانی پلالاوک ابھی صبح ہو پھی تھی لیکن پچھ اند ھر اباقی تھا کہ عبدالر حمٰن بن عیبنہ نے حضور کے او نوں کو (کافروں کے مجمع کے ساتھ )لوٹ لیا اور او نوں کو ہانک کر لے چروا ہے کو قتل کر دیا۔ اور اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان او نوں کو ہانک کر لے گیا۔ میں نے کہا اے رباح! ہم اس گھوڑے پر بیٹھ جاواور حضر ت طلحہ بن عبید الله کو یہ گھوڑا جاکر دے دواور حضور کو ہتادہ کہ ان کے انوں کولوث کر لے گئے ہیں۔ میں نے ایک بہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کیا اور تین مر تبہ ذور سے آواز لگائی یاصا جاہ (اے لوگو! دخش نے گا۔ اور چر چلا کر ان کا فروں کا پیچھا کر نے لگا۔ اور تیر چلا کر ان کے مواری کے جانوروں کو مار نے لگا اور مجھے ان پر تیر چلا نے کا موقع اس وقت تیر چلا کر ان کے مواری کے جانوروں کو مار نے لگا اور مجھے ان پر تیر چلا نے کا موقع اس وقت میں بیٹھ جا تا اور تیر چلا تا۔ چبانچہ جو سوار میری طرف واپس ہو تا تو میں کی در خت کی آئ میں بیٹھ جا تا اور تیر چلا تا۔ چبانچہ جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو میں میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو میں میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور زخمی کیا۔ میں ان کو تیر مار تا جا تا تھا اور یہ شعر پڑھتا جا تا تھا۔

انا ابن إلا كوع واليوم يوم الرضع

میں اکوع کابیٹا (سلمہ) ہول۔آج کادن کمینوں (کی ہلاکت) کادن ہے۔

حذها وانا ابن الا کوع والیوم یوم الرضع اس تیر کو لے۔ میں اکوع کابیٹا ہوں۔آج کادن کمینوں اور کنجوسوں (کی ہلاکت)کادن

١ \_عنده ايضاً قال الهيئمي وفيه من لم اعرفه

حياة الصحابة أردو (جلداقل)

ہے۔ پھر جب میں در ختول کی اوٹ میں ہوتا۔ تومیں تیرول سے ان کو بھون ڈالٹا۔ جب کہیں تنگ گھاٹیاں آتیں تو میں بیاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر برساتا۔میراان کے ساتھ کہی روبہ رہا۔ میں ان کا پیچھا کر تار ہااور رجزیہ اشعار پر هتار ہا۔ یہاں تک کہ حضور عظی کے تمام اونث میں نے ان سے چھڑا لیئے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے۔ پھر میں ان پر تیر چلا تارہا یمال تک کہ وہ تیں سے زیادہ جادریں چھوڑ گئے۔اس طرح وہ اپناید جھ ملکا کر ناجا ہے تھے مجھے ان میں سے جو چیر ملتی تومیں نشانی کے طور براس پر کوئی نہ کوئی چقر ر کھ دیتا۔اور حضورٌ کے راستہ یران کو جمع کرتا جاتا۔ یمال تک که جب د هوپ مچیل گئیا چاشت کاوفت ہو گیا تو کافراس وفت تنگ گھائی میں تھے کہ عیبنہ بن بدر فزاری ان کا فروں کی مدد کے لیئے آدی لے کر آیا۔ پھر میں ایک بیاڑ پر چڑھ گیا اور ان سے او نیا ہو گیا توعید نے کمایہ آدمی کون د کھائی دے رہا ہے۔انہوں نے کہا ہمیں ساری تکلیف اس (نو عمر یج) کے ہاتھوں اٹھانی بڑی ہے۔اس نے صبح سے اب تک ہمار اچھیا نہیں چھوڑا ہے اور اس نے ہماری ہر چیز لے لی ہے اور ساری چزیں اپنے پیچے رکھ آیا ہے۔ عبینہ نے کما کہ اگر اس کا خیال یہ نہ ہو تا کہ اس کے پیچے کمک (آربی ) ب تو تمهار ا پیچیا چھوڑ جاتاتم میں سے پچھ آدمی کھڑے ہو کر اس کے پاس چلے جائیں۔چنانچہ چارآدمی کھڑے ہوئے اور پہاڑیر چھڑھنے لگے جب وہ اسنے قریب آگئے کہ میری آوازان تک پہنچ سکتی تھی تو میں نے ان سے کما کیاتم مجھے جانے ہو ؟ انہوں نے کماتم کون ہو؟ میں نے کہا میں این اکوع ہوں۔اور اس ذات کی قتم جس نے حضر ت محمد عظیہ کو عزت عطافر مائی تم میں سے کوئی بھی مجھے بھاگ کر نہیں پکڑ سکتا اور میں بھاگوں تو تم میں سے کوئی بھی 🕏 نہیں سکتا ہے ان میں ہے ایک آدمی نے کہا کہ میرا میہی گمان ہے ، میں اپنی جگہ ا سے بی بیٹھار ہایمال تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور عظیمہ کے سوار در ختوں کے ج میں سے یلے آرہے ہیں اور ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی تھے ان کے پیچھے حضور کے شمسوار حضرت ابو قادہ ان کے پیچے حضرت مقداد بن اسود کندی تھے۔وہ (عارول) مشرک بیت پھیر کر بھاگ گئے اور میں نے بہاڑے نیجے از کر حفز ت اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑلی۔اور میں نے ان سے کماان لوگوں سے فی کرر ہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے

گڑے کردیں گے۔اس لیئے ذراا نظار کرلو۔ یہاں تک کہ حضور گورآپ کے صحابہ اجائیں۔ حضر تاخر م نے کہااے سلمہ !اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ کی آگ حق ہے تو میرے اور شہادت کے دریمان رکاوٹ نہ ہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی نگام چھوڑ دی اور وہ عبدالرحمٰن بن عینیہ پر حملہ آور ہوئے۔ عبدالر حمٰن نے مڑکر حملہ کیا دونوں نے ایک دوسر ہے کو نیز ہے مارے حفرت اخرم نے عبدالر حمٰن کے گھوڑے کی ٹا تکیں کاٹ ڈالیں تو عبدالر حمٰن نے (گھوڑے سے گرتے ہوئے) حفرت اخرم کو نیزہ مار کر شہید کردیا اور حضرت اخرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا۔ اسے میں حضرت ابو قادہ عبدالر حمٰن کے پاس پینچ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیزے کے دو دوہ ہاتھ کیئے۔ عبدالر حمٰن نے حضرت ابو قادہ کے گھوڑ ااس سے کاٹ ڈالے۔ حضرت ابو قادہ نے عبدالر حمٰن کو قبل کر دیا اور حضرت اخرم کا گھوڑ ااس سے لے کر خود اس پر بیٹھ گئے بھر میں ان مشرکوں کے چیچے دوڑنے لگا (اور دوڑتے دوڑتے اتنا کے نکل گیا) کہ حضور سے ہے جانے ہے اڑنے والا گردو غبار جھے نظر نہیں آدہا تھا اور دہ لوگ سورج ڈو نے سے پہلے ایک گھائی میں داخل ہوئے جس میں پانی تھا۔ اس پائی کو تھوڑ کر ذکی بڑر گھائی پر چڑھ گئے اور سورج ذو جس گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ ر جزیہ شعر خوب گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ ر جزیہ شعر خوب گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ ر جزیہ شعر خوب گیا۔

حياة الصحابة أروو (جلداول)

خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

اس آدمی نے کہا" ہا کے اکوع کی مال کا صبح سویرے اپنے پیچے کو گم کرنا۔" میں نے کہا ہال اوا پی جان کے دسمن ایہ وہی آدمی تھا جے میں نے صبح تیر مارا تھا اور دونوں تیر اس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اسی دور ان ان مشر کول نے دو گھوڑ ہے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو ہا نکتا ہوا حضور کی خدمت میں لے آیا۔ آپ اس وقت ذی قرد پانی پر تشریف فرما تھے جمال سے میں نے ان مشر کول کو بھگایا تھا۔ اور حضور کے ساتھ پانچ سوصحابہ مستھے اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا۔ حضر تبلال ان میں سے آیک کو ذرع کر کے ان کی کیجی اور کھوان حضور کے لیئے بھون رہے تھے میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آآپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے صحابہ میں سے سوآدمی چن کر لے جاؤں اور جاکر رات کے اند ھیر ہے میں ان کا فروں پر حملہ کردوں اس طرح (وہ سب ختم ہو جائیں جاکر رات کے اند ھیر ہے میں ان کا فروں پر حملہ کردوں اس طرح (وہ سب ختم ہو جائیں جاکر رات کے اند ھیر ہے میں ان کا فروں پر حملہ کردوں اس طرح (وہ سب ختم ہو جائیں کے روٹ کے اور ان کی خبر دینے والا بھی کو تی باتی نہ رہے گا۔ حضور نے فرمایا اے سلمہ اکیا تم ایسا کر رات کے اند جین کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مجھے نظر آنے گئے بھرآپ نے فرمایا کہا اس کو ترت عطافر مائی ہے۔ اس پر آپ اس دیت تو ان کا فردل کی قبیلہ مو عظفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جارہی ہے۔ جانی اس دیت تو ان کا فردل کی قبیلہ مو عظفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جارہی ہے۔ چنانچہ اس دیت تو ان کافردل کی قبیلہ مو عظفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جارہی ہے۔ چنانچہ اس دیت تو ان کافردل کی قبیلہ مو عظفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جارہی ہے۔ چنانچہ اس دیت تو ان کافردل کی قبیلہ مو عظفان کے علاقے میں مہمانی تیار کی جارہی ہے۔ چنانچہ

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) =

عطفان کے آدمی نے آکر بتایا کہ ان کا فلال عطفانی آدمی بر گزر ہوا۔اس نے ان کے لیئے اونٹ ذرح کیالیکن جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے توانہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا۔وہ اس اونٹ کو ای حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ا گلے دن صبح کو حضور عظیم نے فرمایا ہمارے سوارول میں سب سے بہترین حضرت ابد قنادہ میں اور ہمارے بیادول میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہیں۔ جنانجہ حضور کے مجھے (مال غنیمت میں سے) سوار کا حصہ بھی دیااور پیدل چلنے والے کابھی اور مدینہ واپس جاتے ہوئے حضور ؓ نے مجھے عصباء او نٹنی پر اپنے پیچھے بھما لیاجب ہمارے اور مدینہ کے در میان اتنا فاصلہ رہ گیاجو سورج نکلنے سے لے کر جاشت تک کے وقت میں طبے ہو سکیے۔ توانصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے منیں نکل سکتا تھا۔ انہوں نے دوڑنے کے مقابلہ کی دعوت وی اور بلیم آواز سے کہا، ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا ؟ ہے کوئی آدمی جومدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے ؟اوربہ اعلان انہوں نے گیار کیا۔ میں حضور عظی کے پیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کما کیا تم کسی كريم آدمي كااكرام نهيل كرتے ہو؟ كياتم شريف آدمي سے ڈرتے نہيں ہو؟اس آدمي نے كما رسول الله علية كے علاوہ نہ ميں كسى كاكرام كرتا ہول اور نہ ميں كسى سے ڈرتا ہول۔ ميں نے عرض كيايار سول الله ! مير \_ مال باب آب ير قربان مول آب مجھ اجازت دي ميں اس آدي سے دوڑ میں مقابلہ کر تاہوں۔آپ نے فرمایا گرتم چاہتے ہو تو تھیک ہے۔ میں نے اس آدمی سے کمامیں تمارے مقابلہ کے لیے آرہاہوں۔وہ آدمی کود کراین سواری سے فیچے آگیا۔میں نے بھی ماؤل موڑ کر او نتنی ہے نیچ چھلانگ لگادی۔ (اور ہم دونوں نے دوڑ ناشر وع کر دیا)شر دع میں آیک دودوڑوں تک میں نے اینے آپ کورو کے رکھا۔ لیتن زیادہ تیز نہیں دوڑا (جس سے دہ مجھ ہےآگے نکلیا حارباتھا) پھر میں تیزی ہے دوڑالوراس تک جا پنجالوراس کے دونوں کندھوں ك در ميان مين فايد دونول باته مارے اور مين فاس سے كماالله كى قتم إمين تم سے آگے نکل گیاہوں۔راوی کوشک ہے کہ میں الفاظ کے تھے یاان جینے الفاظ کے تھے۔اس بروہ ہنس پڑااور کننے لگاب میرا میں خیال ہے۔ چھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔امام مسلم کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچااس کے بعد ہم لوگ مدینہ تین دن ہی ٹھیرے تھے کہ غروہ خیبر کے لیئے رولنہ ہو گئے ل

## حضرت ابو حدر دیا حضرت عبد الله بن ابی حدر دُ کی بهادری

حضرت لنن ابی حدر و فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیااور اس کا مر دو سو در ہم مقرر کیا پھر حضور ﷺ کی خدمت میں مر میں امداد لینے کے لیئے حاضر ہوا۔آپ نے فرمایاتم نے کتنامبر مقرر کیاہے؟ میں نے کمادوسودر ہم۔آپ نے (اس مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے) فرمایا سجان اللہ ااگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے تو تمہیں اتنازیادہ مهر نه دینایہ تا (تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے اس لیجے اتنازیادہ مهر دینا پڑرہاہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے)اللہ کی قتم! تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے یاں کچھ نہیں ہے۔ میں چندون (انتظار میں) ٹھہرارہا۔ پھر قبیلہ جتم بن معاویہ کا ایک آدی آیاجس کانام رفاعہ بن قیس یا قیس بن رفاعہ تھاوہ قبیلہ جٹم کے بوے خاندان کوساتھ لے کرآیااور (مدینہ کے قریب)مقام غابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کولے کر ٹھسر گیاوہ قبیلہ قیس کو حضور ؑ سے لڑنے کے لیئے جمع کرناچاہتا تھااور قبیلہ جثم میں اس کابڑانام اور او نجامقام تھا۔ حضور ﷺ نے مجھے اور دواور مسلمانوں کوبلایااور فرمایاتم لوگ جاوَاور اس آدمی کے بارے میں بورے حالات معلوم کر کے آؤ۔حضور یے جمیں ایک دیلی اور بوڑھی او نٹنی عطا فرمائی۔ ماراایک آدمی اس پر سوار موا۔ تواللہ کی قتم اوہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہوسکی تو پھے آدمیول نے اسے پیچھے سے سمارادیا تب وہ کھڑی ہوئی درنہ خودسے تو کھڑی نہ ہوسکتی تھی۔اورآپ نے فرمایاای پر بیٹھ کرتم وہاں پہنچ جاؤ (چنانچہ حضور کے اس ارشاد کی برکت سے ان حضرات نے اس اونٹی پریہ سفر پوراکرلیا۔اللہ نے اس کمزور او نٹنی کو اتنی طاقت عطافرمادی)چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھیار تیراور تلوار وغیرہ ساتھ لے ليے اور عين غروب كے وقت ال أو كول كى قيام كاه كے قريب منتے ميں ايك كونے ميں چھے گیااور میں نےایے دونوں ساتھیوں سے کہا توہ بھی ان کی قیام گاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے اور میں نے ان سے کماجب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کمہ کر اس لشكر يرحمله كردياب توتم دونول بھي زور سے الله أكبر كه كر حمله كردينا۔الله كي قتم! ہم اسی طرح جھیے ہوئے انظار کررہے تھے کہ کب ہم انہیں غافل پاکران پر حملہ کر دیں پاکوئی اور موقع مل جائے۔رات ہو چکی تھی اور اس کی تاریکی بوھ چکی تھی۔اس قبیلہ کا ایک چروالم صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھااور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا توانہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا۔ان کاسر دار رفاعہ بن قیس کھڑا ہوااور تلوار لے کرایے گلے میں ڈال بی اور کمااللہ کی

حياةالصحابة أردو (جلداوّل) =

قتم! میں اپنے چرواہے کے بارے میں پی بات معلوم کر کے آتا ہوں اسے ضرور کوئی حادیثہ پیش آلیا ہے۔ اس کے چند ساتھیوں نے کہ آپ نہ جائیں۔ اللہ کی قتم آآپ کی جگہ ہم جائیں گے اس نے کہ انہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھیوں نے کہ اہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہ اللہ کی قتم ! تم میں ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا اور وہ چل پڑا۔ یہ اللہ تک کہ میرے پاس سے گزر اجب میں نے دیکھا کہ وہ عین میرے نشانے پر آگیا ہے تو میں نے اس تی رمار اجو اس کے دل کو جاکر لگا اور اللہ کی قتم اس کی ذبان سے کوئی بات نہ نکی میں نے چھانگ مار کر اس کا سرکاٹ لیا اور میں نے لشکر کے اس کو نے پر اللہ آکبر بات نہ نکی میں نے چھانگ مار کر اس کا سرکاٹ لیا اور میں نے لشکر کے اس کو نے پر اللہ آکبر بر جائے اور سے کہ کہ کہ اپنے آپ کو چاؤ اور عور تیں اور بچے اور ہاکا پھاکا سامان جو لے جاسکتے تھے وہ لے کہ وہ لوگ کھور اس کے اور بہت سارے اونٹ اور بحریاں ہمارے ہاتھ آئیں جنہیں لے کر ہم لوگ حضور کی خد مت میں جائی مار کر وی اور میں نے اس کا سربھی اپنے ساتھ لاد کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس کا سربھی اپنے ساتھ لاد کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس کا سربھی اپنے ساتھ لاد کر حضور کی خد مت میں جنہیں میں داکر نے کے لیئے مال غنیمت میں سے تیرہ اونٹ عطا خرمائے۔ اس طرح میں میں اداکر نے کے لیئے مال غنیمت میں سے تیرہ اونٹ عطا خرمائے۔ اس طرح میں میں اداکر نے کے لیئے مال غنیمت میں سے تیرہ اونٹ عطا خرمائے۔ اس طرح میں میں اداکر نے اپی ہیوی کو اپنے گھر ایڈیا۔ ل

## حضرت خالدین ولید کی بهادری

حضرت خالدین ولید فرماتے ہیں کہ غزوہ موجہ کے دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئی تھیں اور میرے ہاتھ میں نو تلواری گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی۔ کے حضرت اوس بن حارجہ بن لام فرماتے ہیں کہ ہر مزسے زیادہ (مسلمان) عربوں کا کوئی د مثن نہیں تھا۔ جب ہم میلیمہ اور اس کے ساتھیوں (کو ختم کرنے) سے فارغ ہوئے تو ہم بھر ہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہر مز ملاجو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ حضرت فالد مقالمہ کیلئے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلہ کی وعوت دی چانچہ وہ مقابلہ کے لیئے میدان میں آگیا۔ حضرت فالد نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خوشخری حضرت فالد خضرت الو بحر سدیق کو کلمی۔ جواب میں حضرت او بحر نے لکھا کہ ہر مزکا تمام سامال نے حضرت او بحر صدیق کو کلمی۔ جواب میں حضرت او بحر نے لکھا کہ ہر مزکا تمام سامال

ل اسنده ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٢ ٣ ) واخرجه ايضاً الا مام احمد وغيره الا ان غنده عبدالله بن ابي حدر دُّكما في الا صابة (ج ٢ ص ٢٥٥) لل اخرجه البخاري واخرجه ابن ابي شيبة كما في الا ستيعاب (ج ١ ص ٨ ٠ ٤) والحاكم (ج٣ص ٢٤) وابن سعد (ج ٤ ص ٢)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

ہتھیار کپڑے گھوڑاوغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے۔ چنانچہ ہر مز کے ایک تاج کی قیت ایک لاکھ درہم تھی۔ کیونکہ اہل فارس جے اپناسر دار بناتے اے لاکھ درہم کا تاج پہناتے تھر لے

حضرت الوالزنا در حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد کے انقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے گئے اور فرمایا کہ اتنی اتنی (یعنی بہت زیادہ) جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میں حریہ جسم میں بالشت بھر جگہ الی نہیں ہوگی جس میں تلواریا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہوا ور کی محواب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مر اکر تا ہے۔ یعنی مجھے شمادت کی موت نصیب نہ ہوئی اللہ کرے بر دلوں کی آئکھوں میں بھی نیندنہ آئے۔ کا

### حضرت براء بن مالک کی بہادری

حضر ت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضر ت خالدین ولیڈنے جنگ بمامہ کے دن حضر ت پر ایم ا

سے کہاا نے براء! گوڑے ہو جاؤیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھراللہ کی حمد و تناییان کی اس کے بعد فرمایا اے مدینہ والو آئی تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے ( یعنی مدینہ والہ سی کا خیال دل سے نکال دواور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو) آج تواللہ وحدہ کی زیارت کرئی ہے اور جنت میں جانا ہے پھر انہوں نے دسمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا۔ پھر بمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضر ت براء کو ( میکمہ کیا۔ پھر بمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضر ت براء کو ( میکمہ کیا۔ والد اسے جلانا شر دع کیا یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ سی پر گرادیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شر دع کیا یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ سی حضر ت براء فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن جھے ایک آدمی ملا کے علی ماہ کا گدھا کہ اجاتا تھاوہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اس کی ٹاگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بار گرکیا میں نے اس کی تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ خلطی سے لگ گئی اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ تلوار سے وار کیا جس سے وہ تلوار لوٹ گئی۔ سی میں رکھی اور میں نے اس کی میادر کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ سی میں میں ان اسے تاہی کی وہ رکیا ہوں کہ جس دن مسلمان آہت آہت ہو آہت ہو کی میں میں کی خالہ میان کہت ہے ہیں کہ جنگ بمامہ کے دن مسلمان آہت آہت ہو کہت مشر کوں میں دھر سے ان اسے آبیان کرتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے دن مسلمان آہت آہت ہیں۔ مشر کوں

۱ ـ اخرجه الحاكم (ج٣ص ٢٩٩) لا اخرجه الواقدى كذافي البداية (ج٧ص ١١٤) للما اخرجه السراج في تاريخه لله كلما عند البغوي كذافي الاصابة (ج١ ص ١٤٣)

کی طرف پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کوالیک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیااور اس باغ

میں اللہ کا دستمن مسیلمہ بھی تھا یہ دیکھ کر حضرت براء نے کمااے مسلمانو! مجھے اٹھاکر ان دشمنوں پر پھینگ دو۔ چنانچہ ان کو اٹھایا گیا۔ جب دہ دیوار پر چڑھ گئے توانہوں نے اپنے آپ کو اندر گرادیا درباغ میں ان سے لڑئے گئے۔ یمال تک کہ حضرت براء نے مسلمانوں کے لیئے اس باغ کا دروازہ کھول دیااور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کو بھی قبل کرادیا۔ ل

حضرت محمد ن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پنچے تودیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر تھا۔ تو حضرت براء ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر جھے ان مشرکوں پر پھینک دو۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت براء کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے بیٹھیے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا۔ (باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد) مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت براء مشرکوں میں سے دیا۔ (باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد) مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت براء مشرکوں میں سے دیں آدی قبل کر ہے ہیں۔ ک

حضرت النسيرين بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر بن خطاب نے خط لكھاكہ حضرت براہ بن مالك كو مسلمانوں كے كسى لشكر كا ہر گز امير نه بنانا۔ كيونكہ بيہ ہلاكت ہى ہلاكت ہيں۔ اپنى جان كى بالكل برواہ نہيں كرتے ہيں۔ امير بن كريہ مسلمانوں كو بھى ان جگہوں ميں لے حائم س كے جہاں ہلاكت كاخطرہ ذرادہ ہوگا۔ سكے حائم س كے جہاں ہلاكت كاخطرہ ذرادہ ہوگا۔ سك

## حضر ت ابو نجن ثقفي كي بهادري

حضرت الن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت الوجی ثقفی کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کردیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پنچایا ہے تو انہوں نے انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کی بیوی کے پاس بیغام بھیجا کہ او مجن یہ کہ رہا ہے کہ اسے جیل خانہ میں سے رہا کر دواورا سے یہ گھوڑ الور جھیار دے دووہ جاکر دشمن سے جنگ کرنے گاور پھروہ جاکر دشمن سے جنگ کرنے گاور پھر اور بات ہو اور یہ اشعار پڑھنے لگے :

لَّ عند ابن عبد البرقي الاستيعاب (ج 1 ص ١٣٨) ﴿ لَا احْرِجَةِ البيهِ قَي (ج ٩ ص ٤٤) ﴿ لَّا اخرِجِهِ ابن سعد كما في منتخب الكنزُ (ج 6 ص ٤٤١)

کفی حز نا ان تلتقی الحیل با لقنا و اترائی مشدوداً اعلی و ثاقیاً رنج و غم کے لیے اتناکافی ہے کہ سوار تو نیز نے لے کر الزر ہے ہیں اور مجھے پیر یوں میں باند کر جیل خانہ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔

اذا قمت عنانی الحدید و غلقت مصارع دونی قدتصم العنادیا جب میں کور اہو تا ہول تولوہ کی ہیر یال میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بعد کر دیئے گئے ہیں اور میری طرف نے ایکار نے والے کو بھر اکر دیا

گیاہے۔

اس باندی نے جاکر حضرت سعد کی بیوی کو ساری بات بتائی۔ جنانچہ حضرت سعد کی بوی نے ان کی بیر یاں کھول دیں اور گھر میں ایک گھوڑا تھاوہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے د ہے۔ تو گھوڑے کو ایز لگاتے ہوئے لکے اور مسلمانوں سے جاملے وہ جس آدی پر بھی حملہ کرتے اے قتل کردیے اور اس کی کمر توڑ دیے۔جب حضرت سعد نے آن کو دیکھا توان کو یوی چرانی ہو کی اور وہ یو چھنے لگے یہ سوار کون ہے ؟بس تھوڑی بی وریس اللہ تعالی نے مشررکوں کو شکست دے دی اور حضرت ابد مجن نے واپس آگر ہتھیار واپس کر دیتے اور اینے پیروں میں پہلے کی طرح پیویاں ڈال لیں۔جب حضرت سعدایی قیام گاہ پرواپس آئے توان کی موی یاان کی ام ولد نے کہ آپ کی لڑائی کیسی رہی ؟ حضرت سعد لڑائی کی تفصیل بتائے لگے اور کنے لگے ہمیں ایسے ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ا بیا آدمی کو بھے دیا۔اگر میں او مجن کو پیزیوں میں ہند ھا ہوا چھوڑ کرنہ گیا ہو تا تو میں یقین کر لیتا کہ بیہ ابو نجن کا کارنامہ ہے تو انہوں نے کہااللہ کی قشم! بیہ ابو نجن ہی تھے اور پھر ان کا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد نے حضرت ابو عجن کوبلا کران کی بیڑیاں کھول ویں اور ان سے فرمایا کہ (تم نے آج مسلمانوں کی فکست کو فتح میں بدل دیا ہے اس لئے اب آئندہ مہیں شراب سنے کی وجہ ہے بھی کوڑے نہیں ماریں گے۔اس پر حضرت ابو جن نے کہااللہ کی قتم امیں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیول گا۔ چونکہ آپ مجھے کوڑے مار کینے تھے اس کیئے میں شراب چھوڑ ناپسند نہیں کر تاتھا۔ چٹانچہ اس کے بعد حضریت ابو بحن نے بھی شراب نہ لیا۔ حضرت محمدین سعد کی روایت میں نیے ہے کہ حضرت او محن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے

لَ اخرجه عبدالرزاق كُذَافَى الا سِتيعاب (جَعُصُ ١٨٤) وسُندُ هُ صَحَيْحَ كَمَافَى الاصابةرجء ص ١٧٤)

## حضرت عمارين بإسر كي بهادري

تصد مسلمان انہیں دیکھ کربہت تیران ہورہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں بچان نہ سکا۔ کم

تھر سکتا تھا اور وہ اسے زور وار حملوں سے وسٹن کے آدمیوں کو خوب مارتے ملے جارہے

حضرت این عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑ ہے ہو کروہ زور زور ہے مسلمانو! چٹان پر دیکھا جس پر کھڑ ہے ہو کروہ زور زور ہے مسلمانوں کو آواز دیے رہے تھے اے مسلمانو! کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو ؟ میں عمار تن یاسر ہوں، میری طرف آواور میں ان کے کان کو دکھے رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور وہ پورے زور سے جنگ کررہے تھے (انہیں کان کی تکلف کا حیال بھی نہیں تھا) سک

حصرت او عبد الرحل ملمی قرماتے ہیں کہ ہم حصرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے دو آدمی مقرر کیئے تھے جب شریک ہوئے اور ہم نے حضرت علی مخاطت کے لیئے دو آدمی مقرر کیئے تھے جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آجاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تکوار کو خون

ل اخرجه ايضاً ابو احمد الحاكم واخرجه ايضاً ابن ابي شيبة بهله السند وفيها انهام ظنوه ملكا من الملاككة ومن طريقه اخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (جـ٢ص ١٨٧) لا كذافي الاصابة لا اخرجه الحاكم (ج٣ص ٣٨٥) و اخرجه ايضاً ابن سعد (ج٣ص ٢٥٤) مثله

حياة الصحابير أر دو (جلداول) =

میں اچھی طرح رنگ کری واپس آتے اور فرماتے اے مسلمانو! مجھے معذور سمجھو کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہوجاتی ہے(اور مزید کا ٹنا چھوڑ دین ہے) حضرت او عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار اور حضرت ہا تھا ہے کن عشبہ آلو دیکھا جبکہ حضرت علی و نوں صفول کے در میان دوڑر ہے تھے (بد دکھے کر) حضرت عمار نے فرمایا اے ہا شم! اللہ کی ضم ان کے حکم کے خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے نشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کما اے ہا شم! جنت ان چمکدار تلواروں کے بنچے ہے۔ آج میں اپنے مجمور دوستوں حضرت محد علی اور ان کی جائے ہیں اپنے مجبوب دوستوں حضرت محد علی ہوا کرتی ہے ،وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں ہوا کرتی ہے ،وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ (حضرت عمار کی تر غیب پر حضرت ہا شم جوش میں آگئے) اور انہوں نے جھنڈ اہلایا اور یہ اشعار بڑھے۔

اعور يبغى اهله محلاً قد عالج الحياة حتى ملا

لابدان يفل اويفلا

یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیئے رہنے کی جگہ تلاش کر تارہا ہے۔ اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانایا تو دنٹمن کو شکست دے گایا پھر شکست کھائے گالینی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت او عبدالر حمٰن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد علی کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت ممارکے پیچھے بیچنے جلتے تھے گویا کہ حضرت مماران کے لیئے جھنڈا تھے۔ ل

دوسری روایت میں حضرت او عبدالر حمٰن سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ممار صفین کی جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور عظیم کے صحابہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم بن عتبہ کے پاس آئے۔ حضرت ہاشم نے حضرت ہاشم نے عام کہ ان ان کے پیچھے جل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ممار نے فرمایا۔ اے ہاشم آئے۔ حضرت ہار می نے حضرت ہار میں ہے۔ آئے برطور جنت مکواروں کے سائے جی اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ آئے میں اور موتی اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موتی آئے میں اور موتی اور موت نیزوں کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موتی آئے میں اور موتی اور موت میں آزاستہ ہو چکی ہیں۔ آئے میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد علی اور ان کی جاعت سے ملول گا۔ پھر حضرت ممار اور حضرت بازل اور حضرت بازل کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور اس دن حضرت علی اور اس کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکشے حملہ کیا اور فرمائے اور اس دن حضرت علی اور اس دی حضرت علی اور اس دو اس دور اس دی حضرت علی اور اس دی حضرت علی اور اس دی حضرت علی اور اس دی حضرت علی اس دی حضرت علی اور اس دی حضرت علی اس دی حضرت علی اور اس

ل اخرجه الحاكم ايضاً (ج٣ص ٤٩٤)

# حضرت غمر وبن معديكرب زبيديٌ كي بهادري

حضرت مالک بن عبدالله معمّی فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی ہے زیادہ شر افت والا کوئی آدمی نہیں دیکھاجو جنگ پر موک کے دن(میلمانوں کی طرف ہے)مقابلہ کے لیئے میدان میں نکا ایک یوا مضبوط مجمی کافران کے مقاملے کے لیئے لیا۔ انہوں نے اسے قل كرديار چر كفار شكست كهاكر بهاك الخصر انهول في ان كافرول كاليجيها كيالور چرايخ ايك برے اولی خیم میں واپس آئے اور اس میں واخل ہو کر (کھانے کے )برے برے بالے منگوائے اور آس بیاس کے تمام لو گول کو ( کھانے کے لیئے ) بلالیا کیجی وہ بہاور بھی بہت تقے اور تی بھی بہت واوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا کہ یہ کون تھے ؟ حضرت مالک نے فرمایا یہ حضرت عمروين معديكرت تضياك

حصرت قیس بن ابل حازم فرماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا مسلمانوں کے لفکر کے امیر حضرت سعد تھے۔حضرت عمروین معدیکرب مفول کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے جماعت مهاجرین ازورآور شیرین جاو (اور حملہ ایبا کرو که مقابل سوار اینانیزه بھنگ دے) کیونکہ سوار آدمی جب نیزه بھنگ دیتا ہے توناامید ہوجاتا ہے۔ استے میں اہل فارس کے ایک سر دارنے اشیں تیر ماراجوان کی کمان کے کنارے پرآلگا۔ جعنر ت جمر و نے اس پر نیز ہے کا ایساوار کیا کہ جس ہے اس کی کمر توڑ دی۔اور نیجے اتر كراس كاسمان في لياسك ابن عساكر في اي واقعه كواس س زياده اسامان كيا ب اوراس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمر و کی زین کے الگلے حصہ کوآنگا۔ انہوں نے تیر چینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسے پکڑ لیا جیسے کسی لڑکی کو پکڑا جاتا ہے اور اے (مسلمانوں اور کافروں کی)دو صفول کے مج میں رکھ کر اس کا سر کاث ڈالا اور اسے ساتھیوں کو فرمالا ہے کیا کرو۔ واقدی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیلی خیار فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت عمروین معدیکرٹ نے اکیلے ہی وسمن پر جملہ کر دیااور الن پر خوب تلوار جلائی۔ پھربعد میں مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے۔ تود یکھا کہ وشمنول نے حضرت

لَّ اخرجه ابن جرير ايضاً كما في البداية(ج٧ص ٧٧٠)واخرجه ايضا الطبراني وابو يعلى بطوله والا مام إحمد با ختصار قال الهيشمي (ج٧ص ١٤٢) رجَّال احتَمد وابي يعلي ثقات لَّ احر جداين عائذ في المغازي.

كَ احرجه ابن ابي شيبة وابن لسكن وسيفٌ بن عَمُوو الطبراني وغير هم بسند صحيح

عمرہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلارہے ہیں پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمر وسے ہٹایا طبر انی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمحی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فی حضرت سعد گویہ اکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیئے دو ہزار آدمی بھے رہا ہوں ایک حضرت عمر وہن معد میکر بالور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلام (ان دونوں میں سے ہر ایک ایک ہزار کے برادرہ)

حصرت ابوصال کین وجیہ فرماتے ہیں کہ س اکیس اجری ش جنگ نماوند میں حصرت نعمان بن مقر ن جنگ نماوند میں حصرت نعمان بن مقر ن شمید ہوئے تھے۔ پھر مسلمانوں کو شکست ہوگئ تھی۔ پھر حصرت عمروبن معد یکرب ایسے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہوگئ اور خود زخموں سے چور ہوگئے۔آخرروزہ می بستی میں ان کا انتقال ہوگیا۔ ل

# حضرت عبدالله بن زبير كي بهادري

حصرت عروه بن نیر فرماتے ہیں کہ جب حصرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن نیر نے بریدی معاویہ کی اطاعت سے انکار کردیااور برید کو علی الاعلان بر اجملا کئے لگے۔ یہ بات برید کو بہتی تو اس نے قتم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن نیبر کو میرے پاس گلے میں طوق ڈال کر لایا جائے۔ ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا۔ حضرت ان نیبر سے عرض کیا گیا (کہ آپ برید کی قتم پوری کروپ ساورآپ کے مرتبہ کے مطابق اس کی صورت یہ ہے ) کہ ہم آپ کے لینے چاندی کے طوق منا لیتے ہیں ان کو آپ کے گلے میں ڈال ویس کے اور ان کے اور ان کے اور آپ کی شان کے دور بھر آپ کی اس سے صلح ہوجائے گی اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے نیاوہ مناسب ہوجائے گی اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے نیاوہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قتم بھی پوری نہ کرے اور یہ شعر مردہ ا

ولا الين لغير الحق اساله حتى يلين لضرس الما ضع الحجر

اور جس ناحق بات کا بھو سے مطالبہ کیا جارہا ہے میں اس کے لیتے اس وقت تک زم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑھ کے لیتے پھر نرم ندم جائے بینی میر انرم پڑھانا محال ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ کی قتم اعزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی

ل اخرجه الدولابي كذافي الاصابة (جَ٣ُصِ ٩٠.٠٠)

مارسے زمادہ پسندے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کوائی خلافت پر پیعیب کرنے کی دعوت دی اور بزیدین معاویه کی مخالفت کا اظهار کیا۔ اس پر بزیدین معاویہ نے اہل شام کا نشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجااور اے اہل مدینہ ہے جنگ کرنے کا حکم دیااور یہ بھی کہا کہ مسلم جب الل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے جنانجہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کریدینہ داخل ہوااور حضور علیہ کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ مسلم نے مدینہ والوں کی تو ہن کی اور انہیں خوب قتل کیا۔ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستہ میں ہی تھاکہ مسلم مر گیا۔ مسلم نے حصین بن نمیر کندی کو مرنے سے مہلے! بنانائب مقرر کیااور کمااے گدھے کی الان والے! قریش کی مکاریوں سے ب کرر ہنااور سلے ان سے افرنااور پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حصین چلااور مکم پہنے گیا اور کئی دن تک حضرت این زمیر سے مکہ میں لڑ تارہا۔ آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں سہ مضمون بھی ہے کہ حصین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حصین بن نمیر بھاگ گیا۔جب بزیدین معاویہ کا انقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیااور اس نے لوگوں کوانی خلافت کی اور اینے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ آگے حدیث اور ہے جس میں سہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیااور عبد الملک خلیفہ بن گیااور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیااور اس نے منبر پر کھڑے ہو كر خطبه دياوراس نے كمائم ميں سے كون انن زير كو ختم كرنے كے ليے تيار ب ؟ حاج نے كما اے امیر المومنین ! میں عبدالملک نے اسے خاموش کردیا۔ پھر تجاج کھڑا ہوا۔ تو اسے عبدالملک نے پھر خاموش کردیا۔ پھر تیسری مرتبہ جانج نے کھڑے ہو کر کھااے امیر اکمومنین میں تیار ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں نے عبداللہ بن نبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے اس پر عبد الملک نے جاج کو تشکر کاسیہ سالار مقرر کیااور اسے تشکر رے کر مکہ بھیجا۔اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زمیر سے جنگ شروع کردی۔ حضرت این زمیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو بیاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو کیونکہ جب تک وہ ان دو بیاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حجاج ادراس کے ساتھی او قبیس بیاڑیر جڑھ گئے اور اس بر انہوں نے مجنیق نصب کردی اور اس سے حضرت این نیبر اور ان کے ساتھیوں پر مبجد حرام میں پھر چھیئنے گئے۔جس دن حضر تائن زبیر شہید ہوئے اس دن صبح کودہ این والدہ حضرت اساء بنت الی بحظ کے باس گئے۔اس وقت حضرت اساء کی عمر سوسال

تھی۔لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی تگاہ کرور ہوئی تھی۔انہوں نے اسے بیٹے حطرت الن زير كويه نفيحت فرماني كه اے عبداللہ المهاري جنگ كاكيابنا ہے؟ انهول نے بتایا کہ وہ فلال فلال جگئے ہیں اور وہ بنس کر کنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے۔ حصرت اساء نے کمااے مینے ہوسکتا ہے کہ تم میرے لیئے موت کی تمنا کر رہے ہو ؟لیکن میں جاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمهاری محنت کا متیجہ دیکے لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤاور اس سے میری آعصیں محمدی مول یا تبہیں قل کرویا جائے اور میں اس بر صر کر کے اللہ سے اقاب كى اميدر كول پر حضرت اين زير اين والده سے رخصت مون ليك توان كووالده نے یہ وصیت کی کہ قبل کے ڈرے سے وین معاملہ کو ہاتھ سے یہ جانے دینا۔ پھر حضرت انن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنق سے بچنے کے لیئے انہوں نے حجر اسودیر دو کواڑ لگالیے۔ وہ جراسود کے پاس میٹے ہوئے تھے کہ کسی نے اگران سے عرض کیا کیا ہم آپ کے لیئے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ (سٹر تھی کے ذریعہ ) چڑھ کر اس کے اندر داخل موجائيں (اور يول منجنيق كے پھرول سے ركاجاكيں) حضرت ان زير نے اس پرايك نگاه ڈال کر فرمایاتم این بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو اگر (اس کی موت کاوقت آگیا ے تو کعبہ کے اندر بھی آجائے گی) اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے؟ ( یعنی جب وہ اس جگہ کا حرام نہیں کررہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا حرام بھی نہیں کریں گے اللہ کی فقم اگروہ تم کو کعبہ کے پر دول سے جمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے بھر ان سے عرض کیا گیا، کیا گیا ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نمیں فراتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا۔ کیابہ صلح کی بات کرنے کا وقت ہے ؟اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل سکے تووہ تم سب کوذی کردیں کے اور پھریہ شعریز ھے۔

ولست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرق من حشية الموت سلما اور مين كو في عاروالى جيز اختيار كرك اس كيد له ين زندگى كو خريد في والا نهيل بول اور نه موت كو درسے كى سير هى پر چرا صدوالا بول۔

انا فس سهماً أنه عير بارح ملاقي المنايا أي حرف تيمما

مجھے ایسے تیر کاشوق ہے جواپی جگہ سے نکل نہ سکے اور کیا موت سے ملا قات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے ؟ اور پھر آل نیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو تھیجت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہرآدمی اپنی تکوار کی ایسی مفاظت کرے جیسے اپنے چر ہ کی حفاظت کر تاہے کہ کمیں وہ ٹوٹ نہ جائے ورنہ خورت کی طرح ہا تھ سے اپناچاؤ کرے گا۔ میس نے حياة الصحابة أردو (جلداقل)

میشہ اپ نشکر کے اگلے جے میں شامل ہو کر دسمن سے مقابلہ کیا ہے اور بھے ذخم گئے ہے کہی درد نہیں ہول اگر ہوا ہے توزخم پر دوالگانے ہے ہوا ہے۔ یہ لوگ اپس میں اس طرح بابنی کر رہے تھے کہ اجانک کچھ لوگ باب بنی نج سے اندرد اخل ہوئے جن میں کالے رنگ کاایک آدمی تھا۔ حضرت الن نیبر نے ہو تھا یہ لوگ کون بیل ؟ کسی نے کہا یہ جمع والے بیں اس پر حضرت الن نیبر نے دو تکوار میں لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلہ میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی بی آیا۔ انہوں نے تکوار مار کر اس کی ٹانگ اڑادی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا ہائے۔ اب بد کار عورت کے بیٹے! (نعوذ باللہ من ذالک) حضرت الن نیبر نے فرمایا دفع ہو۔ اب عام کے بیٹے! (کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں دفع ہو۔ اب عام کے بیٹے! (کالے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں شار ہوتے ہیں )کیا حضرت اس بوسکتی ہیں ؟ پھر ان سب کو مجد سے نکال کر واپس شار ہوتے ہیں کہا یہ ادن والے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہوئے ان پر مملہ کیا۔

آئے۔ اسے میں کچھ لوگ باب بندی سم سے داخل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہوئے ان پر مملہ کیا۔

لا عهد لي بغارة مثل السيل ﴿ لا ينجلي غبار ها حتى الليل

میں نے سلاب جیسی عارت گری نمیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہواور ان کو مسجد سے نکال دیا سنے میں کچھ لوگ باب بنسی مخزوم سے داخل ہوئے توان پر یہ شعر مرصتے ہوئے حملہ کیا۔

لو كان قرني واحدًا كفيته

اگر میر امقابل ایک ہوتا تومیں اس سے تعفیے کے لیئے کافی تھا۔

معجد حرام کی جست پر ان کے مدد گار کھڑے تھے جو (داخل ہونے والے)ان کے درگار کھڑے تھے جو (داخل ہونے والے)ان کے دستمن پر اوپر سے اپنیٹن وغیرہ کھینک رہے تھے۔جب حضرت انن نیبر نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کاسر پھٹ گیا تو کھڑے ہو کر یہ شعر براہا:۔

ولسناعلی الاعقاب تدمی کلو منا ولکن علی اقدا منا تقطر الدما مارے در مول پر گرا مارے در مول کا خون ہمارے قد مول پر گرا کر تا ہے بائد ہمارے قد مول پر گرا کر تا ہے لیعن ہم بمادر ہیں ہمیں جم کے اگلے جھے پر زخم آتا ہے۔ پچھلے جھے پر نہیں آتا

ہے۔ اس کے بعد وہ گر گئے۔ توان کے دوغلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنا قاکی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دشمن کے لوگ چل کران کے قریب

أكئ اورانهول فيان كاسر كاث لبال

حضرت اسحاق بن افی اسحاق فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زیر المسجد جرام میں شہید کیئے گئے۔ میں وہال موجود تھا (میں نے دیکھاکہ) اشکر مسجد حرام کے دروازے سے

یں تسہید میں گئے۔ یں وہاں موجود تھا ( یں نے دیکھا کہ ) سکر سیحد حرام نے دروازے سے داخل ہونے گئے جب بھی کسی دروازے ہے کچھ لوگ داخل ہوتے توان پر حضر ت این زمیر اکیلے حملہ کرکے ان کو مبحد حرام ہے نکال دیتے۔وہ ای طرح بہادری ہے کڑرہے تھے کہ

سے میں مسجد کے کنگروں میں ہے ایک کنگراان کے سر پر آگر اجس سے نڈھال ہو کروہ ذمین بر گریڑے اور وہ میراشعار پڑھ رہے تھے۔

اسماء ان قتلت لا تبكيني لم يبق الإحسبي وديني

وصارم لانت به یمینی رمه کالل مان حف - اساء الگر مجھ قبل کر داما کے نقل مجھ

اے میری اماں جان حضرت اساء! اگر مجھے قبل کر دیا جائے توآپ مجھے بالکل نہ روئیں کے ونکہ میری خاند انی شر افت اور میر ادین محفوظ اور باقی ہے اور وہ کا نے والی تکوار باقی رہ گئ ہے جس کو پکڑنے سے میر ادایاں ہاتھ کمز ور اور نرم پڑتا جارہا ہے۔ کے

# اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر

حضرت ام سلمہ فنے حضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کی ہدوی ہے کہا کیا ہوا حضرت سلمہ حضور علیہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز (باجماعت) میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے ؟ان کی ہدی نے کہا کہ اللہ کی قسم اوہ (گھر ہے کیا ہر نکل نہیں سکتے کیونکہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں لوگ شور مجادیتے ہیں اے بھٹوڑے ! کیا تم اللہ عزوجل کے راستے ہے بھاگے تھے ؟اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی میں پیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے اور بہ غزوہ مویۃ میں حضرت خالدین ولید شکے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ سل

حفرت او ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چیازاد بھائی کے در میان بات بوھ

ل احرجه الطبراني قال الهيشمي (ج٧ص ٢٥٥) رواه الطبراني وفيه عبدالملك بن عبدالرحمن الذماري وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابو زرعة وغيره انتهى واخرجه ايضاً ابن عبدالبر في الاستيعاب (ج ٢ص ٣٠٦) مطولا وابو نعيم في الحلية (ج ١ص ٣٣١) بنحوه مختصر اوالحاكم في المستدرك (ج٣٣ص ٥٠٥) قطعة من اوله وليحاكم في المستدرك (ج٣٣ص ٥٠٥) والطبراني وفيه جماعت لم اعرفهم والطبراني ايضا قال الهيثمي (ج٧ص ٢٥٦) رواه الطبراني وفيه جماعت لم اعرفهم

مرادي بيسان المجاكم (ج٣ص ٤٤) قال الحاكم ووافقه الذهبي هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه واخرجه ابن اسحاق مثله كما في البداية (ج٤ص ٢٤٩)

حياة الصحابة أردو (جلداول)

گئاس نے کہاکیاتم غزوہ مویۃ میں بھاگے نہیں تھے ؟ مجھے کچھ سجھ نہ آیا کہ میں اسے کیاجواب رول؟ك

# اللہ کے راستے سے بھاگئے ہر ندامت اور کھبر اہٹ

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اونے کے لیے ایک جماعت مجھے۔ میں بھی اس میں تعالیکھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہے۔ میں بھی ان سنے والوں میں تھا(والیسی یر) ہم نے کماکہ ہمیں کیاکر ناچاہئے ؟ ہم تودسٹمن کے مقابلہ سے بھا کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نارا نسکی کولے کروالیں لوٹ رہے ہیں چرہم نے کہاکہ ہم لوگ مدینہ جاکر رات گزارلیں گے (پھراس کے بعد حضور کی خدمت میں خاضر ہوں گے) پھر ہم نے کہا (مہیں ) ہم سیدھے جاکر حضور کی خدمت میں این آپ کو پیش کردیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو تھیک ہے ورنہ ہم (مدینہ چھوڑ کر کمیں اور) چلے جائیں گے۔ ہم فجر کی نمازے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے(ہماری خبر ملنے پر)آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں ؟ ہم نے کما کہ ہم تو میدان جنگ کے بھٹوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلحہ تم تو میجیے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو۔ میں تمہار الور مسلمانوں کامر کر ہول (تم میرے یاس آگئے ہواس لیئے تم بھوڑے نہیں ہو) پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور کے دست مارك كوجوما يك

حضرت عبداللدین عرق فرماتے ہیں کہ حضور عظیم نے ہمیں ایک سریہ میں جھجا۔ جب ہماراد شمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملہ میں شکست ہوگی تو ہم چندسا بھی رات کے وقت مدیندآ کرچھپ کے پھر ہم نے کما پھر ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں جاکراپنا عذر پیش کردیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں گئے۔ جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ اہم تو میدان جنگ کے بھاوڑے ہیں آپ نے فرمایا منیں۔ تم تو چھے ہے کر دوبارہ حملہ کرنے والے مواور میں تمہار امر کر مول اسودراوی نے به القاظ مقل کیئے ہی اور میں ہر مسلمان کامر کز ہوں۔ سک

يبهقي ميں حضرت ابن عمر عبداسي جيسي حديث مروي ہے اور اس ميں سير مضمون بھي ہے کہ ہم نے کمایار سول اللہ! ہم تو میدان جنگ کے بھٹوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تم

لَ إخرجه الحاكم (ج٣ص ٤٢) من طريق الواقدي

تو پیچے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہم نے کمایا نبی اللہ اہم نے تو یہ ادادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ آغی بلعہ سمندر کا سفر کرکے کمیں اور چلے جائیں (ہم تو اپنے بھا گئے پر بوے شرمندہ تھے آپ نے فرمایا ایسے نہ کروکیو تکہ میں ہر مسلمان کامر کز ہوں۔ لہ

حياة الصحابة أر دو (جلداق)

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ذیر جب والیس آئے تو ہیں نے حضرت عمر بن خطاب کو زور سے یہ فرماتے ہوئے سنا اے عبداللہ بن ذید اکیا فہر ہے ؟اس وقت حضرت عمر اللہ بن ذید میرے جمرے کے دروازے کے حضرت عمر اللہ بن ذید اللہ بن ذید اللہ با کیا خبر ہے؟ انہوں نے کمااے امیر المو منین ایمی فہر لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہور ہاہوں۔جب انہوں نے کمااے امیر المو منین ایمی فہر لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہور ہاہوں۔جب وہ حضرت عمر کے پاس پنج گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سادے حالات سنائے میں نے کمی واقعہ کی ان سے ذیادہ اچھی اور ذیادہ تفصیلی کار گزاری سنانے والا نہیں سنا۔جب بھلت کی وجہ کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میدان جنگ سے ہماگ آئے کی وجہ کھائے ہوئے مسلمانوں کی جماعت اہم نہ گھر اؤ میں تہادام کر ہوں تم میر سے پاس ہماگ کرآئے ہو (یہ میدان جنگ سے ہماگ انہیں سے باتھ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیئے ہے گ

حضرت محمدین عبد الرحمٰن بن حصین وغیر ہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ہو نجار کے حضرت معاذ قاری ان لوگوں میں سے تھے جو جسر الی عبید کی جنگ میں شرکیک ہوئے تھے۔جبوہ یہ آیت بڑھاکرتے توروبڑتے۔

> وَمَنْ ثَيْرَ لِهِمْ يَوْمُنِدِدُ بُرُكُمْ الله مَنْحَرِ فَا لِقِتَالِ أَوْمُتَكِيزَ إلى فِنَهِ فَقَدْ بَآءَ ع بِغَضَب مِنَ الله وَمَا وَهُ جَهَنَّمْ وَبَنْسَ الْمُصَيْرُ \*

ترجمہ: "اورجو کوئی ان سے پھیرے پیٹے اس دن، مگریہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جاماتا ہو فوج میں، سووہ پھر الللہ کا غضب لے کر اور اس کا محکانہ دوز خ ہے اور وہ کیا ہرا محکانہ ہے۔ "حضرت عمر ان سے فرماتے اے معاذ انہ روؤ میں تمہار امر کز ہوں۔ تم تھاگ کر میرے یاس آئے ہو۔ سی

لَ اخرجه البيهقى (ج٩ص ٧٧) واخرجه أيضاً أبو داؤد والترمذي وحسنه وابن ماجة بنحو رواية الا مام احمد كما في التفسير لا بن كثير (ج٢ص ٤٩٢) وابن سعد (ج٤ص ١٠٧) بنحوه لل اخرجه ابن جرير (ج٤ص ٥٠٠) بنحوه لل اخرجه ابن جرير (ج٤ص ٥٠٠)

حاة الصحابة أر دو (جلداول)

حفرت عبدالر حمل بن الی لیلی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید حضور علیہ کے صحابہ میں سے تھے اور جس دن حضر ت ابو عبید شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے ہماگ گئے تھے اور ان کو قاری کما جاتا تھا۔ اور حضور کے صحابہ میں سے اور کمی کو قاری نہیں کما جاتا تھا۔ حضر ت سعد بن عبید سے فرمایا گیاآپ شام جانا چاہتے ہما جاتا ہے جس اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیں ؟ کیو نکہ وہال مسلمان کمزور ہو گئے جیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے جیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شام جاکر اپنے ہما گئے گاگناہ دھولیں۔ حضر ت سعد نے کما نہیں۔ میں تو اس علاقہ میں جاول گا جمال سے ہماگ کر آیا تھا اور اس دشمن کے مقابلہ میں جاوک گا جس نے میرے ساتھ ایسا معالمہ کیا (جس سے میں بھا گئے پر مجبور ہو گیا) چنانچہ حضر ت سعد قاد سیہ چلے گئے اور وہاں چاکہ شہید ہو گئے کا

### الله كے رائے میں جانے والے كو تيار كرنالوراس كى مد د كرنا

حفرت جبلہ بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ خود غزوہ میں تشریف نہ لے جاتے تواییج جھیار حضرت علی یا حضرت اسامہؓ کودے دیتے۔ کے

حضرت الس بن مالک فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیایاد سول اللہ! ہیں جماد میں جاناچا ہتا ہوں لیکن تیاری کے لیئے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلال انصاری کے پاس جاؤ ،اس نے جماد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ ہماد ہوگئے ہیں۔ اس سے کمنا کہ اللہ کے رسول متمہیں سلام کہ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی کمنا کہ تم نے جماد کے لیئے جو سامان تیار کیا تھاوہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیاور ساری بات اس سے کہ دی تواس انصاری نے اپنی ہیوی سے کمااے فلانی! تم نے جو سامان میرے بیئے تیار کیا تھاوہ ان کو دے دواور اس سامان میں سے کوئی چیز ندر کھنا کیونکہ اللہ کی قتم! تم اس میں سے جو چیز تھی رکھوگی اس میں اللہ تعالی ہرکت نہیں فرما تھی گے۔ سے میں سے جو چیز تھی رکھوگی اس میں اللہ تعالی ہرکت نہیں فرما تھی گے۔ سے

حفرت او مسعود انساری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہوگئ ہے آپ ججھے سواری دے دیں آپ نے فرمایا اس وقت تومیر سے یاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کما کہ میں انہیں ایسا

لَ اخرجه ابن سعك رج ٣ ص ٢٠٠٠) كا اخرجه الامام احمد والطبراني قال الهيشمي (ج٥ ص ٢٨٣) ورجال احمد ثقات لللهج ٢ ص ١٣٧)

والبيهقي (ج٩ص ٧٨) ايضاً عن انس بنحوه

آدی بتاتا ہوں جوان کو سواری دے دے گا۔آپ نے فرمایا جوآدی کسی کو خیر کار استہتائے تو بتا نوالے کو کر نوالے کیرار اج ملے گا۔ ا

حضرت جار بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے ایک مرتبہ غروہ میں جانے کا

ارادہ فرمایا توآپ نے فرمایا ہے مهاجرین اور انسار کی جماعت! تمہارے بھی بھائی ایسے ہیں جن کے بیس نہ مال ہے اور نہ ان گا کوئی خاندان ہے (جو ان کو مال دے دے) ابتدائم میں سے ہر

یے پال نہ ماں ہے اور نہ ان کا توی خاند ان ہے رجو ان تو ماں دیے دیے ہمدائم یں سے ہمر ایک اپنے ساتھ ایسے دویا میں او میوں کو ملائے۔(چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار دو، تین ساتھی لے لیئے)اور ہم سوار یوں والے بھی اینی کی طرح صرف این باری

سے مادر دود بین من سام سے ہے اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برایر ہوئی تھی) پر سوار ہونے کی باری برایر ہوئی تھی) حضرت جار فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ دویا تین نادار ساتھی کے لیئے اور ال میں

سر کے جار مرابعے ہیں کہ میں کے جاتی اور کا مطابع کا دویا میں مادر من کی سے سے در ان میں اس کے میں اس کی اس کی ا سے ہرا کی کے سوار ہونے کی جاتی باری ہوتی تھی میری بھی اتن ہی ہوتی تھی۔ کا

حضرت واثلہ بن استفافر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غروہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا میں اپنے گھر والول کے پاس گیااور وہاں سے واپس آیا تو حضور کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چک بتہ میں ا

تھی تو میں مدینہ میں یہ اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری ڈے اور سواری والے کو اس ادمی کے میاں نے کہا دور کے اور سواری دور کے اس ادمی ہے کہا تھے۔ سازامل جائے گا۔ تو ایک افساری بوٹ میاں نے کہا دور کہا ہے۔ اس میں دور کے کہا دور کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے۔ اس میں دور کہا ہے۔ اس کہ دور کہا ہے کہ دور کہا ہے۔ اس کے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس کہا ہے کہا ہ

کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے (کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے بلعہ کباری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کما

ٹھیک ہے۔اس نے کہا پھر اللہ کا نام کے کر چلو میں اس اچھ ساتھی کے ساتھ چل پڑا جب اللہ تعالی نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصہ میں پچھ جوان اوٹ آئے۔ میں وہ

پ اونٹ ہانک کراپنے اس ساتھی کے پاس لے گیاہ ماہر آیااور ایک اونٹ کے پیچھے کے تھیلے پر بیٹھ گان سکرنے میں میں میں سے سال مرحمہ بھی اس میں میں میں اس میں میں م

گیاادر کہنے لگاان او نول کو چیچے لے جاؤ (میں چیچے لے گیا) پھر اس نے کہاان کو آگے لے جاؤ (میں ان کو آگے کے جاؤ (میں ان کو آگے لے جاؤ (میں ان کو آگے لے جاؤ (میں ان کو آگے لے گیا) پھر اس نے کہا مجھے تو تمہارے یہ جوان او نف ہونے عمدہ نظر آرے ہیں۔ میں نے کہا یمی تووہ مال غنیمت ہے جس کے دینے کامیں نے اعلان کیا آس برے

میاں نے کماتم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاوا ہے میرے بھتی اہمار اار اوہ تو تمہارے مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا۔ امام یہتی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلہ میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے ہمار ارادہ تو آجرو تواب

ل واخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۳۷) واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ٢٨) عن ابن ابي مسعود بنحوه ٢ ي اخرجه البيهقي (ج ٩ ص ١٧٢) والحاكم (ج ٢ ص ٩٠) وصححه.

حياة الصحابة أر دو (جلداة ل) ------

میں شریک ہونے کا تھالی ا

حَفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستہ میں کسی کو کوڑادوں یہ جھے ایک ج کے بعد دوسر الج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ گئ

#### اجرت لے کر جماد میں جانا

حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضور عظی نے ایک سریہ میں بھجا۔ ایک

آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہول کہ آپ میرے لیئے مال غنیمت میں

سے ایک مقدار مقرر کر دیں بھروہ کنے لگاللہ کی قتم المجھے پتہ نہیں۔ تہیں مال غنیمت ملے
گایا نہیں۔ اس لیئے آپ میرے حصہ کی مقدار مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیئے تین دینار
مقرر کر دیئے۔ ہم غزوہ میں گئے اور جمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدمی کو دینے کے
مقرر کر دیئے۔ ہم غزوہ میں گئے اور جمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں فرمایا مجھے تواسے دنیاوا خرت
بارے میں نی کریم علی ہے ہوئے نظر آرہ ہیں۔ جو اس نے لے لیئے ہیں (اور اسے ثواب
میں اس کی تین دینار ملتے ہوئے نظر آرہ ہیں۔ جو اس نے لے لیئے ہیں (اور اسے ثواب

حضرت عبداللہ بن دیلی سے روایت ہے کہ حضرت یعلی بن منی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک اعلان فرمایا۔ میں بہت بوڑھا تھااور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں مز دوری پر غزدہ میں جانے والاآد می تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دول گا تو مجھا ایک آدمی مل گیاجب غزوہ میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آگر کنے لگا کہ بیتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے جھے بنیل گے اور میر اکتنا حصہ ہوگا اس لیئے کچھ مقدار مقرر کر دو۔ بیتہ نہیں مال غنیمت کے گئے جھے بنیل ؟ چنانچہ میں نے اس کا پورا حصہ میں نے اس کا پورا حصہ میں نے اس کا پورا حصہ دینا چاہائی مجھے دہ (تین) و بنار یادا گئے۔ چنانچہ میں نبی کر یم علی کی خد مت میں حاضر ہوااور اس کے بدلہ میں دنیا وار آخرے میں خراب کو بتائی آپ نے فرمایا میرے خیال میں تواسے اس غزوہ اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی آپ نے فرمایا میرے خیال میں تواسے اس غزوہ کے بدلہ میں دنیا ور آخرے میں صرف وہ و بنار ہی ملیں گے جواس نے مقرر کیئے تھے (نہ ثواب ملے گاور نہ مال غنیمت کا حصہ ) سکی

ل اخرجه البيهقي ايضاً (ج ٩ ص ٢٨) لـ اخرجه الطبراني قاله الهيثمي (ج ٥ ص ٢٨٤) رواه الطبراني ورجاله ثقات لل اخرجه الطبراني قاله الهثيمي (ج ٥ ص ٣٢٣) وفيه بقية وقد صرح بالسماع انتهي للسماع انتهي في اخرجه البهقي (ج٦ ص ٣٣١)

### دوسرے کے مال پر غزوہ میں جانے والا

حضرت میمونہ بنت سعد ٹنے عرض گیایار سول اللہ اہمیں اس آدی کے بارے میں بتائیں جوخود غزوہ میں نہ جائے اور اپنامال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوہ میں چلاجائے۔ تواس دینے والے کو ثواب ملے گایا غزوہ میں جانے والے کو سلے گا ؟آپ نے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کریگا اسے ویسا ملے گا (اگر ثواب کی نیت کریگا اسے ویسا ملے گا کہ دنہ صرف مال ملے گا ثواب نمیں ملے گا) کہ ا

## اینبدلے میں دوسرے کو بھیجنا

حضرت علی بن ربیعہ اسدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالبؓ کے پاس اپنے بیٹے کوغزوہ میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیئے لایا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے جھے جوان کے غزوہ میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ کے

# اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لیئے مانگنے پر تکمیر

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مجد میں آیاس کے ہاتھ میں لیے لیے جو سے اور وہ کہ رہا تھا کہ اللہ کے راہتے میں جانے کے لیئے کون میری مدد کرے گا؟ حضرت عمر نے اسے بلایالوگ اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ آپ نے فرملیا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیئے کون اسے مجھ سے مزدوری پرلیتا ہے ؟ ایک انصاری نے کمااے امیر المومنین! میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرملیا ہر ممینہ اسے کتنی شخواہ دو گے ؟ اس انصاری نے کمااتی دوں گا۔ حضرت عمر نے فرملیا ہر ممینہ اسے کتنی شخواہ دو گے ؟ اس انصاری نے کمااتی دوں گا۔ حضرت عمر نے فرملیا کو اس انصاری سے پوچھا کہ جمارے مزدور کا کیا ہوا؟ اس نے کمااے امیر المومنین! وہ بہت نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرملیا کہ اسے بھی میر نے پاس لے آوادر اس کی جنتی شخواہ جمع ہوگئ ہے دہ بھی میر نے پاس لے آوادر اس کی جنتی شخواہ جمع ہوگئ ہے دہ بھی میر سے پاس لے آوادر اس کی جستانے دو ہموں کی آیک تھیلی بھی لائے۔ حضر شدی عمر نے فرملیا لویہ تھیلی۔ اب اگرتم چاہو تو (ان در اہم کولے کر) غردہ میں چلے جاوادر اگر چاہو

ل اخرجه الطبراني قال الهيشمي رجة ص ٣٦٣) وفيه من لم اعرفهم لا اخرجه البيهقي وغيره كذافي الكنز رجع ص ٦٤٨)

تو(گھر)ئيڻھ جاؤ<u>۔</u>ك

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل) :

## اللہ کے رائے میں جانے کے لیئے قرض لینا

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آگر کہا کیا آپ نے رسول اللہ عظیۃ کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہابال۔ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی بیشا نیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے ہمر وسے پر خریدو اور اللہ کے ہمر وسے پر قرض لو۔ کسی نے پوچھایار سول اللہ! ہم اللہ کے ہمر وسے پر کسے ادھار لیں ؟آپ نے فرمایا ہم قرض دینے والے سے کسے خرید میں اور اللہ کے ہمر وسے پر کسے ادھار لیں ؟آپ نے فرمایا ہم قرض دینے والے سے یہ کمو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ہمیں ملے گا تو ہم اس وقت قرض اداکر دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرخ اور خال میں سنر وشاد ابر دیں گے۔ اور جب تک تممارا جماد سر وشاد اب رہے گا تم خیر پر رہو گے اور آخر زمانے میں لوگ جماد میں شک کرنے لگ جا میں سنر وشاد اب رہے گا تم خیر پر رہو گے اور آخر زمانے میں لوگ جماد میں شک کرنے لگ جا میں گئی توان کے زمانے میں تر میں ہمارا ہما کہ خودہ میں جاتا ہی بیش کر دینا کیو تکہ غزوہ میں ابنی جان بھی پیش کر دینا کیو تکہ غزوہ میں جاتا ہی دن بھی سر سنر ہوگا (اس پر آئی کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی میں جاتا ہی دن بھی سر سنر ہوگا (اس پر آئی کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی طرکا۔) کے

# مجامد في سبيل الله كور خصت

# كرنے كے ليئے ساتھ جانااورات الوداع كمنا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے صحابہ کو (کعب بن اشر ف کو قل کر سے کے لیئے) حضور ان کے ساتھ چل کر بقیع فر قد تک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کانام لے کر جاؤ۔ (اور یہ دعادی) اے اللہ ان کی مد و فرما سے حضرت محمد بن کعب قر ظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن بزید کو کھانے کے لیئے بلایا گیا۔ جب وہ آئے توانہوں نے کہا کہ حضور ﷺ جب کسی لشکر کوروانہ فرماتے تو

ل اخرجه البيه قى كذافى الكنز (ج٢ص ٢١٧) لا اخرجه ابو يعلى عن عبيد الله بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله قال الهيئمي (ج٥ص ٢٨٠) وفيه بقية وهو مدلس وبقية رجاله ثقات انتهى لله المحاكم صحيح على شرط مسلم

یہ فرماتے :۔

حياة الصحابةُ أر دو (جلداوّل) =

استو دع الله دينكم واما نتكم وخو اتيم اعما لكم.

ترجمہ :۔ میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمہ کو اللہ کے سیر دکر تاہوں۔ ا

حضرت حسن بھری جمعنی کے حضرت اسامہ اس کے الکر کوروانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بحر اباہر تشریف لائے اور اس الشکر کے پاس کے اور ان کوروانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بحر خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ سوار تھے اور حضرت اسامہ نے ان سے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ نے ان سے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو کشم انہ تم اترو گے اور اللہ کی قتم انہ میں سوار ہوں گا۔ اس میں میر اکیا حرج ہے کہ میں کی قتم انہ تم اترو گے اور اللہ کی قتم انہ میں سوار ہوں گا۔ اس میں میر اکیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤل اللہ کے داست میں غبار آلود کر لوں کیو نکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تا ہے اس کے لیئے ہر قدم پر سات سو نکیال لکھی جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے بیں اور اس کے سات سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے واپس آنے گئے تو انہوں نے حضرت اسامہ نے حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے میں کی مدد کے لیئے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بحر کی اس دو حضرت ابو بحر کی اس دو حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بحر کی اس دو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد حضرت اسامہ نے حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بکر ان کور خورت ابو بکر ای مدد کے لیئے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بکر ایں دور ابور کی اس دور کے لیئے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بکر اس کی باس دور کے ایک یہاں بھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابورکہ کے یاس دور کے ایس دور کی اس دور کی اس دی دیں۔ بھو

حصرت یجی ن سعید فرماتے ہیں کہ حصرت او بحر صدیق نے ملک شام (چار) اشکر بھیے ان میں سے ایک انشکر کے حصرت بزید بن الی سفیان امیر تھے۔ حصر ت او بحر حصرت بزید بن الی سفیان کو رخصت کرنے کے لیئے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ حضرت بزید نے حضرت او بحر سے کما یا تو آپ بھی سوار ہوجائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچ اتر تا ہوں۔ حضرت او بحر نے فرمایا تمہیں نیچ اتر نے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں کا کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑر ہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے گا کے حدیث اور بھی ہے۔ سے حضرت جا در عینی فرماتے ہیں کہ حضرت او بحر صدیق ایک

ل اخرجه الحاكم ايضاً (ج٢ ص ٩٧) ﴿ اخرجه ابن عساكر من طريق سيف كذافي كنز العمال (ج٥ص ٣١٤) ﴿ اخرجه مالك واخرجه البيهقي عن صالح بن كيسان بنحوه كما

الشكر كور خصت كرنے كے ليئے اس كے ساتھ پيدل گئے اور فرمايا تمام تعربينيں اس اللہ كے ليئے ہيں جس كے راستہ ميں ہمارے پاؤل غبار آلود ہوئے۔ حضر ت او بحر سے كسى نے پوچھا ہمارے پاؤل (اللہ كے راستہ ميں) كيسے غبار آلود ہو گئے ؟ ہم تو ان كور خصت كرنے آئے ہيں (اللہ كے راستہ ميں تو نہيں فكلے) حضر ت او بحر نے فرمايا ہم نے ان كو تيار كيا اور ان كو (يمال تك) رخصت كرنے آئے اور ان كے ليئے دعاكى (ابدا ہمارے بي قدم بھى اللہ كے راستہ ميں ہيں) ك

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے ہمارے ساتھ گئے۔ جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لیئے اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن میں نے حضور ﷺ کویہ فرماتے ہوئے سات کہ جب کسی چیز کواللہ کے سپر دکر دیا جائے تواللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس لیئے میں آپ لوگوں کے دین کواور امانت کواور آپ لوگوں کے انکہ کواللہ کے سپر وکر تا ہوں۔ کے اعمال کے خاتمہ کواللہ کے سپر وکر تا ہوں۔ کے

#### جماد سے والیس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جب حضور علی غزوہ تبوک سے والیس مدینہ تشریف لائے تولوگوں نے آپ کااستقبال کیااور میں نے بھی چوں کے ساتھ شیۃ الوداع جاکر حضور کااستقبال کیا۔ سک

حضرت سائب فرماتے ہیں کہ جب حضور عظی غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تولگ آپ کا استقبال کرنے کے لیئے شنیہ الوداع تک آئے۔ میں نو عمر پچہ تھا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آگیااور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ کک

### رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور فقح کمہ کا سفر رمضان شریف میں کیا۔ ہ

لَى اخرجه البَيْهَقي (جِهُ صُ ١٧٣) واخرجه ابن ابي شيبة بنحوه كما في الكنزرج٢ص (٢٨٨)واخرجه ابن ابي شيبة عن قيس نحو حديث مالك مختصراً

ل اخرجه البيهقي (ج٩ص ١٧٣) كل اخرجه ابو دانود. في اخرجه البيهقي (ج٩ص ١٧٥) ١٤ اخرجه الترمذي كذافي الفتح (ج٤ص ١٣١)

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل) ا

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دو غزووں کا سفر حضور ﷺ کے ساتھ رمضان شریف میں کیا۔ایک غزوہ بدر کااور دوسرے فتح مکہ کااور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا لے

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تین سو تیرہ سے ۔ جن میں مهاجرین چھمتر تھے اور کفار کوبدر میں سترہ رمضان کو جعہ کے دن شکست ہوئی تھی کے امام بزارنے بھی میں روایت ذکر کی ہے لیکن اس میں بیہ ہے کہ اہل بدر تین سودی سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار دوسو چھتیں تھے اور اس دن مهاجرین کا جھنڈا حضرت علی شاری کے باس تھا۔ علی سے بیات میں سے بیات م

حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت الدہ ہم کلثوم بن حصین بن علیہ بن خلف غفاری کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بناکر گئے اور دس رمضان کو حضور ؓ نے بیہ سفر شروع فرمایا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کے ساتھ ہمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عسفان اور مقام الح کے در میان کدید چشمہ پر پنچے توآپ نے دروزہ افطار فرمادیا۔ پھر وہال سے چل کرآپ مرا لظہم ان جاکر ٹھمرے آپ کے ساتھ دس بڑار صحابہ شخصے۔ سم

حفرت انن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فتح مکہ کے سال (فتح مکہ کے لیئے) رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور مقام کدید چیخے تک آپ نے روزہ رکھا (اور وہال پہنچ کر کھول دیا۔ ہ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فتے کہ کے سال رمضان شریف میں تشریف اللہ اللہ علیہ دوپہر کے وقت مقام قدید تشریف کے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ نے اور آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو بہاس لگ گئی اور لوگ (پانی کی تلاش میں) گرد نیں لمجی کرنے گئے اور وہ پانی چائی ہو گئے۔ اس پر حضور کے پانی کا ایک پیالہ متکولیا اور اپنے ہاتھ میں بکڑ لیا۔ یمال تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا چرآپ نے پانی بیااور باقی سب

ل احرجه ايضاً ابن سعد والا مام احمد وهو حسن كذافي الكنز (ج٤ ص ٣٢٩)

ل عند الامام احمد كذافي البداية (ج٣ص ٢٦٩)

لله قال الهيئمي (ج٦ص ٩٣) رواه الطبراني كذلك وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس انتهى أنه المرجه ابن اسحاق وروى البخاري نحوه كذافي البداية (ج٤ ص ٢٨٥) و اخرجه الطبراني مثله في حديث طويل قال الهيثمي (ج٦ ص ٢٦٧) رجاله رجال الصحيح انتهى

عند عبدالرزاق وابن ابي شيبة

لو گون نے بھی یانی بیال

حياة الصحابة أر دو (جلداوّل)

# الله كراسة ميں نكلنے والے كانام لكھنا

خاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مر د (نامحرم) عورت کے ساتھ تنمائی میں ہر گزنہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ توایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیایار سول اللہ! فلال غزوہ میں میرانام کھا گیاہے اور ادھر میری ہوئی جج کرنے جادہ ہی ہے (اب میں کیا کروں جماد میں جاؤل یا ہوئی کے ساتھ جج کرنے جاؤ۔

### جمادے والیسی پر نماز پڑھنااور کھانا لکانا

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیم کسی سفر سے جاشت کے وقت واپس تشریف لاتے تو مبحد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھے سے پہلے دور کعت نماز پڑھتے۔ بخاری میں دوسری روایت حضرت جابرین عبداللہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور عظیم کے ساتھ تھاجب ہم مدینہ واپس آئے توآپ نے مجھ سے فرمایا مبحد میں جاکر دور کعت نماز پڑھ لو۔

حضرت جاری عبداللہ عن عبداللہ عن مخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور عظی جب مدینہ تشریف ایک اور حدیث ہے کہ حضور عظی جب مدینہ تشریف ایک اور ایت میں بیر بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جارین عبداللہ ہے سنا کہ حضور عظی نے مجھ سے ایک اونٹ دو ایک اور ایک در ہمیادودر ہم کے بدلے میں خریدل جب آپ صرار کنویں پر پنچ نواپ کے فرمانے پرایک گائے ذرع کی گئی اور اوگوں نے اس کا گوشت کھایا جب آپ مدینہ پنج گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں مجدمیں جاکر دور کعت نماز بڑھوں اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت تول کردی۔

#### عور تول كاجهاد في سبيل الله مين نكلنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطسرات کے درمیان قرعہ اندازی میں نکل آتا اس کو

أعند عبدالرزاق ايضا كذافي كنز العمال (ج٤ص ٣٣٠) واخرج الحديث ايضاً البخاري ومسلم والنسائي ومالك من طرق عن ابن عباس كما في جمع الفوائد (ج١ص ٩٥٩)

عضور اینے ساتھ لے جاتے۔جب غزوہ بنبی مصطلق پیش آیا توایی عادت شریفہ کے مطابق این ازواج مطهرات کے در میان قرعہ اندازی فرمائی جس میں حضور کے ساتھ حانے کے لیئے میرانام نکل آیا۔ چنانچہ حضور علیہ مجھے ساتھ لے کراس سفر میں تشریف لے گئے۔اس زمانے میں عور تیں گزارے کے بقد ربہت کم کھایا کرتی تھیں جس کی وجہ سے گوشت کم ہو تا تھااور جسم بھاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب لوگ میرے اونٹ پر کجاد وہاندھنے لگتے تومیں اپنے مودج میں بیٹھ جاتی۔ پھروہ لوگ آتے جو میرے اونٹ یر کجاوہ باند سے اور مودج کو نیجے سے پکڑ کر مجھےاٹھاتے اور اونٹ کی پشتہ پر ر کھ کراہے رسی سے باندھ دیتے۔ پھراونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے چلتے جب حضور کا بیہ سفر پورا ہو گیا توآپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤڈ الااور رات کا کچھ حصہ وہال گزارا۔ پھر منادی نے لوگوں میں وہاں ہے کوچ کرنے کا علان کیا۔ چنانچہ لوگ وہال سے چل پڑے۔ میں اس وقت قضائے حاجت کے لیئے باہر گئی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں ایک بار تھا جو یمن کے (قبیلہ حمیر کے شہر)طفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کرا تھی تووہ میرے گلے ہے گر گیا اور مجھے بیتہ نہ چلا۔ جب میں کجاوے کے پاس مبینی تومیں نے اس بار کواپنی گرون میں تلاش کیا تووہ مجھے نہ ملااور لوگول نے وہال سے چلنا شروع کر دیا۔ میں جس جگہ گئ تھی وہال جاکر میں نے اسے تلاش کیا۔ مجھے وہاں مل گیا۔جولوگ میرے اونٹ کا کاوہ باندھاکرتے تھے وہ کاوہ باندھ کیے تھے۔وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں این عادت کے مطابق ہودج میں ہوں۔اس لیتے انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا(انہیں ہو دج کے بلکا ہونے کا احساس بھی نہ ہوا۔ کیونکہ میراجسم بہت ملکا تھا)اور انہیں میرے اس میں نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا۔ پھروہ اونٹ کی تکیل پکڑ کر چلے گئے۔ میں جب نشکر کی جگہ واپس آئی تووہاں کوئی نہیں تھا،سب لوگ جا چکے تھے۔میں اپنی چادر میں لیٹ گئی ادر اسی جگہ لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ میں جب نہیں ملون کی تولوگ جھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے۔اللہ کی قتم امیں وہال کیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل سلمی میرے یاس سے گزرے۔ووایی کسی ضرورت سے لشکر سے پیچھےرہ گئے تھے۔اس لیئے انہول نے بیرات لوگول کے ساتھ نہ گزاری۔انہوں نے جب میر اوجو دریکھا توآگر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پر دہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔اس لیئے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو (بیجان لیا اور) کماانا لله واناالیه راجعون به تورسول الله ﷺ کی زوجه محترمه بین - حالا نکه میں کیڑوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے کمااللہ آپ بررحم فرمائے آپ کیسے چیھے رہ گئی ہیں، ج

(44

فرماتی ہیں میں نےان کو کوئی جواب نہ دیا۔پھر انہوں نے اونٹ میرے قریب لا کر کمااس یر سوار ہو جاؤاور خود میرے سے دور چلے گئے۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی۔اور انہوں نے اونٹ کی نکیل کپڑ کر لوگوں کی حلاش میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی لو گوں کو میرے نہ ہونے کا پیتہ چل سکا۔ان لو گوں نے ایک جُگہ پڑاؤڈ الا۔جب وہ لوگ وہاں مھمر گئے تواتنے میں یہ (حضرت صفوان) مجھے اونٹ پر بٹھائے ،اونٹ کی نگیل كيرك موت وبال بننج كئے۔اس يرافك والول في المحت باند صفى والول في جوبات بناني تھی وہ بناکر کہنی شروع کردی۔ اور سارے لشکر میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئے۔ اللہ کی قتم! مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر ہم مدینہ آگئے وہاں چینچتے ہی میں بہت زیادہ ہمار ہو گئی اور لو گوں میں جوہا تئیں ہور ہی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی۔البتہ حضور عَلِينَهُ اور ميرے والدين تک ساري بات پہنچ چکي تھي۔ ليکن سي نے مجھ ہے کسي قتم کا تذکرہ نہ کیا۔ بال اتنی بات ضرور مھی کہ میں نے حضور کی وہ پہلے والی عنایت نہ دیکھی۔ میں جب یمار ہوجاتی تھی توآپ مجھ پر بہت شفقت اور مهربانی فرماتے تھے۔آپ نے میری اس بیماری میں وہ کچھ بھی نہ کیا۔ مجھے آپ کی اس بات سے کچھ کھٹک محسوس ہوئی۔آپ جب گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری والدہ کو تماداری میں مشغول دیکھتے تو بس اتنافرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے ؟اس سے زیادہ کھے نہ فرماتے۔ آپ کی اس بے رخی کو دیکھے کر مجھے بوی پریشانی ہوئی اور اس بے رخی کو دیکھ کرمیں نے عرض کیایار سول اللہ!اگر آپ مجھے اجازت دیں تومیں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی گئی اور جو کچھ مدینہ میں ہور ہاتھا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ہیس دن سے زیادہ گزرنے کے بعد میری صحت ٹھیک ہوئی لیکن ابھی کمزوری باقی تھی اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے جیسے عجمی لوگ بناتے تھے بائد گھروں میں بیت الخلاء کوہرا سمجھتے تھے، قضائے حاجت کے لیئے ہم لوگ مدینہ کے صحر امیں جایا کرتے تھے اور عور تیں قضائے حاجت کے لیئے رات کو جایا کرتی تھیں۔ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مسطح بنت ابی رہم بن مطلب بھی تھیں اللہ کی قتم اوہ میرے ساتھ جار ہی تھیں کہ ان کایاؤل جادر میں اٹکااور وہ گر گئیں توانہوں نے کہا منظی برباد ہو۔ میں نے کمااللہ کی قتم! تم نے بر اکیا۔ ایک مهاجری جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوااس کو تم نے کیا کہ دیا۔ حضرت ام منظم نے کمااے او بحر کی بیٹی! کیاابھی تک تمہیں خبر نہیں پیچی ؟ میں نے کما کیسی خبر ؟اس پرانہوں نے مجھے اہل افک کی ساری بات بتائی۔ میں نے کماالی بات وہ کہ بیلے

میں ؟ انہوں نے کماہاں۔ اللہ کی قتم ایہ بات انہوں نے کھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الله کی قشم!(یہ ہات بن کر میری حالت توالی ہوگئی کہ)میں قضائے حاجت پوری نہ کر سکی۔اور میں واپس آئی۔اللہ کی قتم! پھر تو میں روتی رہی اور مجھے ایسامحسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے میر اجگر بھٹ جائے گا۔اور میں نے اپنی والدہ سے کہااللہ آپ کی مغفرت فرمائے لوگوں نے تواتنی ماتیں بنالیں اورآپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔انہوں نے کہااہے میری بیشی! تم زیاده بریشان نه هوالله کی قشم! جب کسی آدمی کی کوئی خوبسورت بیوی هوادروه اس سے محت بھی کرتا ہواوراس عورت کی اور سو کن عور تیں بھی ہوں تو یہ سو کن عور تیں ، اور دوسرے لوگ اس کے عیب کے بارے میں زیاہ باتیں ضرور کریں گے۔حضور ؓ نے کھڑے ہوکر لوگوں میں بیان فرمایااور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو اان لوگول کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والول کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں ؟ الله کی قتم! مجھے توایے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔اور اللہ کی قتم!جس مردیر الزام لگارہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہواہے ،وہ میرے ساتھ ہی داخل ہواہے۔اس بہتان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے لیا تھااور قببلہ خزرج کے کئیآد میوں اور حضرت منطح اور حضرت حمنہ بنت مجش نے بھی اس کاساتھ ویا تھا۔حضرت حمنہ کے ولچیسی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ال کی بهن حضرت زینب بنت جش حضوراً کی زوجه محترمه تنفیس اور حضور عظی میمام ازواج مطمرات میں سے حضرت زینب ہی حضوراً کے ہاں قدرومنزلت میں میری برابری کرتی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے توان کوان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا۔اس لیئے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کھی۔لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری ضد میں آگراس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا۔اس لیئے وہ گناہ لے کرید بخت بنیں۔جب حضور ّ نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسیدین حفیرا نے کہایا رسول اللہ !اگر وہ الزام لگانے والے (مارے قبیلہ)اوس میں سے ہیں توآب کو کھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے۔اور اگر وہ مارے خزر جی بھا نیول میں سے ہیں توآپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے۔اللہ کی قتم اان کی توگردن اڑادی جائے۔اس پر حضرت سعد بن عبادةً كمر ب مو كئة اور انهين اس سے يملے نيك اور بھلاآدى سمجھا جاتا تھا۔ انهول نے کہاللہ کی قشم اتم نے غلط کہا۔ان لوگوں کی گردن نہیں اڑائی جاسکتی۔اللہ کی قشم اتم نے بیہ

بات صرف اس وجہ سے کھی ہے کہ تنہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ خزرج میں سے ہیں۔اگر وہ تمہاری قوم میں ہے ہوتے تو تم یہ ہات ہر گزنہ کہتے۔حضر تاسیدین حفیر نے کہااللہ کی قشم ! تم غلط کمہ رہے ہو۔ تم خود منافق ہواور منافقوں کی طرف سے لڑرہے ہو۔اس پرلوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور اوس وخزرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی۔ (لیکن لوگوں نے چیچاؤ کر ادیا) حضورً منبرے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وحی آنہیں رہی تھی اس لیئے آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامیا کوبلا کران ہے اپنے گھر والوں کو (لیتن حضرت عائشہ کو)چھوڑنے کے مارے میں مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ نے تو حضوراً کے گھر والوں کے بارے میں تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کھی پھر کہایار سول اللہ! آپ اینے گھر والوں کور کھیں کیونکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلاہی دیکھاہے اور یہ بہتان سب جھوٹ اور غلط سے۔ اور حضرت علی نے کمایار سول اللہ! عور تیں بہت ہیں۔ آب ال کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں اور آپ باندی سے یوچھ لیں وہ آپ کو ساری تیجی بات بتاد ہے گی۔چنانچہ حضور ؓ نے حضرت بریرہ کو بوچھنے کے لئے بلایا، حضرت علی نے کھڑے ہوکر حضر ت بریرہؓ کی خوب یٹائی کی اور کہارسول اللہ عقیقہ ہے تھی بات کہنا۔ تو حضر ت بریرہ نے کمااللّٰد کی قشم! مجھےان کے (حضرت عائشہ کے )بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور مجھے ان میں اور کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گوندھ کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سنبھال کرر کھنا۔ بیہ بے خالی میں سو جاتی ہیں۔ بحری آکر آئے کو کھاجاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضوراً میرےیاں تشریف لائے۔ میرے والدین بھی میرےیاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انساری عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی رور ہی تھی اور وہ عورت بھی رور ہی تھی۔ حضور بیٹھ گئے اور الله تعالیٰ کی حمد و نناء کے بعد فرمایا اے عَا نَشہ الوگ جو کہہ رہے ہیں وہبات تم تک پہنچ چکی ، ہے۔اس لیئے تم اللہ سے ڈرو۔اورلوگ جو کمہ رہے ہیں اگر واقعی تم ہے کوئی پر اکام ہو گیا ہے توتم اللہ ہے توبہ کراو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بیدوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔اللہ کی قتم آآپ کے یہ فرماتے ہی میرے آنسوایک دم رک گئے اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ لکا میں نے کچھ دیرا نظار کیا کہ میرے والدین میری طرف سے حضور کو جواب دیں لیکن وہ دونوں کچھ نہ یو لے۔اللہ کی قتم! میں اپنادر جہ اتابروا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرمادیں گے جن کی حلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جا تا رہے گالیکن مجھےاس کیامید تھی کہ حضور ﷺ کوئیاںیاخواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ

بیوہ کا الزام ہے بری کردیں گے کو نکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام ہے الکل یاک وصاف اور بری ہوں۔ میر ہارے میں قرآن نازل ہو جائے میں اینادر جہ اس ہے کم بھی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین جواب دینے کے لیئے ہول نہیں رہے ہیں تو میں نے النہ کی تھی جب کہا کہ آپ دونوں حضور کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں ؟ دونوں نے کہا!اللہ کی قشم ہمیں پنہ نہیں ہے کہ حضور کو کیا جواب دیں۔ حضر تعاکشہ فرماتی ہیں جھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو آتی پریشانی آئی ہو جنتی ان دوں حضر ت او بحرے فائدان والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو آتی پریشانی آئی ہو جنتی ان دوں حضر ت او بحرے آنونکل والوں کو آئی تھی۔ جب میرے والدین نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے آنونکل آگے اور میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آلپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے بھی تو بہ جانتی ہوں کہ لوگ جو کہ درہ ہیں آگر میں اس کا قرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ جانتی ہوں کہ وہوئی نہیں ہے۔ اور لوگ جو کہہ میں اس سے بری ہوں تو میں ایس بات کا قرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں تو میں ایس بات کا قرار کر وں گی جو ہوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے حضر ت یہ ہوں گو سے بیں آگر میں اس کا انکار گروں تو آپ لوگ جھے سے نہیں ما نمیں گے۔ پھر میں نے حضر ت یہ سے بیں آگر میں اس وقت جھے یاد نہ آیا۔ تو میں نے کہا اب میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضر ت یوسف کے والد نے کہا تھا ہیں :

#### فَصَبْرٌ جُمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ \*

ترجہ۔"اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مد دما تگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔"حضر ت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قتم! حضورا پی مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وی نازل ہونے گئی اور حسب سابن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔آپ کو آپ کے کہرے سے ڈھانپ دیا گیا اور جہڑے کا ایک تکمیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ ہیں نے جب (وی نازل ہونے کا) یہ منظر دیکھا تونہ میں گھبر ائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ تعالی مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں عائشہ کی جان ہے ، میرے والدین پر اس وقت سخت پر بیثانی کی صالت مقل اور ابھی حضور کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ڈرسے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کمیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تقمدین نہ آجائے۔ پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہوگئی توآپ بیٹھ گئے تو حالا نکہ سر دی کا موسم تھائیکن آجائے۔ پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی توآپ بیٹھ گئے تو حالا نکہ سر دی کا موسم تھائیکن آب کے چرہ مبارک سے موتوں کی مانند پسینہ ڈھلک رہا تھا۔آپ اپنے چرہ سے بسینہ پو نچھتے ہوئی توآپ بیٹھ گئے تو حالا نکہ سر دی کا موسم تھائیکن ہوئے فرمانے گئے۔ اے عائشہ اس تھیں خوشخری ہو۔اللہ عزوجل نے تماری برائت نازل ہوئے فرمانے گئے۔اے عائشہ اس تھیں خوشخری ہو۔اللہ عزوجل نے تماری برائت نازل ہوئے فرمانے گئے۔اے عائشہ اس تھیں خوشخری ہو۔اللہ عزوجل نے تماری برائت نازل ہوئے فرمانے گئے۔اے عائشہ اس تھی تھیں ہوئے فرمانے گئے۔اے عائشہ اس تھی تھیں ہوئے فرمانے گئے۔اے عائشہ اس تھی تو میں کی ہوئے فرمانے کی جان نازل کی موسلم کھیں کو میں کو تعلی کی میں کی خوشکیں اس کی جو کی کور بی خوشکی کی میں کو تھی کی کی کھیں کی ہوئے فرمانے کے جم دی کی اس کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کھیں کی کھیں کے کھی کی کھی کے کھی کھیں کے کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھ

حناة الصحابة أروو (جلداوّل)

فرمادی ہے۔ میں نے کہاالحمد للہ! پھرآپ اوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تقاوہ او گوں کو پڑھ کر سایا۔ پھر حضر ت مسطح بن اثاثة اور حضر ت حسان بن ثابت اور حضر ت حمنہ بنت جش کے بارے میں حکم فرمایا۔ جس پر انہیں حدلگائی گئے۔ ان حضر ات نے اس بے حیائی کی بات کے پھیلانے میں حصہ لما تھا۔ لہ

امام احد نے بی حدیث بہت کمی بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ (جب حضور یہ میری براء ت کی آیت سائی تو) میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حضور عظیم کے پاس جاؤ (اور حضور کا شکر یہ اواکر و) میں نے کہا اللہ کی قتم امیں کھڑی ہو کر حضور عظیم کے پاس نہیں جاؤں گی اور میں تو صرف اللہ عزوجل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری براء ت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وُبِا لَا فَكِ عُصَّبَةً مِّنكُمُ

ے دس آیتیں بازل فرمائیں۔ "ترجمہ کے آوگ لائے ہیں طوفان ، تہیں ہیں ایک جماعت ہیں۔ "حضر تاہو بکر حضر ت مسطح پر شتہ دار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرج کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری راء ت کے بلاے میں یہ آیات بازل فرمائیں تو حضر ت ایو بحر نے کہا کہ اللہ کی قسم! جب اس مسطح نے عائشہ کے بلاے میں اتی ہوئی بات کہہ دی ہو ایو بحر نے کہا کہ اللہ کی قسم! جب اس مسطح نے عائشہ کے بلاے میں اتی ہوئی بات کہہ دی ہو وکا یا آئی اور کو اللہ کا اللہ اللہ وکی گئی آؤٹہ آؤٹہ اولی اللہ کہ کہ آؤللہ کہ کہ آؤلہ کہ بحرین وائی ہوئی فی سیال اللہ وکی محفوظ آگا تو بحدیث ن اور کھائی ہوئی کہ معاف ترجمہ ن اور محاجول کو اور وطن چھوڑ نے والوں کو اللہ کی راہ میں ، اور چاہئے کہ معاف دیں اور در گزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے۔ اور اللہ خشے والا ہے میں اس کے اللہ خشے والا ہوں کہ اللہ تھے معاف فریائے۔ کو من کر) حضر ت ابو بحر نے کہ اللہ تم کو معاف کرے۔ اور اللہ خشے والا ہوں کہ اللہ تھے معاف فریائے۔ گومن کی میں بیا ہتا ہوں کہ اللہ تھے معاف فریائے۔ پھر حضر ت مسطح کوجو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم! میں ان کا خرج کی نہیں روکوں گا۔ کا

أ اخرجه ابن اسحاق وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهرى وهذا السياق فوائد جمة كذافي البداية (ج٢ص ١٦٠) كلفافي التفسير لا بن كثير (ج٣ص ٢٧٠) واخرجه ايضاً الطبراني مطولاً جدا كما في المجمع (ج٩ص ٢٣٢)

قبیلہ ہو غفار کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میں ہو غفار کی عور توں کے ساتھ حضور الله کی خدمت میں حاضر ہوئی۔آپ غزوہ خیبر میں تشریف لے جارے تھے۔ہم نے عرض کیایار سول اللہ! ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جانا جائے ہیں۔ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی كريس كى اور جتنا ہوسكا ہم مسلمانوں كى مدد كريس كى آت نے فرمايا الله بركت و بے چلو ہم بھی آپ کے ساتھ گئیں۔ میں نو عمر لڑکی تھی حضور علیہ نے اپنے کجاوے کے بیچھے کے تھلے یر مجھے اپنے پیچیے بھالیا۔اللہ کی قسم!حضورٌ صبح کے قریب نیچے اترے اور او نٹنی بھادی تومیں بھی کاوے کے تھلے سے اتر گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ تھلے کو میر اخون لگا ہواہے اور یہ مجھے پہلا حیض آیا تھا مجھے شرم آگئی میں سمٹ کراو نٹنی کی طرف چلی گئی۔ جب حضور یے مجھے اس حال میں دیکھا توآپ نے فرمایا تہمیں کیا ہوا؟ شاید تہمیں حیض آگیا ہے۔ میں نے کہا۔ جی ہال۔ آپ نے فرمایا بی حالت درست کرلو پھرا یک برتن میں یانی لے کراس میں نمک ڈال لو۔ پھر کجاوہ کے تھیلے کو جمال خون لگا ہوا ہے وہ دھوڈالو پھرانی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھراللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو حضور یے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے پچھ حصہ دیا۔ اور یہ ہار جوتم میرے گلے میں دیکھ رہی ہو یہ حضور ﷺ نے مجھے دیا تھااور اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا۔اللہ کی قتم ا یہ ہار بھی بھی میرے جسم ہے الگ نہ ہو گا۔ چنانچہ انتقال تک وہ باران کے گلے میں رہا۔ پھر انہوں نے (مرتے وقت)وصیت کی کہ بدہاران کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔اوروہ جب بھی حیض سے پاک ہوتیں تووہ عسل کے پانی میں نمک ضرور ڈاکتیں اور مرتے وقت سے وصیت بھی کی کہ ان کے عسل کے بانی میں نمک ضرور ڈالا جائے۔ حضرت حمیدین ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلیہ طفاوہ کے ایک شخص جن کی گزرگاہ ہماری طرف تھی(وہ آتے جاتے ہوئے)ہارے قبلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنا کرتے

حفرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک شخص جن کی گزرگاہ ہماری طرف تھی (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنلیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کماکہ میں ایک مرتبہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ گیاوہاں ہم نے اپناسامان پچا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کماکہ میں اس آدمی لینی حضور عظیم کے پاس جا تاہوں اور ان کے حالات لے کر اپنے بچھےرہ جانے والوں کو جا کربتاؤں گا۔ جب میں حضور کے پاس بہنچا توآپ نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا اس گھر میں ایک عورت تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سریہ میں گئی اور وہ گھر میں بارہ بحریاں اور اپنا ایک کپڑا بنے کا برش جس سے وہ کپڑے بناکرتی تھی چھوڑ کر گئی تو اس کی ایک بحری اور وہ برش گم ہو گیا۔ وہ عورت کہنے گئی یا

ل احرجه ابن اسحاق وهكذا رواه الا مام احمد وابو داؤد من حديث ابن اسحاق ورواه الواقدي با سناده عن امية بنت ابي الصلت كذافي البداية (ج ك ص ٢٠٤)

رب! جوآدی تیرے راستہ میں نظے اس کی ہر طرح حفاظت کا تونے ذمہ لیا ہوا ہے (اور میں تیرے راستہ میں گئی تھی۔ پیچے) میری بحریوں میں سے ایک بحری اور کپڑا نئے والا ہرش کم ہو گیا ہے۔ میں تجھے اپنی بحری اور ہرش کے بارے میں قتم دیتی ہوں (کہ مجھے واپس فرمادے) راوی کہتے ہیں کہ حضور عظافی آدمی کو بتانے گئے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے جوش و خروش سے دعا کی۔ حضور نے فرمایا اس کی وہ بحری اور اس جیسی ایک اور ہرش اس کو (اللہ کے فیمی خزانہ سے) مل ایک اور بحری اور اس طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے گیا۔ یہ ہو می کیا نہیں (مجھے اس عورت سے پوچھے لو۔ اس طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے حضور سے عرض کیا نہیں (مجھے اس عورت سے پوچھے کی ضرورت نہیں ہے) بلے میں آپ سے سن کر اس کی تقید ہی کر تا ہوں (مجھے آپ کی بات پر پورایقین ہے) ک

خاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت (ام حرام) بنت ملحان کے گھر تشریف لے گؤ اور ان کے ہاں جاکر فیک لگا کر سو گئے اور ان کے ہاں جاکر فیک لگا کر سو گئے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اآپ کیوں مسکرارہ ہیں ؟آپ نے فرمایا(میں نے خواب دیکھا ہے) کہ میریامت کے پچھ لوگ اللہ کے راستہ میں سمندرکاسنر کریں گے۔ اور وہ ایسے ہول کے جیسے بادشاہ تخت پر (بیٹھے) ہوتے ہیں۔ حضر ت بنت ملحان نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ االے ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ آپ نے دوبارہ فرماوے۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ااے ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ آپ نے بھر وہی کہا۔ آپ نے پھر وہی کہا۔ آپ نے پھر محل کیا کہ اس مرتبہ خواب میں امت کی دوسری جماعت دیکھی ہے) حضر ت بنت ملحان نے پھر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بچھے ان لوگوں میں بھی شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا تم بہلی جماعت میں سے ہوگی دوسری جماعت میں نہیں ہوگی۔ حضر ت اس فرمات نے بین کہ حضر ت بنت ملحان نے حضر ت عبادہ بن صامت سے شادی کی (اور ان فرما سے کہا تھے جماعت میں گئیں) اور (حضر ت معاویہ گی المیہ) حضر ت بنت قرظ کی معیت میں سمندرکا سفر کیا۔ واپسی میں آپ جانور پر سوار ہونے گیس۔ وہ جانور بدکایہ اس سے گر گئیں۔ وہ جانور بدکایہ اس سے گر گئیں۔ اور وہاں (جزیرہ قبر ص میں) ان کا انتقال ہو گیا۔

ا ماخرجه الا مام احمد قال الهيثمي (ج٥ص ٢٧٧)رواه الا مام احمد ورجاله رجال الصحيح انتهي

#### اللہ کے راستہ میں نکل کر عور توں کاخد مت کرنا

حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ انسار کی عور تیں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتی تھیں۔ له کرتی تھیں۔ له امام مسلم اور ترندی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علی مسلم اور ترندی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علی مسلم کو اور ان کے ساتھ انسار کی کچھ عور توں کو غزوہ میں ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ عور تیں پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ امام ترندی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

خاری میں روایت ہے کہ حضرت رہے بنت معود فرماتی ہیں کہ ہم عور تیں حضور علی ہے کہ حضر تیں بانی پلایا کر تیں اور خیول کی مرہم پٹی کیا کر تیں اور شہید ہونے والوں کوواپس لا تیں۔ خاری میں ان ہی سے دوسری روایت میں سے کہ ہم عور تیں حضور علی کے ساتھ غزوات میں جاکر لوگوں کوپانی پلا تیں اور ان کی خدمت کر تیں اور شہید ہونے والوں کو اور زخمیوں کو مدینہ واپس لا تیں (جب کہ غزوہ مدینہ کے قریب ہوتا) کہ مند احمد اور مسلم اور ائن ماجہ میں حضرت ام عطیہ انصار سے سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں سات غزوات میں حضور علی کے ساتھ گئے۔ (یہ حضرات تو میدان جنگ میں جئے جاتے ) میں بیچھے ان کی قیام گاہوں میں رہتی اور ان کے لیئے کھانا تیار کرتی اور خیول کی دوادارو کرتی اور مستقل ہماروں کی خدمت کرتی۔ سے

حضرت کیلی غفاریہؓ فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں جاکر زخمیوں کی مرہم پٹی کیاکرتی۔ کک

حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کو شکست ہوگی اور وہ حضور علیہ کے ساتھ نہ رہ سکے۔ میں نے حضرت عائشہ بنت الی بحر اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ دونوں نے چادریں اور چڑھائی ہوئی ہیں اور مجھے ان کی پنڈلیوں کے پازیب نظر آرہے تھے۔ وہ مشکیزے لیئے ہوئے تیزی سے دوئرتی ہوئی آئیں۔ دوسرے داوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اپنی کمر پر مشکیزے اٹھاکر لا تیں اور زخی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں پھرواپس

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٥ ص ٣٢٤) رجاله رجال الصحيح

ل احرجه الامام احمد ايضا كما في المنتقى لل كذافي المنتقى في اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج٥ص ٣٢٤) وفيه القاسم بن محمد بن ابي شيبة وهو ضعيف انتهى

چلی جاتیں۔ پھر مشکیزے بھر کر لاتیں اور ذخی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں۔ لاحضرت تعلیہ بن ابی الک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مر تبد مدینہ کی عور توں میں اونی چادریں تقییم فرمائیں توایک چادری گئی توایک آدمی جوآپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے امیر المومنین! حضور علیہ کی نواسی جوآپ کے نکاح میں ہے یہ چادر اسے دے دیں یعنی حضرت علی کی صاحزادی حضرت ام کلثوم کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ام سلط انصار کی ان عور تول میں سے حضرت ام سلط انصار کی ان عور تول میں سے تھیں جنہوں نے حضور سے بعت کی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ام سلط غزوہ احد میں ہمارے لیے مشکیزے لایا کرتی تھیں بیارتی تھیں جارے کی تھی۔ حضرت کی تھیں۔ یہ خورہ اسلام کی تھیں۔ یہ خورہ اسلام کی تھیں۔ یہ خورہ اسلام کی تھیں جنہوں کے مشکیزے لایا کرتی تھیں بیارتی تھیں بیارے کی تھیں بیارے کیارے ک

ابد داؤد میں یہ روایت ہے کہ حضرت حشر جین زیاد کی دادی فرماتی ہیں کہ عور تیں بھی حضور اللہ اللہ داؤد میں یہ بھی ہے کہ حضور کے حضور اللہ کے ساتھ غروہ خیبر میں گئی تھیں۔اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور کے عور توں سے اس غروہ میں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں ساتھ جارہی ہیں؟ توان عور توں نے کہا ہم اس لیئے ساتھ نکلی ہیں کہ ہم بالوں کی رسیاں بنائیں گی جس سے اللہ کے راست میں نکنے میں مدد کریں گی۔اور ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور تیر پیڑائیں گی اور ستو گھول کریلائیں گی۔

حفرت نہری فرماتے ہیں کہ عور تیں بھی حضور ﷺ کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں اور خیوں کی مرجم پی کیا کرتی تھیں۔ سے تھیں لڑنے والوں کو پانی بلایا کرتی تھیں اور زخیوں کی مرجم پی کیا کرتی تھیں۔ سے

## عور توں کا اللہ کے رائے میں نکل کر لڑائی کرنا

حضرت سعید بن الی زید انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بنت سعد بن رہی فرمایا کرتی تھیں کہ میں حضرت ام ممارہ کے پاس گی اور میں نے ان سے کمااے خالہ جان! مجھے اپنی بات میں دن کے شروع میں صبح صبح نکل کردیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کررہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں چلتے چلتے حضور سیا کیا کررہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں چلتے چلتے حضور سیا کی تاب وقت مسلمان عالب آرہے تھے اور ان کے قدم جے کی آپ ایک وقت مسلمان عالب آرہے تھے اور ان کے قدم جے ہوئے تھے پھر جب مسلمانوں کو فکست ہونے لگی تومیں سمٹ کر حضور کے پاس آگی اور (آپ

١ اخرجه البخاري واخرجه ايضاً مسلم والبيهقي (ج٩ ص ٣٠ )عن انسُّ بنحوه.

ل احرجه البخاري واحرجه ايضاً ابو نعيم وابو عبيد كما في الكنز (ج٧ص ٩٧)

ي عند عبدالرزاق كذافي فتح الباري (ج٦ص ٥١)

حياة الصحابةُ أردو (جلداوّلَ

کے سامنے) کھڑے ہو کر لڑنے لگی اور تلوار کے ذریعے کا فروں کو حضور سے دور ہٹانے لگی اور کمان سے تیر بھی چلانے لگی ، مجھے بھی بہت زخم لگے۔ حضر ت ام سعد فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پرایک زخم دیکھاجوا ندر سے بہت گر اتھا۔ میں نے حضر ت ام ممارہ سے پوچھا کہ یہ زخم آپ کو کس نے لگایا تھا ؟ انہوں نے کہالین قمہ کا فرنے اللہ اسے ذلیل کرے اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور کو چھوڑ کر بھا گئے لگے تو این قمہ یہ کہتا ہو آگے برطا کہ مجھے بتاؤ کہ مجمد ( اللہ اللہ کے میں نہیں کا سکتا ہوں ( ایعنی یاوہ نہیں یا میں نہیں کے ساتھ جے نہیں یا میں نہیں کھر میں نہیں کے ساتھ جے نہیں یا میں نہیں کہ میں اور حضر ت مصحب بن عمیر اور کچھ اور صحابہ جو آپ کے ساتھ جے ہوئے تھے اس کے سامنے آگئے۔ اس وقت اس نے جھے یہ تو کیکن اللہ کے دستمن نے دوزر ہیں پنی ہوئی تھیں ۔ ل

حضرت عمارہ بنت غزیہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ نے غزوہ احد کے دن ایک گھوڑے سوار مشرک کو قتل کیا تھا۔ اور دوسر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عراق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن وائیں ہائیں جس طرف بھی میں منہ کر تا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آئی۔ کے حضرت حمر من خطاب کے پاس چنداونی چادریں حضرت حمر من خطاب کے پاس چنداونی چادریں لائی گئیں۔ ان میں ایک بہت عمدہ اور بڑی چادر تھی۔ کسی نے کما کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی الائی گئیں۔ ان میں ایک بہت عمدہ اور بڑی چادر تھی۔ کسی نے کما کہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی صفیہ بنت الی عبید گئی آئی تھیں ( یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی وہ دلمن تھیں ) حضرت عمر نے فرمایا کہ صفیہ بنت الی عبید گئی آئی تھیں ( یعنی ابھی رخصتی ہوئی تھی وہ دلمن تھیں ) حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ چادر ایس عورت کے پاس بھیجوں گاجو این عمر کی بچدی سے زیادہ اس کی حقد ارہے اور وہ میں یہ چادر ایس عورت کے پاس بھیجوں گاجو این عمر کی بچدی سے زیادہ اس کی حقد ارہے اور وہ میں یہ چادر ایس عورت کے پاس بھیجوں گاجو این عمر کی بچدی سے زیادہ اس کی حقد ارہے اور وہ میں میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی میں دائیں بائیں جس طرف بھی منہ کرتا مجھے ام عمارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی

حضرت ہشام اینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو

ل ذكره ابن هشام كذافي البداية (ج٤ ص ٣٤) واخرجه ايضاً الواقدي من طريق ابن ابي صعصعة عن ام سعد بنت سعد بن الربيع كما في الا صابة (ج٤ ص ٤٧٩)

ل اخرجه الواقدي كذافي الا صابة (ج٤ ص ٤٧٩)

ل اخرجه ابن سعد من طريق الواقدي كذافي كنز العمال (ج٧ص ٩٨)

حياة الصحابة أروو (جلداول) ----

شکست ہوگئ تو حضرت صفیہ کئیں۔ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا جے وہ مسلمانوں کے چرے پر مار کر واپس کررہی تھیں۔اس پر حضور کے (حضرت صفیہ کے صاحبزادے حضرت نبیر ہے) کمااے نبیر!اس عورت کی حفاظت کرو (یہ تمہاری والدہ ہیں) کے

حفرت عبادٌ فرماتے ہیں کہ (غزوہ خندق کے موقع پر)حضرت صفیہ ہنت عبدالمطلب حضرت حسان بن علمت کے فارغ نامی قلعہ میں تھیں۔وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بھی اس قلع میں ہم عور تول اور پول کے ساتھ تھ ایک یمودی مرد ہادے یاس سے گزرا اور وہ قلعہ کا چکر لگانے لگا۔ و قریطہ یمود بول نے بھی (حضور سے) جنگ کرر کھی تھی اور حضور ﷺ سے تعلقات توڑ رکھے تھے ہمارے اور یہودیوں کے در ممان کوئی مسلمان مر د نمیں تھاجو ہمارا دفاع کر تا۔ حضور ﷺ اور مسلمان دعمن کے سامنے برے ہوئے تھے۔ انہیں چھوڑ کر ہمارے ہاس نہیںآ سکتے تھے۔اتنے میں ایک یہودی ہماری طرف آیا۔ میں نے كماك حسان اجيس تم دكيورب مويديموي قلعه كاچكر لكارباب اوراللد كي قتم اجمهاس كا خطرہ ہے کہ کمیں بیر ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے ان دوسر سے یمود بول کو شہتادے جو ہارے پیچے ہیں جب کہ حضور اورآپ کے محالہ (کفارے جنگ میں)مشغول ہیں۔آپ نيج اتركر جاؤ اور اسے قتل كردو حضرت حمال نے كما اے بنت عبدالمطلب الله آپ كى مغفرت فرمائے۔اللہ کی قتم آآپ جانتی ہیں کہ میں سے کام نہیں کر سکتا ہوں۔جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیااور مجھے ان میں کچھ ہمت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی کمر کسی پھر میں نے خیمہ کا یک بانس لیا۔ پھر میں قلعہ ہے اتر کراس یہودی کی طرف گئی اور وہ بانس مار مار کر اسے قُلْ کردیا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں واپس آئی۔ پھر میں نے کمااے حسان ا نیجے جاواور اس کاسامان اور کیڑے اتار لاؤ۔ چو تکدیرنہ محرم مرد تھااس لیئے میں نے اس کے کیڑے نہیں اتارے ۔ تو حفرت حیان نے کمااے بنت عبدالمطلب! مجھے اس کے کیڑے وغیرہ اتار نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ہشام بن عروہ کی روایت میں سے حضرت

الداية (ج٤ ص ١٠٨) واخوجه البيهقي (ج٦ ص ٤٣٩) لا اخرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج٤ ص ١٠٨) واخوجه البيهقي (ج٦ ص ٣٠٨) من طريق ابن اسحاق عن يحيي بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن ابيه بنحوه ثم اخرج من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن صفية مثله وزاد فيه قال هي اول امرء ة قتلت رجلا من المشركين واخرجه ايضاً ابن ابي خيشمة وابن منده من رواية ام عروة بنت جعفو بن الزبير عن ابيها عن جد تها صفية وابن سعد من طريق هشام عن ابيه كما في الا صابة (ج٤ ص ٣٤٩) واخرجه ابن عساكر من حديث صفية والزبير بمعناه كما في الكنز (ج٧ص ٩٩) واخرجه ايضاً الطبراني عن عروة وابو يعلى والبزار عن الزبير واسناد هما ضعيف كما في مجمع الزوائد (ج٢ ص ١٣٣)

حياة الصحابة أردو (جلداة ل) =

صفیہ دہ سب سے پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے کسی مشرک مردکو قتل کیا ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ غزوہ حنین کے دن حضور علیہ کو ہنانے
کے لیئے آئے اور کمایار سول اللہ اکیا آپ نے ام سلیم اسم محتجرے کیا کرناچاہتی ہو ؟انہوں نے کما
اگر ان کا فروں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے یہ خنجر ماردوں گی۔ لمسلم کی
روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے ایک خخر تیاد کیا جوان کے باس مخر
تعاد حضرت ابو طلحہ نے انہیں دیکھا تو عرض کیا یار سول اللہ ایہ ام سلیم کے باس خنجر
ہے۔ حضور نے ام سلیم سے بوچھایہ خنجر کیا ہے ؟انہوں نے کما میں نے اس لیے لیا ہے کہ
اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں یہ خخر اس کے پیٹ میں گھونپ دول گی۔ یہ ن کر

حضرت مهاجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل کی چیازاد بھن حضرت اساء بنت بریدین سکن نے خیمے کے بانس سے جنگ ر موک کے دن نورومی کا فر قبل کیئے تھے۔ کے

### عور تول کے جماد میں جانے پر نکیر

قبیلہ ، و تضاعہ کے خاندان عذرہ کی حضر تام کبوٹ نے عرض کیایار سول اللہ اآپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں فلال اشکر میں چلی جاؤل اآپ نے فرمایا ، نہیں۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ امیر الزنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ زخیوں کی مرہم پٹی کروں اور یماروں کا علاج کروں یاان کو پانی پلادوں۔ آپ نے فرمایا آگر جھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمر توں کا جنگ میں جاتا مستقل سنت بن جائے گاور کما جائے گا کہ فلاں عورت بھی تو گئی تھی (اس لیئے ہم بھی جنگ میں جاتا میں جاتا ہی حال نکہ ہر عورت کا جماد میں جاتا مناسب نہیں ہے) تو میں حتمیں ضرور اجازت دے دیتا۔ اس لیئے تم گھر بیٹھی رہو۔ سا

برار میں روایت ہے کہ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور عبال فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور عبال کی خدمت میں نما تندہ بن عبال خدمت میں نما تندہ بن

لَ اخرجه ابن ابى شيبة كذافى كنز العمال (ج٥ص ٣٠٧) واخرجه ايضاً ابن سعد بسند صحيح كما فى الا صابة (ج٤ص ٤٦١) و لل الحيثم (ج٩ص ٢٦٠) و رجاله ثقات انتهى. ٣٢٣ أخرجه الطبراني قال الهيثمى (ج٥ص ٣٢٣) روافة لطبراني فى الكبير والا وسط و رجاله ما و جاله المار جال الطبراني فى الكبير

كرائي مول ـ ريه جهاد توالله تعالى في مردول ير فرض كياب الرجهاد كر كاكي توانسين اجر ملتاہے اور اگریہ شہید ہو جائیں تو یہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس خوب روزی دی جاتی ہے اور ہم عور تیں ان مر دول کی ساری خد متیں کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا ؟آپ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں ملے اسے بیبات پہنچادینا کہ خاوند کی فرمانبر داری اوراس کے حقوق کو پہاناس کو جماد کے برار تواب دلاتا ہے۔ لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عور تیں ایس ہیں جواس طرح کرتی ہوں۔طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں بہ ہے کہ ایک عورت نے حضور عظاف کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں عور توں کی طرف سے آپ کی خدمت میں قاصد بن کرائی ہوں۔ جس عورت کو میرے یمال آنے کی خبر ہے یا نہیں ہرایک عورت پر چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔اللہ تعالیّ مردول اورعور تول کے رب بیں اور الن سب کے معبود بیں اور آپ مردول اور عور تول سب کے لیئے اللہ کے رسول ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مر دول پر جہاد فرض کیا آگروہ جہاد کر کے آئیں تو مال غنیمت لے کراتے ہیں اور اگر وہ شہید ہوجائیں تووہ اسپے رب کے نزدیک زندہ ہوتے ہیںاورا نہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہے۔ توعور توں کا کون ساعمل مر دوں کے ان اعمال کا تواب دلاسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا خاوندوں کی فرمانبر داری اور ان کے حقوق کو پہچا نا۔ لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عور تیں ایس ہیں جواس طرح کرتی ہوں۔ ا

# چوں کا اللہ کے راستہ میں نکل کر جنگ کرنا

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے جنگ احد کے دن اپنے بیٹے کو ایک تلوار دی جے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس عورت نے چیڑے کے تسمے سے وہ تلوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط باندھ دی۔ پھر اسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایا رسول اللہ! میر اید بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا۔ پھر آپ نے اس چہ سے کما اے میرے بیٹے! یمال حملہ کرو۔ بالآخر وہ ذخی ہو کر گر گیا۔ پھر اسے حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سے میرے بیٹے! شاید تم گھرا گئے۔ اس نے عرض کیایار سول اللہ! نہیں۔ بیٹے

حضرت سعد بن افی و قاص فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت عمیر بن افی و قاص کو

إلكذافي الترغيب (ج٣ص ٣٣٦)

لل اخرجه ابن ابي شيبة كذافي كنز العمال (ج٥ص ٢٧٧)

حياة العجابة أردو (جلداة ل)

چھوٹا سمجھ کر غزوہ بدر میں جانے سے روک دیا۔ تو حضرت عمیر ارونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تکوار کے تنے میں اگر ہیں لگائیں اور میں خود بھی جنگ بدر میں شریک ہوااور اس وقت میرے چرے پر صرف ایک بال تھاجے میں ہاتھ میں پکڑلیا کرتا تھا۔ ل

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن الی و قاص کو حضور علیہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھیتے پھررہے تھے۔ میں نے کمااے میرے بھائی تہمیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جمحے ڈرہے کہ حضور جمحے دیکھ لیں گے اور جمعے چھوٹا سمجھ کر واپس فرمادیں گے اور میں اللہ کے راستہ میں ٹکلنا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ جمحے شمادت نصیب فرمادے۔ چنانچہ جب ان کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کو واپس فرمادیا جس پر وہ رونے گے۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرمایا کرتے فرمادیا جس سے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس لیئے میں نے ان کی تلوار کے تسمے میں گر ہیں باندھی تھیں اور وہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہوگئے۔ کے

**(** .....)

.....☆.....

ا ما اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٥ص ٢٧٠) واخرجه ايضاً الحاكم (ج٣ص ٨٨) والبغوى بمعناه لل اخرجه ابن سعد كذافي الا صابة (ج٣ص ١٣٥) واخرجه البزار ورجاله ثقات كما في المجمع (ج٣ص ٦٩)

# دعوت وتبليغ اورمطالعه کے ليےمتند کتب

٣ جلداردوترجمه مولانامحريسفكا عطوي مولا نامحراحيان صاحب شخ الحديث حفزت مولا نامحد ذكراً فضائل اعمال انگریزی شيخ الحديث حضرت مولا نامحمرزكرياً فضائل صدقات مع فضائل حج اردو شيخ الحديث حفزت مولانا محمدزكريا انگریزی فضائل صدقات شخ الحديث حفزت مولانامحمه ذكريًا فضائل نماز يخ الحديث معزت مولا نامحمدز كريّاً فضائل قرآن شخ الحديث حضرت مولانا محمد ذكريًا فضائل دمضان يشخ الحديث حفزت مولا نامحمه ذكرياً فيخ الحديث حفزت مولا نامحمرزكريًّا شخ الحديث حضرت مولانا محمدز كريّاً فضائل ذكر شخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكرياً شيخ الحديث حفرت مولانا محمرز كريا فيخ الحديث حضرت مولا نامحمه ذكرياً مولانامحر يوسف كاندهلوى مترجم مولانامحرسعد مدخله اردو مولانامجر يوسف كاندهلوي مترجم مولانامجر سعدر ظله

#### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعه چنددری کت وثر وحات

حفزت مفتى محمد عاشق اللي البرني " يل الضروري مسائل القدوري عربي مجلد يجا تعليم الاسلام مع اضافه جوامع الكلم كالل مجلد حفرت مفتى كفايت الله" تاريخ اسلام مع جوامع الكلم مولأ نامحم ميال صاحب آسان نماز مع جاليس مسنون دعائي مولا تامفتي محمعاشق اللئ حضرت مولانامفتي محمة فيج سيرت خاتم الإنبياء سيرت الرسول حضرت شاه و کی اللَّهُ مولاتاسيد مليمان ندوي" مولا ناعبدالشكور فاروتي" سرت خلفائے راشدین رلل بهتی زیورمجلداول، دوم ،سوم حضرت مولانا محمدا شرف على تعانويٌّ (كميوزكابت) معرت مولا نامحماشرف على تعانوي (كمييوژكتابت) حضرت مولا نامحمه اشرف على تفانويّ (كميبوژ كتابت) سائل بہتی زیور (كميبور كمابت) حضرت مولانا محماشرف على تعانوي الم امام نووي اسوة صحابيات مع سيرالصحابيات مولاناعبدالستلام انصاري نضص النبيين اردوكمل محلّد حضرت مولانا ابوانحس على ندوى" ترجمه وشرح مولا نامفتي عاشق اللي" نرح اربعین نو وی آار دو ڈ اکٹر عبداللہ عماس ندوی " نظاہرت حدیدشرح مشکوٰ ہ شریف ۵ جلداعلیٰ (كمپيوزكابت) مولاناعبدالله جاويدغازي يوري " لمُمَ الاشتات شرَح مشكوة اوّل ، دوم ، سوم يكيا المنح النوري شرح قندوري مولانا محمر حنيف كنكونك (كمپيوثركتابت) مولا تامحر حنيف كنكوبي مولا تامحر صنيف كنكوي ين مع قرة والعبون (حالات معتفين دري نظاي) تخفة الادب شرح فحية العرب نيل الاماني شرح مخضر المعاني مولا تامحر حنيف كنگويي مولا نامحر حتيف محتكوبي ہیل جدید مین البدار مع عنوانات پیرا گرافنگ (کمپیور کتابت) مولانا انوارالحق قامي عظله ناشر:- داد الاشاعت اردوبازاركراجي فون ٢٦٣١٨٦١-٢٢١-٢١١-١٠٠

| دَارُالاشَاعَتُ كَيْ طَرُونُهُ فَيْ كُنُّ بِكَا يَضَمُ فُعِينًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بهشتی زور مُدَ لل مَلَمُنل صنرت مُرلانا مُخَدِّشُون على تعانى مَع<br>فت الحري رخيبيه رود ١٠ حية مُرلانا منتى عبْ الرحي مِنْ لاجْرُدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قادی دی دیمیت انگیزی ۳ جعند را در ارمدین بین انگریزی ۳ جعند در ارمدین بین انگری ارده ارمدین بین انگری این مین انگری ارده ارمدین بین انگری این مین مین انگری این مین مین انگری این مین مین مین مین مین مین مین مین مین م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قَاوَىٰ وَالْالْعَلُومُ وَيُوبُتُ ١٦٠ عِصَةَ ارمِلد مِلْ اللهُ مَنْ عِبْرِ الرَّحْنُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فتالى كارالعُلومُ ديوَبَند ٢ جلدكاهكئرَّالُمْتَى مُُرَّيْنَعُ رَّ<br>إِسْلِمُ كَانِظْكُ مُ اراضِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مُسَابِّ ثِمُعَارِف القَمْلَ (تعيَيُولِ ف العَرَان بِيُ كَرْوَآن احيام) ، ، ، ، ، و المَسْلَق العَلَ العَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| پُراویڈنٹ فت ٹ<br>خواتین کے بیلے شرعی احکامالمیظربیت احمد مقالای رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بيم ندرگي مُرلانامنتي مُحدِّينع ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رفت ق سَفْرِ سَفِرِ اَدَامِهِ الْحَكَمَ و و الله عَمَا فَ الله عَمَا فَيْ الله عَمَا فَ الله عَمَا فَ الله عَمَا فَ الله عَمَا فَ الله عَمَا فَا الله عَمَا فَا الله عَمَا فَ الله عَمَا فَ الله عَمَا لَهُ عَمَا فَ الله عَمَا فَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا عَلَمُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا عَمَا فَا اللهُ عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا عَمَا فَا عَمَا عَمَا فَا عَمَا فَا عَمَا عَم |
| عِسَلَمِ الغَمَّةِ فَيَ الْمُنْ الْمُن<br>مَانِكَ آوابِ الْمُنَا اللّه مُنَانِكَ آوابِ الْمُنْ الْمُنْ اللّه مُنَانِكَ آوابِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قارنن ورانث مرانامنتی رسنیدا حکد مناحب<br>کارهنمی کی منترعی چینیت حکست برقی تاری نماطب ساحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصنبح التوري شُرِّح قدوري اعلى مُلائاته مِنْ المُنْتَعِنْ الْمُنْتَوَى الْمُنْتَعِنْ الْمُنْتَوَى الْمُنْ<br>دين كي باتير لعني مُسَارِّل مَنْتِقَى زيور مُلائاتم استَّدِف على تعاندي رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بهما نے عاتلی مناتل مرفائد تقتی عثمانی مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاریخ فقه اسلامی سینج مهندی<br>مُعدِن الحقانی تنین کنزالة قائق مُراها محدیث سینگری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایکام ایٹ کام عقل کی نظرین مراہ انجرائشرف علی مقالای رہ<br>حیلتنا جنرہ دینی عور توں کامتی تنسیغ زبکاح رر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دَارُالِالْمَاعَةِ ﴿ الْمُنَالِرِهِ الْمُعِلَّمِونَ مُسْتَنَا اللَّهِ عَلَى كَتْكِ مَرْكِزَ الْمُعَالِقِيلُ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |